

تخريج شكرة ايدليشت

محُونِ نسّانيت کي سيرت رِيمُنفرداسلُوب کي عَامِل ايک عامِع کيا بُ



تاليف

عَلَّامُ شِيبِ بِانِعَانِی ﷺ عَلَّامِر کِی سِیبِ بِعَانِ زُوی سِیْسَ

www.KitaboSunnat.com

مكت في إيث الميه

#### بسرانه الرجالح

### معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت داف كام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

· مجلس التحقيق الاسلامي ك علائ كرام كى با قاعده تصديق واجازت ك بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الکیٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### 🖈 تنبیه 🖈

🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی پامادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی ، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com







# فهرست مضامين سيرة النبي صَّالَتُنْبُ عُمْ حصه سوم

| صفحةنمبر | مضامين                                             | صفحهبر | مضامين                                        |
|----------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| 40       | معجزات                                             | 13     | ديبا چيطبع سوم                                |
| 48       | اسباب خفیہ کی تو جیہ ہے کار ہے                     | 14     | ويباچه(طبع اول)                               |
| 48       | حکمائے اسلام کی فلطی کاسبب                         | 16     | دلائل ومعجزات                                 |
| 49       | اشاعرهادرمعتزله مين نتيجه كااختلاف نبين            | 16     | روحانی نوامیس کاوجود                          |
|          | خرق عادت سے انکار کا اصلی سبب سلسلۂ                | 16     | نبوت کے فطری وروحانی آثار                     |
| 49       | اسباب وملل پریفتین ہے                              |        | نبوت کے روحانی نوامیس انسانی قوانین پر        |
| 50       | سلسلهٔ اسباب دعلل پرعلم انسانی کواحتوانهیں         | 17     | حکمران ہیں                                    |
| 51       | حقیقی علت خدا کی قندرت اورارادہ ہے                 |        | نبوت کے روحانی نوامیس کے اسباب وعلل           |
| 52       | مولا ناروم اوراسباب وعلل اور معجزه کی حقیقت        |        | سے ہم ای طرح لاعلم ہیں جس طرح جسمانی          |
| 54       | علت ،خاصیت اوراس کی حقیقت                          | 11     | قوانین کے                                     |
| 55       | اسباب وملل محض عادی میں                            | 18     | انبیا کااصلی معجزه خودان کاسرتا پاوجود ہے     |
| 56       | اسباب عادید کاعلم صرف تجربہ سے ہوتا ہے             | 18     | انبیا کے کامل پیروان ہے مجرزہ نہیں مانگتے تھے |
| 56       | اسباب وملل كاعلم بدلتار ہتا ہے                     | 18     | معاندین معجزول کے بعد بھی ایمان نہیں لائے     |
| 57       | اسباب وملل کاعلم تجربہے ہوتا ہے                    | 18     | معجزوں ہے کن کوفائدہ پہنچتا ہے                |
| 59       | علامهابن تیمیه کابیان کهاسباب وعلل تجربی ہیں  <br> | 19     | ان داقعات کااصطلاحی نام                       |
|          | تجربیات کی بناشهادت اور روایت اور تاریخ پر         | 19     | ولائل وہر ہان وآیات کاتعلق انبیا کی سیرتوں ہے |
| 62       | <i>ę</i>                                           | 20     | دلائل وآیات کاتعلق سیرت محمدی ہے<br>سیرین     |
| 62       | فلىفداورسائىنس بھى ايك قشم كى تارىخ بين            | 11     | دلاکل و معجزات اورعقلیت<br>بر                 |
| 63       | تاریخی شہادتوں کےشرا کط استناد                     | 11     | دلائل ومجزات اورفلسفهٔ قدیمه وعلم کلام        |
| 64       | سلمانو ل كاعلم روايت                               | 11     | اطلاعِ غيب                                    |
|          | ادیدہ واقعات پریقین کرنے کا ذریعہ صرف              |        | رۇيىپ ملائكە                                  |
| 65       | وایات کی شہادت ہے                                  | II.    | اخوارقِ عادت                                  |
| 65       | نبراحاد بربھی عملاً ب <u>ف</u> تین ہوتا ہے         | 27     | وحی مشاہدہ                                    |
| I        | l                                                  |        | <u></u>                                       |

| 4      | (ang)                              |          | سِيْرَقَالَنِيُّ ﴿ ﴾                                 |
|--------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| صفحةبر | مضامين                             | صفحةنمبر | مضامين                                               |
| 100    | ہیوم کا تعصب                       |          | واقعات پریفین کے لیے اصلی بنیادامکان اور             |
| 101    | كافى شهادت                         |          | عدم امکان کی بحث نہیں بلکہ روایت کے خبوت             |
| 103    | ہیوم کا صرت کتنا تنف               | 66       | اورعدم ثبوت کی ہے                                    |
| 104    | انتهائی استبعاد                    |          | جس درجه کا واقعه ہوای درجه کی شہادت ہونی             |
| 104    | استبعاد مجزات                      | 66       | و یا                                                 |
| 104    | فطرت کی ٹیسانی                     | 66       | معجزات دراصل تجربيات كے خلاف نبيس ہوتے               |
| 106    | ايجادات ِسائنس                     | 67       | معجزات کا ثبوت روایتی شهادتیں ہیں                    |
| 106    | تنويم                              | 67       | خلاصه مباحث :                                        |
| 107    | معجزات شفا                         | 68       | یقین معجزات کےاصول نفسی                              |
| 108    | عام تجربات                         | 68       | امام غزالی مرانیه اور یقین اوراذ عان کی صورتیں       |
| 109    | رؤيائے صادقہ                       | 70       | المعجز هاور تحر كافرق                                |
| 110    | حقیقی اسرار نبوت                   | 74       | معجز ہ دلیل نبوت ہوسکتا ہے یانہیں<br>پر ہ            |
| 110    | حقیقی آیات ِ نبوت کی عام مثالیں    | 77       | امام غزالی میاله یک تقریر                            |
| 114    | مقد مات ثلثه                       | 78       | امام رازی میتانید کی تقریر                           |
| 114    | اصلی بحث یقین کی ہے                | 79       | مولا ناروم کے حقائق<br>مند سرسر کے میں است           |
| 115    | يقين معجزات                        | 83       | صحابه بنی گفتهٔ کو کیول کررسالت کا یقین آیا<br>س د - |
| 115    | ایقین کی اہمیت                     | 87       | دلاً ل ومجمزات اورعقلیات جدیده                       |
| 116    | نظريات حكمت كايفين                 | 87       | مفهوم نبوت                                           |
| 116    | کیسانی جذبہ                        | 88       | مفهوم معجزه                                          |
| 117    | نظريات فلفد كالفتين                | 88       | ترتیب مباحث                                          |
| 118    | مشابدات كاليقين                    | 89       | امكان معجزات                                         |
| 120    | انفسات يقين                        | 89       | ہیوم کااستدلال<br>میں م                              |
| 121    | خوا <sup>م</sup> شِ يقين           | 92       | قوانبین فطرت کی حقیقت                                |
| 121    | موالع ومؤيدات يقين                 | 99       | شهادت معجزات                                         |
| 123    | نفیات یقین کی شہادت واقعات سیرت ہے | 99       | امکان، وقوع کے لیے کافی نہیں                         |
| 125    | غايت معجزات                        | 100      | ميوم کافتو ئ                                         |
| L      | 1                                  |          |                                                      |

| 5         | ) % % % (Pres)                                   | )         | سِندِيْقُالْنَبِيْنَ ۗ                          |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| سفحه نمبر | مضامین                                           | معفح نمبر | مضامين                                          |
| 167       | معجزہ کے انکاریا تاخیر کے اسباب                  | 125       | معجز منطقى دليانهين                             |
| 171       | عقبدهٔ معجزات کی اصلاح                           | 126       | معجزه کی اصلی غایت                              |
| 175       | سئلهٔ اسباب علل میں افراط وتفریط                 | 127       | نبهای صورت<br>بهای صورت                         |
| 177       | قرآن مجیداسباب ومصالح کا قائل ہے                 | 129       | بعض دسوسوں کا جواب                              |
| 182       | لیکن علتِ حقیقی قدرت ومشیت ہے                    | 130       | ايك اوراعتر اض                                  |
| 184       | قرآن میں سنت اللّٰہ کامفہوم                      | 131       | دوسری صورت                                      |
| 185       | قرآن میں فطرة اللہ کامفہوم                       | 131       | ال صورت کے مختلف احتمالات                       |
| 186       | معجزه کاسبب صرف اراد ہَالمٰی ہے یہ               | 134       | یقین معجز ه کی شرا بط                           |
| 187       | معجزه کی باعتبارخرق عادت کے چارفشمیں             | 139       | لبلباب                                          |
| 188       | اہل ایمان پراڑ کے لحاظ ہے مجزات کی دوسمیں<br>ر   | 140       | آیات و دلاکل اور قر آن مجید                     |
|           | کفار کے لیے نتائج کے لحاظ ہے مجمزات کی دو<br>    | 140       | انبيااورآيات ودلائل                             |
| 190       | قشمیں<br>                                        | 140       | قرآن مجیداوراصطلاح آیات ودلائل                  |
| 193       | أتخضرت مَثَلَ تَيْنِمُ اورمعجز وَمدايت           | 141       | لفظآیت و معجزه کی حقیقت                         |
| 194       | شق قمرآ خری نشانِ ہدایت تھا                      | 143       | آيات الله                                       |
| 195       | آتحضرت مَنَا يَدُغُم اورمعجز هُ ہلا کت           | 147       | آیات و دلائل کی دونشمیں ، ظاہری اور باطنی       |
| 200       | غزوه بدر معجز هٔ ہلاکت تھا                       | 147       | نبوت کی باطنی نشانیاں ، واقعات کی روشنی میں     |
| 204       | سحراورمعجزه کافرق اورساحرادر پیمبر میں امتیاز    | 151       | قرآن مجیداور نبوت کی باطنی علامات               |
|           | معجزات اورنشانات ہے کن لوگوں کو ہدایت<br>ا۔      | 154       | ظاهری آیات اور نشانیان                          |
| 206       | ملتی ہے<br>میں میں در در                         | 154       | ظاہری نشانات صرف معاندین طلب کرتے ہیں           |
| 209       | صدافت کی نشانی صرف ہدایت ہے<br>سر سرک میں عقصہ ا | 155       | کفارکا په معجز ه طلب کرنانفی معجزه کی دلیل نہیں |
| 210       | آیات و د لائل نبوی کی تفصیل<br>نبه               | 156       | معاندین کومعجزہ ہے بھی تسلی نہیں ہوتی           |
| 211       | خصائص النبوة                                     | 159       | معاندین کومجزه ہے بھی ایمان کی دولت نہیں ملتی   |
| 213       | مكالمهالبي                                       |           | باایں ہمدانبیا معاندین کومعجزات دکھاتے ہیں      |
| 214       | وحی                                              | 163       | اوروہ اعراض کرتے ہیں                            |
| 222       | نزول ملائکه                                      |           | اں لیے بالآخر معاندین کی طلب معجزہ ہے۔          |
| 223       | نزول جبر مل غالبيًا ا                            | 166       | تغافل برتاجا تا ہے                              |

| 6      | (See 2)                                                         |        | سِنْدُوْلَانِينَ الْمُؤْلِّلُونِينَ الْمُؤْلِّلُونِينَ الْمُؤْلِّلُونِينَ الْمُؤْلِّلُونِينَ الْمُؤْلِّلُونِينَ |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحةبر | مضامين                                                          | صفحةبر | مضامين                                                                                                          |
| 294    | معراج کے احکام دوصایا                                           | 229    | فرشته ميكائيل كانزول                                                                                            |
| 297    | ببجرت اورعذاب                                                   | 230    | عام ملا ئكيه كانزول                                                                                             |
| 299    | نماز پنجگانه کی فرضیت                                           | 235    | عالم رويا                                                                                                       |
| 300    | ہجرت کی دعا                                                     | 242    | رویائے مثیلی                                                                                                    |
|        | نبوت،قرآن، قیامت،معراج اورمجزات پر                              | 249    | مشامدات ومسموعات                                                                                                |
| 300    | اعتراض                                                          | 249    | عالم بیداری                                                                                                     |
|        | حضرت موکی علیتیا کے واقعات اور حالات ہے                         | 254    | اسراءيامعراج                                                                                                    |
| 303    | استشهاد                                                         | 254    | انبيااورسيرملكوت                                                                                                |
| 306    | معراج کاپرامرارمنظر                                             | 255    | معراج نبوي                                                                                                      |
| 308    | شق صدر یا شرح صدر                                               | 255    | معراج نبوي كاونت وتاريخ اورتعداد وقوع                                                                           |
| 309    | شق صدر کی ضعیف روایتیں                                          | 259    | معراج كي صحيح روايتي                                                                                            |
| 314    | حماد بن سلمه کی روایت میں ان کاوہم<br>ش                         | 260    | معراج كاواقعه                                                                                                   |
| 315    | دود فعیش صدر ہوتو اس کی تأ ویل<br>شد سرصی                       | 267    | کفار کی تکذیب                                                                                                   |
| 316    | شق صدر کی صحیح کیفیت<br>شده سرید                                | 268    | کیا آپ سَکُیْنَیْم نےمعراج میں خدا کودیکھا؟                                                                     |
| 316    | شق صدر کی حقیقت<br>شریب سریا ترون ا                             | 272    | معراج جسمانی تھی یاروحانی،خواب تھایا بیداری<br>ض                                                                |
| 319    | شرح صدر کے لیے مناسب موقع اور مصلحت                             | 277    | معراج کے بحالت بیداری ہونے پر سیحی استدلال                                                                      |
| 320    | آیات و دلائل نبوی قرآن مجید میں                                 |        | مرعیان رویا کامقصود بھی رویا سے عام خواب                                                                        |
|        | قرآن مجید میں آپ مناتیا کے تمام معجزات کا<br>تفور اس سر سر      | 278    | الهين _                                                                                                         |
| 320    | تفصیلی ذکر کیون نہیں ہے<br>* معرب میں میں این میں این ایسان کیا | 278    | رؤیائے صادقہ کی تا ویل<br>                                                                                      |
|        | قرآن مجیدے آپ ملکی ٹیٹر کے صاحب معجزہ ا<br>ریساں                | 279    | رؤیاہے مقصودروحالی ہے                                                                                           |
| 321    | ہونے کی دلیل<br>قامین میں ایس کا معا                            | 11     | قر آن مجیداورمعراج                                                                                              |
|        | قرآن مجید میں آپ مَنْ اللَّهُ عُمْ کے دلائل و مجزات             |        | (معراج کے اسرار، اعلانات احکام بشارتیں                                                                          |
| 323    | ندکور میں<br>معربی ہے                                           |        | اورانعامات)<br>سند برای د لقال                                                                                  |
| 324    | معجز 6 قرآن                                                     | 289    | أشخضرت مُلَّاتِيْدِم كانبي القبلتين ہونا                                                                        |
| 328    | فصاحت وبلاغت<br>سرز                                             | .      | بنی اسرائیل کی مدت تولیت کا اختیام<br>سر سر سر سر مین                                                           |
| 328    | يكسالى اورعدم اختلاف                                            | 292    | کفار مکہ کے نام آخری اعلان                                                                                      |

| 7        | ) (See 3) (See 3)                                                   |          | سِنينقالنَبِي ﴿ وَهُ اللَّهِ |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفح نمبر | مضائين                                                              | صفح نمبر | مضامين                                                                                               |
| 371      | آپ منافقتام كاكتكري پيينكنا                                         | 328      | ا قوت تا ثیر<br>ا                                                                                    |
| 372      | غز و هٔ بدر میں دو میں ہےا یک کاوعدہ                                | 329      | لعليم ومدايت                                                                                         |
| 372      | غز و هٔ احز اب کی خبر                                               | 330      | قرآن کا جواب لانے کی قدرت نہیں<br>-                                                                  |
| 372      | غزوهٔ احزاب میں آندھی                                               | 330      | ایک امی کی زبان سے اداہونا                                                                           |
| 373      | غز و دُخنین میں نصرت                                                | 331      | حفظ وبقا کاوعدہ<br>                                                                                  |
| 374      | غیب پراطلاع                                                         | 331      | قوت ِدلائل                                                                                           |
| 374      | بنون <b>ضیر</b> کی سازش کی اطلاع                                    | 337      | اميت                                                                                                 |
| 374      | مهاجرین جبش کو بشارت                                                | 345      | ذات ِنبوی مَنَاعَتَيْنِكُمْ کی حفاظت                                                                 |
| 375      | ہجرت کے بعد قریش کومہلت نہ ملے گ                                    | 348      | ليلة الجن                                                                                            |
| 376      | مدینه میں بڑے بڑے مصائب کا سامنا ہوگا                               | 356      | شق قمر                                                                                               |
| 376      | ٔ دینی اور دنیاوی شهنشای کاوعده<br>* پر                             | 361      | غلبهُ روم کی پیشین گوئی                                                                              |
| 377      | قبائل عرب کی شکست ہوگی<br>تہ دشت سم                                 | 365      | ديگرآيات ودلائل نبوي قرآن مجيديين                                                                    |
| 378      | قریش کی شکست اور بر بادی کے وعدے<br>فتریس بادشہ                     | 365      | طیراً ابا بیل کی نشانی                                                                               |
| 378      | فتح مکہ کی پیشین گوئیاں<br>خب جن جنت فقت ہوئی ہیں                   | 365      | شهاب ِ ثا قب کی کثرت                                                                                 |
| 379      | خیبراورحنین کی فتح کی پیشین گوئیاں<br>مرکب                          | 366      | شرح صدر                                                                                              |
| 380      | يېود کواعلان<br>پر کې کې رړ و                                       | 11 266   | مكه سے بیت المقدی تك ایك شب میں سفر                                                                  |
| 381      | یېود کی دانځی نا کا می<br>د ک قه سر سر سرگ                          | 11 366   | قریش پر قحط سالی کاعذاب                                                                              |
| 382      | روم کی قوت ٹوٹ جائے گی<br>خان سرید شہرست میں منت کا ورین            | 11 367   | موقع ججرت كي معجزانه نشانيان                                                                         |
| 382      | خلفائے راشدین کے زمانے کی گڑائیاں<br>وفات نبوی مَنْ ﷺ کی پیشین گوئی | แรคม     | خواب میں کفار کا کم دیکھنا                                                                           |
| 383      | T                                                                   |          | مسلمانوں کا کافروں کی نظر میں اور کافروں کا                                                          |
| 384      | آیات و دلائل نبویه بروایات صحیحه<br>علامات نبوت قبل بعثت            | 369      | مسلمانوں کی نظر میں کم کر کے دکھانا                                                                  |
| 385      | _                                                                   |          | پھر کافروں کی آنکھوں میں مسلمانوں کا دونا                                                            |
| 385      | حفرت آمنه کاخواب<br>من زین بیشد گرین برین براهد                     | 11.369   | نظرآن                                                                                                |
| 386      | دلا دت نبوی کی پیشین گوئیاں یہودونصاری میں<br>میں زن میں غیسرین میں | 11310    | نرشتوں کی آمہ                                                                                        |
| 386      | بت خانوں میں عیبی آ وازیں<br>ثنة ص                                  | 370      | ميدان جنگ ميں پاني برسانا                                                                            |
| 386      | شق صدر                                                              | 371      | رُا ئيوں ميں نيند کا طاري ہونا<br>                                                                   |

| الله المنافع  | 8        | ) \$\int_{\text{0}} \tag{\text{75.40}}       |        | سِنْمُ وَالنَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّالِيُّ ا |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الناس الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | صفحةنمبر | مضامين                                       | صفحهبر | مضامين                                                                                                         |
| الله المعالمة المعا  | 398      | ٹوٹی ہوئی ٹا نگ کا درست ہوجانا               | 387    | مبارك قدم ہونا                                                                                                 |
| المنافع المنا | 398      | تلوار کے زخم کا اچھا ہو نا                   | 387    | بيسترى مين آپ سَائِيَةِ أَمْ كَاغْشُ كَعَا كُرَّرُ مَا                                                         |
| المرافق المر  | 399      | اند ھے کا اچھا ہونا                          | 388    | نیندطاری ہونا                                                                                                  |
| ا اسیا میں فرشتوں کی آمد اسیا میں فرشتوں کی آمد اسیان کادور ہوجانا اسیا میں فرشتوں کی آمد اسیا میں فرشتوں کی آمد اسیا میں فرشتوں کی اسیا کی اسیا میں فرشتوں کی اسیا کی اسیا میں فرشتوں کی اسیا کی کہا کہا کی کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 399      | بلا كا دور بونا                              | 388    | صدائے غیب                                                                                                      |
| اشيا ميں اثر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400      | گو نگے کا بولنا                              | 389    | پھروں ہے سلام کی آواز                                                                                          |
| الله جلي التجارة التحديد التح | 400      | مرض نسيان كادور ہوجانا                       | 389    | خواب میں فرشتوں کی آمد                                                                                         |
| استجابت دعا المنان كا پاره پاره بوه بانا اور پهاز ول سے سلام كي آواز المنان كا پارځ المبنا اور پهاز ول سے سلام كي آواز المنان كي آخار المنان كي المنان ك  | 400      | يهار كانتدرست هونا                           | 390    | اشياميں اثر                                                                                                    |
| المن کا پارہ پارہ ہوجاتا اللہ علی ہو ہوجاتا الوراس کا دور ہوجاتا ہو گا ہو ہوجاتا ہو گا ہو ہوجاتا ہو گا ہو ہوجاتا ہو گا ہو ہو ہوجاتا ہو گا ہوجاتا ہوجاتا ہو گا ہوجاتا ہو گا ہوجاتا ہو گا ہوجاتا ہ | 401      | ایک جلے ہوئے بچے کااحپھاہوجانا               | 390    | ستون کارونا                                                                                                    |
| رخوں اور بہاڑوں سے سلام کی آواز 191 اور اس کا دور اس کے قریش پر عذا 190 اور بہاڑوں سے سلام کی آواز 190 اور بہاڑوں سے سلام کی آواز 190 اور بہاڑوں سے بتوں کا گرجانا 190 اور سے مرتب کو تبین بر دعا 190 اور سے کی آواز 190 اور سے کی تبین کی آواز 190 اور سے کی تبین کی تبین کی تبین کی تبین کی تبین کرت میں دعائے برکت 190 اور سے کی تبین کرت میں دعائے برکت 190 اور سے کی تبین کرت میں دعائے برکت 190 اور سے کی تبین کرت میں دعائے برکت 190 اور سے کی تبین کرت میں دعائے برکت 190 اور سے کی تبین کرت میں دعائے برکت 190 اور سے کی تبین کرت میں دعائے سے دور دھوریا 190 اور سے کہا ہے دعا 190 اور سے کہا ہے دعا 190 اور کی تبین کرت میں دوئی ہونا 190 اور کی تبین کرت میں دوئی ہونا 190 اور کی تبین کرت ہونا کے دعا 190 اور کی تبین کرت ہونا کی کہا ہے کہا ہے دعا 190 کی تبین کرت ہونا کی کہا ہے کہا ہے دعا 190 کی تبین کرتا ہے دور سے میں دوئی ہونا 190 کے دعا 190 کی تبین کرتا ہے دیا کہا ہے دعا 190 کی تبین کرتا ہے دعا 190 کی تبین کرتا ہے دیا کہا ہے کہا ہے دیا کہا ہے دیا کہا ہے دیا کہا ہے | 401      | جنون كادور ببونا                             | 391    | منبر كالمبنئ لكنا                                                                                              |
| المن المنافر  | 402      | استجابتِ دعا                                 | 391    | چٹان کا پارہ ہوجاتا                                                                                            |
| علاق کے اشار ہے ہے بتوں کا گرجانا موال کے اور اور کی اور کی اور کی اور کی کی کر کی کی کر کے اور کی کی کر کی کے دو اور کی کی کر کی کے دو کی کی کر کی کے دو کی کر کی کی کر کی کی کی کر کی کی کر کی کی کر کی کے دو کی کر کی کی کر کیا گرفتان کی کر کی کے دو کی کر کیا گرفتان کی کر کی کر کر کر کی کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 403      | قریش پرعذاب آنااوراس کا دور ہونا             | 391    | درختق اور پہاڑوں سے سلام کی آواز                                                                               |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 403      | روسائے قریش کے حق میں بدوعا                  | 391    | يهاڑ كا بلنا                                                                                                   |
| عمن كااكي مرتد كو تبول نه كرنا 393 المدين كي آب و مواك ليے دعا 393 الموس الله على ا | 403      | حضرت عمر خالفنز كااسلام                      | 392    | آپ کےاشارے سے بتوں کا گرجانا<br>۔                                                                              |
| رختوں کا چلنا اور اس سے ساتھ اور آئی ہے۔ اس شری ہوٹیا اور پانی کا برسنا معلقہ کے ہوئی میں دعائے برکت معلقہ اور کا چلنا اور اس سے سے سے آواز آئا معلقہ اور ہوٹیا ہے۔ اس شری ہوٹیا کے حق میں دعائے سے دور دھ دیا ہے۔ دور دھ دیا ہے۔ دور دھ دیا ہے۔ اس سے میں دوشنی ہوٹا معلقہ ہے۔ اس سے میں دوشنی ہوٹا ہے۔ اس سے میں ہوٹا ہے۔ اس سے می | 406      | سراقیہ کے گھوڑے کا پاؤل دھنس جانا            | 393    | کھانوں ہے بیچ کی آواز                                                                                          |
| عضرت انس رفی نین کے حق میں دعائے برکت اللہ علی اس رفی نین کے حق میں دعائے برکت اللہ علی علی اللہ علی  | 406      | مدینه کی آب و ہوا کے لیے دعا                 | 393    | زمین کاایک مرتد کوقبول نه کرنا                                                                                 |
| رخت کا چلنا اوراس۔ سے آواز آنا 394 حضرت ابن عباس ڈیا تھینا کے حق میں دعائے علم 408 میں دعائے علم 408 میں دعائے علم 408 میں دعائے شہادت 409 میں دعائے شہادت 409 میں دعائے شہادت 409 میں دعائے شہادت کے لیے دعا 396 میں دواص ڈیا تیز رفق ہونا 396 میں دواص ڈیا تیز کے مرتب کو پہچانا 396 میں دواص ڈیا تیز کے مرتب کو پہچانا 396 میں دواص ڈیا تیز کے مرتب کو پہچانا 396 میں دواص ڈیا تیز کے مرتب کو پہچانا 396 میں دواص ڈیا تیز کے مرتب کو پہچانا 396 میں دواص ڈیا تیز کے مرتب کو پہچانا 396 میں دواص دواص ڈیا تیز کے مرتب کو پہچانا 396 میں دواص دواص دواص دواص دواص دواص دواص دواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 407      | قحط كادور ہونااور پانی كابر سنا              | 393    | در ختوں کا چلنا                                                                                                |
| اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 408      | حضرت انس طالفنڈ کے حق میں دعائے برکت         | 394    | خوشئة خرما كا چلنا                                                                                             |
| ست گھوڑ ہے کا تیزر فرآر ہوجانا 396 ایک نوجوان کی ہدایت کے لیے دعا 396 ایک نوجوان کی ہدایت کے لیے دعا 396 ایک نوجون ہونا 396 حضرت سعد بن وقاص ڈٹائیٹن کی شفایا لی کے انور کا تجدہ کرنا 396 لیے دعا 396 ایک دعا 396 ایک دعا 397 | 408      | حضرت ابن عباس خلاقتها کے حق میں دعائے علم    | 394    | درخت کا چلنااوراس _ سآواز آنا                                                                                  |
| المرهير بي ميں روشن ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 408      | حضرت ام حرام وبالغفيا كحق مين دعائة شهادت    | 394    | بے دودھ کی بکری نے دودھ دیا                                                                                    |
| انور کا تجدہ کرنا<br>انور کا آپ سَلَاثِیْنَا کے مرتبہ کو پہچا بنا 396 حضرت سعد بن الی وقاص ڈیاٹٹنڈ کے مستجاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 409      | ایک نوجوان کی ہدایت کے لیے دعا               | 396    | ست گھوڑ ہے کا تیز رفتار ہوجانا                                                                                 |
| ) نور کا آپ سَلَانِیْنَا کے مرتبہ کو پہچا ننا 397 معتباب اللہ علیہ اللہ وقاص دیان اللہ وقاص دیان اللہ علیہ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | حضرت سعد بن وقاص ڈلائٹڑ کی شفایا لی کے       | 396    | اندھیرے میں روشنی ہونا                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 409      | ليے دعا                                      | 396    | جانور کا مجده کرنا                                                                                             |
| النظويرُ هرجانا   397   الدعوات به نركي دعا   410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | ' '       '                                  | H      | جانورکا آپ مَنْ عَلَيْهِ کِيمِ تبه کو پہچاننا                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 410      | الدعوات ہونے کی دعا                          | 397    | حانظه بژه حانا                                                                                                 |
| شفائے امراض عامے برکت   398 حضرت عروہ ڈالٹوڈ کے حق میں دعائے برکت   410 ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 410      | حضرت عروہ وہالنینڈ کے حق میں دعائے برکت      | 398    | شفائے امراض                                                                                                    |
| هنرت علی طالغتیٔ کی آنکھوں کا اچھا ہو جانا 📗 398 🏿 حضرت ابوا مامہ با بلی طالغتیٔ کے حق میں دعائے 🕯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | حضرت ابوامامہ با بلی ڈالٹنئڈ کے حق میں دعائے | 398    | حضرت على خِلْغَنْهُ كَي آنكھوں كاا چھا ہوجانا                                                                  |

| (9       | 076 30                          |            | (ستانوانيني                                |
|----------|---------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| صفحة بمر | مضامين                          | صفحهٔ نمبر | مضامين                                     |
| 418      | قلیل تعداد میں کثیر برکت        | 410        | سلامتی                                     |
| 419      | ایک پیاله میں حیرت انگیز برکت   | 410        | حضرت ابوطلحہ کے حق میں ہر کتِ اولا دکی دعا |
| 419      | دودھ کے پیالہ میں برکت          |            | حضرت ابو ہر رہے ہوئلٹنڈ کی والدہ کے حق میں |
| 420      | بکری کے دست میں برکت            | 411        | دعائے ہدایت                                |
| 420      | بكرى كے تقنول ميں بركت          |            | اونٹ کا تیز رفتار ہوجانا                   |
| 421      | ایک وسق جو کی بر کت             | 412        | بيار كالحصامونا                            |
| 421      | توشه دان ممیشه مجرار ہتا        |            | سواری کی قوت آ جانا                        |
| 422      | تھوڑی تھجوروں میں برکت          | 412        | ایک مغرور کا ہاتھ شل ہو جانا               |
| 423      | پانی جاری ہونا                  | 412        | قبیله دوس کامسلمان هو نا                   |
| 423      | مشکیزہ سے پانی ابلنا            | 413        | رفع ہے پردگ کے لیے دعا                     |
| 423      | انگلیوں سے پانی جاری ہونا       | 413        | سلطنت کسریٰ کی تباہی                       |
| 424      | پانی کابر ه جانا                | 413        | دعائے برکت کااثر                           |
| 424      | انگلیوں کی برکت                 | 413        | ا طول عمر کی دعا<br>ا                      |
| 424      | انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہنا    | 414        | ایک بچه کی مدایت کے لیے دعا                |
| 424      | کل سے پانی بڑھ جانا             | 415        | اشيامين اضافه                              |
| 425      | ہاتھ منہ دھونے کی برکت          |            | تھوڑے سے کھانے میں ستر اسی آ دمیوں کا      |
| 425      | انگلیوں کی برکت                 |            | سير ہوجانا                                 |
| 425      | انگلیوں سے پانی کا جوش مارنا    | 1          | چھو ہارے کے ڈھیر کا بڑھ جانا               |
| 425      | تھوڑے سے پانی میں کثیر برکت     | 416        | کھانے میں جبرت انگیز برکت                  |
| 426      | انگلیوں سے پانی اہلنا           | 416        | کھی کی مقدار میں برکت                      |
| 426      | ايك اورواقعه                    | 417        | جو کی مقدار میں برکت<br>۔                  |
| 427      | اطلاع غيب                       | 417        | کھانے میں جبرت انگیز اضافیہ<br>پ           |
| 435      | اہل کتاب کے سوالات کا جواب دینا | 417        | تھوڑی می زادِراہ میں غیر معمولی برکت<br>   |
| 439      | اخبارغيب يا پيشين گوئی          | 418        | تھوڑی میں زادِراہ میں عظیم برکت<br>سے      |
| 439      | فتوحات عظيمه كي اطلاع           | 418        | آ دھ سیرآ ٹااورا یک بکری میں برکت          |
| 440      | قیصروکسریٰ کی بر بادی کی خبر    | 418        | تھوڑے سے کھانے میں غیر معمولی برکت         |
|          |                                 |            |                                            |

| 10    | ) ( 2 mm)                                       |        | سِيْغِالنَّيِّ ﴾                            |
|-------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| صغخبر | مضامین                                          | صفحةبر | مضايين                                      |
|       | مسلمانوں کو دولت کی کثرت ادرفتنوں کے            | 441    | سازوسامان کی بشارت                          |
| 449   | ظہور ہے آگاہ کرنا                               | 441    | امن وامان کی بشارت                          |
|       | مفرت عمر رٹی نُفیز کی وفات کے بعد فتنوں کا      | 442    | ابوصفوان کے قبل کی خبر                      |
| 450   | ظهور ہوگا                                       | 442    | نام بنام مقتو لین بدر کی خبر                |
| 451   | فتنے مشرق کی جانب ہے اٹھیں گے                   | 443    | فانح خيبر كيلعيين                           |
| 451   | حضرت عثال طالفنذ كوفتنه كي اطلاع                | 443    | حصرت فاطمه زبرا دون فباك وفات كى اطلاع      |
| 452   | حضرت عمراور حضرت عثان وَلِيَعَبُنا شهبيد ہوں گے | 443    | خودا پی و فات کی اطلاع<br>مند               |
| 452   | حضرت على مرتضلى طالقنية كى مشكلات اورشهادت      | 444    | فتح یمن کی خبر<br>منت                       |
| 452   | جنگ جمل کی خبر                                  | 444    | فتح شام کی خبر<br>وقع                       |
| 453   | حصرت علی اور معاویه ڈائنٹنا کی جنگ              | 444    | فتح عراق کی خبر                             |
| 453   | حصرت عمار خالفنز شہید ہوں گے                    |        | خوزستان اور کر مان کی فتو حات اور تر کوں ہے |
| 453   | امام حسن رخالفينهٔ کی مصالحت                    | 444    | جن <i>گ</i><br>دند                          |
| 453   | نوخیز حکمرانان قریش کے ہاتھوں اسلام کی تباہی    | 445    | فتح مصركي بشارت اورايك واقعه كاحواله        |
| 454   | یزید کی تخت نشینی کی بلااسلام پر                | 445    | غزوهٔ مِندکی خبر                            |
| 454   | امام حسین طالفینهٔ کی شہادت                     | 445    | بحرروم کی لڑائیاں<br>مقام                   |
| 454   | خوارج کی اطلاع                                  | 446    | بیت المقدس کی فتح<br>وزیر :                 |
| 455   | مختاراور حجاج کی اطلاع                          | 446    | فتح قسطنطنیه کی بشارت<br>و:                 |
| 455   | هجاز میں ایک آگ                                 | 446    | فتح روم کااشاره<br>ته ع                     |
| 456   | ایک صدی یا ایک دور کے بعدا نقلاب                | 447    | فانتح عجم كااشاره                           |
| 456   | چاروں دوروں کے بعد پوراا نقلاب                  | l F    | مرتدين كى اطلاع                             |
| 457   | مدعیان کاذب                                     | LI     | حضرت زینب دلاتفها کی وفات کی اطلاع          |
| 457   | منكرين حديث                                     | H      | ام درقه کوشهادت کی خوش خبری<br>-            |
| 457   | تجارت کی کثر ت اوراس میںعورتوں کی نثر کت        | 11     | خلفا کی بشارت<br>ا                          |
| 458   | اہل بورپ کی کثرت                                | ll .   | اره خلف                                     |
| 458   | سود کی کثرت                                     | 449    | فلافت راشده کی مدت<br>شنه سیر میری بر       |
| 458   | یہود بوں ہے جنگ                                 | 449    | شيخين کی خلافت کی پیشین گوئی                |
|       |                                                 |        |                                             |

| 11     | (ya)                          |        | سِنينِعُ النَّبِينَ اللَّهِ ال |
|--------|-------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحنبر | مضايين                        | صفحةبر | مضامين                                                                                                         |
| 530    | خصائص ذاتی                    | 459    | حجاز کا انقطاع مصرشام اورعراق ہے                                                                               |
| 530    | نبوت اورلوازم نبوت            | 460    | اہل یورپ ہے شام میں جنگ                                                                                        |
| 530    | امورمتعلقهٔ نکاح              |        | مسلمانوں کے خلاف تمام دنیا کی قومیں اٹھا                                                                       |
| 532    | نماز شبانه                    | 460    | کھڑی ہوں گی                                                                                                    |
| 533    | نماز حپاشت اورقر بانی         |        | معجزات نبوی صَنَّى عَنْيَا مُلِيمًا كُلُومًا مُعَلَّى غير مستند                                                |
| 533    | عصر کے بعدنماز دوگا نہ        | 461    | روايات                                                                                                         |
| 533    | صوم وصال                      | 461    | كتب دلائل اوران كے مصنفین كا درجه                                                                              |
| 533    | صدقہ وز کو ۃ کے کھانے کی حرمت |        | معجزات كيمتعلق غلط اور موضوع روايتول                                                                           |
| 535    | خصائصِ نبوی                   | 466    | کے پیدا ہونے کے اسباب                                                                                          |
| 535    | رعب ونفرت                     | 467    | آپ کی برتری اور جامعیت کانخیل                                                                                  |
| 537    | اسجده گاه عام                 |        | عیبی آ دازوں اور پیشین گوئیوں سے نبوت کی                                                                       |
| 538    | پیرو <i>ُ</i> وں کی شرکت      | 468    | <i>اتصدیق کا شوق</i><br>تن                                                                                     |
| 539    | دعوت عام                      | i I    | شاعرانه خيل كودا قعة مجهولينا                                                                                  |
| 539    | جوامع الكلم                   |        | آیندہ کے واقعات کو اشارات میں ولادت                                                                            |
| 541    | پیمیل دین                     | 469    | ےموقع پر بیان کرنا<br>ب                                                                                        |
| 541    | دائمی معجزه                   | 469    | المعجزات کی تعداد بڑھانے کا شوق<br>پرنتہ                                                                       |
| 542    | ختم نبوت                      | 471    | الفاظ کی نقل میں ہے احتیاطی                                                                                    |
| 548    | شفاعت اولين                   |        | مشهور عام دلائل ومعجزات کی روایتی حیثیت                                                                        |
| 552    | فضائل اخرو <u>ي</u>           | 496    | بثارات                                                                                                         |
|        |                               | 528    | خصائص محمدي منابعينهم                                                                                          |



# دِسُواللهِ الرَّمُنْ الرَّحِيُورُ ويباچه طبع سوم

سیرت النبی منافیظ کی یہ تیسری جلد جوآ مخضرت منافیظ کے منصب نبوت، هیقت نبوت اور فضائل و معجزات پر مشتل ہے، تیسری دفعہ جیپ کر اب منظر عام پر آربی ہے، اس اثنا میں بعض مباحث پر جدید شخصیت سامنے آئیں، اس لیے پوری کتاب پر نظر ثانی کی گئی، روایتوں اور حوالوں کو اصل ماخذوں سے دوبارہ ملایا گیا، اگر اختلاف نظر آیا توضیح کی گئی، کوئی پہلے سے زیادہ متندحوالہ ملا تو اس کا اضافہ کیا گیا، کوئی عبارت اگر مشتبرتھی تو اس کے شبہ کو دور کیا گیا، خصوصیت کے ساتھ معراج کے جسمانی و روحانی، یا حالت بیداری یا خواب کے ہونے کے مسئلہ کوصاف کیا گیا۔

معجزات کی روایتوں کی اصل ہے پھرتطبیق کی گئی اور کہیں کہیں حواثی کے اضافہ ہے بعض نے فوائد بڑھائے گئے ،کہیں کہیں عبارت کے اغلاق کو بھی دور کیا گیا ہے۔

ایک ظلوم وجہول انسان کی طاقت میں تحقیق کی جو حد تھی ،اس نے اپنی وسعت کے مطابق وہ پوری صرف کی ہے،اس پربھی عصمت کا دعویٰ نہیں ،اہلِ نظر سے التماس ہے کہ اگر اب بھی کوئی قابلِ اصلاح چیز نظر آئے گئو مؤلف کو مطلع کر کے جزائے خیر کے مشتق ہوں۔

> حسن خاتمه کاطالب سی**کر فیلمان زوی** ۱۲ رشوال <u>۱۳۷۶</u>هد-۱۳۷۱گست <u>۱۹۴</u>۷ء، دارالقصناء بھویال



### بِسُوِاللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيهُ

الحمد لِلّه رب العالمين والصلوة والسلام على سيدالمرسلين وعلى أله واصحابه اجمعين.

خدا کاشکر ہے کہ اس نے چند در چند مزاحتوں کے باوجود سیرت پاک کی تیسری جلدگی تمیل وانجام کا
سامان بہم پہنچایا اورایک گنام گارکوتو فیق بخشی کہ ان اوراق کوتر تیب دے کراپنے سیاہ اعمال نامہ کے دھونے کے
لیے آب رحمت کے چند قطرے فراہم کر سکے، دوسری جلد (۱۳۳۸ھ (۱۹۲۰ء) میں چھپ کرنگی تھی، چار برس
کے بعد یہ ۱۹۰۰ مسلحوں کا مجموعہ مشتاق نگاہوں کے سامنے ہے، اس مجموعہ کی تالیف وتر تیب، واقعات کی گفتیش
وتلاش اور مسائل ونظریات کی بحث وتحقیق میں جومحنت و کاوش اور دیدہ ریزی کی گئی ہے، اس کا برناصلہ یہی ہے
کہ صواب کا سررشتہ ہاتھ سے نہ چھوٹا ہواور حقیقت کی منزل سے بعد نہ ہوا ہو، (و العصمة للّه و حدہ)
ان اوراق کی تالیف میں ہم اپنے ان محسنوں کے شکر گزار میں جنہوں نے ان کی تکمیل میں ہمار ہاتھ

بٹایا، مشکلات اورغوامض میں مخدومنا مولانا حمیدالدین صاحب کے مشوروں نے فائدہ پہنچایا ہے، رفیق کار مولانا عبدالسلام صاحب ندوی نے مجزات کے جزئی واقعوں کے فراہم کرنے میں مدد کی ہے، ہماری جماعت میں بلکہ علاکی جماعت میں پروفیسرمولانا عبدالباری ندوی (معلم فلسفہ جدیدہ، جامعہ عثانیہ حیدر آبادد کن) سے بڑھ کر فلسفہ جدیدہ کا کوئی ماہز ہیں، مجزات کی بحث میں ضرورت تھی کہ اس باب میں فلسفہ جدیدہ کی جوموشگافیاں اور مکت آفرینیاں ہیں، ان سے بھی تعرض کیا جائے، چنانچہ میری درخواست پرموصوف نے ''معجزات اور فلسفہ

جدیدہ'' کاباب لکھ کرعنایت کیا ہے، جواس کتاب کے سے اسے شروع ہو کرص• ۳۱ پرتمام ہواہے۔ کہیں کہیں آپ کوا حادیث کی بعض غیر مطبوعہ کتابوں مثلاً : بیہج ، ابویعلیٰ ، ابن راہویہ، ابن ابی شیبہ،

بزار وغیرہ کے حوالے دوسری مطبوعہ کتب احادیث کے حوالوں کے ساتھ تائیڈ املیں گے، ہم نے ان کے حوالوں میں دوسرے مفسرین، شارحینِ حدیث اور مصنفینِ سیرے مثلاً: ابن کثیر، ابن حجر، ابن قیم، سیوطی وغیرہ

ر میں میں میں میں ایک مادیت ہے۔ جزئی واقعات میں ایک دومقام پرقوی روایتوں کے ساتھ اگرضعیف روایتوں کو سے میں ایک میں رکن میں مقدم میں میں میں میں ایک تاریخ میں ایک تاریخ میں ایک میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ا

جگہ دی گئی ہے تو ان سے مقصود صرف یہ ہے کہ قوی روایتوں سے جس نوع کے معجزات ثابت ہیں ، اس نوع کے معجزات کی دوسری تائیریں بھی گواس رتبہ کی نہیں ، مگر موجود ہیں۔ کتاب میں کہیں کہیں غلطیاں روگئ ہیں ،

جن کی آخر میں غلط نامہ 4 کے اضافہ سے تلافی کی کوشش کی گئی ہے۔

<sup>🐞</sup> کتاب کی ٹیمونی تقطیع کے بچھلے ایڈیشن کے لحاظ ہے ریکھا گیا ہے۔ 😢 اب جدید طباعت میں بیاغلاط دور کردی گئی ہیں۔

سِندِ الْمَالَةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالَةِ الْمُلِيَّةِ الْمَالَةِ الْمُلِيَّةِ الْمَالَةِ الْمُلِيَّةِ الْمَالَةِ الْمُلِيَّةِ الْمَالَةِ الْمُلِيَّةِ الْمَالَةِ الْمُلِيَّةِ الْمُلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِيْلِ اللْمُعْلِيْلِ اللْمُعْلِيْلِ اللْمُعْلِيْلِ اللَّهُ الْمُعْلِيْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُولِ اللَّهُ اللْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّمِ اللْمُعِلْمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلْمُ اللْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلْمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّمُ اللْمُعِلَّمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِ



#### دِسُواللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيُورُ .

## ولائل ومعجزات

﴿ وَكَفَدُ جَأَءَتُهُمُ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنْتِ ﴾ (٥/ المآندة: ٣٢) " (١٥/ المآندة: ٣٢) " (١٥/ المآندة: ٣٢) " (١٥/ المآندة: ٣٤) " (١٥/ المآندة: ٣٠) " (١٥/ المآندة: ٣

روحانی نوامیس کاوجود

سیرتِ نبوی کا مید حسم آنخضرت منافظی کے ان حالات ، مشاہدات اور کیفیات کے بیان میں ہے جن کا تعلق اس عالم سے ہے جو ہمارے اس مادی عالم اور اس کے مادی قوانین کی حدود سے باہر ہے، جس طرح ہماری می مادی دنیا ایک نظام خاص پر چل رہی ہے، مثلاً: رات کے بعد دن نمودار ہوتا ہے، خزاں کے بعد بہار آتی ہے، ستارے غروب ہوتے ہیں تو آفاب نکاتا ہے، گرمی جاتی ہے تو جاڑے آتے ہیں، پھول اپنے وقت پر کھلتے ہیں، درخت اپنے موسم میں پھلتے ہیں، ستارے اپنے معین اوقات پر ڈو ہے اور نکلتے ہیں، اس طرح روحانی عالم بھی اپنا ایک خاص نظام رکھتا ہے، اس کا بھی ایک آسان وز مین ہے، وہاں بھی تاریکی اور روشنی ہے، خزاں اور بہارہے، فصل وموسم ہے۔

آسما نہاست در ولایت جاں کیار فرمائے آسمان جہاں نبوت کے فطری وروحانی آثار

جبروئے زمین پر گناہوں کی تاریکی اور بدیوں کی ظلمت محیط ہوجاتی ہے توضیح کا ترک کا ہوتا ہے اور آفاب بدایت نمودار ہوتا ہے، باغ عالم میں جب برائیوں کی خزاں چھا جاتی ہے، تو موسم بدلتا ہے اور بہار نبوت یک رونق افزا ہوتی ہے اور جس طرح زمین، آسان، چاند، سورج، پھل اور پھول کے خاص خاص قوانین فطرت ہیں، جن میں عمو ما تغیر نہیں ہوتا، ای طرح دنیا کی رشد و ہدایت، عذاب ورحمت اور نبوت ورسالت کے خاص خاص خاص اصول وقواعد ہیں، جن میں تغیر راہ نہیں پاتا، نبیا اور رسل اپنے اپنے وقت پر مبعوث ہو کر قوموں کو دعوت و یتے ہیں، قومیں ان کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہیں، مشکرین ہلاک اور موضین کا میاب ہوتے ہیں اس روحانی جہاو میں انبیا ورسل ہے جارے علم و دانش سے با انہ سے عجیب تجیب خوارق ظہور

الله عاتم النهین محدرسول الله منگفیق کے وجود باوجود سے پہلے انہیا کا سلسلہ جاری رہا،حضور کی آمد کے بعد جانشینان نبوت محمدی بیغی مجدد ین امت اس فرض کو انجام دیتے ہیں، یہ مجدد بن ملب رسول منگفیق کے حتیج کامل ہوتے ہیں، اور منصب نبوت سے عاری ہوتے ہیں، ای لیے ان کار سے افران رمنیس آتا اور میر مجمع کمک ہے کہ ایک ہی وقت میں محالف میں یا ایک ہی ملک کے مختلف حصوں میں یا جماعتوں میں یا ایک ہی ملک کے مختلف حصوں میں یا جماعتوں میں ماری کار سے ان کی پہلے ن کا سب سے برا امعیار عقائد وا ممال ، اخلاق اور طرق وقوت میں رسول اکرم منگفیق مجمود میں ماری کی ہے ان کا میر ہے کہ وقت کے اور ام ورسوم وا ممال کوجو باہر سے آگر دین میں شامل ہوگئے ہیں ، وورکریں اور اموردین میں جو امور مث گئے ہوں ، ان کودو بارہ جاری کریں۔

نبوت کےروحانی نوامیس انسانی قوانین پرحکمران ہیں

جس طرح ہمارانفس اور ہماری روح یا ہمارے جسم کی پراسرامخفی قوت ہمارے کالبدخاکی پرحکمران ہے اور ہمارے تمام اعضاء وجوارح اس کے ایک اشارہ پرحرکت کرتے ہیں، اسی طرح نبوت کی روح اعظم ان نیا کے سمارے علم جسمانی پرحکمراں ہوجاتی ہے اور روحانی دنیا کے سنن واصول عالم جسمانی کے قوانین پرغالب آجاتے ہیں اس لیے وہ چشم زدن میں فرشِ زمین سے عرشِ ہریں تک عروج کرجاتی ہے، ہمندراس کی ضرب سے تشم جاتا ہے، چانداس کے اشارہ سے دونکڑ ہے ہوجاتا ہے، اس کے ہاتھوں کی دی ہوئی چند خشک روٹیاں ایک عالم کوسیر کردیتی ہیں، اس کی انگلیوں سے پانی کی نہریں بہتی ہیں، اس کے نقس پاک سے بیار شدرست ہوجاتے ہیں اور مرد ہے جی اٹھے ہیں، وہ تنہا شھی بھرخاک سے پوری فوج کو تہ و بالاکر دیتا ہے، کو ہوفی صحرا، بحر دہر، جاندار و بے جان تحکم البی اس کے آگے سرگوں ہوجاتے ہیں، وہ اس کا نہیں بلکداس کے رب کا فعل ہوتا ہے اور اس کی مشیت اور قدرت سے پنجبر کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ظاہر کے جاتے ہیں۔

نبوت کے روحانی نوامیس کے اسباب وعلل سے ہم اس طرح لاعلم ہیں جس طرح جسمانی قوانین کے

لیکن جس طرح ہم بھی پنہیں بتا سکتے کہ خاص خاص پھول، خاص خاص درخت، خاص خاص ستارے، فلال فلال معین اوقات پر ہی کیول جلوہ نما ہوتے ہیں؟ پھول سرخ کیول ہوتے ہیں؟ ستارے جیکتے کیول ہیں؟ شہر میٹھا کیول ہوتا ہے؟ چا نداور سورج چلتے کیول ہیں؟ شخم، درخت، غذا، خون، گوشت کیوکر بن جاتا ہے؟ ای طرح اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے کہ پنجیبرول کا ظہورا پنے اپنے وقت پر کیوکر ہوتا ہے اور ان سے بیما فوق العادة افعال واعمال بھی الی کیوکر صادر ہوتے ہیں؟ ہم صرف بیدجانتے ہیں کدوہ ہوتے ہیں چنا نچد نیا کا ہم بخیر بلکدروجا نیت کا ہر حامل اپنی پر اسرار زندگی کے اندراس قسم کے حالات و کیفیات کی ایک دنیار کھتا ہے، عالم کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، جس میں اگر تو موں کے روحانی معلموں کے حالات و سوائح خور ہے پڑھیں تو آپ کو ہر جگر نظر آپ کے اگر کہ وہ بھوتے تھے، جوہم نہیں و کھ سکتے ، وہ، وہ بچھ ہم نہیں من سکتے، وہ وہ بھوت سے جوہم نہیں من سکتے، حوالات و کیفیات کے اور ان سے وہ اعمال بھی صادر ہوتے تھے جو ہم نہیں ہو سکتے، یہ تاریخی واقعات ہیں جن سے ازکار کرنا آس طرح ناممکن ہے، جس طرح سکندر اور نبولین کی فقو حات اور بودھ یہ تاریخی واقعات ہیں جن سے ازکار کرنا آس طرح ناممکن ہے، جس طرح سکندر اور نبولین کی فقو حات اور بودھ اور موتی اور میں غیران کی جو دسے ۔ ہندوستان کی روحانی داستان کا ایک ایک حرف، اسرائیلی نبیوں کے حیفوں اور موتی اور نبیدائیوں کی انجیل کا ایک ایک باب اور عیسائیوں کی انجیل کا ایک ایک بیا ہے۔



انبیا کااصلی معجزہ خودان کاسرتا پاوجود ہے

سی سیخیبر کا اصلی معجز ہ اور اس کے منجانب اللہ ہونے کی کھلی نشانی خود اس کا سرتا پا وجود ہوتا ہے ، د کیسے والوں کے لیے اس والوں کے لیے اس کے بیام ودعوت میں اعجاز ہوتا ہے لیکن جولوگ احساسِ حقیقت میں فروتر ہوتے ہیں ان کو اس سے تسکین نہیں ہوتی اور وہ مادی اور محسوس نشانیوں کے طلب گار ہوتے ہیں جو بالآخر ان کو دی جاتی ہیں ۔

انبیا کے کامل پیرواُن ہے معجز ہٰہیں مانگتے تھے

لکین انبیا کے جنوں میں سے سابقین اولین اور صدقین وصالحین نے اپنی پیٹیبروں سے مجمزہ طلب نہیں کیا، حضرت عیسیٰ علیہ بالا کے حوار یوں نے حضرت موسی علیہ اللہ کا مجمزہ و دیکھ کران کو پیٹیبر سلیم نہیں کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ بلا کے حوار یوں نے ان کا مجمزہ و دیکھ کرآ سانی دولت کا حصہ نہیں پایا تھا، حضرت خدیجہ وہا تھا سب سے پہلے آخصرت مثالیہ بالکہ یہ جان کر کہ''آپ مثالیہ فی تعمرت مثالیہ بالکہ یہ جان کر کہ''آپ مثالیہ فی تعمرت مثالیہ بالا میں، مرحوز موسی مسلم میں مسافروں کے مجاوہ ماوی ہیں ۔' اللہ حضرت فریوں کے دست و بازو ہیں، قرضداروں کی تسکیدن اور سہارا ہیں، مسافروں کے مجاوہ ماوی ہیں ۔' اللہ حضرت البو بھر وعمر اور عثمان وعلی اور دیگر اصحاب کبار رہی گئی میں سے کسی ایک نے بھی آپ مثالیہ بیا ہوجود فنس وعوت حق کی حقیقت کوظا ہری آیات و جود فنس وعوت حق کی حقیقت کوظا ہری آیات و جود فنس وعوت حق اور پیا ما خلاص ہی مجمع وہ تھا، انہوں نے اسی کود یکھا اور اسی سے ایمان کی دولت یائی۔

معاندین معجزوں کے بعدایمان نہیں لائے

مرنم ودوفرعون وابوجہل اور ابولہب جوآتش خلیل، طوفان نیل، قط مکداور انشقاق قمر کے معجزوں کے طالب تھے پھر بھی ایمان کی دولتِ عظمٰی سے محروم رہے، لیکن باایں ہمدایک درمیانی طبقہ بھی دنیا میں موجودرہا ہے۔ جس کی بصیرت کے آئینہ پر غفلت کے زنگ کی پچھے بچھائیاں پڑی ہوتی ہیں، جب حقیقت کا آفاب طلوع ہوتا ہے اور ﴿ اَمْنَا بِرَتِ اَمُوْوَنَ وَمُوْمِلِی ﴿ کَا اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهِ اللّٰمَالِمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰ

معجزوں ہے کن کوفائدہ پہنچتاہے؟

فرعون کے ساحروں نے حضرت موئی غالبتاً کے معجزہ کو دیکھا تو موئ وہارون غلباً ام کے خدا کے آگ سجدہ میں گر بڑے، آنخضرت سَنَّ النِیْمَ کی فتح روم کی پیشین گوئی پوری ہوئی، تو قریش کے نیک طبع لوگوں کی چشم باطن کھل گئی اور حقیقت کا پیکران کے سامنے جلوہ نما ہوگیا۔ ﷺ بہی طبقہ ہے جس کو مجزات کی ظاہری نشانیوں سے بقدراستعداد حصہ پنچتا ہے، اس کے علاوہ مجزات کا بڑا حصہ مؤیّد ات یعنی تائید حق کے لیے غیر منتظراور غیر

<sup>🖚</sup> صحیح بخاری، کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی: ٣ـ

<sup>🗱</sup> جامع ترمذي، ابواب تفسير القرآن، تفسير سورة الروم: ٣١٩٤\_

متوقع حالات کارونما ہونا ہے،مومنین صادقین کومشکلات کے عالم اوراضطراب کی گھڑیوں میں ان کے ذریعہ سے تسکین دی جاتی ہے اوررسوخ ایمانی اور ثبات قدم مرحمت ہوتا ہے، ان کی بےسروسا مانیوں اور بے نوائیوں کی مکافات کی جاتی ہے اور اس سے ان کی دولت ایمانی کاسر ماریر تی کرتا ہے۔

### ان واقعات كالصطلاحي نام

حضرات انبیائے کرام ملیم اسے جویہ مافوق العادت کیفیات اورا عمال صادر ہوتے ہیں ان کے لیے عام طور پر مجمزه کالفظ بولا جاتا ہے، کین به اصطلاح کئی حیثیتوں سے غلط ہے،اول تو اس لیے کہ قر آن مجیداور احادیث میں پہلفظ مستعمل نہیں ہوا ہے بلکہ اس کی جگہ آیت (نشانی) اور بر ہان (دلیل ) کے الفاظ استعال کیے گئے ہیں جواپنے مفہوم کونہایت خوبی سے ظاہر کرتے ہیں قدیم محدثین نے ان کی جگہ دلائل ادر علامات کے الفاظ استعال کیے ہیں، جوالفاظ قرآنی کے ہم معنی ہیں، دوسرے یہ کہ عام استعال کی بنا پر ''معجز ہ'' کے ساتھ کچھفاص لوازم دبنی پیدا ہو گئے ہیں جوحقیقت میں صحیح نہیں ہیں،مثلاً:اس لفظ سے عوام میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ دہ خود پیغیبر کافعل ہوتا ہے،جس کا صدور خاص اس کے اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے اور نیزیہ کہ اس لفظ کے سبب سے اس کامعجز ہ ہونا گویا اس کی حقیقت میں داخل ہو گیا ہے، حالا نکہ بید دونوں خیال غلط ہیں بلکہ بیکہنا عاہیے کہ عجزہ برعقلی حیثیت ہے جواعتر اضات دار دہوتے ہیں ان کا ایک بڑا حصہ خود لفظ معجز ہ کے غلط استعال سے پیدا ہوگیا ہے،سب سے بڑھ کریہ کہ ہم کوایک ایبا جامع لفظ در کار ہے جس میں نبوت کے تمام خواص كيفيات ،مشاہدات ادرا ممال خارقہ عادت وغير خارقہ عادت سب داخل ہيں ،ليكن معجز ہ كالفظ اتناوسيع نہيں آئندہ جہاں از روئے قرآن مجزہ کی حقیقت پر بحث آئے گی وہاں اس کے متعلق مزید تفصیل کی جائے گی ، جس سےمعلوم ہوگا کہ قر آن یاک کی اصطلاح کس قدر صحیح اورموز وں ہے،ان وجوہ کی بنا پرضیح طریقہ یوں ہے کہ ہم اس کتاب میں صرف قرآن کی اصطلاح آیت ، بر ہان اور محدثین کی اصطلاح علامات و دلائل کو اختیار کریں، تا کہ جارامفہوم زیادہ صحیح طریقہ سے اور زیادہ وسیع طور سے ادا ہو سکے، کیکن چونکہ ہماری زبان میں معجزہ کالفظ عام طور پرچل گیا ہے اس لیے اس کو یک قلم ترک بھی نہیں کیا جا سکتا ۔

## دلائل وبراہین وآیات کاتعلق انبیا کی سیرتوں سے

قر آن مجیداور دیگر صحف آسانی میں انبیائے سابقین علیم کے جوتصص اور واقعات مذکور ہیں ، ان میں ان کے روحانی حالات و کیفیات لین دلائل و برا ہین اور آیات کا ذکر نہایت مؤثر اور عبرت انگیز طریقہ ہے کیا گیا ہے ، سیر ملکوت ، مکالمہ الہی ، رؤیتِ ملائکہ ، رؤیائے صادقہ ، استجابتِ دعا ، طوفانِ نوح ، آتشِ خلیل ، عصائے موئی نفسِ عیسیٰ علیم اور بھی بہت سے کیفیات وحالات کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا عصائے موئی نفسِ عیسیٰ علیم اور اس قسم کے اور بھی بہت سے کیفیات وحالات کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا

مِنْ يَغْلَنْهِ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه

ہےاوران کے ساتھ ان کے عواقب ونتائج بھی نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیائیٹی کی سیرت سے ہرز مانہ میں ان چیز وں کا خاص تعلق رہا ہے اوراس وجہ سے وہ ان کے واقعات زندگی کا جزولا پنفک ہو گئے ہیں۔

انبیا علیم کی زندگی اگر چه گونال گول واقعات کا مجموعہ ہوتی ہے لیکن نتائج کے لحاظ ہے ان تمام واقعات کا مرکز صرف یہ ہوتا ہے کہ اس خاکدان کو اخلاق ذمیمہ کے خس و خاشاک ہے پاک کر کے محاس اخلاق کے گل ور یحان ہے آراستہ کیا جائے ، تا کہ برکات آسانی کا دامن کا نٹول ہے نہ الجھنے پائے ، اس مقدس فرض کے اداکر نے میں اگر چہ بھی بھی انبیا علیم آل کہ اوری آلات ہے بھی کام لینا پڑتا ہے لیکن وہ لوگ اکثر اپنی روحانی طاقت ہے اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں اور مادی آلات کے استعال میں بھی ان کے جسمانی دست و بازو سے زیادہ ان کے روحانی دست و بازو کام کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے انبیا علیم ان کے دائر سے گویا انبیا علیم انبیا علیم کے تمام حالا سے زندگی کوسلسلے مل واسباب سے مربوط کردیا ہے۔

## دلائل وآیات کا تعلق سیرت محمدی سَکاتَیْنِمْ سے

آ نخضرت مَنَّا يَشِيَّا کَي سيرت تمام انبيا عَنْيَا ايك عالمگيرا ورابدى ندب لے کرمبعوث ہوئے تھے،اس کے حالات و مشاہدات کا ہرز خ ہے، آپ مَنْ النَّیْ ایک عالمگیرا ورابدى ندب لے کرمبعوث ہوئے تھے،اس لیے آپ نے ایک بی خطاب کے ساتھ ان تمام لوگوں کو مخاطب فر مایا، جن کو طوفان نوح دفعة بہالے گیا تھا۔ جن کو دریائے قازم کی نہریں نگل چکی تھیں۔ جن کو نفس عیسیٰ علیہ الیا نے دوبارہ زندہ کردیا تھا اور ان سب سے ہرز ہر کر آپ کا مخاطب ایک گروہ اور بھی تھا جوان چیز وں کو صرف جائب پرتی کی نگاہ ہے نہیں، بلکہ ڈرف نگاہی سے و کمھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اس بنا پر جس پیشمہ فیض نے اسباطِ موکی علیہ ایک گوان تمام مجزات کا کابان روحانیت سے کیونکر بے پروا ہوسکتا تھا، چنا نچہ اس نے آ نخضرت مَنَّ النَّمِیُّ کی ذات کو ان تمام مجزات کا مجوعہ بنادیا جواعلیٰ قد رم راتب ہر طبقہ، ہر فرقہ اور ہر گروہ کے لیے ضروری تھے، آپ کے اخلاق وعادات مجزہ مجروحہ بنادیا جواعلیٰ قد رم راتب ہر طبقہ، ہر فرقہ اور ہر گروہ کے لیے ضروری تھے، آپ کے اخلاق وعادات مجزہ آپ کی روحانی طاقت نے جسم وروح دونوں کی کائنت میں بہت کھوا ٹر ڈالا،اس نے بھی طوبی کے سایہ میں رحمن میں بہت کھوا ٹر ڈالا،اس نے بھی طوبی کے سایہ میں (۵) النہ ہے، الفقادی آپ کی روحانی طاقت نے جسم وروح دونوں کی کائنات میں بہت کھوا ٹر ڈالا،اس نے بھی طوبی کے سایہ میں رحمن کی کہی ہوں کی میان کے لیے آسان کے درواز سے کھوں کور میں ورثن میں بہت کھوں کورون کی کہی سنگ خارا کے شراروں کی روثن میں قبرہ حتی کی بیاسوں کے لیے زمین کی تہ سے پانی کے دیشم نکا کے بیاسوں کے لیے زمین کی تہ سے پانی کے دیشم نکا کے بیاسوں کے لیے زمین کی تہ سے پانی کے دیشم نکا کے بیاس سنگ خارا کے شراروں کی روثن میں قبر وی میں تھے۔

سری کے خزائے دکھائے ،کبھی انبیائے سابقین ملیٹا کم کرنیانِ البهام سے اپنی کامیا بی کے نغمہ ہائے بشارت سنائے اور آئندہ دنیا کے واقعات غیب بتا کرر ہروان عالم کومنزلِ حقیقت کے نشان دکھائے۔

### دلائل ومعجزات اورعقليت

ان دلائل و مجرات کے الفاظ کو سننے کے ساتھ ہی سب سے پہلے دلوں میں بیسوال پیدا ہونے لگتا ہے کہ کیا یہ ممان بھی ہیں؟ کیا عقلِ خردہ گیران کے وقوع کو جائز بھی رکھتی ہے؟ دنیا ہیں عقل وقل اور فلسفہ و قدیہ ہو کا جب سے وجود ہاں مباحث پر معرکہ آراء بحثیں ہوتی چلی آئی ہیں، کیکن فلسفہ قدیمہ ہویا جدیدہ، فلسفہ کیا نان مب ویا فلسفہ اسلام ، مشرق کا فلسفہ ہویا مغرب کا، ان سب کا حاصل بحث پر نکاتا ہے کہ آگر پچھڑ قے ان کو ممکن بلکہ واقع سیحھے ہیں تو دوسر ہاں کو محال قطعی تصور کرتے ہیں، عقل وقہم کا بیا ختلاف دنیا ہیں ہمیشہ سے قائم تھا، قائم ہے اور قائم رہ گالیکن جولوگ ان چیز وں کے امکان اور وقوع کے قائل ہیں، وہ خود اپنے کے شد ول اور بدگمان قلب کی سلی ، طمانیت اور رفع شک کے لیے اپنے اپنے آپنی ہم وادراک کے موافق مخلف نظر یہ قائم کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنی راز جو طبیعت کی تشنہ لی کو سکین دے سیس ان تمام نظریات کا ماحصل خطر اس تعرب کیا تک کیا ہمی کہ کہ ان عقل وحواس ہے مافوق تھائی کو اپنی دریا فت کر دہ معلوم ومحسوں قواعد کے مطابق بنا میا سکن کیا رہ کیا ہمین وروحانی دنیا دونوں ایک ہی نظام پر چیل رہ بی ہے، کہ سے ساتھ اس کو ہم جانا چا ہے ہیں اور جو سمجھ نہیں جاسکتا اس کو جھنا چا ہی جہ ہیں جب ہماری سے حکہ جو جانا نہیں جاسکتا اس کو ہم جانا چا ہے ہیں اور جو سمجھ نہیں جاسکتا اس کو تجھنا چا ہے ہیں جب ہماری سے مقل وقہم کی لنگ پائی محسوسات میں اس کی تگ و بو سے مقل وقہم کی لنگ پائی محسوسات میں اس کی تگ و بو کہاں تک منزل مقصود کے قریب کر سکتی ہے۔



آنانکه وصفِ حسن تونقربرمی کنند خواب نا دیده رابهمه تعبیر می کنند بهرحال اب تک انسان نے اس' خواب نادیده' کی جو پھیجیر کی ہوہ تعبیر کی جو دور تن کے اوراق میں پھیلائی گئی ہے اورسلسلہ بحث میں سب سے پہلے فلفہ قد یمہ کے نظریات کی تشریح کی گئی ہے اور اس کے بعد فلفہ جدیدہ ان چیز دل کی گرہ کشائی جہاں تک کرسکتا ہے، اس کی تفصیل ہے اور آخر میں خود قرآن مجید نے جمیں اس باب میں جو پچھلقین کی ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔

## دلائل ومعجزات اورفلسفه قنديم وعلم كلام

اسلام میں عقائدگی سطح جب تک صاف اور ہموارد ہی ، دلاکل اور ججزات کے متعلق عقلی مباحث نہ پیدا ہوسکتے تھے اور نہ پیدا ہوئے لیکن دوسری صدی میں جب یونانی علوم کے تراجم مسلمانوں میں تھیلے تو وہ ہمارے علم کلام کے ضروری اجزابین گئے اور ان کواس درجہ اہمیت ہوگئی کہ اب ان سے تعرض کیے بغیر گویا موضوع مزید بحث کے لیے تشند ہوجا تا ہے۔ اہل یونان کسی شریعتِ اللّٰہی ہے مشرف نہ تھے، اس لیے دہ نبوت ، خواص نبوت ، وی البہام اور مجز ہو فغیرہ سے واقف نہ تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کے خاص فلسفہ میں ان مباحث کا وجو دنہیں ہے، چنا نبی علامہ ابن تیمیہ مُراث تیمیہ مُراث نہ نہی کہ خواس ناخی علامہ ابن تیمیہ مُراث نہ نہیں اس کی خاص تصریح کی ہے اور علامہ ابن تیمیہ مُراث نہیں جہنان چند مختصر رسائل کے سوااس کی عام تصنیفات نا پید ہیں ، کندی کے بعد فارا بی کا ذما نہ ہے اور اسی نے سب سے پہلا ان مسائل کے معلق اپنے خاص نظر یے قائم کیے ، چنا نبی اس نے اپنے رسالہ فصوص الحکم للے میں نبوت اور خواص نبوت اور خواص نبوت اور خواص نبوت اور خواص نبوت کے متعلق ہے تہ ہے ہیں :

فقره ۲۸

صاحب نبوت کی روح میں ایک قوت قدسیہ ہوتی ہے جس طرح تمہاری روح عالم اصغر میں (یعنی اپنے جسم میں) تصرف کرتی ہے اور تمہارا جسم تمہاری روح کا تابع وفر ما نبر دار رہتا ہے، اسی طرح وہ روح قدسی عالم اکبر میں یعنی تمام جسمانیات میں تصرف کرتی ہے اور تمام عالم جسمانی اس کا تابع وفر ما نبر دار رہتا ہے اور اسی بنا پراس سے خارق فطرت مجز ات صادر ہوتے ہیں اور چونکہ اس کا آئینہ باطنی صاف اور زنگ وغبار سے پاک ہوتا ہے، اس لیے لوح محفوظ یعنی اس کتاب میں جو بھی غلط نہیں ہو سکتی اور ملائکہ کی ذاتوں میں جو بچھ ہے اس کا مکس اس کے آئینہ پر پڑتا ہے اور وہ قدرت قدسیہ یاروح قدسیداس کو خلوقات تک پہنچاتی ہے۔

فقره ۲۹

ملائکہان صورعلمیہ کا نام ہے جو بذاتہا قائم ہیں اس طرح نہیں جس طرح لوح میں نقوش یا ذہن میں معلومات ہوتے ہیں بلکہ خودمعانی قائم بالذات ہیں اور وہ امرالہی سے فیض حاصل کرتے ہیں، عام روحِ بشری تو حواس ظاہری کے نعطل یعنی خواب میں اس امرالہی سے لگاؤ پیدا کرتی ہے، کیکن روح نبوی (مَثَلَّ اَلْمُؤَمِّم)

بیداری میں است تفاطب کرتی ہے۔

<sup>🗱</sup> فیصوص المحکم بورپاورمصردونوں جگہ حجیب گئے ہے،اس وقت میرے پیش نظر کیڈن ای جی ہریل کانسخہ مطبوعت <u>۱۸۹</u> ہے۔ (س) اس وقت دائرہ المعارف حبیررآ باد کانسخہ مطبوعہ ۱۳۴۵ھ چیش نظر ہےآ گے ای کے حوالے بقید صفحات دیے گئے ہیں۔(ض)

<sup>🏚</sup> فصوص الحكم، ص:٩- 🎁 فصوص الحكم، ص:٩٠٠-



عام روح بشری کا حال ہے ہے کہ جب اس کے حواس ظاہری مشغول ہوتے ہیں تو حواس باطنی معطل ہوجاتے ہیں اور جب حواس باطنی کام کرتے ہیں تو حواس ظاہری بریار ہوجاتے ہیں مگر ارواح قد سید کا بی حال ہوجاتے ہیں مگر ارواح قد سید کا بی حال ہے کہ نہ صرف ہوئے وہ یتی اور دونوں ایک دوسرے کے فرائض میں مخل نہیں ہوتے ، بلکہ ان کے حواس ظاہری کو معطل نہیں ہونے وہ یتی اور دونوں ایک دوسرے کے فرائض میں مخل نہیں ہوتے ، بلکہ ان کے حاصل میں کے جسام سے متعدی ہو کر دوسرے اجسام تک پہنچتا ہے اور وہ انسانی تعلیم سے نہیں بلکہ ارواح وہ ملائکہ کے ذریعہ سے علم کی تلقی کرتے ہیں۔

فقرواهم

عام روحوں کی در ماندگی یہاں تک ہے کہ نہ صرف یہ کہ حواسِ ظاہری کی مصروفیت ، حواس باطنی کو اور حواس باطنی کو اور حواس باطنی کی مصروفیت ، حواس ظاہری کو اپنے فرائض ہے باز رکھتی ہے بلکہ خودان کے ایک حس کی مشغولیت دوسرے حس کو بیکار کردیتی ہے، ہم جس وقت غور سے سنتے ہیں ، دیکھتے نہیں ، جب ویکھنے میں مستغرق ہوتے ہیں تو سنتے نہیں ، خوف کا احساس ہوتو اشتہا نہیں پیدا ہوسکتی ، اشتہا ہوتو غصہ نہیں پیدا ہوسکتی ، جب ہم فکر کرتے ہیں تو نظر سے خالی ہوجاتے ہیں کیکن ارواح قد سید کی سے جات نہیں ہوتی ، ان کے تمام ظاہری و باطنی حواس ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کا ایک حاسہ دوسرے حاسہ کاعائق و مانے نہیں ہوتا۔ ﷺ

فارابی کے یہی چندلفظ ہیں جوابن سینااورابن مسکویہ تک پینچتے کینچتے ایک داستان بن گئے ہیں اوراب حجوثی اور بڑی تمام اسلامی فلسفیا نہ تصنیفات میں باب النبوۃ کے نام سے بیر سائل شامل ہیں، یہاں تک کہ امام غزالی ورازی کی تصنیفات سے انہی کی صدائے بازگشت سنائی دیتی ہے اوراس سے بھی زیادہ یہ کہ صوفیہ کے اسان القوم مولا نارومی کے ساز''نے بھی یہی آ وازنگلی ہے۔ فلسفہ وعقل کی راہ سے جو حکمائے اسلام منزل حقیقت کے جویاں ہیں،ان کے نزویک نبی وہ ہے جس میں بہتین باتیں جمع ہوں:

- 🛈 اول بیرکهاس کوامورغیب پراطلاع ہو۔
- دوسرے بیک ملائکہ اس کونظر آئیں اور وہ اس سے کلام کریں۔
  - تیسرے بیکهاس سے خوارق عادت ظاہر ہوں۔

ان تینول دعووُل کے امکان پران کے دلائل بیر تیب یہ ہیں:

<sup>🏚</sup> فصوص الحكم، ص:١٣\_١٤\_

<sup>🥵</sup> فصوص الحكم، ص:١٣ـ١٤\_



سے عالم کا ئنات ایک باتر تیب اور مسلس نظام فطرت پر قائم ہے، جس کا ہر درجہ دوسرے درجہ ہے بلند
ہے، پہلے جمادات ہیں، جن میں نہ ترکت ہے نہ نہ وہ احساس ہے نہ ارادہ بطق ہے نہ ادرا کہ کلیات کی قوت،
اس کے بعد نباتات کا درجہ ہے، جن میں ترکت و نہ تو ہے لیکن وہ دوسرے صفات ہے ترم ہیں، اس کے بعد
حوانات آتے ہیں، جن میں ترکت و نہ و کے ساتھ ارادہ اورا حساس بھی ہے، سب سے آخر انسان کا مرتبہ ہے
جس میں ان تمام خصوصیات کے ساتھ نطق اورادرا کہ کلیات کی قوت بھی ہے، کا ئنات کے ان چاروں طبقوں
ہیں کیسانی نہیں ہے بلکہ ان میں ادنی سے اعلیٰ کی طرف ایک ترقی محسوس ہوتی ہے یہاں تک کہ ان کا پست
میں بھی مکسانی نہیں ہے بلکہ ان میں ادنی سے اعلیٰ کی طرف ایک ترقی محسوس ہوتی ہے یہاں تک کہ ان کا پست
تر نظر سے بچھلے سے بلندتر اپنے اگلے سے جا کر ال جا تا ہے لیکن کیا اس ترتی کی انتہا میں پر جا کرختم ہوجاتی
ہے جنہیں ابھی نطقِ ادارک اورا حساس و تمیز کا مرتبہ کمال کوئیں پہنچا ہے انسانوں میں و شی اور ان سے زیادہ
ہے جنہیں ابھی نطقِ ادارک اورا حساس و تمیز کا مرتبہ کمال کوئیں پہنچا ہے انسانوں میں و شی اور ان سے زیادہ
بلندتر علا اور عقلا کے روزگار ہیں جونظر و قکر اور قیاس و استدلال سے مجبول کو معلوم کرتے ہیں کین انسانوں کی موح تے ہیں گئن انسانوں کی دوح قدی اپ تمام
معلومات کو تج ہو و مشاہدہ سے نہیں بلکہ براہ راست عالم ملکوت سے حاصل کرتی ہے جن کے حواس کی طاقت
معلومات کو تج ہو ومشاہدہ سے نہیں بلکہ براہ راست عالم ملکوت سے حاصل کرتی ہے جن کے حواس کی طاقت
ہیں جوعام انسان نہیں میں سکتے ، یہ تو ت کمالیہ اور سے و تحسید جس صففِ انسانی ہیں ہوتی ہے وہی انہیا ہیں۔
ہیں جوعام انسان نہیں میں سکتے ، یہ تو ت کمالیہ اور سے و تحسید جس صففِ انسانی ہیں ہوتی ہے وہی انہیا ہیں۔

غیب کی آ وازوں کوئن سکتی ہے، فرشتوں کو دکھ سکتی ہے، ان سے باتیں کرسکتی ہے اور ان کے ذریعہ سے علم و معرفت کافیض حاصل کرسکتی ہے۔

#### خوارق عادت

دنیا کے مادی حوادث جس طرح مادی اسباب وعلل کے نتائج ہیں، اس طرح وہ نفسیاتی اسباب کے نتائج ہیں، اس طرح وہ نفسیاتی اسباب کے نتائج بھی ہوتے ہیں بفس کے اندر مختلف قتم کے جذبات اور حرکات پیدا ہوتے ہیں اور ان سے ہمارا مادی جسم متاثر ہوتا ہے درخت یا دیوار پر چڑھنے والے کواکثر بیپیش آتا ہے کہ جہاں اس کے دل میں خوف پیدا ہوااس کے ہاتھ یا والی کھول جاتے ہیں اور وہ کانپ جاتا ہے اور گر پڑتا ہے۔ وہمی خوف سے بے ہوش ہوجاتا ہے، غیظ و پیمار پڑجاتا ہے، بیال تک کہ مربھی جاتا ہے۔ شرمندگی اور خجالت سے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، غیظ و خصب میں چہرہ تمتما المحتاہے۔ یہ کمز ورنفوس کا حال ہے، اس سے زیادہ قوی نفوس اپنے تاثر اس سے دوسروں کو متاثر کر لیتے ہیں اور اپنی قہر و محبت کی نگاہ سے دوسروں کو اپنامعمول بنا لیتے ہیں، اس سے بی ظاہر ہوتا ہے کہ اصحاب نفوس قبر سے اور ارباب قوت کی مالیہ اس مادی دنیا ہیں بہت پھر تصرف کر سکتے ہیں۔ \*\*

ا کثر مُت کلمین اسلام نے پہلی اور دوسری شقوں کوایک میں داخل کر دیا ہے اور میں بھی وہ در حقیقت ایک ہی امور غیب کی اطلاع، ملائکہ اور روحانیات کا مشاہدہ، رؤیت اور ان سے تخاطب، بیتمام تر وحی ومشاہدہ روحانیت کے تحت میں داخل ہو سکتے ہیں اور تیسری چیز کا نام ان کی زبان میں مجزہ ہے، ہم ان دونوں پرالگ الگ بحث کرتے ہیں۔

ابن بینانے اشارات میں تفصیل ہے اور نجات میں اختصار کے ساتھ ان نظریات کو بیان کیا ہے۔ نصیرالدین طوی نے اشارات کی شسرح المندمسط العاشر میں بھی اس کی تفصیل کھی ہے۔ و کیھئے ص:۱۱۱، امام رازی نے مباحث شرقیہ جزء ثانی ،ص:۲۲۳، ۲۲۳، المعارف النظامیہ حیدر آباد ۳۲۳ اھ میں اور این مسکویہ نے فوز الاصغر بحث نیوات ،ص:۱۱۹ بیروت <u>۱۳۱۹</u> ھیں ان کو کھا ہے دیگر فلسفیا نہ تصانیف میں بھی کم دہیش کی ہے۔



### وحى ومشامره

ہارے حکمائے متکلمین اور صوفیانے وحی والہام اور مشاہدہ روحانیات کی تشریح میں متعدد نظریے قائم کیے ہیں ، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

🛈 الهام فطرى اورالهام نوعي

دنیا بیں جتنی چیزیں پردہ عدم ہے منصۂ وجود پر آتی ہیں، وہ اپنے اپنے وجود کے ساتھ مختلف قتم کے خواص اور فطری علم اپنے ساتھ لاتی ہیں، گلاب کا پھول سرخ اور چینیلی سفید کیوں ہوتی ہے؟ کھجور میٹھی اور اندرائن کڑوا کیوں ہوتا ہے؟ ایک ہی زمین اور ایک ہی آب وہوا میں مختلف پودے اُگتے ہیں، گر ہر ایک کا رنگ، مزہ اور ہؤمختلف کیوں ہوتی ہے؟ ان کے خواص اور کیفیات میں کیوں اس درجہ اختلاف ہوتا ہے؟ پرندہ کا بچہ انڈے کے حیاتھ زمین سے دانہ چگئے لگتا ہے، بطر کا بچہ پانی میں تیر نے لگتا ہے، کا بچہ انڈے کے جوانات کے بچے ہاؤں کے مائی دفعہ جب ان کی ٹر بھیئے ہوجاتی ہے تو ہرایک ہے اس کے فطری حرکات بچہ نے بھی چو ہاد یکھا ہو، گرم میں بہلی دفعہ جب ان کی ٹر بھیئے ہوجاتی ہے تو ہرایک ہے اس کے فطری حرکات بچہ نے تعلیم ان کوس نے دی اشر بومڑی، تا، بلی، ہرایک کے بچہ ہے وہی اٹمال سرز دہوتے ہیں، ہوان کے بچہ ہے وہی اٹمال سرز دہوتے ہیں، ان اٹمال کا معلم کون ہے؟ کؤ ہے، بٹلبلوں کے جھنڈ میں اور بٹبلیس کوؤں کے فول میں نوی خصوصیات ہیں، ان اٹمال کا معلم کون ہے؟ کؤ ہے، بٹبلوں کے جھنڈ میں اور بٹبلیس کوؤں کے فول میں نہیں بیٹھنٹی سے ہم جنسی کا علم ان میں کہال سے آیا؟ چیونٹیوں اور شہد کی کھیوں میں عظیم الشان اور حمرت انگیز مہیں بیٹھنٹی سے ہم جنسی کا علم ان میں کہال سے آیا؟ چیونٹیوں اور شہد کی کھیوں میں عظیم الشان اور حمرت انگیز میں بیٹھنٹی سے ہم جنسی کا علم ان میں کہال سے آیا؟ چیونٹیوں اور شہد کی کھیوں میں عظیم الشان اور حمرت انگیز میں بیٹھنٹی سے ہم جنسی کا علم ان میں کہال سے آیا؟ چیونٹیوں اور شہد کی کھیوں میں عظیم فطرت نے عطیم دجود کے ساتھ ساتھ سے طبح خصوصیات اور الہما مات بھی ان میں ور بیت کرد ہے ہیں۔

یہ تو انواع کا حال ہے۔ ہرنوع کے تحت میں اصاف ہیں جس طرح ہرنوع کی خصوصیتیں اور قابلیتیں الگ الگ ہیں، ای طرح ہرصنف کی خصوصیات اور استعدادات بھی الگ ہیں، ایک کبوتر کی کتی تشمیں ہیں؟ ایک آم میں کن قدر اقسام ہیں؟ ایک نوع انسان میں کس قدر طبقات ہیں؟ ان میں سے ہرایک صنف ہشم ایک آم میں کنوع خصوصیات کے ساتھ کچھ مستقل الگ صنفی اوضاف بھی اپنے اندر رکھتا ہے جودوسر سے اصاف میں نہیں پائے جاتے، افریقہ کے ایک وحثی انسان سے لے کریورپ کے متمدن شہری تک، ایک ناخواندہ جابل سے لے کرایک فلفی اور تحکیم تک، کس قدر مختلف انسانی طبقات ہیں ہر طبقہ اپنے اندر متعدد صنفی ناخواندہ جابل سے لے کرایک فلفی اور تحکیم تک، کس قدر مختلف انسانی طبقات ہیں ہر طبقہ اپنے اندر متعدد صنفی معارف اور حال کات رکھتا ہے، اسی طرح ممکن ہے کہ معلم ازل انسانوں کے ایک اور صنف (انبیا) کوعلوم و معارف اور حقائق واسرار کے وہ البہا مات عطا کرد ہے جن سے دیگر صنفِ انسانی محروم اور نا آشنا ہیں۔ معارف اور حقائق واسرار کے وہ البہا مات عطا کرد ہے جن سے دیگر صنفِ انسانی محروم اور نا آشنا ہیں۔ دنیا میں جس قدر علوم وفنون، صنائع وحرف، ایجادات واختر اعات پیدا ہو بچے ہیں ان کاکوئی نہ کوئی بائی،

موجداور مخترع ہوگا پارچہ بافی اور خیاطی سے لے کرریاضیات اور میلنکس تک جس قدر صنائع وایجادات اور علوم و معارف ہیں، وہ کسی نہ کسی ایک شخص کے ذہن کا نتیجہ ہیں۔ اس بانی اور مخترع اول کے ذہن میں اس خاص یا ایجادِ خاص کا خطور کیونکر ہوگیا؟ اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ دوسر سے سیکھے بغیراس کے نفس میں اس مسئلہ خاص اور اس ایجادِ خاص کے متعلق ایک خاص قسم کی سوجھ یا فہم پیدا ہوگئی اور اس کے ذہن میں کہیں سے الی حقیقت بے پردہ مشہود ہوگئی جو دوسروں کے لیے تمامتر مستورتی، یہی الہام ہے، اب جس شخص کو فلسفیانہ الہامات ہوتے ہیں وہ فلسفی ہے۔ جس کو شاعر انہ ہوتے ہیں وہ شاعر ہے۔ جس کو آلات اور مشینوں کا الہام ہوتا ہوتے ہیں وہ آلات ساز اور انجینئر ہے اور جس نفسِ قدسی میں اسرار الہیہ ، نوامیسِ ملکوتیہ ، عقائدِ حقہ، اعمالِ صالح، قوانینِ عادلہ کا الہام ہووہ پیغیر ہے اور اس کے اس الہام کو وتی کہتے ہیں۔

### انقطاع حواس عن الماديات

انسان کے تمام محسوسات اور مدرکات بواسطہ یا بلاواسطہ اس کے حوائِ تمسہ یعنی سامعہ، باصرہ، شامہ، ذاکھۃ اور الاسہ ہے ماخوذ ہیں جن کے کام بر تیب سنا، در کھنا، سوگھنا، چھنااور ٹولنا ہیں۔ای طرح انسان ہیں پانچ توائے بھی ہیں جن کے نام حس مشترک، خیال، واہمہ، حافظاور تحیّلہ ہیں ان قوائے تمسہ کے متفر ق کام ہیں۔ حس مشترک تو آلات حواس کا خزانہ یالیئر بکس ہے، انسان کواپنے پانچوں حواس کے ذریعہ ہے جو پچھ محسوس ہوتا ہے اور پھر دہاں سے منتقل ہوکر خیال ہیں جتم ہوجاتا ہے اور پھر دہاں سے منتقل ہوکر خیال ہیں جتم ہوجاتا ہے اور وہاں سے منتقل ہوکر خیال ہیں جتم ہوجاتا ہے اور وہاں مختوظ رہتا ہے۔ واہمہ وہ قوت ہے جو اپنے اس گزشتہ محفوظ خزانہ مدرکات کابار بارجائزہ لیتی رہتی ہے اور اس پراحکام جاری کرتی رہتی ہے، مثلاً: دور سے ہم نے ایک زردسیال شے دیکھی پہلے سے ہمارے خیال میں شہد کی صورت محفوظ ہے اس زردسیال شے کود کھتے ہی ہم نے ایک زردسیال شے دیکھی ہو ہو ہوتا ہے؛ سے دام محفوظ ہے اس زردسیال شے کود کھتے ہی ہم نے کہد دیا گہر جس کا دور رانام مفکرہ بھی ہا اس خور میں ہوتا ہے۔ جبی رہتی ہے اور ہمیشہ نئی نئی شکلیں اور مجیب ہیں صورتیں ،سینما (صور شخر کہد) کے تماشہ کی طرح ہمارے ذبان کے سامنے اور ہمیشہ نئی نئی شکلیں اور مجیب ہیں صورتیں ،سینما (صور شخر کہد) کے تماشہ کی طرح ہمارے ذبان کے سامنے کی پرستان کی سیرکراتی ہے اور بھیشہ نئی نئی شکلیں اور بھیب ہیں جو رکو انسان بنا کر کھڑا کہ کی کے تماشہ کی مسافت دم کے دم میں طے کراد بی ہے اور بھی ہوئی کا کارنامہ ہے۔ جبی پرستان کی سیرکراتی ہے اور بھی ہوئی کے اس خور نگلہ کھروخیال پر یاہوجاتا ہے دورای کا کارنامہ ہے۔

اس تمہید کے بعداب میں بھونا چاہیے کہ جاری قوتِ متفکرہ صرف آ رام وسکون کے لمحوں میں کیوں سے تماشے دکھاتی ہے؟ اس کا سبب میہ ہے کہ جاراحس مشترک ہمیشہ خارج سے آلاتِ حواس کے بیصیح ہوئے محسوسات کی مخصیل و وصول میں مصروف رہتا ہے،اس لیے جب تک بیاری، نیند یا خفلت یا کسی اور سبب سے ويندن المعالمة المعال

آلات حواس میں تعطل نہیں ہوتا ، ہمارے قوائے د ماغی میں آ رام وسکون نہیں پیدا ہوسکتا۔خواب کی حالت میں جب بید حواس تھوڑی دیر کے لیے اپنا کام موقوف کر دیتے ہیں ، اس دفت ہمارے پراسرار قوائے ذبنی عالم بالا کی سیر کرنے گئتے ہیں اور دہاں کے مشاہدات و مسموعات حس مشترک میں آ کر ہماری قوت مشکرہ کو حرکت دیتے ہیں اور ہم عجیب چیب چیب جیب آ وازیں سننے لگتے ہیں۔ اب اگر کسی کی روح میں اتن قوت ہو کہ حالت بیداری میں بھی اپنے ظاہری آلات کو معطل کر کے عالم بالاسے اپنا سلسائے تعلق قائم کرسکے قائی کوسب کچھای عالم بیداری میں نظر آ سکتا ہے۔

### 🗓 قوت نبوت

تیسرانظریہ یہ ہے کہ حواس انسانی صرف پانچ کے اندر محدود نہیں ہیں، چنانچہ شخ الاشراق نے حکمۃ الاشراق میں اس پردلائل قائم کے ہیں، بعض جمادات میں نباتات اوصاف ملتے ہیں، بعض نباتات ایسے دریافت ہوئے ہیں، حیوانات کے مختلف دریافت ہوئے ہیں جن میں قوت میں ہے، جس سے دیگر نباتات عام طور ہے محروم ہیں، حیوانات کے مختلف انواع میں بعض ایسے قوئ کا پیتہ چاتا ہے جود گر حیوانات میں نہیں، شہد کی مکھیوں میں ایک ایسی عجیب وغریب قوت ہے، جس سے ان کو کسی طرح بند کر کے لے جائے اور کہیں جا کر چھوڑ و یجئے وہ اپنے چھتے کا راستہ پالیتی ہیں مکڑیوں کی اقلیدی اشکال بھی کسی نہ کسی قوت کا متیجہ ہیں، خواہ اس کا نام جبلت یا فطرت ہی کیوں ندر کھو ای طرح ممکن ہے کہ انبیا فیا ہم میں اور راک کی وہ خاص قوت ہوجس سے اور اصناف انسانی محروم ہیں ای طرح ممکن ہے کہ انبیا فیا ہم ہیں اور راک کی وہ خاص قوت ہوجس سے اور اصناف انسانی نہیں وہ اپنی اسی خیال کو جا بجا ظاہر کیا ہے:

پ نے حسے ہست جزایس پ نے حس آن چوزر سرخ و ایں حسم چومس "ن چوزر سرخ و ایں حسم چومس "ان پائج جسمانی حواسوں کے علاوہ پائج اور روحانی حواس بھی ہیں، وہ سونا ہیں اور بیتا نباہیں۔'

حسِ ابدان قوتِ ظلمت خورد حسسِ جان از آفت ابے می چرد ''جسانی حواس تار کی ہے قت اخذ کرتے ہیں توروحانی حواس آ فاب ہے۔''

ہرکہ از حس خدا دیدآیتے در برحق داشت بہتر طاعتے

''حس نے اس خدائی احساس کی کوئی نشانی دیکھ لی ہے، وہ خدا کے سامنے زیادہ مطیع ہے۔''

گربدیدے حسب حیواں شاہ را پسس بدیدے گاؤ خسر اللّه را "رائر حیال کے اور اللّه کا در اللّه کا در اللّه کا در اللّه کا مرتبہ پہچان سکتے تو بیل اور گدھے بھی خدا کو دیکھ لیتے۔''

گر نه بودے حس دیگر مر ترا جز حس حیواں زبیرون ہوا

''اَگراحیاس حیوانی کےعلاوہ تم کواور دوسرے قوائے احساس نہ ملے ہوتے''

مِنْ الْوَالْدِينَ } ﴿ يَكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَل

پس بنی آدم مکرم کے بدے کے به حس مشترك محرم شدے " "توبی آدم کا درجه اتا بڑھایا کیوں جاتا اور صرف حس شترک کی بنا پرمحم راز کیونکر ہوسکتا۔" فلسفی گویدز معقولات دوں عقل از دہلیے می ماند بروں "فلسفی گفی متولات کی باتیں کرتا ہے وعقل دہلیز کے باہر رہ جاتی ہے۔" فلسفی منکر شود در فکر وظن گوبرو سر را براں دیوار زن

فلسفی منکر شود در فکر وظن گوبرو سر را بران دیوار زن «فلفی جومرف پی فکروگمان کے باعث ان حقائق کا انکارکرتا ہے اس کو کہنا چاہیے کہ وہ اپنا سردیوار پردے اسکا ہیں ۔ ''

فلسفی کو منکر حنانه است از حواس انبیاء بر گانه است در ناسفی کو منگر حنانه است در ناسفی جوستون نبوی منگر نیکا منکر ہے اس کا سب یہ ہے کہ انبیا کے حواس سے واقف نہیں ہے۔''

### ﴿ حواس کی غیر محدودیت

اگر بہتلیم بھی کرلیا جائے کہ حواس پانچ ہی ہیں اور ان کے علاوہ کوئی حاسہ کی انسان میں موجود نہیں ہے، تو یہ کوئر کہا جاسکتا ہے کہ ان حواسوں کی وسعتِ احساس، ان کے حدود کے اندر محدود ہے اور چندا شخاص کوجو چیز دکھائی یا جو آ داز سنائی دیتی ہے ، وہ اس لیے غلط ہے کہ عام انسان اس کود کھوئن نہیں سکتے ، یا جو چیز ہم کواس وقت دکھائی یا سنائی نہیں ویتی ۔ وہ آئندہ بھی ہم کود کھائی یا سنائی نہیں دے گی ، بالکل ممکن ہے کہ ایک انسان جس کود کھائی یا سنائی نہیں دے گی ، بالکل ممکن ہے کہ ایک انسان جس کود کھے گئی ایسان جس کود کھائی یا سنائی نہیں ویتے ہیں ، جو تیز ہمی نہیں ویتے ہیں ، چیونی میں قوت شامہ ، چیل اور کیوڑ میں قوت باصرہ ، سانپ میں قوت المسہ ، کتوں اور گھوڑ وں میں بحق انسان کے حواس کے درجے کس قدر میں قوت سامیہ معمولی سطح حواس ہے بہت زیادہ بلند ہوتی ہے ، خود انسان کے حواس کے درجے کس قدر مشاوت اور مختلف ہیں ، ایک انسان دور ہے آ واز سنتا ہے ، دور کی چیز اس کونظر آتی ہے ، دور کی نہایت نازک متفاوت اور میز کی میں اضافہ ہو سکے تو وہ پھرائی طرح دیکھ سکتے ہیں ۔ مقدمہ کوشوں کر لیتا ہے ، لیکن کم زور حواس کے انسان ان کا مطلق احساس نہیں کر سکتے ، لیکن کسی طریقہ سے آگر ان کی حواس کی قوت اور میز کی میں اضافہ ہو سکے تو وہ پھرائی طرح دیکھ سکتے ، من سکتے اور سونگھ سکتے ہیں ۔ مقدمہ کوشوت اور پیر جواس کی قوت بصارت و

علی استان کی دور بین سے کل چھوٹے ایک لاکھنیں ہزار ، ہم کواس فضائے آسانی پر شیر سے ہوئے نظر آستے ہیں اور ہرشل کی دور بین سے کل چھوٹے ایک لاکھنیں ہزار ، ہم کواس فضائے آسانی پر شیر سے ہوئے نظر آستے ہیں اور ہرشل کی دور بین سے کل چھوٹے ایک لاکھنیں ہزار ، ہم کواس فضائے آسانی پر شیر سے ہوئے نظر آستے ہیں اور ہرشل کی دور بین سے کل چھوٹے ایک لاکھنیں ہزار ، ہم کواس فضائے آسانی پر شیر سے ہوئے نظر آستے ہیں اور ہرشل کی دور بین سے کل چھوٹے ایک لاکھنیں ہزار ، ہم کواس فضائے آسانی پر شیر سے ہوئے نظر آستے ہیں اور ہرشل کی دور بین سے کل چھوٹے ایک لاکھنیں ہزار ، ہم کواس فضائے آسانی پر شیر سے ہوئے نظر آستے ہیں اور ہرشل کی دور بین سے کل چھوٹے ایک کی دور بین سے کل چھوٹے کی استان کی سیان سے کر سیان سیان کی کی دور بین سے کل چھوٹے ایک کی دور بین سے کل چھوٹے کی دور بین سے کل چھوٹے کی کی دور بین سے کل چھوٹے کے دور بین سے کل چھوٹے کی دور بین سے کار کو دور بیان سے کی خوالی کو دور بین سے کل چھوٹے کی کی دور بین سے کل چھوٹے کی دور بین سے کی دور بین سے کل کے کو دور بین سے کر کو دور بین کے کار کی دور بین سے کی دور بین سے کر کو دور بین سے کر کی دور بین سے کل کے کو دور بی

یہی حال ساعت کا ہے، پہلے ہماری آ واز زیادہ سے زیادہ ایک میل جاسکتی ہوگی بٹیلیفون کی پہلی ایجاد نے اس فاصلہ کو بڑھایا اور دو چار قدم کے بعد شہر کے ایک گوشہ میں بیٹھ کر دوسر سے گوشہ کے لوگوں سے باتیں کرنے لگے، چند سالوں میں یہاں تک ترقی ہوگئی کہ سویز رلینڈ کے ایک ہوٹل میں بیٹھ کر ہم ہو لتے ہیں اور فرانس میں لوگ اس کو سنتے ہیں، لکھنؤ سے اللہ آ باد دم کے دم میں آ پ کی آ واز پہنچتی ہے اور اب ہندوستان سے ہزاروں میل دُورلندن میں آ پ کی آ واز پہنچنے والی ہے۔ 4

ان روزمره کی مثالوں سے بیدواضح ہوتا ہے کہ حواس کے قعل وانفعال اور تا خیر اور تا اور کے دائرے کی تحدید نہیں کی جاسکتی ہے اور بیمکن ہے کہ ایک صف انسانی کے حواس اس قدر تیز ،سر لیج اور قوی ہوں کہ ان کو وہ کچھ نظر آئے جو ہم کو نظر نہیں آتا اور وہ کچھ سائی دے جو ہم کو سائی نہیں ویتا ، آنخصرت سائی آئی نماز کی صف کے اندر فرماتے ہیں کہ جھے کو اس مقام سے دوز خ اور جنت نظر آئی ،حضرت یعقوب عالیکا اور کو کنعان کی وادی میں بیٹھ کرمصر سے حضرت یوسف عالیکا کے بیر ہن کی خوشبو معلوم ہوتی ہے ، مولا نارومی جی شند ہو اس کو بیل کو ان اشعار میں ظاہر کرتے ہیں کہ اس حالت میں ایک حس کی تیزی دوسر سے حواس کو بھی تیز کردیتی ہے: اشعار میں ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس حالت میں ایک حس کی تیزی دوسر سے حواس کو بھی تیز کردیتی ہے: بینج حس بایک دگر بیدوسته اند

''حواس خمسہ باہم ایک دوسرے سے دابستہ ہیں، کیونکہ یہ پانچوں حواس ایک ہی اصل ہے نکل کر آئے ہیں۔''

قوتِ یک قوتِ باقی شود مابقی را سریکے ساقی شود ''ایک ماسک قوت بقیہ حواس کی قوت بن جاتی ہے۔''

عشـق انـدر دل فزاید صدق را

دیدن دیده فزاید عشق را

ال دو بعدیدی سائنی تق مزید مرد قریر برے

بڑے دوکروڑستاروں کی فوج ہم کودکھائی دیے لگی ہے۔

عد المنظمة الم

" دیدارچشم عشق کورتی دیتا ہے اور عشق دل میں سچائی پیدا کرتا ہے۔"

صدق بیداری ہر حس می شود حسمارا ذوق مونس می شود \*
"سیائی برحاسہ کی بیداری کا سب بوجاتی ہاورا صاس کو ذوق و وجدان سے مدو مائی تھے۔"

© عالم مثال

علا نے اسلام میں جن کے سینے علم و حکمت کے ساتھ نور معرفت ہے بھی منور ہیں، انہوں نے نظر و استدلال نہیں بلکہ ذوق وعرفان ہے ایک اور راستہ اختیار کیا ہے، حکما میں دوگر دہ ہیں، ایک وصدیہ اور دوسرا شویہ ہے۔ وحدید وہ ہیں جوایک ہی عالم کے قائل ہیں، یعنی ان کے نزدیک مبدئے عالم صرف ایک ہی ہے ان کی دو جو مبدئے عالم صرف ایک ہی ہے ان کی دو جا عتیں ہیں، ایک وہ جو مبدئے عالم صرف مادہ کو مانتی ہے اور مادہ کے علاوہ کسی اور چیز کو تسلیم نہیں کرتی، یہاں تک کہ عقل و حیات اور قوائے ذبیہ تک اس کے نزدیک تمام تر مادہ کی نیرنگیاں ہیں ان کو مادیتین اور طبعیین کہتے ہیں دوسری جماعت مادہ سے یکسر منکر ہے وہ صرف نفس اور روح کو تسلیم کرتی ہے اور اس عالم محسوں کو وہ ہم و قصور سے زیادہ رتب نہیں و بی اس کے نزدیک عالم اور عالم میں جو پچھ ہے وہ نفس وروح کے مظاہر ہیں ان کوروحانیین کہتے ہیں۔

تنوري

دومبد نے عالم شلیم کرتے ہیں، یعنی مادہ اور روح اور عالم کوان دونوں کا جلوہ گاہ شلیم کرتے ہیں۔ ہم
نے او پر کی سطروں میں جن ار باب معرفت کی طرف اشارہ کیا ہے دہ تین عالم شلیم کرتے ہیں، ایک تو بیعالم
اجساد یا عالم شہادت جس کوتم مادہ اور مادیات کہتے ہو، دوسرا عالم ارواح یا عالم غیب جو مادی اور مادیات سے
منزہ اور مافوق ہے اور تیسرا عالم برزخ بیدہ عالم ہے جہاں عالم اجساد اور عالم شہادت اور عالم غیب
دونوں کے اوصاف اور قوانین مجتمع ہوجاتے ہیں، عالم اجساد کی چیزیں وہاں جا کر پیکر مادی سے پاک ہوکر
سامنے آتی ہیں اور غیر مادی معانی اور حقائق اور عالم ارواح کی مخلوقات وہاں جسم اور مجسد ہوکر نظر آتی ہیں
امام ربانی مُنتِنید مکتوبات میں لکھتے ہیں:

، اوبی برادر! عالم ممکنات راسه قسم قرار داده اند، عالم ارواح ۱ موعالم مثال ۲ م

وعالم اجسادات عالم مثال رابرزخ گفته اند درمیان عالم ارواح وعالم اجساد ونیز

گفته اندکه عالم دررنگ مرآة است

مرمعاني وحقانق ايل پر دو عالم راكه

عالم ممکنات کی تین قسمیں قرار دی ہیں۔ عالم ارواح اِعالم مثال یا، عالم اجسادی، عالم مثال کو عالم ارواح اور عالم اجساد کے بچ میں کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عالم مثال عالم ارواح اور عالم اجساد کے معانی و هائق کے لیے آئینہ کے مانند ہے کہ اس عالم مثال میں اجساد وارواح کے معانی و هائق لطیف صورتوں میں ظاہر

🐞 مثنوی مولانا روم، ج۲، کرامات ابراهیم الخ، ص:۱۷۷ وکلیات مثنوی معنوی مولوی دفتر دوم،ص:۳۷۶ـ

ہوتے ہیں، کیونکہ اس عالم مثال میں ہر معنی وحقیقت کی
ایک خاص مناسب شکل ہے اس عالم مثال میں بذات
خود کوئی صورت وشکل و ہیئت نہیں ہے بیصور داشکال
دوسرے عالموں ہے آگر اس میں عکس انداز ہوتی ہیں
جس طرح خود آئینہ میں کوئی صورت نہیں ہوتی بلکہ جو
صور داشکال اس میں نمودار ہوتی ہیں وہ خارج سے
آگر اس میں جلوہ گرہوتی ہیں۔

معانی وحقائق اجساد وارواح در عالم مثال بصور لطیفه ظهورمی نماید چه در آنجا مناسب بر معنی وحقیقی صورت وسئیت دیگر است وآن عالم فی حد ذاته متضمن صور وبیئات واشکال نیست صور واشکال دروے ازعوالم دیگر منعکس گشته ظهور یافته است ورنگ مرآة است که فی حد ذاتها متضمن، بیچ صورت نیست، اگر دروے صورت کانن اسست ازخسارج أمده اسست.

بعض لوگ غلطی ہے ہے تجھتے ہیں کہ ان ہزرگوں کا عالم مثال وہی افلاطون کا عالم مثل ہے کین افلاطون فرقہ وحدیہ ہے تھا، یعنی عالم کا مبدا صرف ایک تسلیم کرتا تھا۔ اس لیے اس کے نظریہ کا منشا صرف ہیہ ہے کہ اس عالم محسوس میں ہر شے فرڈ افرڈ اجزئی اور مخص ہو کر آئی ہے۔ نفس کلی اور مطلق نوع کا وجود خارج میں نہیں ، مثلاً: ہم کہتے ہیں ، انسان ہنستا ہے ، گھوڑا ہنہنا تا ہے ، کتا ہو نکتا ہے تو یہ کی خاص انسان ، خاص گھوڑے ، یا خاص کتے کی نبست تھا نہیں ہے بلکہ انسان ، گھوڑے اور کتے کی نوع پریہ تھم لگایا گیا ہے لیکن کلی انسان ، مطلق گھوڑ ااور مطلق کتے کا وجود تو اس عالم محسوس میں نہیں مگر کہیں نہ کہیں تو اس کا وجود ہونا چاہیے ، پھر کہاں ہے ؟ گھوڑ ااور مطلق کتے کا وجود تو اس عالم محسوس میں نہیں مگر کہیں نہ کہیں تو اس کا وجود ہونا چاہیے ، پھر کہاں ہے؟ کا نہر سیاری و نہا سیکے اس لیے ایک اور عالم ہے جس میں کلیا ہے اور انواع ہیں ہوں ان الم محسوس میں امراد اور جزئیا ہے ہوں ، اس عالم محسوس میں ہیں تھی وجود ان بی انواع یا شل کا ہے وہ گویا تھر ان افراد کا نام افراد اور جزئیات ہے وہ اس عالم محسوس میں ہیں تھی قی وجود ان بی انواع یا شل کا ہے وہ گویا تھر ان افراد ورجزئیات ہودہ نہیں ہے وہ صرف اپنی آئی نوع کے تا دار اور جزئیات نمود ارب ہی ہیں بیران میں سے اور جزئیات کی والے مستقل وجود نہیں ہے وہ اس نوع کا خدا ہے ، اس کا نام ان کی اصطلاح میں رہ انوع ہے ۔

یہ ہے مثلِ افلاطون کی حقیقت، عالم مثال کی حقیقت اس سے بالکل الگ ہے، اس عالم کے قائلین حبیبا کہ ابھی الم جسمانی، عالم جسمانی، عالم جسمانی، عالم ربانی کے مکتوب کے حوالہ سے گزر چکا ہے، تین عالم کے قائل ہیں۔ عالم جسمانی، عالم روحانی اور جسمانی چیزیں روحانی اور جسمانی چیزیں کسی اور مناسب شکل میں مشکل ہوکرنظر آتی ہیں اور وہ معانی وحقائق جن میں جسم و جان نہیں، مثلاً: حیات،

<sup>🦚</sup> مکتوبات، مکتوب سی ویکم، ج۳، ص:۵۷ مطبع نول تشور: ۱۸۷۷.

علمائے اسلام میں سب سے پہلے بیرخیال امام غزالی کے ہاں ملتا ہے لیکن اس کوانہوں نے عالم کے لفظ ہے نہیں بلکہ وجود کے لفظ تے بمیر کیا ہے، کسی شے کے وجود کا ثبوت ہمارے پاس اس کے سوا کچھاور نہیں ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس کا احساس یا تعقل کرتے ہیں ہمارے معلومات ومحسوسات ذہن میں موجود ہیں اور ان کا پیوجود بھی اسی طرح نا قابل انکار ہے جس طرح عام اشیاء کا پیخارجی وجود انیکن نہ ہم ان کودیکھے سکتے ہیں ، نہ س سکتے ہیں ، نہ چکھ سکتے ہیں ، نہ سونگھ سکتے ہیں ، نہ ٹول سکتے ہیں ، اس بنا پرامام صاحب کے نزدیک وجود کی تین قسمیں ہیں: وجود حی ، وجود عقلی اور وجود خیالی۔اس آخری قسم کی انہوں نے حسب ذیل تفصیل کی ہے اور وہ یہ ہے کہ زبانِ حال تمثیلی رنگ میں محسوس اور مشاہد بن کرسا منے آئے اور پیاخاص انبیا علیظام اور پیغیروں کی نشانی ہے،اس کی مثال خواب کی ہے جس طرح خواب میں زبانِ حال پیغیروں کے علاوہ عام آ دمیوں کو بھی تمثیلی رنگ میں نظر آتی ہےاوروہ آ وازیں سنتے ہیں ،مثلاً کوئی خواب دیکھتاہے کہاونٹ اس سے باتیں کررہا ہے یا گھوڑ ااس کوخطاب کررہا ہے۔ یا کوئی مردہ اس کو کچھ دے رہا ہے یا اس کا ہاتھ پکڑ رہا ہے یا اس سے چھینتا ہے یا بدد کھے کہ اس کی انگلی پر آفقاب سورج یا جاندگہن بن گئی ہے یا اس کا ناخن شیر ہوگیا ہے یا اس قسم کی صورتیں جن کولوگ خواب میں دیکھا کرتے ہیں، انبیائیٹلل کو یہ چیزیں بیداری میں نظر آتی ہیں اور اس بیداری کی حالت میں یہ چیزیں ان سے خطاب کرتی ہیں ایک جا گنا ہوا آ دمی جس کویہ چیزیں نظرآ تی ہیں اورمحسوں ہوتی ہیں وہ اس بات میں کچھ فرق نہیں کرسکتا کہ بید خیالی گویائی ہے یا خارجی اور حسی ہے خواب د کیھنے والے کوتو پہ فرق اس لیے محسوں ہوتا ہے کہ وہ جاگ جا تا ہے اورخواب وبیداری کی دونوں حالتوں میں وہ فرق محسوس کرتا ہے۔

جن لوگوں کو ولا یت تامہ حاصل ہوجاتی ہے ان کو تیمثیلی رنگ تنہا نظرنہیں آتا بلکہ اس کا اثر عام حاضرین پربھی پڑتا ہے اس کی ولایت اپنے فیض کی شعاعیں ان پر ڈالتی ہے اور وہ بھی وہی دیکھتے ہیں جو صاحب ولایت کونظر آتاہے اور وہی سنتے ہیں جوصاحب ولایت کوسنائی دیتا ہے۔ ﷺ

<sup>🆚</sup> مضنون به علي غير اهله، ص: ١٩ـ مصرـ

احیاءالعلوم باب عذاب القبر میں بھی امام صاحب نے اس کی تشریح کی ہے۔امام خطابی (مشہورامام الحدیث) نے معالم السنن میں اس کورؤیا کے لفظ ہے تعبیر کیا ہے۔افسوں ہے کہ معالم کااصل نسخہ موجود نہیں، اللہ عافظ ابن حجر عید اللہ کی روایت جن میں ان کی رائے نقل کی ہے شریک بن عبداللہ کی روایت جن میں معراح میں خدا کے قرب کی تصریح ہے،اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

ف من لم يبلغه هذا من الحديث الاهذا القدر مقطوعًا عن غيره ولم يعتبره باول القصة واخرها اشتبه عليه وجهه ومعناه وكان قصاراه امارد الحديث من اصله واما الوقوع في التشبيه وهما حطتان مرغوب عنهما و امامن اعتبراول الحديث باخره فانه يزول عنه الاشكال فانه مصرح فيهما فانه كان رؤيا لقوله في اوله "و هونائم" وفي اخره "استيقظ" و بعض الرؤيا مثل يضرب ليتأول على الوجه الذي يجب ان يصرف اليه معنى التعبير في مثله و بعض الرؤيا لا يحتاج الى ذالك بل يأتي كالمشاهدة ♣

''پی جس شخص کواس صدیث کا آتا ہی مکڑا ( کرمعراج میں آ مخضرت منا اللی ہور روایت ہور آ خور وایت اور آخر روایت ہور کو بہنچا اور اس نے آغاز روایت اور آخر روایت کو باہم ملاکر ند دیکھا تو اس صدیث کا مطلب اس پر مشتبہ ہوجائے گا اور اس کا انجام یہی ہوگا کہ یا وہ اصل صدیث سے انکار کردے اور یا یہ کہ وہ خدا کی جسیم کا قائل ہوجائے اور یہ دونوں با تیں ناپند یدہ ہیں لیکن جو شخص اول و آخر صدیث کو ملا کر دیکھے گا تو اس سے اشکال رفع ہوجائے گا کیونکہ صدیث کے شروع میں اور آخر میں بیتصری ہے کہ یہ خواب تھا کیونکہ شروع میں اور آخر میں بیتصری ہے کہ یہ خواب تھا کیونکہ شروع میں ہو ہے کہ آپ نے دیکھا اور آخر میں ہے کہ اس کے بعد آپ میں ہوئے بعض خواب برنگ ممثیل ہوتے ہیں جن کی تعبیر اس طرح کی جاتی ہے جس طرح کی طرح ہوتے ہیں ہوتے بلکہ وہ مشاہدہ کی طرح ہوتے ہیں۔''

امام صاحب کے بعدیشخ الاشراق نے اس کاعالم نام رکھااوراس کی پچھ کیفیت بیان کی ،مگرانہوں نے عالمِ مثال اورمثلِ افلاطونیہ کو باہم خلط ملط کردیا ہے۔ حافظ جلال الدین سیوطی نے بھی اپنی بعض تصنیفات میں اس خیال کوظا ہر کیا ہے ۔خواجہ حافظ کے ہاں یہ خیال یا یا جاتا ہے:

ع عالمے ہست که این عالم ازان تمثالے است

<sup>🏶</sup> اب يه كتاب شائع موكى يه 🔻 فتح البارى، ج١٣، ص: ٤٠٢.

عند المنظلة ال

حضرات نقشہند میں نہیں معلوم بیرخیال کب سے قائم ہے۔ بہرحال امام ربانی شیخ احد سر ہندی کے زمانہ کے بہت پہلے سے بیدخیال ان میں پایا جاتا ہے کیونکہ امام ربانی کی تحریروں میں متعدد مقام پراس کاذکر ہے ان کے بعد تو حضرات مجدد بیرکی تصنیفات میں اس عالم کی نیز گی اور بوقلمونی پرنہایت پراسرار مباحث ہیں علمائے متکلمین میں سے جس کوسب سے پہلے اس نظریہ کوملم کلام میں استعمال کرنے کا خیال پیدا ہوا وہ مجدد الف نانی کے ایک مرید کو کیستے ہیں:

پس عذاب قبرِ در عالم مثال خوابد بود دررنگ اے که درخواب در عالم مثال احساس نسایند و نوشته بودند که این سخن شاخهانے بسیار دارد اگر قبول نمایند فروع بسیار بریں سخن متفرع خوابد ساخت ،

'' پس عذابِ قبر بھی عالم مثال میں ہوگا ،اس طرح جس طرح کہ خواب میں مثالی رنگ میں درداور تکلیف محسوس ہوتی ہے اور یہ بھی انہوں نے لکھا کہ اس مسئلہ سے بہت می شاخیس نکل سکتی ہیں اوراگر آپ قبول فرما کیں تواس سے بہت سے فروع پیدا ہوسکیں گے۔''

یہی چندمنتشر خیالات تھے جن کوشاہ ولی اللہ صاحب نے ایک عالم بنادیا۔ چنانچہ ججۃ اللہ البالغہ میں عالم مثال کاایک باب باندھاہےاوراس کے تمام اصول وفروع بیان کیے ہیں۔

ہم اس موقع پرشاہ صاحب کے اس باب کا بورائر جمہ درج کرتے ہیں:

''جاننا چاہیے کہ بہت می حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ عالم موجودات میں ایک ایساعالم بھی ہے جو نیر مادی ہے اور جس میں معانی (اعراض وحقائق) ان اجسام کی صورت میں متشکل ہوتے ہیں جو اوصاف کے لحاظ ہے ان کے مناسب ہیں، پہلے (اس عالم میں اشیاء کا ایک گونہ وجود ہولیتا ہے تب دنیا میں ان کا وجود ہوتا ہے اور بید نیاوی وجود ایک اعتبار سے بالکل اس عالم مثال کے وجود کے مطابق ہوتا ہے۔''

اکثر وہ اشیاء جوعوام کے زویہ جسم نہیں رکھتیں،اس عالم میں منتقل ہوتی ہیں اوراترتی ہیں اور عام لوگ ان کونہیں و کیھے۔آنخضرت منگائی نے فرمایا ہے کہ جب خدانے رحم کو پیدا کیا تو وہ کھڑی ہوکر ہولی کہ بیاس خض کا مقام ہے جوقطع رحم سے بناہ ما نگ کرتیرے پاس بناہ ڈھونڈھتا ہے۔' اورآنخضرت منگائی کے فرمایا:''سورہ بقرہ اورآ ک مران قیامت میں بادل یاسائبان یاصف بستہ پرندوں کی شکل میں آئیں گی اوران لوگوں کی طرف سے وکالت کریں گی جنہوں نے ان کی تلاوت کی ہے۔' اور آنخضرت منگائی کے فرمایا:''قیامت میں اعمال حاضر ہوں گے تو پہلے نماز آئے گی پھر خیرات، پھر روزہ۔' آنخضرت منگائی کی خرمایا:''نیکی اور بدی دومخلوق جاس جوقیامت میں لوگوں کے سامنے کھڑی کی جائیں گی سونیکی ، نیکی والوں کو بشارت دے گی اور برائی ، برائی

🖚 مکتوب سی ویکم، ج۳، ص:۵۷

37 المنابعة التيانية المراجع (حصة يوم ) والوں کو کہے گی کہ ہٹو ہٹولیکن وہ لوگ اس سے چینے ہی رہیں گے۔'' اور آنخضرت سَالِیْدِغُ نے فرمایا:'' قیامت میں اور جتنے دن ہیں وہ معمولی صورت میں حاضر ہوں گے لیکن جمعہ کا دن چمکتا دمکتا آئے گا'' اور آ مخضرت مَا لِيَنْظِمْ نِهِ فرمایا: '' قیامت میں دنیاا یک بڑھیا کیصورت میں لائی جائے گی جس کے بال کھیوری وانت نيلے اور صورت بدنما ہوگی۔' اور آنخضرت مَالْقَيْرُ نے فرمايا:''جوميں ويكتا ہوں كياتم بھي ويكھتے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں پر اس طرح برس رہے ہیں جس طرح بادل ہے قطرے۔'' اور ٱنخضرت مَنْ تَلْيَيْنُم نِهِ معراج كي حديث ميں فرمايا: ` اڇا تك ڇارنهرين نظر آئين دونهريں اندر بهتی تھيں اور وو باہر، میں نے جریل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بولے، اندر کی نہریں تو جنت کی ہیں اور باہر کی نیل اور فرات ہیں۔'' آنخضرت مُنَالِیٰ اِلمِ نے کسوف کی نماز میں فرمایا:''بہشت اور دوزخ میرے سامنے مجسم کرکے لائی گئیں۔'' اورایک روایت میں ہے:''میرے اور قبلہ کی دیواروں کے ﷺ میں بہشت اور دوزخ مجسم ہو کر آئیں۔ میں نے ہاتھ پھیلائے کہ بہشت ہے انگور کا ایک خوشہ توڑلوں لیکن دوزخ کی گرمی کی لیٹ ہے رک گیا۔' اور حدیث میں ہے کہ آنخضرت مُثَاثِیْزُ نے حاجیوں کے چورکواورایک عورت کو دوزخ میں دیکھا،جس نے ایک بلی کو باندھ کر مارڈ الاتھااورایک فاحشۂ مورت کو بہشت میں دیکھا جس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھااور بیظاہر ہے کہ بہشت اور دوزخ کی وسعت جوعام لوگوں کے خیال میں ہے وہ اس قدرمسافت ( یعنی کعبہ کی حار دیواری) میں نہیں ساسکتی اور حدیث میں ہے کہ بہشت کو مکر وہات نے اور دوزخ کوشہوات نے حیاروں طرف سے گھیرلیا ہے۔ پھر جبریل کوخدانے حکم دیا کہ دونوں کو دیکھیں اور حدیث میں ہے'' بلا جب نازل ہوتی ہے تو دُعااس سے گشتی لڑتی ہے۔''اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ'' خدانے عقل کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ آ گے آ ،تو وہ آ گے آئی پھر کہا کہ چیجیے ہٹ تو وہ پیچیے ہٹ گئی۔'' اور حدیث میں ہے کہ'' بیدونوں کتابیں یروردگارعالم کی طرف سے ہیں۔''اور حدیث میں ہے کہ''( قیامت میں )موت ایک مینڈ ھے کی شکل میں لائی جائے گی پھردوزخ اور بہشت کے درمیان ذبح کردی جائے گی ۔''اورخدانے فرمایا کہ''ہم نے اپنی روح مریم کے پاس بھیجی ،تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آ دمی کی شکل بن کرآ ئی۔'' اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ''جریل علیناً آئخضرت منافیقیا کے سامنے آتے تھے اور آپ سے باتیں کرتے تھے اور کوئی ان کونہیں ویکھتا تھا۔''اورحدیث میں ہے کہ'' قبر ہفتاد در ہفتاد گز چوڑی ہوجاتی ہے یااس قدرسمٹ جاتی ہے کہ مردہ کی پسلیاں بھر کس ہوجاتی ہیں۔''اور حدیث میں ہے کہ' نفر شتے قبر میں آتے ہیں اور مردہ سے سوال کرتے ہیں اور مردہ کا عمل مجسم ہوکراس کے سامنے آتا ہے اور نزع کی حالت میں فرشتے حربر یا گزی کا کیڑا لے کر آتے ہیں اور فرضتے مردہ کولوے کے گرز سے مارتے ہیں، مردہ شور کرتا ہے اور اس کے شور کی آ وازمشر ق سے مغرب تک کی چیزیں نتی ہیں۔''اور صدیث میں ہے کہ'' قبر میں کا فر کےاویر ننانوےاژ دیھےمسلط ہوتے ہیں جواس کو

کا نے ہیں تا بہ قیامت۔' اور حدیث میں ہے کہ'' جب مردہ قبر میں آتا ہے تو اس کونظر آتا ہے کہ آفاب غروب ہورہا ہے وہ اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ظہر ونماز پڑھاوں۔' اور حدیث میں اکثر جگہ آتا ہے کہ '' قیامت میں خدا بہت می مختلف صورتوں میں لوگوں کے سامنے جلوہ گر ہوگا اور آنخضرت سُلَّ اللَّٰ اللَّٰ اللهِ اللهُ عندا کے پاس اس حالت میں جا کی اور بہت کی خدا اپنی کری پر بیٹھا ہوگا اور یہ کہ خدا انسانوں سے بالمشافہ بات چیت کرے گا۔'' اس قسم کی اور بہت می حدیثیں ہیں جن کا شارنہیں ہوسکتا۔

ان صدیثوں کو جو خص دیکھے گاتین باتوں میں ہے ایک ندایک بات اس کو مانی پڑے گی یا تو ظاہری معنی مراد لے اوراس صورت میں اس کوا یک ایسے عالم کا قائل ہونا پڑے گا،جس کی کیفیت ہم بیان کر چکے ہیں ( یعنی عالم مثال )اور بیصورت وہ ہے جواہل حدیث کے قاعدے کے مطابق ہے، چنانچے سیوطی میشاہد نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور خودمیری بھی یہی رائے ہے اور یہی مذہب ہے۔ یا اس بات کا قائل ہو کہ و کیھنے والے کے حاسہ میں واقعات کی یہی شکل ہوگی اور اس کی نظر میں وہ ای طرح جلوہ گر ہوں گے گواس کے حاسہ کے باہران کا وجود نہ ہو، قرآن مجید میں جوآیا ہے کہ''آسان اس دن صاف دھواں بن کرآئے گا۔''اس کے معنی حضرت عبدالله بن مسعود و النفائذ نے اس کے قریب قریب لیے ہیں یعنی یہ کہ لوگوں پر قبط پڑا تھا تو جب کوئی آ سان کی طرف د کیمتا تھا تو اس کو بھوک کی وجہ ہے آ سان دھواں سامعلوم ہوتا تھا، ابن ماجثون (مشہور محدث تھے ) سے مروی ہے کہ جن حدیثوں میں خدا کے اتر نے اور مرئی ہونے کا ذکر ہے ان کے معنی یہ ہیں کہ خدا مخلوقات کی نظر میں ایساتغیریپدا کردیے گا کہوہ خدا کواپسی حالت میں دیکھیں گے کہوہ اتر رہا ہے اورجلوہ دکھا ر ہا ہے اورا پنے بندوں سے گفتگو اور خطاب کررہا ہے ، حالا نکہ خدا کی جوشان ہے اس میں نہ تو تغیر ہو گا نہ منتقل ہوگا اور بیاس لیے ہوگا کہلوگ جان لیں کہ خدا ہر چیز بر قادر ہے۔تیسری صورت بیہ ہے کہ بیسب ہا تیں بطور تمثیل بیان کی گئی ہیں جن ہے مقصود کچھاور ہے کیکن جو مخص صرف اس احتمال پربس کرتا ہے میں اس کواہل حق میں شارنہیں کرتا۔امام غزالی مُحِیّنیۃ نے عذاب قبر کے بیان میں ان تینوں مقامات کو بیان کیا ہے اور کہاہے کہ ان تمام واقعات کے فکا ہری معنی صحیح ہیں اور ان کے اندرونی اسرار مخفی ہیں لیکن ارباب بصیرت کے نز دیک بیہ اسرار فاش اور کھلے ہوئے ہیں تو جن لوگوں پر بیاسرار فاش نہ ہوں ان کوان کے ظاہری معنوں کا انکار مناسب نہیں ہے کہا بمان کا آخری درجیشلیم اوراقرار ہے۔ 🗱

اس کے بعد دوسرے متفرق ابواب میں وحی، معراج ، رؤیتِ ملائکہ، ملا قاتِ انبیا ﷺ، براق ، سدرة المنتهیٰ وغیرہ سب کی تشریح اس عالم میں کی ہے، ہم نے آ کے چل کرایک عالم رؤیا کا قائم کیا ہے، اس میں دکھایا ہے کہ اس اصول کی صحت پر آیات واحادیث سے استنادہ وسکتا ہے۔ان تمام نظریات پرایک نظر ڈال لینے کے

<sup>🗱</sup> حجة الله البالغة ، جزء اوّل ، ص:١١٠ مطبع خيريه: ١٣٢٢ هـ

بعدیہ باسانی کہا جاسکتا ہے کہ ان کا درجہ دلائل و براہین کانہیں ہے بلکہ حقیقت میں ان سے برنظریہ کا ماحصل صرف ای قدر ہے کہ بظاہران چیزوں کوسلیم کرنے میں عقل کو جواسخالہ یا کم از کم استبعاد نظر آتا ہے وہ کم یا دور ہوجائے اس لیے ہر گواہ نے اپنے اپنے ذوق اور طریق فکر کے مطابق اپنے تجر بات اور مشاہدات کے ذریعہ سے ایک ایسا کمشیلی نظریہ قائم کیا ہے جس پر قیاس کر کے وہ با تیں جو تجر بہ ومشاہدہ سے ماورا ہیں ان کا پچھ دھندلا سافا کہ ذہن انسانی میں قائم ہوجائے کہ وہ ان کے انکاروا ستبعاد کی جرائت نہ کر سکے اور قلب بد گمان اور عقلِ نارساکسی قدر تملی پاسکے، ورنہ فل ہر ہے کہ شاہد سے غائب پر ،محسوسات سے غیر محسوسات پر، تجربیات سے نامکن التجر برخقائق پر، جسمانی قوانین فطرت سے روحانی خصائص پر استشہاد کیونکر کیا جاسکتا ہے؟

کہ کیس نہ کشو دو نہ کشاید بہ حکمت ایس معمار ا

A HIROSTOMAN CO



ہمارے متکلمین کے نز دیکے معجز ہ وہ امر ہے،جس کواللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کے دعویٰ صداقت کے لیے دنیا پر ظا ہر کرتا ہے،اس کے لیے چند شرائط ہیں، مجملہ ان کے ایک بیہے کہ وہ خارق عادت ہو،تو گویام عجز ہ کی عام تعریف سیمجی جانی جاہیے کہ مجزہ اس خارق عادت چیز کو کہتے ہیں جو خدا کی طرف ہے پیٹمبر کی تصدیق کے ليے صادر ہو، اب مجمز ہ کے ثبوت میں اصل اشكال جو پیش آتا ہے، وہ بیہ كہ عالم كائنات ایك نظام خاص پر قائم ہے، ہرشے کی ایک علت اور ہر حادثہ کا ایک سبب ہے، علت اور سبب کے بغیر کوئی شے پیدانہیں ہوتی، علت ومعلول کا جوسلسلہاشیاء میں نظر آتا ہےان میں باہم اس قدرلزوم ہے کہ دہ ایک دوسرے ہے منفک نہیں ہوسکتے ، ہر شے میں ایک خاصیت ہے جواس سے الگ نہیں ہوسکتی اور نیز جس شے میں جس چیز کی خاصیت نہیں ہےاس کااس سے صدور بھی نہیں ہوسکتا، آ گ جلاتی ہے، سمندر بہتا ہے درخت ساکن ہے، پھر چلانہیں ، سورج میں نور ہے، کنگر بولتے نہیں ، شکھیا زہر قاتل ہے، انسان مرکز پھر جیتا نہیں ، اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آگ نے جلایا نہیں، سمندر دفعتہ تھم گیا، درخت چلنے لگا، پھر حرکت کرنے لگا، آفاب میں سیابی آگئی، ز ہر کھا کر آ دمی مرانہیں اورانسان مرکرا شارے ہے چھر جی اٹھا تو درحقیقت وہ اس پورے نظام فطرت کوجس پر دنیا قائم ہے درہم برہم کرنا چاہتا ہے علل واسباب کے تارو پود کو بکھیر دینا چاہتا ہے اوراشیاء کے ان طبائع اور خواص کے اعلانیا نکار پر آ مادہ ہے جو بار ہائے تجربہ سے ثابت ہو چکے ہیں اور جن میں بھی تخلف نہیں ہوا ہے۔ اب سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیرنظام فطرت، بیسلسله ملل واسباب، بیرطبائع اورخواص اس درجہ نا قابل تنتیخ ہیں کدان میں کسی قتم کی تغیر و تبدیلی نہیں ہو عتی ، فلاسفداور حکما کے ایک گروہ کے نز دیک پیرنظام ، پیر سلسله، بیاصول نا قابل شکست اورنا قابل تغیر ہیں ۔ حکمائے اسلام کا گروہ ( مثلاً: فارانی ،ابن سینا ،ابن مسکوییہ وغیرہ )اس بات کا قائل ہے کہ بیتو سچ ہے کہاس نظام فطرت اورسلسلیملل واسباب میں نہ تغیروتبدل ہوسکتا اور نہ دنیا میں کوئی شے بغیرعلت عادیہ اورسبب طبعی کے پیدا ہو عتی ہے لیکن میچیے نہیں کہ مجزات اس نظام وسلسلہ ے الگ ہیں اور وہ فطرت کی قانون شکنی کرتے ہیں بلکہ وہ بھی ملل واسباب طبعی کے نتائج ہیں۔ زیادہ ہے زیادہ بیا کہ ہم ان علل واسباب کے احاطہ ہے اب تک قاصر ہیں اور وہ اب تک ہماری نگاہوں ہے مخفی ہیں ممکن ہے کہ تحقیقات انسانی کا دائرہ مجھی اتناوسیع ہوجائے کہ ان کے ملل واسباب ہماری فہم میں آجا کیں معتزلہ کہتے ہیں کہ ہم کو بیشلیم ہے کہ عالم میں ایک خاص نظام فطرت ،موجودات میں سلسله ملل ومعلولات اوراشیاء میں طبائع وخواص ہیں کیکن ہم ان کی اس درجہ ہمہ گیری کو تسلیم ہیں کرتے کہ یہ کسی حال میں اور کسی طریق ہے شکست نہیں ہو سکتے آج تک ہماراعلم یہ ہے کہ نبا تات دانہ ہے، پرندے انڈے سے اور حیوانات نطفے ہے پیدا ہوتے ہیں مگرممکن ہے کہ کل وہ ان کے بیچ کے دسا نظ اور ذرا کع کے بغیر دفعتہ پیدا ہوجا کمیں ،غرض ہے کہ خرق

فطرت کلیتهٔ محال نہیں ہے،اشاعرہ اپناعقیدہ بیظا ہر کرتے ہیں کہ نہ تو عالم میں حقیقتاً قوانینِ فطرت ہیں اور نہ خوداشیاء کے اندرخواص ہیں بلکہ ہر شے ہے جوفعل سرز دہوتا ہے اس کو درحقیقت اللہ تعالیٰ اس وقت اس میں پیدا کردیتا ہے، اشاعرہ کے اس عقیدہ کا نہ صرف مدعیانِ عقل نے بلکہ اربابِ طواہر 🗱 تک نے مصحکہ اڑایا بے کیکن در حقیقت بی خیال ایسانہیں ہے کہ اس کوہنسی میں اڑا دیا جائے ، چنانچہ اس کی تفصیل آ گے آئے گی۔ فلاسفداور حکما کی وہ جماعت جوتو اندینِ فطرت کے نا قابل شکست ہونے پر ایمان رکھتی ہےاور اس بنا پر معجزات وخوارق سے قطعی انکارکرتی ہے امام رازی نے لکھاہے 🗱 کہ گوخودان فلاسفہ کااصل عقیدہ یہی ہے کہ وہ متعددا سے اصول تسلیم کرتے ہیں جن کی بنا پرخوارق فطرت کالتسلیم کرناان کے لیے لازم ہوجا تا ہے۔مثلاً: 🛈 وہ'' تولدِ ذاتی'' کے قائل ہیں یعنی یہ کہ جن جانداروں کی پیدائش ایک نظام خاص کے ساتھ ہوتی ہے ایک قطرهٔ آ ب سے خون ،خون سے گوشت ، پھر بتدر تج مدتی مل کے اندروہ شکم مادر میں پر ورش پاتے رہے ہیں،ایک متعین زمانہ کے بعد وضع حمل ہوتا ہے، پھر شیر خوارگ اور بچپن کے دورے آ ہستہ آ ہستہ بڑھتے ہوئے ا یک تنومند، قوی ہیکل، ذی روح صورت میں ظاہر ہوتے ہیں وہ دفعتہ ان چے کے منازل کو طے کیے بغیر اس ہیکل اورصورت میں نمودار ہوجائیں ، یہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ قطر ہ آ ب کے زمانہ سے لے کراس عالم شیاب کے عہد تک اس مجموعۂ عناصر کو جو سالہا سال صرف کرنے پڑے، اس کی وجہ بیتھی کہ ان عناصر میں حیات کی قابلیت پیدا ہونے کے لیے ایک خاص قتم کے اعتدال تر کیب کی ضرورت تھی جب تر کیب میں بیاعتدال پیدا ہوا، حیات پیدا ہوگئی اس بنا پراگر کسی مجموعہ عناصر میں اس قتم کا اعتدال پیدا ہوجائے جس میں حیاتِ انسانی کے قبول کی صلاحیت ہوتو بغیر نطفہ حمل ،خون ، گوشت ، وضع حمل ،شیرخوارگ ، بجین وغیرہ ، درمیانی وسائل طبعی کے،ایک اچھا خاصہ ایک نو جوان مٹی کے بتلا سے بن کر کھڑا ہوسکتا ہے جبیبا کہ برسات میں اکثر کیڑے مکوڑے سڑی گلی مٹی میں ایک خاص اعتدالی کیفیت پیدا ہوجانے سے جان داراور ذی روح بن جاتے ہیں، ای کانام''تولد ذاتی ہے۔''

اسی تفصیل کی بناپران کے زد یک بیٹا بت ہوگیا ہے کہ ذی روح کی پیدائش کے لیے دنیا میں جوسلسلہ اسباب عادۃ جاری ہے اس کے خلاف ہوسکتا ہے، تو پھر عصا سانپ بھی ہوسکتا ہے، مر دے زندہ بھی ہو سکتے ہیں۔ پہاڑسونا بھی ہوسکتا ہے۔ ایک عصا کے سانپ بن جانے کی فطری صورت بیہ ہے کہ پہلے وہ سڑگل کرمٹی ہوجاتا ہے، وہ مٹی غذا کی شکل میں بن کرسانپ کا ہوجاتا ہے، وہ مٹی غذا کی شکل میں بن کرسانپ کا بچہ بن جاتی ہے اور پھر وہ غذا دوسری شکل میں بن کرسانپ کا بچہ بن جاتی ہو تا ہے۔ وہ سائل کے بغیر عصا میں سانپ بننے کی صلاحیت بچہ بن جاتی ہو ہوں جاتی ہے۔ اس بیٹے کی صلاحیت بھی سانٹ بے کہ بنا ہوں جاتی ہے۔ اس بیٹے کی صلاحیت بھی سانٹ بے کہ بنا ہوں جاتی ہے۔ اس بیٹے کی صلاحیت بھی سانٹ بھی سانٹ بھی سانٹ بیٹے کی صلاحیت بھی سانٹ بیٹے کی صلاحیت بھی سانٹ بھی سانٹر بھی سانٹ

ا علامه این تیمیه برتانیت فی السود علی ۱۰ عطفین مین اوراین حزم ظاہری نے کتباب الفصل فی العلل و النحل جزء ۵ مین ۱۹۵۸ مطبعة الموسوعات مصر ۱۳۱۰ میں استاد مطبعة الموسوعات مصر ۱۳۱۰ میں اس کا پکھیم نما تی بین اڑایا ہے، استاد معرب نے تو تقریباً اپنی برکلائی تصنیف میں اشاعرہ کے اس خیال کوتمانت سے تعمیر کیا ہے۔ الله مطالب عالیہ بحث مجرات نوشی موجودہ وارا کھنفین تفییر کمیر مورد کا المان الله معالم مصاد ۱۳۹۳ میں ۱۳۹۳ دار انطباعة العاموة استنبول ۔

سِندِنَوْ النَّبِينَ الْمَالِيَةِ فَيْ الْمَالِيَةِ فَيْ الْمِيْنِ الْمَالِيَةِ فَيْ الْمَالِيَةِ فَيْ الْمَالِ پيدا ہوجائے۔

۔ بینظ ہر ہے کہ دنیا میں جو پچھ حوادث ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی حیثیت سے مادہ (ہیولی) ہی کے تغیرات کے نام ہیں مادہ (ہیولی) اس تمام عالم عضری کا ایک ہی ہے اس بنا پر عالم میں انواع ، اشکال اورخواص کے یہ لاکھوں اور کروڑ وں تنوعات اور اختلافات جو ہم کونظر آتے ہیں ان کا سبب مؤثر اگر بالفرض خود مادہ ہی ہوتا تو ضروری تھا کہ تمام دنیا میں ایک ہی شکل اور ایک ہی خاصیت ہوتم کہوگے کہ بیا ختلاف و تنوع مادہ کے اختلاف استعداد سے پیدا ہوائیکن وہ استعداد تو تاثر اور انفعال کا نام ہے علت فاعلہ اور سبب مؤثر کیا ہے؟ فلاسفہ کہتے ہیں کہ اجرام فلکی کی گردش اور رفتار ہے مگر اس کے ساتھ وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اجرام فلکی اس گردش ورفتار ہو ایک عدونہا ہے ہواور نہ کسی قانون فطری کے ماتحت ہیں اور نہ ان کا علم ہم کو ہوسکتا ہے تو اس اصول کے جے باور کر لینے پر بچا ہے قدرت اور خوار تی فطرت کی وہ کون می مثال ہے جس کے عال ہونے کا دعویٰ وہ کر کہتے ہیں۔

 عالم میں جو کھ ہوتا ہے یا تو وہ کسی سبب مؤثر کی بنا پر ہوتا ہے یا بلاسبب مؤثر کے ہوتا ہے اور دونوں صورتوں میں خرق عادت کوشلیم کرنا پڑے گا ،اگریہ کہیے کہ بیرحوادث بلاسبب مؤثر کے وجود پذیر ہوتے ہیں تو گویا آپ نے خودخرتی عادت کوتسلیم کرلیا پھر دنیا میں کوئی عجیب سی عجیب ادر مستبعد ہے مستبعد بات بھی ناممکن نہیں رہتی اوراگریہ کہے کہ بیسب مؤثر کے نتائج ہیں تو دوحال سے خالی نہیں یا بیسب مؤثر صاحب اختیار و ارادہ ہےاور بیتمام حوادث وتا ثیرات اس کےارادہ اوراختیار سے صادر ہوتے ہیں یاوہ بےاختیار اورمسلوب الارادہ ہے اور بیرحوادث و تا ثیرات اس سے ای طرح بے ارادہ اور اضطرار انہ طبعی طور سے سرز و ہوتے ہیں جس طرح سورج سے روثنی، آ گ ہے گرمی، برف سے ٹھنڈک، پہلی صورت میں معجزات اورخوارق کے صدور میں کوئی استحالہ نہیں کیونکہ اس مدیر ومؤثر کا جب، حبیباارادہ ہووہ شے اس طرح واقع ہوگی کوئی اس کا مانع نہیں۔ دوسری صورت میں ظاہر ہے کہ بیتمام تا ثیرات اس بےارادہ مؤثر عالم سے زمانہ قدیم سے ایک ہی طور پرسرز دہوتی چلی آتی ہیں جیسے آفتاب سے روشنی ،الیی حالت میں ایک عام واحد ،قدیم واز لی سبب ومؤثر ے، یہ ہر نئے آن اور نے لمحہ میں نئی اور مختلف شکل وصورت اور خواص کی اشیاء کیونکر ظہور پذیر ہوتی ہیں آپ کہیں گے کہ علت تو بے شک واحد قدیم ہے مگر علت کے وجود کے ساتھ معلول میں بھی تو استعدا داور قبولیت کا مادہ پیدا ہونا چاہیے مادہ میں بیاستعداد وصلاحیت گردشِ فلکی کے مختلف اشکال کا نتیجہ ہے کیکن ابھی ہیکہا جاچکا ہے کہ آپ کے نزد یک اشکال فلکی کی نہ تو کوئی حدو پایاں ہے اور نہ وہ کسی خاص قاعدہ اور اصول کے اندر محدود ہیں اس بنا پرحوادث عالم کے اختلاف اور نیرنگی کا باعث اگر گردش فلکی کا اختلاف اور نیرنگی ہے تو ایسی صورت میں یہ کیوں نہیں ممکن ہے کہ جو چیز آپ کو بظاہر خلا ف فطرت اور خلاف عادت معلوم ہوتی ہے وہ کسی خاص

گزشتة تقرير كاماحصل بيب كه حكمائ اسلام في مجزات كامكان پرحسب ذيل ولاكل قائم كي

يں

① تا ثیرات فلکیہ: معجزات کے انکار کی اصلی دجہ یہ ہے کہ اس کے حل کرنے کے لیے کوئی مادی علت ہمارے پیش نظر نہیں ہے اور ہم تمام معمولات کی تشریح مادی اور طبعی علل واسباب سے کرنا چاہتے ہیں لیکن حکما کا اس امر پر اتفاق ہے کہ گردش افلاک اور گردش نجوم کا اس دنیا کے حوادث پر بہت بڑا اثر ہے اور قوائے فلکی اس عالم کے واقعات میں مؤثر ہوتے ہیں ، ایسی صورت میں اگر کسی بظاہر عجیب وغریب شے کی تعلیل ہم مادی وطبعی علل واسباب سے نہیں کر سکتے تو یہ کیول ممکن نہیں ہے کہ اس کے اسباب فلکی وساوی ہموں۔

علل خفیہ: یہم کوشلیم ہے کہ تمام حوادث کسی نہ کسی سبب طبعی کی بنا پر ہوتے ہیں لیکن بیضر وری نہیں ہے کہ وہ سب طبعی ہمارے علم ونہم میں آ جائے دنیا میں بیسیوں اسرار فتدرت ہیں جن کی اب تک تحلیل نہیں ہوسکی ہے،اس بنار ممکن ہے کہ معجزات بھی اسباب طبعی کے ماتحت ظہور پذیر ہوتے ہوں لیکن ان کے اسباب وعلل اب تک ہماری نگاہوں سے خفی ہوں ،مثلاً : یہ کہ انبیانے جالیس دن تک ایک ساتھ روز ہ رکھااوراس مدت میں ایک دانہ بھی انہوں نے نہیں کھایا الیکن باای ہمدان کی قوت جسمانی میں کوئی فرق نہیں آیا ، یہ بظاہر عجیب بات ہے گرسب طبعی ہے الگ نہیں ہے، ہم کو کیوں بھوک لگتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے قوائے معدہ غذا کوہضم کر لینے کے بعداس کےخون کوجسم کے مختلف حصوں میں پہنچا دیتے ہیں تو ان کے لیے پھرکوئی کام باقی نہیں رہتا اوران کوکام کی تلاش ہوتی ہے کیکن ہم روزمرہ د کیھتے ہیں کہ بیاری کےسبب یا خوف طاری ہوجانے کے باعث سے یا کئی غم کے سبب سے جسم پر بیا اثر پڑتا ہے کہ گئی گئی روز تک معدہ کے قویٰ معطل ہوجاتے ہیں اور وہ اپنا کام انجام نہیں دیتے ،اس لیےاس کوبھوک بھی نہیں لگتی اس بنا پراگریہی حالت کسی نفس کی اس بناپر ہوجائے کہاس کوروحانیات کے ساتھ شدت انہاک اور جسمانیات سے قطع علائق ہوگیا ہے تو اس کے قوائے جسمانی بھی معطل ہو سکتے ہیں اوروہ مدت تک فاقہ کرسکتا ہے،ای طرح دوسرے مجزات کی تشریح بیان کی جاسکتی ہے۔ **② قوت ِ كماليہ: اس عالم ميں جس قدرانيان ہيں ان كے نفسانی خصوصيات كوا گرغور ہے ديكھا جائے تو** عجیب وغریب اختلافات نظراً تے ہیں ایک بلیدالفہم اور کودن ہے تو دوسراز برک اور ذی فہم ہے، ایک کو بولئے کاشوق ہے تو دوسر کے و سننے کا ، ایک علم کا عاشق ہے تو دوسرااس کا دشمن ، ایک کے علو کے ہمت اور بلند حوصلگی کے سلاب کے سامنے مشکلات کے بڑے بڑے پہاڑ بھی خس و خاشاک ہیں دوسراا تنابیت ہمت اورضعیف الارادہ ہے کہوہ تنکے کوبھی پہاڑ جانتا ہے، ایک اس قدر توی الحافظ ہے کہ معمولی ہے معمولی بات بھی اس کے ذہن کی گرفت سے با ہزئیس نکل سکتی ، دوسرے کوموٹی موٹی بات بھی یا دنیس رہتی ، پھرعلم وفن کےعشاق میں بھی النِينَ وَالنَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

کسی کواد بیات سے لگاؤ ہے،کسی کوعقلیات کا چہ کا ہے،کسی کومنقولات میں مزہ ملتا ہے۔قوت شہوانیہ کے لحاظ ے دیکھوتو کسی کوسواری کا شوقین یاؤ گے ،کسی کولباس و پوشاک اوروضع قطع کا،کسی کوکھانے پینے کا،ایک کو صرف دولت بجع كرنے ميں مزه ملتا ہے تو دوسرے كواس كواڑانے ميں لطف حاصل موتا ہے، كوئى طبعًا حليم ہے تو دوسراسرتا یاغضب کاشعلہ،ایک خلقی طور سے قانع ہےتو دوسراحریص اورطماع،کو کی بدزبان ہے مگر بدکردار نہیں ، دوسرابظاہر سنجیدہ اورمتین نظر آتا ہے مگر بباطن نہایت بداطواراور خفیف الحرکۃ ہے۔ان میں ہے ہروصف وخاصیت کے بھی سینکٹروں مدارج اور مراتب ہیں الغرض صفات وخواص نفسانی کے مظہراس قدر گونا گوں اور بوقلموں ہیں کہ وہ حصر وتحدید میں بھی نہیں آ سکتے ،غور کرونو معلوم ہوگا کہ ہرایک انسان کےنفس میں جو خصوصیات ہیں ان کے مطابق جواعمال وآ ٹاراس سے صادر ہوتے ہیں ان براس کو مطلق تعجب نہیں آتالیکن دوسرے اعمال وآ ثار جن کے خصائص اس کے نفس میں نہیں ہیں ان براس کو بخت تعجب آتا ہے بلکہ اگر ان اشخاص کواس نے خود ویکھا نہ ہوتو اس کوان خصائص کا یقین مشکل ہے آئے گا۔ ایک بخیل کے نز دیک ایک بذل وكرم كى راه مين تمام گھر بارلناديناايك مافوق البشريت كارنامه ب،ايك دنيادار جاه پينداور حريص آدى کوایک زاہد قانع اور متواضع آ دمی کو دیکھ کر تعجب آتا ہے، معمولی حافظہ والوں ہے کوئی کہے کہ امام بخاری کو ۲ لا کھ حدیثیں یا دخیس اور اندلس کے ایک نابینا ادیب کواغانی کی ۴۰ جلدیں نوک زبان خیس ، تو اس کویقین نہیں آئے گا، تیمور، بابر، ہینبال اور نیولین کی قوت عزم وارادہ کے قصے کمزوراورضعیف ارادہ کے آ دمیوں کومعجزہ معلوم ہوں گے،ایک کمز درارادہ کا آ دمی خوداین اولا دواعزہ و خدام کوبھی قابو میں نہیں رکھ سکتالیکن غیرمعمولی عزم وارادہ کےلوگ ہزاروں لاکھوں آ دمیوں پراس طرح استبیلا حاصل کر لیتے ہیں کہوہ اس کے ہاتھ میں پیکرِ بے جان بن جاتے ہیں، یہی حال دوسرے خصائص کے اختلاف کا ہے۔

ابسوال یہ ہے کہ تمام نفوں انسانی کے اتھادِ ماہیت کے باوجود یہ اختلافات کہاں ہے آئے؟ اس
کے دوبی جواب ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ ہرنفس کی جوہریت دوسرے سے مختلف ہے، اس لیے ایک سے جو
خصوصیات اور افعال صادر ہوتے ہیں وہ دوسرے سے نہیں ہوتے یا یہ کہ ہر ہم کی ترکیب عضری میں اختلاف
مزاج ہے جس کے سبب سے ایک کی خصوصیات دوسرے سے نہیں ماتیں، بہر حال ان دو میں سے جو پہلو بھی
مزاج ہے جس کے سبب سے ایک کی خصوصیات دوسرے سے نہیں ماتیں، بہر حال ان دو میں سے جو پہلو بھی
اختیار سے بچئے یہ سلیم کرنا پڑے گا کہ ممکن ہے کہ بعض ایسے نفوں بھی ہوں جن کی روحانی یا جسمانی قوت میں کوئی
خاص ایسی بات ہوجس کی بنا پر ان سے بجیب وغریب اعمال اور تصرفات صادر ہوتے ہیں جن کا صدور عام
انسانوں کی روحانی وجسمانی قوت سے باہر ہا اور اس لیے وہ ان کو ستجداور نا قابل فہم نظر آتے ہیں ٹھیک اس
طرح جس طرح ایک بلید کو ایک ذی فہم کے افعال پر ، ایک ضعیف الحافظ کو ایک قو کی الحافظ کی قوت پر ، ایک
طماع و حریص کو ایک قانع و زاہد کے حالات پر ، ایک کمزور وضعیف الارادہ کوقو کی الارادہ اور مشحکم العزم پر تعجب

المنافظ النبط المنافظ المنافظ

آتا ہے کیکن چونکہ وہ نفوس جن میں مجزات کی بیقوت ہے نادرالوجود ہیں اس لیے عموماً ان کے خصائص وآ ثار پرتعجب اوراستبعاد بھی معمول ہے زیادہ ہوتا ہے۔

© توت نفسیہ: ہرانسان اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو جس طرح چاہتا ہے حرکت دیتا ہے۔ گویا ایک قوت ہے جواس کے تمام قالب جسم انی پر مسلط ہے اور بیج ہم اس کے امر اور ارادہ کے ماتحت اس کے تکم کواس طرح بجالا تا ہے کہ دہ اس کی اطاعت سے سرموانح اف نہیں کرسکتا بیقصرف اور عمل برنفس انسانی اپنے جسم کے اندر کرتا ہے اور بیم عمولی اور ادنی نفوس کی توت کی نیر گئی ہے لیکن جونفوں ان سے زیادہ طاقتور ہیں، وہ اپنے جسم کے باہر دوسر نفوس اور اجسام کو بھی اپنا مطبع فر مان کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں ہے جن کو کمال کا مجزانہ حصد ملا ہے، ان کے لیے بیسارا مادی عالم مثل جسم میں کہ موتا ہے اور وہ اسی طرح اس عظیم الثان جسم میں تصوف کرنے گئے ہیں جس طرح معمولی انسان اپنے جسم میں کرتے ہیں۔

کے تا شیرات نفسائیہ: یہ روزمرہ کا مشاہرہ ہے کفش انسانی میں جوجذباتی تغیرات پیدا ہوتے ہیں، وہ اس کے جسم مادی کومتاثر کردیتے ہیں، رات کوکوئی چیز دیمھی اوراس کا ہیبت ناک تصور کیا اور گھبرا کر چیخ اُٹھا، یا ہے ہوش ہوکر گر بڑا، کسی درخت کی پلی شاخ پر چڑھتے یا جھت کے منڈیر یا پہلے تختہ کے پل سے گزرتے ہوئے خوف طاری ہوا، ہاتھ پاؤں میں لغزش ہوئی اور آ دمی گر بڑا، خصہ سے آ دمی کا چیرہ سرخ اور خجالت وشر مندگ سے زرد پڑجا تا ہے، آ دمی نے کسی نا گوار واقعہ کا تخیل کیا، خصہ سے آدمی کا چیرہ سرخ اور خجالت وشر مندگ سے نیا بھٹ آگیا، جھن وہم سے آدمی ڈرجاتا ہے بلکہ بھار پڑجاتا ہے، یہاں تک کہ بھی بھی مرجاتا ہے، ان تمام واقعات میں دیکھو کہ نفسانی اثر ات مادی جسم کومتاثر کردیتے ہیں بیتو کمزور نفوس کا حال ہے لیکن جولوگ کہ ارباب نفوس قد سید ہیں وہ اپنے نفسانی اثر ات سے دوسرے اجسام کومتاثر کر سکتے ہیں اور ان میں عجیب ارباب نفوس قد سید ہیں وہ اپنے نفسانی اثر ات سے دوسرے اجسام کومتاثر کر سکتے ہیں اور ان میں عجیب تغیب تغیرات اور نصر فات کر سکتے ہیں، بیآخری دلیلیں بعینہ وہی ہیں جو آج ہینائزم (تقویم مقناطیسی ) اور مسمرازم تغیرات اور نصر فات کر سکتے ہیں، بیآخری دلیلیں بعینہ وہ تی ہیں جو آج ہینائزم (تقویم مقناطیسی ) اور مسمرازم کے نام سے لوگ پیش کرتے ہیں۔

معتزلہ اور اشاعرہ دونوں فطرت شکنی اور خرقِ عادات کوتنلیم کرتے ہیں، جہاں تک ہم ان کی عبارتوں سے بچھ سکتے ہیں۔ اس نتیجہ میں دونوں کا اختلاف نہیں ہے بلکہ جو پچھا ختلاف ہے وہ صرف اصل نظریہ میں ہے معتزلہ میں بھتے ہیں کہ خاصیت واثر علیت و معلولیت و سبیت نفس اشیاء میں ہے یعنی خوداشیاء کی طبیعت کے اندرکوئی ایسی بات ہے جوا یک علت و سبب اور دوسرے کو معلول و مسبب بناتی ہے آ گ کی طبیعت میں جلانا اور مرف کی اطبیعت میں شعندک پیدا کرنا از ل سے اللہ تعالی نے رکھ دیا ہے اس کا نا مطبیعت ہے جس سے اس کی معتزلہ بھتے ہیں کہ آگ سے سوزش اور برف سے خندک کا جوصد ور ہوتا ہے فاصیت کا ظہور ہوتا ہے ،اس لیے معتزلہ بھتے ہیں کہ آگ سے سوزش اور برف سے خندک کا جوصد ور ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ نفس آگ یا برف کی طبیعت میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ ہے آگ میں سوزش اور

مِنْ الْفِيْنَالَةِ الْفِيْنَالِينَالَ الْفِيْنِيْنِينَ ﴾ ﴿ وَهِي الْفِينِينَ الْفِينِينِينَ الْفِينِينَ الْفِينِينَ الْفِينِينَ الْفِينِينَ الْفِينِينَ الْفِينِينَ الْفِينِينِ الْفِينِينَ الْفِينِينِينَ الْفِينِينَ الْفِينِينَ الْفِينِينَ الْفِينِينَ الْفِينِينِينَ الْفِينِينَ الْفِينِينَ الْفِينِينِينِ الْفِينِينِينَ الْفِينِينِينَ الْفِينِينَ الْفِينِينِينَ الْفِينِينِينِ الْفِينِينِينَ الْفِينِينِينَ الْفِينِينِينَ الْفِينِينَ الْفِينِينِينَ الْفِينِينِينَ الْفِينِينِينَ الْفِينِينِينِينَ الْفِينِينِينِينَ الْفِينِينِينِ الْفِينِينِينِينَ الْفِينِينِينَ الْفِينِينِينَ الْفِينِينِينِينَ الْفِينِينِينَ الْفِينِينِينِ الْفِينِينِينِينَ الْفِينِينِينِ الْفِينِينِينِ الْفِينِينِينَ الْفِينِينِينِينَ الْفِينِينِينَ الْفِينِينِينِينَ الْفِينِينِينِينِينِينَ الْفِينِينِينِينَ الْفِينِينَالِينَ الْفِينِينِينِينِينِينَ الْفِي

برف میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہےاور جب کوئی معجز ہ نبوی ظاہر ہوتا ہے تو بیطبیعت یااس کی خاصیت تھوڑی دیر کے لیے بدل دی جاتی ہے یاروک لی جاتی ہے۔

اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ خوداشیاء کی طبیعت کے اندرکوئی ایمی چیز نہیں جس کی بنا پرایک علت وسبب اور دوسرامعلول و مسبب ہونشس آگ میں کوئی الیمی چیز نہیں جس کوہم گرمی کا سبب قرار دیں اور نہ برف کے اندر خشد کہ طور پر موجود ہے بلکہ مختلف اشیاء کے متعلق ہم کو جو مختلف احساسات ہوتے ہیں، مثلاً بکسی سے گرمی، کسی سے جلن، کسی سے جلن، کسی سے خشد ک کا، یہ ہمارے ذاتی احساسات ہیں جن کوہم حسب ارادہ الہی اشیاء میں محسوس کرتے ہیں، ہماری عادت یہ ہوگئ ہے کہ ہم ایک سے شرحی بعد دوسری شرکوہوتے ہوئے جب د کیھتے ہیں تو ہم ایک کوعلت اور دوسری کومعلول سبجھنے گئتے ہیں، ورنہ حقیقت میں علت و معلول میں لزوم کا کوئی طبعی تعلق نہیں، اگر ارادہ الہی بدل جائے تو ہم آگ میں شندک اور برف میں گرمی محسوس کرنے گئیں بفس آگ اور برف کی طبیعت میں کوئی ایسی شنہیں جواس تغیر کو کال قرار دے اور اس لیے حب ارادہ الہی مجزدات کا صدور ہوا کرتا ہے۔ علامہ این تیمیہ تو شنہیہ تائم ہوا تھا، اس کے بعد ابوالحن میں کھا ہے کہ اس مسئلہ کا اصل بانی جم ہے جس کے انتساب سے فرقہ جمیہ قائم ہوا تھا، اس کے بعد ابوالحن میں کھا ہے کہ اس مسئلہ کا اصل بانی جم ہے جس کے انتساب سے فرقہ جمیہ قائم ہوا تھا، اس کے بعد ابوالحن الشعری نے اس کی بیروی کی ، علامہ موصوف نے مسئلہ نہ کورکی تشریخ ان الفاظ میں کی ہے:

لكن من لايثبت الاسباب والعلل من اهل الكلام كالجهم وموافقيه في ذالك مثل ابى الحسن الاشعرى واتباعه يجعلون المعلوم اقتران احد الامرين بالاخر لمحض مشيئة القادر المريد من غير ان يكون احد هما سببا للاخر ولا مولدًاله. واماجمه ورا لعقلاء من المسلمين وغير المسلمين اهل السنة من اهل الكلام والفقه والحديث والتصوف وغير اهل السنة من المعتزلة وغيرهم فيثبتون الاسباب ويقولون كما يعلم اقتران احدهما بالاخر فيعلم ان في النار قوة تقتضى التسخين وفي الماء قوة تقتضى التبريد وفي العين قوة تقتضى الابصار وفي اللسان قوة تقتضى اللوق ويثبتون الطبيعة التي تسمى الغريزة النحيزة والخلق والعادة ونحو ذلك من الاسماء الله والعادة ونحو ذلك من الاسماء الله

''لیکن مشکلمین میں جولوگ اسباب وعلل کے منکر ہیں، جیسے جہم اور اس مسئلہ میں جہم کے جو موافق ہیں، جیسے ابوالحسن اشعری اور ان کے پیرو، وہ میر مانتے ہیں کہ ہم کوصرف میں معلوم ہے کہ

<sup>🏶</sup> الردعلي المنطقيين، ص:٩١،٩٠ـ

النابة النابية المنابة المنابة

ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ایک لگاؤ اور علاقہ ہے اور ایداگاؤ اور علاقہ صرف ای قادر ذی
ارادہ کی مشیت ہے بغیراس کے کہ ایک دوسرے کا سب ہو، ایک دوسرے کو پیدا کرتا ہو۔
جہمیہ اور اشاعرہ کے علاوہ تمام عقلا یا مسلمان یا غیر مسلمان ، مسلمانوں میں اہل سنت ہوں خواہ
وہ متعلم ہوں ، اہل فقہ ہوں ، اہل حدیث ہوں ، اہل تصوف ہوں اور غیر اہل سنت میں معتزلہ
ہوں یا کوئی اور فرقہ ہو، یہ سب لوگ اسباب کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح ہم کو یہ
معلوم ہے کہ ایک کا دوسرے سے لگاؤ اور علاقہ ہے اس طرح ہے ہو شعندک کو مقتضی ہے اور اس
ایک قوت ہے جو گرمی کو چاہتی ہے اور پانی میں ایک قوت ہے جو شعندک کو مقتضی ہے اور اس
طرح آئے میں ایک قوت ہے جو رؤیت کا باعث ہے اور زبان میں ایک قوت ہے جو مزہ بیدا
کرتی ہے بیلوگ طبیعت کو نابت کرتے ہیں جس کا دوسرانام فطرت ، خلقت ، عادت وغیرہ
کرتی ہے بیلوگ طبیعت کو نابت کرتے ہیں جس کا دوسرانام فطرت ، خلقت ، عادت وغیرہ

اوپرخرق عادت کے امکان اور عدم امکان کے متعلق چار مذہب ہم نے نقل کیے ہیں یہی مذاہب آئ بھی فلسفہ کی مملکت میں قائم ہیں لیکن غور ہے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ حقیقت میں اس باب میں صرف دو ہی فلسفہ کی مملکت میں قائم ہیں لیکن غور ہے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ حقیقت میں اس باب میں صرف دو ہوگا کہ جب ہو سکتے ہیں ایک ان لوگوں کا جو اس کے کسر مکر ہیں۔ دوسرا اگروہ حکما کے طبیعین کا یا مادہ پرستوں کا ہے جن کے نزد یک عالم مادی کے باہم ہی تا ثیر و تاثر کی جلوہ انگیزیاں ہیں اورسلسلسلسلو و معلول اور اسباب و مسببات اور آٹار و خواص کے مظاہر اور نتائج ہیں ظاہر ہے کہ اس عقیدہ کی جماعت مجزہ اور خرق مادت کو جائیت کے باہم کی خوات ہوں کہ کہ اس مقالہ علی ہوں کو اس بنیاد کو جس پر نبوت اور شریعت کی ممارت قائم ہے یعنی ایک برتر خالی قوت کا وجود تسلیم نہیں کر تے تو اس خواج ہوں کہ خواج ہوں کہ میں اس مقالہ ہوں کی کیا مقصد براری ہو گئی گیا ہے کہ ہوت ہوں ان خواج ہوں کے باہم ہور و اور خواج کا میں است کی میں مقصد براری ہو گئی گیا ہے کہ ہوت ہوں ان خواج ہوں کہ باہم ہور و اور خواج کا میں اور خواج کا میں است کی کیا مقصد براری ہو گئی ہیں کہ کہنو ہور کہ ہوت کی کیا مقصد براری ہو گئی ہیں کہ کہنو کا در خواج کا اس مجزہ و اور خواج کا در کا میا ہوت کی طرح ہور کا اس مجزہ و اور خادت کا امکان اور وقوع تا بت کیا جوت ہوت ہیں ہونے گا ،اس طریقہ است کے خووت ہے ایک قادر مطلق کا خواج ہوت کیا مثر یعت کا شروت بہم بہنچ گا ،اس طریقہ است کے خووت ہے ایک قادر مطلق کا خواج ہوت کیا مثر یعت کا شروت بھی ہونے گا ،اس طریقہ است کے گوت ہوت کیا در خویقت کیا گئی گئی بہانا ہے۔

این ره که تومی روی به ترکستان است

صحح راستدان کے مقابلہ میں یہ ہے کہ پہلے باری تعالیٰ کے وجود کا اثبات کیا جائے اس کے بعد نبوت،

النار فَالنَّا فَيْنَ الْمُوالِدُونِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

شریعت ، خرقِ عادت ، معجز دسب بچھ ثابت ہو جائے گا جب تک اس چٹان پر بنیاد قائم نہ ہوگی ممارت مشحکم نہیں ہوسکتی \_

#### اسبابِ خفیہ کی تو جیہ بے کار ہے

دوسرا فرقہ باری تعالیٰ کے وجود کا قائل ہے اور مجمزہ کوتشلیم کرتا ہے خواہ وہ اس کے وقوع کے پچھ ہی اسباب بیان کرے، وہ درحقیقت خرق عادت کو بھی تسلیم کرتا ہے یا اس کوتسلیم کرنا لازم آتا ہے اوراس ہے اس کوکوئی حیارہ نہیں ۔حکمائے اسلام، فارانی اورابن سیناوغیرہ بیہ کہتے ہیں کہ عجز ہ اسباب خفیہ کی بناپرصا در ہوتا ہے اوراس کے اندرونی طبعی علل واسباب ہوتے ہیں،اس لیے خرق عادت لازم نہیں آتا اور معمول نظام عالم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ۔حضرت موی عَالِیَٰلِا مصرے بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ میں بحرقلزم (ریڈی ) حائل تھا، تھم ہوا کداپنی لکڑی ہے دریا کو مارو، دفعتہ دریا خشک ہو گیا اور راستہ پیدا ہو گیا، حضرت مویٰ عَالَیْلِا بنی اسرائیل کو کے کر پاراتر گئے لیکن جب فرعون نے اپنے نشکر کے ساتھ دریا میں قدم رکھا تو دریا پھراپی اصلی حالت برآ گیا اور وہ اینے لٹکر کے ساتھ ڈوب کرم گیا وہ اس کی بیتو جیہ کرتے ہیں کہ دریا میں مدوجز رتھا، جب حضرت موسٰی غایشِلاً پنهیچ تو جز رتھااور دریا پایاب ہو گیا تھااور جس وقت فرعون دریا میں داخل ہوا، مد شروع ہو گیااور ڈوب گیا۔ہم ان اعتراضات کو جونفلی حیثیت ہے اس توجیہ پر دار دہوئے ہیں کہ تو را ۃ اور قر آن مجید نے اس معجزہ کی جس طرح تشریح کی ہے اس کی میچے نقل نہیں ہے، نظر انداز کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ جس وقت حضرت موسٰی عَلَیْمَا یہنیج تو جزرتھا اور جب فرعون آیا تو مد ہوگیا آیا یہ اتفاقی امرتھا اورممکن تھا کہ اس کے برعکس ہوتا یعنی فرعون نکح جاتا اور حضرت موٹی ڈوب جاتے اور یا بیہ کہ حضرت موٹی عَالِیْلاً کے لیے جزراور فرعون کے لیے مدخاص طور سے بیدا کیا گیا تھا یا ایسے اسباب بہم پہنچائے گئے کہ حضرت موٹی عَلَیْمِلاً جزر کے وقت پہنچیں اور فرعون مد کے وقت پہنچے اور اس کے دل میں بیہ بات ڈالی گئی کہ وہ اس خطرناک دریا میں بے سمجھے بو جھے قدم رکھے پہلی صورت میں تو معجز ہ کیا نبوت کی بھی تشکیک لا زم آتی ہے اور دوسری صورت میں خرقِ عادت کی تسلیم سے چارہ نہیں اور خرق عادت تسلیم کر لینے کے بعد خدا کی قدرت مطلقہ پر بھی ایمان لانا ہوگا \_

### حکمائے اسلام کی غلطی کا سبب

اصل بیہ عبے کہ حکمائے اسلام نے ارسطو کی تقلید کی ہے اور مسئلہ علت میں تمامتر مشائیہ کے نظریہ کو قبول کر لیا ہے کہ ذات واجب الوجود علت اولی یاعقل اوّل کی علت تامہ ہے اور علت تامہ سے معلول کا تخلف نہیں ہوتا۔اس کی صحح مثال نہیں ہوتا۔اس کی صحح مثال آقاب اور اوشطر زااس سے پیدا ہوجاتا ہے ،اس میں اس کے ارادہ اور قصد کو وظن نہیں ہوتا۔اس کی صحح مثال آقاب اور روشن کی ہے کہ آقاب کی روشن علت تامہ ہے ، جب آقاب نگلے گا، روشن کا ظہور ہوگا۔خواہ وہ

اشاعره اورمعتزله مين نتيجه كااختلاف نهبيس

اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان جواختلاف ہے وہ صرف نظریہ کا فرق ہے اس سے نفسِ خرقِ عادت اور معتزلہ کے درمیان جواختلاف ہے وہ صرف نظریہ کا فرق ہے اس سے نفسِ خرقِ عادت اور معتزلہ کے شہرہ کے طبائع میں فی نفسہ خواص اور آ ٹارود بعت ہیں یا اللہ تعالی بروقت ان کو بیدا کر دیتا ہے ، ایک ایسا مسلہ ہے جس کے سی پہلو کے اثبات اور دوسر کے نفی پرکوئی دلیل نہیں قائم کی جا سکتی اور معجزہ کے سلسلہ میں ہم کو اس کے چھٹر نے کی ضرورت نہیں ، اس کا کوئی پہلو ہے جسے ہو، بہر حال دونوں تسلیم کرتے ہیں کہ تھی بھی اشیاء کی عادت ِ جاریہ کواللہ تعالی توڑدیتا اور بدل دیتا ہے۔

خرق عادت سے انکار کا اصلی سبب سلسلۂ اسباب وعلل پریفین ہے

الغرض مجزہ محنی خرق عادت سے صرف اس فریق کوا نکار ہے جویا تو خدا کا قطعاً منکر ہے یا یہ کہ وہ خدا کوقا دروزی ارادہ نہیں مانتا اور نا قابل شکست سلسلۂ علل ومعلول کے گور کھ دھند ہے پریقین کامل رکھتا ہے اور یہ محقتا ہے کہ میتمام نظم کا نئات باہمی تا ثیروتا ٹر کا نتیجہ ہے ،غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس مذہب کے ہیروا پنے اس عقیدہ باطل کے ممن میں چندا در موہوم با توں کو بھی بلا دلیل تسلیم کیے بیٹھے ہیں اور اس لیے خرق عادت کے قبول کرنے کی ان کو جراکت نہیں ہوتی ۔

علے اسلام یں مسلافات ماسے براحر فیل بینالشارات یل الحقاہے:

ولكنها تجارب لماثبتت طلب اسبابها ..... ثم اني لواقتصصت جزئيات هذا الباب فيما شاهدناه وفيما حكي عمن صدقناه لطال الكلام

<sup>&#</sup>x27; ولیکن سیتر بے ہیں جب وہ ثبوت کو بیٹنی گئے تو ان کے انسباب کی تلاش ہوئی اور اگر اس تم کی جزئیات کا تنتیع کریں جوہم نے خودمشاہدہ کیایا ان لوگوں ہے جن کوہم معتبر سجھتے ہیں سنا ہے تو بہت طول ہوجائے گا۔''



سلسلة اسباب وعلل برعلم انسانى كواحتوانهيس

گویانہوں نے بیشلیم کرلیا ہے کہ کا ئنات کے جوملل اور اشیاء کے جوخواص انہوں نے دریافت کر لیے ہیں وہ نظام کا ئنات کے چلا نے کہ کا فی ہیں ،اس کے لیے سی اور کے دست اندازی کی ضرورت نہیں۔
 کا ئنات کے چیرہ اسرار کو انہوں نے تمامتر بے نقاب کرلیا ہے اور ہر شے کی علت اور خاصیت انہوں نے دریافت کرلی ہے۔

عالانکدانانی معلومات اس کے مجبولات کے مقابلہ میں بہت کم حیثیت ہیں،اس فضائے کا تات کی بے شارآ بادیوں میں زمین نام ایک آبادی کے چوتھائی خشک حصے کے بعض اجزائے کا کنات تک فقط ان کی رسائی ہوسکی ہے،اس مبلغ علم پراتناعظیم الثان دعویٰ کسی طرح زیب نہیں دیتا۔جن چیزوں تک ان کی رسائی ہوئی بھی ہےان کے متعلق جو پچھ انہیں معلوم ہوا ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ بید چیز اس طرح چل رہی ہے لیکن بید حقیقت کہوہ کیوں چل رہی ہے اوراگر وہ اس کے خلاف چلے تو کیا استحالہ لازم آئے گا؟ یہ ایک معمہ ہادر ہمیشہ معمدر ہے گا ،اجرام فلکیہ اور طبقات ِارضیہ کوچھوڑ دو کہ وہ دور ہیں ،تم یہ کہتے ہو کہ بجلی میں بیقوت ہے، شکھیا میں بداثر ہے، مقناطیس کا پیخاصہ ہے لیکن ریبھی معلوم ہے کہ کیوں ایسا ہے؟ اور نز دیک آؤ، اینے جسم کی دنیا کودیکھوہتم صرف بیجانتے ہوکہ سانس کی آ مدورفت ہمارے پھیپھروں کی حرکت ہے ہے؟ نبض کی رفار قلب كی قبض وبسط كی و ورى سے وابسة ہے جنہارانفس يا و بن لمحول ميں ہزاروں ميل كی خبر ليتا ہے اور خدا جانے عجائبات نفسانی کے کیا کیا تماشے دکھاتا ہے کین کوئی بیمل کرسکاہے کہ ایسا کیوں ہوتاہے؟ ول کوس نے مصنطرب بنا رکھا ہے؟ پھیمپر وں کی دھونکنی کس طرح روز وشب مصروفعمل ہے دیاغ کے ذہنی افعال کیونکر سرانجام یاتے ہیں؟ جب اتنے قریب کی چیز تمہارے فلسفہ لل واسباب کے دائر ہ سے باہر ہے تو دور دراز کی اشیاء کی نبست تمہارادعویٰ علم س قدر تشخرانگیز ہے۔ حکما یعنی سائینٹسٹ اعلانیداعتر اف کرتے ہیں کہ وہ صرف ''کیے' کا جواب دے سکتے ہیں''کیول''کا جواب ان کے موضوع بحث سے خارج ہے۔ فلاسفہ کا پی حال ہے كه دوفلسفى بھى ايك نظام خيال يرمنفق نبيس ہيں بلكه جيسا كه علامدابن تيميد نے الردعلى المنطقيين ميں لكھا ہے: '' فلاسفەكوئى ايك متحد الخيال جماعت نہيں جس كاعلم الهيات وطبيعات وغيره ميں كوئى ايك ندہب ہو، بلكه وه مختلف الخیال فرقے ہیں اوران کے اندر آراء وخیالات کا اتنا اختلاف ہے کہ اس کا احاطہ بھی مشکل ہے ان کے باہمی اختلا فات تواس ہے بھی زیادہ ہیں جس قدر کسی ایک آسانی مذہب کے مختلف فرقوں کے اندر ہیں۔' 🗱 اس اختلاف رائے اوراس اختلاف خیال کی بنا پرکسی فلسفی کا بید دعویٰ مذہب کا فلاں مسئلہ فلسفہ کے خلاف ہے،اس لیےنا قابل قبول ہے۔اس کے دوسرے معنی میہوئے کہ بیمسئلہ ہماری رائے یا ہماری جماعت کی رائے کے خلاف ہے، اس لیے نا قابل سلیم ہے تو یہ مذہب پر ہی کیا موقوف ہے ہر نظامِ فلسفہ کا قائل

🎁 الرد على المنطقيين، ص:٢٩٠ـ

ومرے نظام فلسفہ کے بطلان پرای قدر دقوت ہے اس استدلال کوکام میں لاسکتا ہے فور سے در کیھئے تو معلوم موگا کہ فلسفہ کے بطلان پرای قدر دقوت ہے اس استدلال کوکام میں لاسکتا ہے فور سے در کیھئے تو معلوم موگا کہ فلسفہ کے جس قدر فرقے (اسکول) اور نظامات (سشم) ہیں در حقیقت وہ اسرار کا کنات کے متعلق ایک مرتب خیال کی کڑیوں کو مان کرجس کے فسس کی تسکیدن ہوجاتی ہے، وہ ان کا فلسفہ ہے اس طرح ند ہب بھی اپنا ایک نظام خیال رکھتا ہے اور جولوگ اس نظام خیال پریفین رکھتے ہیں ان کی اس سے تشنی ہوجاتی ہے ایس حالت میں اگر مجزہ کا امکان یا وقوع کسی نظام خیال کے خلاف ہے تو نفس میے اختلاف اس کے ابطال کی دلیل نہیں ہوسکتا ور نہ ہیدلازم آئے گا کہ ہر فلسفیا نہ مسئلہ اس لیے باطل ہے کہ دوسرے نظام فلسفیا نہ مسئلہ اس لیے باطل ہے کہ دوسرے نظام فلسفیا نہ مسئلہ اس لیے باطل ہے کہ دوسرے نظام فلسفیا نہ مسئلہ اس لیے باطل ہے کہ دوسرے نظام فلسفیا نہ مسئلہ اس لیے باطل ہے کہ دوسرے نظام فلسفیہ کے وہ خلاف ہے۔

نظامِ عالم کے چلانے کے لیے علی واسباب کے کافی ہونے کے فلسفہ پر یقین رکھنے کے لیے سب سے پہراہوئی اوراس شے کی پیدائش کا آغاز آفرینش کی آتی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ شے اس سب سے پیداہوئی اوراس شے کی پیدائش کا پیسب ہے؟ لیکن کیا کوئی یہ بتاسکتا ہے کہ یہ مادہ کہاں ہے آیا؟ اوراس کے حدوث کا سب کیا ہوا؟ عناصر کیوئر اور کیوں وجود میں آئے؟ پینوع بخرع چیزیں کیوئر بن گئیں؟ ہمارے جواب میں ان نظریات کا ذکر نہ کیوئر اور کیوں وجود میں آئے؟ پینوع بغرہ ہے کہ ان کی علمی حیثیت مفروضات اور وہمیات سے زیادہ نہیں اوران کی افہر سرحد بالآخر اعلمی اور جہالت پر جاکر ختم ہوجاتی ہے، مادہ کی ابتد الی بنیا دچا ہے اربع عناصر کوتائے یا جواہر فردہ کو، یا سالمات کو، یا بیقر کو، یا ہرق پاروں کوجن کوبھی بتا وکئین ان کے حدوث کی علت نہیں کو بتا کے یا جواہر فردہ کو، یا سالمات کو، یا ایقر کو، یا ہرق پاروں کوجن کوبھی بتا وکئین ان کے حدوث کی علت نہیں درخت کھلی سے پیدا ہون کی بیدا ہونا ناممکن سجھا جاتا ہے لیکن یہ کوئی بتاسکتا ہے کہ دنیا کا پہلا چوان پہلا پرندہ اور پہلا درخت بغیر کی نظفہ، کی انڈے اور کی تفلی کے بیدا ہوایا نہیں؟ اگر ہاں کہتے ہیں تو آپ نہیں گا گوئی انسان، پرندہ اور درخت کے بغیر پیدا ہوئی غرض اس تھی کو آپ ایٹ ناموں کی علت ناحن میں علی اور نا جارہ کی خوش اس تھی کو آپ ایٹ ناموں حقیقی علت خدا کی قدرت اور ارادہ ہے۔

جہاں آپ آپ سلسلہ اسباب وعلل کو چند قدم بڑھا سکتے ہیں وہاں بھی بالآخر سپر افکن ہونے سے چارہ نہیں، پانی بادل سے برسا، بادل بخارات سے بنے ، بخارات پانی سے اٹھے، جوسورج کی تیش سے گرم ہوکر سے صورت اختیار کر لیتے ہیں، غرض پانی بخارات سے پیدا ہوا اور بخارات پانی سے پیدا ہوئے اس دور کے عقدہ لائخل کو آپ مل کر سکتے ہیں؟ میناممکن ہے اور اس کے سواکوئی چارہ نہیں ہے کہ ایک قادروذی ارادہ ہستی کو مشیت اور ارادہ سے سارا کارخانہ چل رہا ہے اسباب وعلل صرف اس کی مشیت وارادہ کے اسلیم سیجئے جس کی مشیت اور ارادہ سے سارا کارخانہ چل رہا ہے اسباب وعلل صرف اس کی مشیت وارادہ کے

نِنْ الْوَالْوَالِيَّانِيُّ فَالْمُوالِّوْلِيِّ فَالْمُوالِيِّ فَالْمُوالِيِّ فِي الْمُعَالِيْنِيْ فَالْمُوالِيِّ

مظاہر ہیں اور وہ اپنی عادت کے مطابق ایک طریقِ خاص پراس کو چلا رہا ہے لیکن وہ اس کا پابند نہیں ہے صدیوں میں جب اس نے ضرورت بھی انسانوں میں اپنا ایک نشان قائم کرنے کے لیے عادت کے خلاف کوئی بات ظہور پذیر کردی، علت ومعلولیت کا تعلق جو بظاہر نظر آتا ہے ہم نے اس کی عادت جاریہ کی کہ رنگی اور یکسانی سے اس کو مجھ لیا ہے کہ اگر اس کی عادت جاریہ یک رنگی اور یکسانی اختیار نہ کرتی تو مخلوقات اپنے منافع کے حصول اور مفرقوں کے دفع کے لیے پہلے سے کوئی تیاری نہ کرسکتیں۔

مولا ناروم اوراسباب علل اورمعجزه کی حقیقت

عارف روم نے ای حقیقت کوان اشعار میں ادا کیا ہے:

سنتے بنہا دو اسباب و طرق طلاق سنتے بنہا دو اسباب اور عادات مقرر "الله تعالی نے آسان کے ان نیلے پردول کے نیچکام کرنے والول کے لیملل واسباب اور عادات مقرر کردیے ہیں۔''

بیشتر احوال بر سنت رود گاه قدرت، خارقِ سنت شود "دنیا کے زیادہ تر واقعات انہی عادات جاریے کمطابق ہوتے ہیں لیکن بھی بھی قدرت الهی اس عادت کوتوڑ بھی ویت ہے۔''

سنت و عادت نهاده بامزه باز كرده خرق عادت معجزه "طريق وعادات (يعنى اسباب وعلل) كواس نے خوش آئند بنايا بيكن پرمجزه سے خرق عادت بھى كرديتا ہے۔''

اے گرفت ارسبب! بیروں مپر لیک عزل آن مسبب ظن مپر " اے گرفت اور مین اسباب وعلل کے بنادیخ " اے وہ جواسباب وعلل کے بنادیخ سے دو معلتہ العلل مسبب الاسباب برکار ہوگیا۔''

ہر چه خواہد او مسبب آورد قدرت مطلق سببہا بردرد "وه حقق مسبب الاسباب جو چاہے کرے اور اس کی قدرت علی الاطلاق اسباب کوتوڑدے۔''

لیک اغلب بر سبب راند نفاذ تا ابد از طالبے جستن مراد «لیکن بیشتر وه اسباب بی کے مطابق ونیا کوچلاتا ہے، تا کہ کام کرنے والوں کواپنے حصولِ مقصد کاراست معلوم مو۔''

چوں سبب نبود چه ره جوید مرید پس سبب در راه می آید پدید "راگراسباب ونثانات بن کرنمودار بوت بین."

ایس سببها بر نظرها پرده هاست که نه هر دیدار صنعش راسزااست "نیظاهری اسباب نظاهری اسباب نظاهول کے پردے ہیں کوئکہ ہرآ نکھاں کی صنعت کوئیس و کھے گئی۔"
دیدهٔ باید سبب سوراخ کن تاحجب را برکند از بیخ وبُن "اس کے لیے ایی آ نکھ چا ہے جواسباب کا پرده چاک کردے، تاکی آبات اٹھ جا کیں۔"
از مسبب می رسد ہر خیر و شر نیست اسباب و وسائط را اثر اللہ "درحقیقت ہرنیک وبدای اصلی مسبب الاسباب کے یہاں سے پہنچتا ہے اوراس میں درمیانی اسباب ووسائط کوشنیں۔"

باد و خاك و آب و آتش بنده اند بامن و مرده باحق زنده اند "بوائمی، پانی اورآ گسب فدا کی میں بیمارے تہارے ساختو بے جان مرفدا کے ساخ جانداریں۔" سنگ بر آبن زنی بیروں جہد بسم به امر حق قدم بیروں نہد "جب پھرلو ہے پر ماروتواس ہے آگنگی ہے بیضدائی کے عم سے اپناقدم بابرنکالتی ہے۔" آبن و سنگ از ستم بربسم مزن کابی دومی زایند ہمچو مرد و زن "لو ہاور پھرکو بے فائدہ ایک دوسر بے پرمت ماروکہ بیدونوں نرومادہ ہیں جوآگ کا بچر پیدا کرتے ہیں۔" سنگ وآبن خود سبب آمدولیک توبه بالا تر نگر اے مرد نیک سنگ وآبن خود سبب آمدولیک توبه بالا تر نگر اے مرد نیک "پھراورلو ہا گویدونوں آگ کا سبب ہیں کیکن ذرااس ہے آگے بردہ کرغور کرو۔"

کایس سبب را آن سبب آورد پیش بے سبب کے شد سبب ہرگز بخویش " اسبب کے شد سبب ہرگز بخویش " کاس ظاہری سبب کوالی فقی سبب ( فدا ) نے آگے کردیا پی ظاہری سبب کوالی فقی سبب عاصل کند بازگا ہے بسے بود عاطل کند "اس ظاہری سبب کوالی فقی سبب نے دنیا میں مؤثر اور عامل بنا دیا ہے پھر جب چاہے وہ اس کو بے اثر اور بیکار قرار دے سکتا ہے۔"

واں سبب ہا کانبیاء را رہبراست آں سبب ہازیں سبب ہا برتر است "مواسب ہا برتر است دیمواسب کاموں میں پیش پیش ہوتے ہیں وہ ان ظاہری ودنیاوی اسباب سے بلنداور برتر ہیں۔' ایس سبب را محرم آمد عقل ما واں سبب ہا راست محرم انبیاء "ان ظاہری علل واسباب کی محرم تو ہماری انسانی عقلیں ہیں کیکن ان حقیقی اسباب کے محرم انبیا علیہ اللہ ہیں۔' چونکہ ظاہر بین انسان ان اسباب وعلل کود کھے کراصل علمة العلل اور مسبب الاسباب کو محمول جاتے ہیں جونکہ ظاہر بین انسان ان اسباب وعلل کود کھے کراصل علمة العلل اور مسبب الاسباب کو محمول جاتے ہیں

🗱 متنوی مولا ناروم، دفتر پنجم جس:۱۷۱مطیع ناصری بمینی ۱۳۱۸ ه ایضا متر جمه قاضی سجاد حسین فتح پوری بس:۱۲۱ بمبینی آرٹ پرلیس قاسم جان دیلی:۲۷۱ء۔ اوروہ نگاہوں سے اوجھل ہوجا تا ہے اس لیے انہیا علیہ اس عفلت کے پردے کو چاک کردیتے ہیں اور ظاہری علی واسباب ان کے لیے بیکار کردیے جاتے ہیں۔ علل واسباب ان کے لیے بیکار کردیے جاتے ہیں۔

ہسست بـراسبـاب، اسبابِ دگر در آں افگن نظر ''ان ظاہری اسباب کے اوپرخیقی اسباب بھی کارفرما ہیں، ان ظاہری اسباب کوندد یکھوخیقی اسباب پرغور کرو۔''

انبیا در قبطع اسباب آمدند معجزات خویش بر کیواں زدند

"انبیاقطع اسباب کے در پے ہیں اور اپنے مجزات کا جمنڈ اانہوں نے مرتئ میں گاڑویا ہے۔ "
بیے سبب مربحر رابشگا فتند بیے زراعت چاش گندم یافتند

"بغیر کی سبب ظاہری کے انہوں نے سمندرکوش کر دیا اور کیتی کے بغیر گیہوں کا نوشہ حاصل کیا۔ "
جمله قرآن ہست در قطع سبب عز درویش و ہلائی بولہ بب

"تمام قرآن قطع اسباب کے بیان سے بھر اہوا ہے، آنخضرت من اللہ اور ابولہ کی بربادی بھی ای طرح ہوئی۔ "

مرغ با بیلے دوسه سنگ افگند لشکر زفت حبش را بشکند "ریندے کریال چینئے ہیں اور جش کے سیاہ شکر کوشکت دیے ہیں۔"

پیل را سوراخ سوراخ افسگند سنگ مرغ کو بباله پرزند
" کنکریاں جواور ہے آتی ہیں، ہاتھوں کے بدن میں چھدکر کے ڈال دیتی ہیں۔"

علت ،خاصیت اوراس کی حقیقت

اس اجمال کی تفصیل علت، خاصیت اور اثر کی تحقیق پر بنی ہے، اشیاء میں جوخواص اور آثار ہیں، ان کا علم ہم کو کیونکر ہوتا ہے؟ محض تکراراحساس ہے، جس کا دوسرانام تجربہ ہے۔ جب ہم آگ کے پاس جاتے ہیں تو گرمی اور سوزش کا احساس کرتے ہیں اور پھر جب جب ہم آگ کے پاس گئے تو ہم کو اسی قسم کا احساس ہوتا رہا۔ اس سے ہم میں یہ یعین پیدا ہوا کہ آگ کا خاصہ اور اثر گرمی اور سوزش ہے، فرض کرو کہ اگر تکراراحساس ہوتا ہے بہی تجربہ ہم کو برف سے حاصل ہوجائے تو یقینا ہم کہددیں گے کہ برف کی خاصیت سوزش اور گرمی ہے برف اور آگ دونوں آپ کے سامنے ہیں دونوں کو اچھی طرح غورسے دیکھئے کیا ان کی ذات میں کوئی ایس

<sup>🏕</sup> مثنوی مولانا روم، دفتر سوم، ص: ۲۶۶ مترجم قاضی سجاد حسین-"ض"ـ

(هيوم) سُنهُ قَالَنَبُقُنَّ ﴾ ﴿ ٢٤ 55 )<del>\% \\</del> چیزنظرآتی ہے جس کی بنا پراحساس بلکہ تکراراحساس ہے قبل آپ بی فیصلہ کردیں کہ ایک میں گرمی اور دوسری میں شنڈک کا ہونا ضروری ہےاورآ پ کے ہاتھ میں کو کی شخص کا فوراور سنکھیا دونوں کی تھوڑی تھوڑی مقدارلا کر ر کھ دیتا ہے اس سے پہلے آپ ان چیزوں سے واقف نہ تھے اب آپ دونوں کوغورسے دیکھیے اورخوب الث بلٹ کرد کھتے ، سونگھ کر، چھوکر، کس طرح آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہان کے خواص وآ ٹارکیا ہیں؟ یہ فیصلہ کرنا ناممکن ہے۔ جب تک ان کا بار بارتجر بہنہ کیا جائے اور ہر بار کے مل سے ایک ہی نتیجہ ظاہر نہ ہواس سے ثابت ہوا کہاشیاء کےخواص و آثار کاعلم صرف کیسانی عمل اور تجربہ برموقوف ہے عمل کی اس کیسانی اور تجربہ کی بنایر ہم علل دمعلولات اوراسباب ومسبباب کاسلسلہ قائم کرتے ہیں اوراس کی بنایر مدعیان عقل و دانش وہ صنم کدہ قائم کرنا چاہتے ہیں جس کے پرستاروں کے نام نیچری،میٹریلسٹ ، مادہ پرست ،فطرت برست اور طبیعی ہیں وہ جب ایک شے ہے ایک ہی عمل اور اثر کابار بارتجر بہ کرتے ہیں تو یقین کر لیتے ہیں کہ اس شے ہے اس خاصیت واثر کاانفکاک قطعاً محال ہے اور جب ایک شے کے بعد فوراً دوسری چیز پیدا ہوتے دیکھتے ہیں اور بار بارد کیستے میں اور مبھی اس میں تخلف نہیں یاتے تو یہ یقین کلی کر لیتے ہیں کہ دوسری شے معلول ومسبب اور میلی شے علت وسبب ہے اور بیکلیة قائم کر لیتے ہیں کہ گرمی وسوزش کا سبب آگ ہے، تصندک اور برودت کا سبب برف ہے، موت کا سبب سکھیا ہے یا یوں کہیے کہ آگ کا خاصہ جلانا، برف کا خاصہ شنڈا کرنا، سکھیا کا خاصہ انسان کی زندگی کوختم کردینا ہے۔ معجزہ کے امکان سے چونکہ ان کے خیال کے مطابق ان آ ٹاروخواص کا ا نکار یاملل واسباب کا ابطال لا زم آتا ہے یعنی بید ماننا پڑتا ہے کہ آگ ، ہواور جلائے نہیں ،سمندر ہواور غرق نہ کرے،اس لیےوہ پیمقیدہ رکھتے ہیں کہ عجز ہ قطعاً محال ہے۔

اسباب وعلل محض عا دی ہیں

قينين المنافظة المناف

واعتاد کے لیے کوئی دلیل قائم نہیں ہے تو چندآ گول کود کھے کرآ پاس تضیه کلید پر کیونکرنا قابل شکست یقین کی مہرلگادیتے ہیں کددنیا کی بیآ گ جلاتی ہے اور ہمیشہ جلاتی رہے گی۔

# اسباب عاديه كاعلم صرف تجربه سے موتا ہے

غرض خواص و آثار اور اسباب وعلل کی نسبت علم انسانی کا جہاں تک احاطہ ہے وہ صرف یکسانی عمل اور تجربہ کا نتیجہ ہے ہم ایک شے کے بعد دوسری شے کو ہوتے ہوئے ویکھتے آئے ہیں، اس لیے بیتو قع رکھتے ہیں کہ وہ فلاں وقت سوتا کہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا، اس کی مثال ہے ہے کہ ہم ایک شخص کو آغازِ عمر سے دیکھتے ہیں کہ وہ فلاں وقت سوتا ہے فلال وقت جا گتا ہے ، سجد میں فلال ورواز ہے اندر داخل ہوتا ہے ، بھی کسی سے انتقام نہیں لیتا ہے ، سالہا مال کے مشاہدہ اور تجربہ کے بعد ہم اس کے متعلق بطریقِ ظن غالب بید خیال قائم کر لیتے ہیں کہ اس وقت سال کے مشاہدہ اور تجربہ کے بعد ہم اس کے متعلق بطریقِ ظن غالب بید خیال قائم کر لیتے ہیں کہ اس وقت سے جبی اس لیے وہ اٹھا ہوگا ، آج جب وہ نماز استے منت ہوئے ہیں اس لیے وہ سوگیا ہوگا ، آج جب وہ نماز کے لیے جائے گا تو فلال ورواز ہ سے اندر داخل ہوگا ۔ اس کا نام عادت ہے گرکیا بھی کوئی اس جاقت میں جتل ہوگا کہ سالہا سال کے تجربہ کے بعد وہ بیتی دعوئی کر ہیٹھے کہ اس وقت اس کا سویار ہنا محالی قطعی ہے اس وقت اس کا جاگنالا نما لیے اس وقت اس کا جاگنالا نام عاد شروری ہے اور فلال درواز ہ سے اس کا داخلہ عقلاً لازم ہے۔

## اسباب علل كاعلم بدلتار ہتاہے

ای طریق پراشیاء اور موجودات عالم سے عاد تا جو مختلف آٹارونتائ کا صدور ہوتا رہتا ہے، اس سے صرف بیٹا بت ہوتا ہے کہ ہم ان اشیاء اور موجودات سے ان آٹارونتائ کے دیکھنے کے عادی ہوگئے ہیں اور عاد ہ ایبا سجھتے ہیں کہ آئندہ بھی ان سے یہی آٹاروخواص صادر ہوں گے۔ آپ بیکہ سکتے ہیں کہ شیل صحح نہیں ہے انسان ایک صاحب ارادہ ہتی ہے، اس لیے اس کے افعال، اس کے ارادہ کے ماتحت ہیں جن کووہ جب جا ہیں ہیں ، بلکہ خلقی ہیں اس لیے ان میں تغیر جب چاہے بدل سکتا ہے دیگر غیر ذی روح اشیاء کے افعال ارادی نہیں ہیں ، بلکہ خلقی ہیں اس لیے ان میں تغیر نہیں ہوسکتا لیکن بدر حقیقت ایک قسم کا مغالطہ ہے آپ کے حرکات وافعال آپ کے اعضاء سے صادر ہوتے نہیں ہو بارادہ ہیں اور ارادہ آپ کے فنس یا دہ ہی کو بارادہ آپ کے جامد اور بے جان مضاء کو شت اعضا سے اپنی حب خواہش می مطابق محتلف کر ات سے اپنی خواہش کے مطابق محتلف کر ات سے اپنی خواہش کے مطابق محتلف کو اسباب افعال اور حرکات صادر کر اتی رہتی ہے اور چونکہ عوماً وہ اس کو ایک ہی رنج پر چلاتی رہتی ہے اس لیے ہم کو اسباب عاد یہ کا علم کی قدر عطا ہوگیا ہے۔

اسی عادت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ذہن کے اندرآ گ اور گرمی، برف اور تھنڈک کے درمیان ایک

خوداوہام کیا چیز ہیں؟ جاہل طبقوں اور وحثی قو موں میں بہت سے ایسے یقینیات ہیں جن کو آپ اوہام سے تعییر کرتے ہیں مگران میں بیاوہام کیونکر پیدا ہوئے؟ اس تکرار تجربہ سے انہوں نے گی دفعد دیکھا کہ جب صبح کا فلاں پرندہ بولا یا اڑا تو فلاں بات ہوگئی، چند ہارے دیکھنے سے ان کے ذہن میں بی خیال رائخ ہوگیا کہ اس کا بیا تر ہے حالا نکہ معلوم ہے کہ اس پرندہ کے بولنے یا اڑنے اور اس بات کے ہونے کے درمیان کی قتم کا تلازم نہیں ہے، تاہم چونکہ ان کا یقین ان کے تجربے پر مئی ہے اس لیے اس کے خلاف باور کر انا ان کے لیے اثنا ہی محال ہے جتنا کہ آگ ورکر می وسوزش کے درمیان تلازم اور ان دونوں کے درمیان علت و معلول پر اثنا ہی محال ہے جتنا کہ آگ ورکر می وسوزش کے درمیان تلازم اور ان دونوں کے درمیان علت و معلول پر مقیدہ رکھنے والوں کے لیے بیٹیل کہ آگ موجودہ واور اس ہے گرمی وسوزش کا اثر ظاہر نہ ہو۔ جن ملکوں میں خچر نہیں ہوتے وہاں کے باشندے اپنے تجربہ کی بنا پر اس مسئلہ پر یقین کامل رکھتے ہیں کہ دومختلف النوع جانوروں میں باہم تو الدونا سل نہیں ہوسکتا اور اگر اس کے خلاف ان کو یقین دلا نا چاہیں کہ گھوڑے اور گلا می کر باہم اس فرض کو انجام دیتے ہیں اور اس سے خچر نام ایک تیسری نوع تیار ہوتی ہوتی اس کے سلیم کر نے میں ان کوکس قدر تامل ہوگالیکن کیا ان کا تامل ہندوستان و مصر میں مطابق و اقعہ مجھا جائے گا جہاں ہزاروں میں ان کوکس قدر تامل ہوگالیکن کیا ان کا تامل ہندوستان و مصر میں مطابق و اقعہ مجھا جائے گا جہاں ہزاروں میں ان کوکس قدر مثابرہ ہو چکا ہے۔

اسباب وعلل كاعلم تجربه سے ہوتا ہے

الغرض ہم جن کواصول فطرت ،نوامیس قدرت اورلاز آف نیچر کہتے ہیں وہ صرف روز مرہ کے مشاہدات

\_(حصة يوم)\_ سَيْرُةُ النَّبُوُّ الْمُرْجُدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه عاديكانام ب، بم ديكھتے آئے ہيں كدرخت كسطرح أكتے ہيں، جاندار موجودات كسطرح پيدا بوتے ہيں، آ فتاب س طرح طلوع ہوتا ہے، پانی س طرح برستاہے،ان کودیصے دیکھے ہم اس قدرعادی ہو گئے ہیں کہ ہم ان کا اس طرح ہونا ضروری اوراس کے خلاف ہونا محال قطعی سجھتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ر کیل نہیں ہے۔ہم دیکھتے ہیں کہا یک داندز مین میں ڈالا جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعدوہ پھوٹیا ہے۔اس میں کوپلیں نکل آتی ہیں پھر وہ پودے کی شکل اختیار کرتا ہے شاخیں نکلتی ہیں اور بڑھ کر درخت ہوجاتا ہے،ایک قطرہ آ ب خون اورخون ہے گوشت بن جاتا ہے اس میں رگیں پٹھے اور مڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں،ول و د ماغ اور جگر و گردہ اپنی اپنی جگہ پر بن جاتے ہیں چر کہیں ہے اس میں روح آ جاتی ہے پھر اس آ مکینہ میں احساس وعقل جلوہ آ راہوتی ہے،ایک مدت متعینہ کے بعدوہ پیدا ہوتا ہے،جوان ہوتا ہے،اس طرز پیدائش کو د کیھتے دیکھتے حیرت زائی اوراستعجاب واستبعاد کی روح ہم سے بالکل فنا ہوگئی ہے اور ہم بھی ایک لمحہ کے لیے بھی غور نہیں کرتے کہ ایک جاندارو ذی عقل انسان کی صورت میں کیونکر بدل گیالیکن ہمیں سے یہ کہاجا تا ہے کرایک بے جان ککڑی جاندار سانب بن گئی اور عیسی (عالیہ اً) نام ایک بچہ بن باب کے پیدا ہو گیا تو ہاری محدود عقل وتجربه کا پرغرورسرا نکارے بلنے لگتاہے یہ کیوں؟اس لیے کہ بھی ہم نے ائیا ہوتا ویکھانہیں، آفتاب روز پورب سے طلوع ہوتا ہے اور بچھتم میں جا کرغروب ہوجا تا ہے، ہم کواس پر مطلق تعجب نہیں ہوتا اور نہ ہیہ مستبعد معلوم ہوتا ہے اور جب یہ سنتے ہیں کہ قیامت کے دن آ فتاب پورب کے بجائے بچھم سے نکلے گا تو ہم اس كوخلاف عقل كہتے ہيں، كيا يورب سے اس كا نكلناعقل كے موافق تھا؟ اورتم آ فابكواگر يورب سے نكلتے نەد كىھتے توخود بخو دعقلأ يەفىصلەكر ليتے كەاس كوپورب بى سے نكلنا چاہيے اورمغرب بى ميں ۋو بنا چاہيے عموماً انسان کے ایک سر، دو آئکھیں، دو کان، دو ہاتھ اور دو پاؤں اور ہر ہاتھ پاؤں میں پانچ پانچ انگلیاں ہوتی ہیں ۔لیکن تاریخ طبعی انسانی کی کوئی کتاب پڑھئے تو معلوم ہوگا کہ قدرت کے مستثنیات کی بھی کوئی انتہانہیں اور بینکڑوں ہزاروں بیجاس کےخلاف پیدا ہوئے ہیں،اب جس طرح آپ اس پراعتراض نہیں کرتے کہ انسان کے دوہی ہاتھ اور دوہی پاؤں کیوں ہوتے ہیں؟ اس پربھی اعتراض نہیں کر سکتے کہ اس بچہ کے جار ہاتھ اور جار پاؤں کیوں ہیں اور جس طرح آپ کواس پر جیرت نہیں ہوتی کہ آ دی جی کرمر کیونکر جاتا ہے، ایسے ہی اس پر حمرت نہ سیجئے کہ مرکر جی کیونکر جاتا ہے،ان دونوں میں صرف بیفرق ہے کہ ایک واقعہ کوآپ نے بار بار د یکھا ہےاوردوسر ہے کو بھی نہیں دیکھالیکن کسی چیز کادیکھنااور نہ دیکھنا کسی چیز کے فی نفسہ محال یاممکن ہونے بر دلیل نہیں ہوسکتی۔ دلیل ہیں ہوسکتی۔

حاصل یہ ہے کہ ہم کو مجزات کے متعلق جواستبعاد نظر آتا ہے اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ وہ ہمارے گزشتہ مشاہدات و تجربات کے خلاف ہوتا ہے کیکن اس کا فیصلہ ہر شخص کر سکتا ہے کہ اس کے گزشتہ مشاہدات و تجربات مین المنافظ کا مونایا اس میں انقلاب ہوجانا کچھ کا گنہیں ،طبیعیات جدیدہ نے طبیعیات قدیمہ کی تحقیقات کی دیوار میں فلطی کا مونایا اس میں انقلاب ہوجانا کچھ کا گنہیں ،طبیعیات جدیدہ نے طبیعیات جدید میں فرھادی۔ حکمائے جدید نے حکمائے قدیم کے بینکٹر وں تجربات باطل کر دیے۔ بیئت قدیم اور ہیئت جدید میں آسان وزمین کا اختلاف پیدا ہوگیا ، اختر اعات جدیدہ نے بینکٹر وں اور ہزاروں قدیم مستبعدات اور ممتعات کومکن بلکہ واقعہ بنادیا ، جب ہمارے گزشتہ تجربات اور تحقیقات کا بیحال ہے تو انسانی تحقیقات و تجربات کی آئیدہ صحت کی کون صفانت کرسکتا ہے؟ فلسفہ کیونان پڑھ کر ہم یقین کرتے تھے کہ زمین ساکن اور آفتاب متحرک ہے ، اس لیے اگر متحرک ہے ، اس لیے اگر کر پنی غیمر کی زبان سے اس وقت بیرخیال اوا ہوتا کہ زمین متحرک اور آفتاب ساکن ہو تحکیت قدیمہ کی درس کی پغیمر کی زبان سے اس وقت بیرخیال اوا ہوتا کہ زمین متحرک اور آفتاب ساکن ہو تحکیت قدیمہ کی درس کی جو گھر کی درسہ میں قابل معنی کہ نے خور نظر آتی ہے کیا معلوم کہ کل خود ان کی تحقیقات ' حکمتِ مستقبلہ' کے مدرسہ میں قابل معنی کہ نظر رگی

الغرض صفحات بالاسے بیام پایی جہ ت کو پہنچ گیا کہ بی نوع انسان کے اصل سرمایی مل اور معلول میں جو پچھ ہے وہ صرف ان کے تجرب کی کمائی ہے اوراس کی بنا پر استدلال تمثیلی کے طور پروہ ایک چیز کو چند بارد کی کر اس کی خوشبو کو سوئلا، اس کے خوا کو چکھا، اس کی خوشبو کو سوئلا، اس کی خوشبو کو سوئلا، اس کے مزہ کو چکھا، اب دوسراسیب ہمار سے سامنے آتا ہے اس کی شکل وصورت اور رنگ کو دکھر کراس کی خوشبو کو سوئلا کر ہم کہد دیتے ہیں کہ ہرسیب ہیں کہ یہ بھی سیب ہے اوراس کا مزہ ایسا ہوتا ہے اور پھر چند سیبوں کو دکھر ہم سے مکم کلی لگا دیتے ہیں کہ ہرسیب ایسا ہوتا ہے اوراس کا مزہ ایسا ہوتا ہے اور کی کر ہم نے ہر فود کھا اس کی شکل وصورت، رنگ ومزہ ایسا ہوتا ہے اور ٹھر کی دفعہ بہلی برف کے مثل دکھر کر یہ کہد اور شعنڈ ک کو حسورت کی اور ہر برف شعنڈ اہوتا ہے۔ اس طرح ہم نے ہر فود پہلی برف کے مثل دکھر کر یہ کہد دیا کہ سیبھی برف ہے اور ہر برف شعنڈ اہوتا ہے۔ یہی حال اس تضید کا ہے کہ '' ہر تیز آگ جلاتی ہے۔ '' اب خور دیا کہ سیبھی کر آپ کے یہ تضایا جو مضار میں ان سے کہ آپ عادتا ہی عملی اور کار دباری دنیا کے لیمان پر یقین کر کے جلب منافع اور کر عقیقت و مضار میں ان سے کام لیں اور یہی علی علیہ عاد یہ کی حقیقت و مصلحت ہے۔

علامهابن تيميه وعشلة كابيان كهاسباب علل تجربي بين

ہم نے جس پرواز پرمسکہ علیت کی تشریح کی ہے بیکوئی نیا خیال نہیں ہے، علامہ ابن تیمیہ بینائیا نے الروعلی اسطفیین میں جابجا اس خیال کوظا ہر کیا ہے، چنانچہ ہم یہاں اس کی تنخیص اس لیے درج کرنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ بوری وضاحت کے ساتھ ناظرین کے سامنے آجائے۔'' کھانے کے بعد آسودگی، پینے کے بعد سیری بدیجی تجریات میں ہے،اسی طرح لذت وغیرہ کا احساس ہے کہ جب انسان اس کا احساس کرتا ہے تو

المنابع النبي المنابع 60 \% <del>}</del> اس کے بعد فوراً ایک اثریا تاہے پھر جب بار باراس شے کے احساس کے بعد وہی اثریا تاہے ویہ بھھ لیتا ہے کہ یبی شاس اثر کاسبب ہای کانام تجربیات ہے۔قضائے کلیدی اصل یہی تجربیات میں تفصیل بیہے کہ مثلاً جب ا کیشخص کسی خاص دوا کواستعال کرتا ہے اور یہ یا تا ہے کہ اس سے فلاں مرض دور ہوگیا، یا فلاں قتم کا نقصان ہوگیا تو مرض کااس سے پیدا ہوجانا یازائل ہوجانا تجربہ ہے، یہی حال دیگر آلام ولذات کا ہے جومشمو مات مسموعات، مرئیات اورملموسات ہے حاصل ہوتا ہے کیونکہ جب اس کوسونگشایا دیکھتایا شکایا چھوتا ہے، پھرنفس میں جولذت کا احساس ہوتا ہے، وہ وجدانیات میں سے ہے جن کوحواس باطن سے دریافت کرتا ہے، ابنفس میں جواعتقادکلی قائم ہوجاتا ہے کہ اس جنس کے ہر فرد سے لذت حاصل ہوتی ہے اور جنب کے ہر فرد سے الم حاصل ہوتا ہےوہ من قبیلِ تجربیات ہے کیونکہ حواس ظاہرہ و باطبعہ سے شکل کا احساس نہیں ہوسکتا ہے کم کلی کا جواعتقاد نفس میں قائم ہوجا تا ہے وہ حس اور عقل کے مجموعہ ہے ہوتا ہے اور اس کا نام تجربیات ہے،مثلاً: بیاعتقاد کہ کھانے اور پینے کی چیز وں ہے آ سودگی اورسیری پیدا ہوتی ہے اور زہر قاتل کے استعمال ہے آ دمی مرجا تا ہے اور بیاری پیدا کرنے والے اسباب ہے آ دمی بیار پڑ جاتا ہے اور اس بیاری کا فِلاں اسباب و ذرائع سے استیصال ہوجا تا ہے، پیکل کےکل قضایائے تجربیہ ہیں کیونکہ حس تو صرف جزئی اورشخصی چیزوں کا احساس کرتا ہے کیکن جب ایک شے ہے ایک ہی احساس بار بار ہوتا ہے تو عقل ادراک کرتی ہے کہ اس مشترک امر کی وجہ سے جوان تمام افراد میں تھا یہ بات پیدا ہوئی اور یہ چیز فلال قتم کی لذت پیدا کرتی ہے اوراس شے سے فلاں قتم کی تکلیف پیدا ہوتی ہے، یہی حال حدسیات کا ہے کہان کی جزئیات کا توعلم احساس سے ہوتا ہے کیکن تکرار عقل قدرمشترك كاندازه لكاليق ب،مثلاً جب عاندى روشى كالختلاف أقاب عمقابله كاختلاف ہے دیکھتے ہیں،تو گمان کر لیتے ہیں، کہ چاند کی روشی آفتاب سے حاصل ہوئی ہے یابیدد کھتے ہیں کہ ثواہت کی حرکت میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا اور وہ سب ایک ساتھ حرکت کرتے ہیں توسمجھ لیتے ہیں کہان کا فلک ایک ہے،ای طرح جب سبع سیارہ کےاختلا ف حرکات کود کھتے ہیں توسیھتے ہیں کہ ہرسیارہ کا فلک دوسرے ہے مختلف ہے۔' 🎁

قياس كى بحث ميں علامه مدوح مشيد كہتے ہيں:

''فلاسفہ نے یقینیات کو صرف چند قضایا میں محدود کردیا ہے، جن میں سے ایک حسیات ہیں، حالانکہ یہ معلوم ہے کہ حس سے ہرگز کسی عام اور کلی شنے کا ادراک نہیں ہوسکتا، اس لیے فقط حسیات سے کوئی قضیہ کلیے عامہ نہیں بن سکتا جو بر بان بینی کا کوئی جزوبن سکے، تمثیلاً اہل منطق کہتے ہیں کہ'' آگ جالاتی ہے'' حالانکہ اس قضیہ کی عمومیت اور کلیت کا علم تجربہ اور عادت سے ہوا ہے جو قیاس تمثیل کی ایک قشم ہے اگریہ کہا جائے کہ اس کا علم اس طرح ہوا کہ آگ میں جلانے والی قوت موجود ہوتی ہے تو یعلم بھی کہ ہم آگ میں بے قوت موجود ہوتی

🗱 الرد على المنطقيين، ص:٣٣٨، ٣٣٧\_

سَنْ وَالْبَاقُ اللَّهِ اللَّه 61 ) 🛠 🎎 🚤 \_ (حصيهوم )\_ ہے،ایک حکم کلی ہے جواحساس سے نہیں دریافت ہوسکتا اوراگرید کہاجائے کہ ضروری ہے کہ آگ کی صورت نوعیه میں بیقوت موجود ہواور جس میں بیقوت موجود نه ہوگی وہ آگ نه ہوگی تو به دعویٰ اگر صحیح بھی ہوتو مفید یقین نہیں کیونکہ یہ قضیہ کو''جس شے میں یہ قوت ہوتی ہے وہ جلاتی ہے''اس میں تمثیل شمول، عادت اور استقرائے ناقص کو خل ہے اور بیمعلوم ہے کہ جو تحص بید عویٰ کرسکتا ہے کہ آگ ہرشے کو جواس کے اندر براتی ہے جلادیتی ہے۔وہ غلطی کرتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس شے میں جلنے کی قابلیت ہوور نہ ہرشے کوئییں جلاسکتی ،جس طرح کہ چقراوریا قوت کوئییں جلاسکتی یا ان اجسام کوئییں جلاسکتی جن میں مانع آتش دوائیں لگا دی گئ ہوں ،خرقِ عادت کی بحث کا مقام دوسرا ہے، بہر حال قضایائے حید میں کوئی کلیہ ایمانہیں ہےجس کانقص نہ ہو سکے اور درحقیقت قضیہ ،کلیہ حسیہ ہوئی نہیں سکتا کیونکہ قضیہ ،حسیہ مثلاً ''بیآ گ جلاتی ہے'' اس میں حس صرف ایک خاص چیز کا ادراک کرتی ہے اور حکم کلی جوعقل لگادیتی ہے تو فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ نفس ان خاص افراد اور مثالوں کو دیکھنے کے بعد اینے میں بیاستعداد پیدا کر لیتا ہے کہ اس کے اندریہ الہام پیدا ہوجائے کہ' ہرآ گ جلاتی ہے' یہی تھم کلی ہے تو بیمعلوم ہونا چاہیے کہ پیجھی قیاس تمثیلی ہے اور اس کی کلیت اورعمومیت پراس ونت تک وثو تنهیس کیا جاسکتا جب تک بینه معلوم ہوجائے کہ پیچکم تمام افراد میں مشترک ہاور بیائ وقت تک ممکن ہے جب تمام افراد کا تجربہ کرلیا جائے پھر بھی قضایائے عادیہ میں ہے کوئی قضیہ الیانہیں ہے جس کا ٹوٹنا با تفاق عقلاً جائز نہ ہو بلکہ فلاسفہ تک خرق عادت کو جائز سیجھتے ہیں مگر وہ اس کے لیے فلکی طبعی اورنفسیاتی اسباب بیان کرتے ہیں اوران ہی نتیوں اسباب کی طرف خرقِ عادت کومنسوب کرتے ہیں اور اسی سے انبیا کے مجزات اولیا کے کرامات اور سحروغیرہ کو ثابت کرتے ہیں۔'' 🇱

ای قیاس کی بحث کے آغاز میں علامہ ممروح لکھتے ہیں: اس قیاس کی بحث کے آغاز میں علامہ ممروح لکھتے ہیں:

السرد عملى السمنىطقيين، ص:٢٦٧،٢٦٦ وملخص الرد على المنطق، مجموع فتاوى ابن تيمية، ج٩.
 ص:٢١٨، ٢١٩ مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت: ١٣٩٨هـ



بھی پائی جاتی ہے اور نیز یہ کہ جہاں وہ شخبیں پائی جاتی وہ اثر بھی نہیں پایا جاتا اور جہاں وہ اثر نہیں پایا جاتا وہاں وہ شے بھی نہیں پائی جاتی ۔اب جس قدراس لزوم میں ظلیت پائی جائے گی اس قدرعلیت کا اعتقاد بھی ظنی ہوگا اور جس قدر لزوم میں قطعیت ہوگی اس قدر لزوم کے اعتقاد میں قطعیت ہوگی اور یہی قضایائے عادیہ ہیں جسے طب کے تج بیات وغیرہ، یا یعلم کہ روٹی کھانے سے آسودگی اور پائی چینے سے سیری ہوتی ہے اور کیڑے بہنے سے بدن میں گری اور بر ہنگی سے بدن میں شنڈک پیدا ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ پہلے پس تجربیات سے علم حاصل ہونے کاسب ایک شے کا دوسری شے کے بعد ہونے سے اور تکر اور اثر سے پیدا ہوتا ہے۔ ' بھ

## تجربیات کی بناشہادت اور رعایت اور تاریخ پرہے

غرض ان مباحث کا ماحصل یہ ہے کہ اشیاء کے خواص اور موجودات کے اسباب کاعلم ہم کو محض تجربہ سے حاصل ہوا ہے،اب یہاں ہے بحث پیداہوتی ہے کہ کیا تجربی یقین کے پیداہونے کے لیے بیضروری ہے کہخود اس یقین کرنے والے نے اس کا تجربہ کیا ہو، ہم دنیا میں ہزاروں تجربی مسائل پریقین رکھتے ہیں، مگران میں ہے بہت کم ہمارے ذاتی تجربہ میں آئے ہیں ،طبیعیات، کیمیائیات،طبیات، النسیات کی ہزاروں باتیں ہیں جن پرہم یقین رکھتے ہیں مگر ہمارے ذاتی تجربہ میں بہت کم آئی ہیں،اگرآپ یہ کہیں کہ گووہ ہمارے ذاتی تجربہ میں نہیں آئی ہیں، کیکن ان علوم کے ماہرین نے ان کا تجربہ کیا ہے اور ہم کوان کی شہادت کا اس لیے یقین ہے کہ وہ اپنے اپنے علوم میں کامل دستگاہ رکھتے تھے اور اپنے ذاتی تجربوں کو انہوں نے اپنی تصنيفات ميں لكھ ديا ہے تو گويا آ ب نے تبول كرايا كدوسرول كے تجربيات بھى مفيد يقين ہيں،بشرطيكہ خودان تجربہ کرنے والے علمایران کو وثوق ہواور ان کے تجربیات صحیح ومتندشہادتوں اور واسطوں ہے آپ تک مپنجیں۔ دنیا کے واقعات کاسب سے بڑا دفتر تاریخ ہے جوعہد ماضی کی ظلمت میں ہمارے لیے چراغے راہ ہے اوراس چراغ میں تیل کون برابرڈ التا جاتا ہے، کہ یہ بھھتانہیں؟ وہ راویانِ اخبار اور نا قلانِ حکایات ہیں جوایک عہد ہے دوسرے عہد تک اس کوروثن کرتے چلے جاتے ہیں اگریپسلسلہ روایت کہیں منقطع ہوجائے تو عہد ماضي كي د نيا بھي عالم مستقبل كي طرح تيره و تار ہوجائے كيكن تاريخ كي ہرشہادت آساني كے ساتھ قبول نہيں کر لی جاتی بلکہ اس کے لیے چشم دید گواہوں کا وجود ،ان کی صدافت اور راست شعار کی اور پھراس کے بعد پھ کے واسطوں کی سچائی اور راست گفتاری اور عدم فریب کے ثبوت کی بھی ضرورت ہے لیکن اگریہ شرا کط پورے پورے ہوجا کیں تو روایات منقولہ کی صداقت میں کسی کوشک نہ ہونا جا ہے۔

فليفهاورسائنس بهى ايك قتم كى تاريخ ہيں

حقیقت میں فلسفداور سائنس بھی ایک قتم کی تاریخ ہیں ،فلسفہ تواشخاص یا جماعتوں کے نتنظم خیالات کی

<sup>🏶</sup> الردعلي المنطقيين، ص: ٩٠،٨٩ 💛 ايضًا، ص: ٩٢.

(حصيهوم) يندنغ النبع المنظمة المنطقة ال ورسائنس کا ئنات ،فطرت کے تجربی اکتثافات کی تاری ہے،فلسفد کی درسگاہ کا ہریروفیسرنہایت وثو ت سے سے مہتاہے کہ اس مسلد میں یونان ،اسلام اور پورپ کے فلاں فلاں اساطینِ فلسفہ کی بیرائیں ہیں؟ کیااس وثو ت کی بنیادصرف شہادت ِ تاریخی پرنہیں ہے؟ آ غاز آ فرینش سے لے کراس وقت تک دنیائے انسانی نے علم و اً کتاف، تجربه و دانش کا جوسر ماید جمع کیا ہے کیا وہ بجو شہادت تاریخ کے کسی اور طریقہ سے حاصل ہوا؟ یا ہوسکتا ہے؟ یا آبندہ ہوگا آپ یقین رکھتے ہیں کہ جسم بہتر بسیط عضروں سے مرکب ہے، ہائیڈروجن اور آئسیجن یا نی ے دوج میں سکھیا کے استعال ہے آ دمی مرجا تا ہے مگران میں سے ایک بات بھی آ ب کے تجربہ میں نہیں آئی ے،البتہ چونکہ سیح اور متند ذریعوں ہے آپ تک پیخقیقات پینجی ہیں،اس لیے آپ ان کو باور کرتے ہیں، ۔ گندن اور پیرس کوآ پ نے خوذہیں دیکھا <sup>ب</sup>لیکن باایں ہمہآ پکوان شہروں کے وجود میں شک نہیں ،گر کوہ قاف کے برستان کے وجود برآ پ کویقین نہیں،اس لیے کہ پہلے دوشہروں کے وجود کی خبرآ پ نے بہ کثرت لوگول ہے اورا پسے ثقة اور متندلوگوں سے تی ہے کہ آپ اس میں شک نہیں کر سکتے ، کیکن کوہ قاف کے بر ستان کے عینی شاہدوں تک آپ کاسلسلہ روایت سیح اور متند ذریعہ نے ہیں پہنچا ہے، اس لیے آپ کوائ کے وجود میں بہت حد تک شک ہے، اس طرح ہیئت وفلکیات کے اکثر مسائل، مثلاً: ستاروں کی حیالیں، خاص ستاروں کا طلوع وغروب وغیرہ کسی نہسی بیئت دان اورفلکی کامشاہرہ ہے اور پھرصد یوں کےمشاہدات کیجا ہوکرآ پ کے سامنے ہیئت وفلکیات کا نا قابل انکار دفتر بن کر آتا ہے مگرغور سیجئے کداس دفتر بے پایاں کا ہرایک مشاہدہ بجزتار یخی روایت وشہادت کے کسی اور طریقہ سے پہنچا ہے، یا پہنچ سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ آ گ جلاتی ہے، برف مھنڈک پہنچاتی ہے، آفاب روش ہے، پھر سخت ہے، کھانے سے سیری ہوتی ہے، چوٹ سے تکلیف ہوتی ہے،غرض تمام قضایائے تجر ہیدجن پرعلوم وفنون کی بنیاد قائم ہےاور جن کی عمومیت وکلیت کا آپ کویقین یاظن غالب ہےان کی اس کلیت اور عمومیت کا یقین یا غلبظن صرف آپ ہی کے ذاتی تجربہ بیبنی نہیں ہے بلکدان میں سے ہرقضیہ کی عمومیت اور کلیت کے بنانے میں آپ کے سوااور ہزاروں لاکھوں آ دمیوں اور بیمیوں نسلوں کے مشاہدات کو دخل ہے اور بیمشاہدات آپ تک تحریری یا زبانی تاریخی شہادتوں کے ذرایعہ سے ہنچے ہیں تب جا کروہ انسانی مسلمات میں داخل ہوئے ہیں۔

تاریخی شہادتوں کے شرائطِ استناد

لیکن کسی تاریخی شہادت کے متند ہونے پرآپ کچھ قیو دبھی عائد کرسکتے ہیں، مثلاً: یہ کہ اخیر رادی چیٹم دید گواہ ہو، یعنی یہ کہ وہ واقعہ کے وقت، مقام واقعہ پر حاضر ہواورخوداس کا بلا داسطہ ذاتی علم حاصل کیا ہو، وہ راست گفتار ہو، اس کا حافظہ مجھے اور درست ہو، فربی اور جھوٹا نہ ہو، اس طرح آغازِ سلسلۂ روایت سے لے کر آخرتک بڑھ کا ہر رادی بھی انہی صفات سے متصف ہو، جہاں تک ان صفات میں ترتی ہوگی واقعہ کے متعلق نینیر فرانس کی گئی ہوگی اور جہاں تک ان میں کی ہوگی آپ کے علم واذ عان میں بھی کی ہوگ ۔ آپ کے علم واذ عان میں بھی ترقی ہوگی اور جہاں تک ان میں کی ہوگی آپ کے علم واذ عان میں بھی کی ہوگ ۔ مسلمانوں کاعلم روایت

اب مسلمانوں کے علم اخبار، یاعلم قال وروایت یعنی اصول حدیث پرنظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ بعینہ یمی اصول انہوں نے ہرروا پی شہادت کے تبول کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، سلسلہ روایت کے ان اوصاف میں جس قدر بھی نقص ہوگا، اس جز و واقعہ کے علم واذعان میں بھی ای قدر نقص ان کے نزویک پیدا ہوگا۔ پنجم راسلام عَلَیْنِا کی طرف جس قدر بھی ضیح و متنم مجزات منسوب ہیں، ان میں سے ایک بھی ایسانہیں ہے جس کی صداقت کو اس اصول پر پر کھ نہ لیا گیا ہو، ہوم نے اپنی معرکة الآ راء کتاب'' فہم انسانی'' میں جہاں مجزات پر بحث کی ہے، انجیل کے بیان کردہ مجزات کی نسبت وہ اس لیے باعتباری ظاہر کرتا ہے کہ مصنفین انجیل جو ان واقعات کے راوی اول ہیں ان میں سے کوئی واقعہ کا چشم دیدگو اونہیں ہے لیکن ہوم کواگر اسلامی طرز روایت واصول و حدیث کی احتیا طوں سے آگاہی ہوتی تو بھی اسلام کے مجزات کی نسبت اس بے اعتباری کا اس کو موقع نہ مات گئا ہو کہ موقع نہ مات کے بیان کر زوادہ ہورات کی نسبت اس بے اعتباری کا اس کو موقع نہ مات گئا ہوں ہوئی ہوں کو اور جو اقعات کے چشم دیدگواہ ہیں، صدق مقال اور راست گفتاری پر ان کی زندگی کا ایک ایک حرف گواہ ہے اور ان کی عقل ، رزانت اور متانت رائے پر ان کے راب کورات کی مہریں شبت ہیں بیخ براسلام عالیہ اس خطام ہیں، جن کی سچائی، راسی اور حفظ وہم پر اسا کے رجال کی مہریں شبت ہیں بیخ براسلام عالیہ ان علی موسل ہوں انہ ہوں انہ ہوں انہ ہیں انہ کی انہ کی اسانی احتیاط سے کا میں ہیں جن کی جوئی بیان کی تمام روایات کا درجہ کیا انہ ہم ہے۔ " بھ صحابہ رفنائد کی انسانی احتیاط سے کام لیت سے جبوئی بات کی نہ ہو کا نب جاتے ہے۔ بڑے کے تقداور مستدر رواۃ جسی انہائی انسانی احتیاط سے کام لیت سے جبوئی بات کی تمام روایات کا درجہ کیا انہیں ہے۔

اگرروایت کے ہردور میں راویوں کی تعداد کثیر تر یک ہوتو اس کو خبر متواتر کہتے ہیں اوراگر ہردور میں گو تعداد کثیر نہ ہولیاں در میں ایک ہی راوی رہ گیا تعداد کثیر نہ ہولیان دویا تین سے زیادہ ہوں تو وہ مستفیض اور شہور ہے اوراگر کسی دور میں ایک ہی راوی رہ گیا ہوتو اس خبر کو خبر احاد کہتے ہیں۔ معجزات نبوی منگا ہی ہوتو اس خبر کو خبر احاد کہتے ہیں۔ معجزات منسوب صحب بیان کا درجہ ہے ہیں تھی ہو کہ بعد کے لوگوں نے آپ منگا ہی طرف بہت سے ایسے مجزات منسوب کردیے ہیں جو شیح نہیں ہیں لیکن ہمارے محدثین نے نہایت جاں فشانی اورا بیمانداری سے ان روایات کو معیار پر پر کھ پر کھ کرالگ کردیا ہے اور اس کتاب کی جلداول کے مقدمہ میں تمام و کمال بحث موجود ہے مجزات کے شوت پر پہلے را استدلال گو بچے ہے اور وہی اس شوت پر پہلے را استدلال گو بچے ہے ہیں نام خبر نیا میں ہر واقعہ کے شوت کا بھی طریقہ ہے اور وہی اس باب میں بھی کارآ مدے یہ کہی فر زبردتی ہے کہ جس طریز استدلال پر دنیا نے یقین کاعملی کاروبار چل رہا ہے اس

<sup>🕻</sup> صحيح مسلم، مقدمة الكتاب، باب تغليظ الكذب على رسول الله على 3 ، 3 ، 0 .

کواگر فد ہب استعال کر ہے قد معیانِ عقل کی جبینِ متانت پر بل پڑ جاتے ہیں۔

نادیدہ واقعات پریقین کرنے کاذر بعہ صرف روایات کی شہادت ہے

دنیا میں جو واقعہ ظہور پذیر ہوتا ہے اس کے علم کے دوہی طریقے ہیں یا تو انسان اس واقعہ کے وقت موجود ہوگا یا موجود نہ ہوگا کہلی صورت میں اس کا علم اس کے احساس ومشاہدہ پر موقو ف ہے اور وہ روایت کے تمام جھگڑوں ہے بیاز ہے، جیسے کہان صحابہ کا اس مجزہ کے متعلق علم جوان کے سامنے ظاہر ہوا اور دوسری صورت میں اس واقعہ کا علم صرف روایت ہے ہوسکتا ہے اور اس کے سواکوئی ذریعہ علم اس کے لیے دنیا میں موجود نہیں ہے، آپ کا فرض صرف اس قدر ہے کہ روایت کی اچھی طرح تنقید کر لیجئے اور جس طرح دنیا کے دوسرے عملی کاروبار میں واقعات پریقین کرنے کے ذرائع استعال میں ہیں اس باب میں بھی انہی کو استعال دوسرے عملی کاروبار میں واقعات پریقین کرنے کے ذرائع استعال میں ہیں اس باب میں بھی انہی کو استعال سے سے عمر بھی اختیاں کے لیقین کے سیر راہ نہیں ہوتے۔

خبراحاد پربھی عملاً یقین ہوتا ہے

متواتر، مشہور اور مستفیض خبروں کو چھوڑ کر خبر اعاد تک پر آپ روزانہ یقین کرتے ہیں خطوط، تار،
اخبارات، آج کل کی زندگی کا جزو ہیں اور ان میں سے ہرایک پر آپ کو کائل وثوق ہے، رائٹر ایجنسی کے
تاروں اور شجیدہ اخباروں کے کالموں میں عجیب سے عجیب حیرت افزاواقعات وایجادات وطبی علاجات عمونا
ہیان ہوتے رہتے ہیں اور لوگ ان کو تسلیم کر لیتے ہیں، آج تمام تجارت کا دارو مداران ہی تاروں پر ہے، یہ
شدید مالی خطرات کا موقع ہے مگر ہر ہیو پاری اور تا جر بخوشی اس خبر احاد کو یقین کر لیتا ہے اور اپنی تمام دولت اس
کی نذر کر دیتا ہے اور بھی یہ عقلی مباحث اور شکوک نہیں چیش کرتا کے ممکن ہے کسی نے غلط کہا ہو، ممکن ہے خلط کھیا
گیا ہو، ممکن ہے نامہ نگار جھوٹ بولتا ہو، مکن ہو سکتے
گیا ہو، مکن یہ نامہ نگار جھوٹ بولتا ہو، مکن ہو سکتے
ہیں گرملی یقین پر ان احتالات کا مطلق اثر نہیں پڑتا۔

ہم شفاخانوں میں جاتے ہیں اور عطاروں اور کمپونڈروں سے دوائیں لے کر باطمینانِ تمام ان کو استعال کرتے ہیں، حالانکہ معلوم ہے کہ ان شفاخانوں میں اکسیر اور سکھیا دونوں کی بوتلیں پہلو بہ پہلور کھی ہیں، ممکن ہے کہ خزاد وابنانے والے کی بیاطلاع کہ بید دواتمہار نے مطابق ہے، غلط ہواوراس لیے کہ اس کے استعال سے احتر از لازم ہے مگر بھی بیخدشہ ہمارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آتا اور ہم بخوش اپنی جان کو خبر احاد کے بقین کی نذر کردیتے ہیں پھر مجزات اور فدہب ہی کے باب میں شہادت کے مسئلہ پرتمام عقلی احتالات اور شکوک کا از الہ ضروری کیوں تصور کیا جاتا ہے۔



واقعات پریقین کے لیے اصلی بنیاد امکان اور عدمِ امکان کی بحث نہیں بلکہ روایت کے شہوت اور عدم شہوت کی ہے

آئ کل مغربی علم تاریخ اورفن روایت کا بڑا کارنامہ بیاصول سمجھا جاتا ہے کہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو سب سے پہلے اس پرغور کردکیا وہ ممکن بھی ہے؟ اور جب بیہ طے ہوجائے تو روایت کے دوسر سے پہلودک پرغور کرنا چاہیے لیکن بیمعلوم ہو چکا ہے کہ ہمارے تمام واقعی علوم، ہمارے تج بداور روایات ہی پرمنی ہیں ،اس لیے کسی شدہ کی تحقیق پر بی بینی ہے،اس لیے علم تاریخ اور ہیں ،اس لیے کسی اور ناممکن ہونے کا فیصلہ مض مشاہدہ کی تحقیق پر بی بینی ہے،اس لیے علم تاریخ اور فن روایت کی بنیا داس کے امکان اور عدم امکان کی بحث پر قائم نہیں ہے، بلکہ جسیا کہ ہمارے علمائے اصول نے بتایا ہے صرف اس پر قائم ہے کہ آیا بیوا قدر وابیع تا ہے جھے بھی ہے یانہیں ؟

جس درجہ کا واقعہ ہو، اُس درجہ کی شہادت ہونی چاہیے

ہم کواس اصول کی صحت سے انکارنہیں ہے کہ جس درجہ کا واقعہ ہواسی درجہ کی شہادت بھی ہونی چاہیے لیکن درجہ نام کمیت اشخاص سے زیادہ کیفیتِ اشخاص کا ہے۔ ایک واقعہ کو چند آ دمی بیان کرتے ہیں مگران کی راست گفتاری معرض بحث میں ہے لیکن ایک ایبا شخص اس کے خلاف اپنی روایت بیان کرتا ہے جس کی صدافت مسلم ہے، جس کی راست گفتاری کا بار بارتج بہ ہو چکا ہے، جس کی سمجھ، مافظہ اور وثوق کا ہم کو علم ہے اور جس کی دوسری اخلاق صفات جن کا روایت پراثر پڑتا ہے نہایت بلند ہیں تو ظاہر ہے کہ واقعہ کی حیثیت سے دوسری شہادت پہلی شہادت سے زیادہ قابل قبول ہے۔ راویوں کی ان صفات کی واقفیت کا روایات اسلامیہ دوسری شہادت کی اور قوم و مذہب کی روایات کے متعلق کوئی دعوئی نہیں کیا جاسکتا، اس لیے دنیا کے اور مذاہب اور قوم و مذہب کی روایات کی ایک خاص اہمیت ہے۔

معجزات دراصل تجربیات کےخلاف نہیں ہوتے

اس موقع پرایک اور مسئلہ کو بھی صاف کرنا ہے عام طور ہے مجزات کی شہادت کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ مجزہ کی شہادت سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ مجزہ کی شہادت سینکڑوں ہزاروں شہادتوں کے خلاف ہوتی ہے، اس لیے وہ نا قابل یقین ہے یہ حقیقت میں ایک قسم کامغالطہ ہے، ہزاروں لا کھوں شہادتیں اس بات کی بے شک ہیں کہ آگ نے فلاں فلاں موقع پر آگ نے نہیں جلایا تو بہ شہادت ان موقع پر جلایا، اب جو شخص ایک مجزہ کو بیان کرتا ہے کہ فلاں موقع پر آگ نے نہیں جلایا تو بہ شہادت ان لا کھوں ہزاروں لا کھوں شہادتوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ان سے الگ ایک واقعہ ہے اس روایت سے ان لا کھوں ہزاروں شہادتوں کی مخالفت اور انکار اس وقت لازم آتا کہ جن موقعوں کے متعلق یہ کثیر التعداد شہادتیں ابنا مشاہدہ بیان کرتی ہیں ان کی تکذیب و تغلیط کی جاتی ، دوشہادتوں کی باہمی ترجیح کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے مشاہدہ بیان کرتی ہیں ان کی تکذیب و تغلیط کی جاتی ، دوشہادتوں کی باہمی ترجیح کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے

(مین از الیانی الی الی می خاص واقعہ کو مختلف نتیجوں کے ساتھ بیان کریں اور یہاں میصورت نہیں ہے، جن آگوں کے جادونوں ایک ہی خاص واقعہ کو مختلف نتیجوں کے ساتھ بیان کریں اور یہاں میصورت نہیں ہے، جن آگوں کے جالا نے کے متعلق سینئلز وں شہادتیں موجود ہیں ، مجزہ کاراوی ان کی تغلیط و تکذیب نہیں کرتا بلکہ ایک خاص آگ کی نسبت اپنامشاہدہ بیان کرتا ہے جس کے متعلق ان کو نفیا یا اثبا تا کوئی علم نہیں ، مثلاً: ایک طرف ایک شخص کی تنہا یہ شہادت ہوتی ہے کہ تیغیبر علینیا کے ہاتھوں سے پانی کا چشمہ الینے لگا ، دوسری طرف سینئلز وں ہزاروں آرمیوں کی بیشہادت ہوتی کے نہیں ایبا واقعہ نہیں ہوا تو بے شک اس موقع پر دوسری شہادت کو پہلی شہادت پر جے دی جاسکتی اور تمام مسلمان اس کے لیے تیار ہیں کہ اگر کسی مجزء نبوی کے متعلق اس قسم کی مخالف شہادت موجود ہوتو وہ اس مجزء کو کی حکوم جزات نبوی منالی ایس سے خارج کردیں گے۔

معجزات کا ثبوت روایتی شهادتیں ہیں

الغرض معجزہ کی شہادت کے متعلق اصل بحث بینہیں کہ میمکن ہے یا ناممکن ہے بلکہ اصل بحث بیہ کہ بیشہادت کس درجہ کی ہے؟ اور اس کے رواۃ کی صحیح البیانی کا کیا پاپیہ ہے؟ اس کے لیے صحابہ کرام اور تابعین عظام کی راستی، دیانت، صدق مقال اور ان کی اخلاقی زندگی کے دیگر پہلوؤں کے مطالعہ کی حاجت ہے اور یہی شے ہے جو معجزات کی شہادت کو طاقتور یا کمزور بناسکتی ہے اور یہی ہمارے محدثین اور اہلی اصول کا قانونِ شہادت ہے اور اسی طریق سے اہل السنة والجماعة معجزہ کو ٹابت کرتے ہیں ۔علامہ ابومنصور عبدالقادر بغدادی اشعری کیاب الفرق میں اہل سنت کا مسلک لکھتے ہیں:

وبهذا النوع من الاخبار (المستفيض) علمنا معجزة نبينا على انشقاق المقمر وتسبيح الحصافي يده وحنين الجذع اليه لما فارقه واشباعه الخلق الكثير من الطعام اليسير ونحوذلك من معجزاته.

خلاصةمباحث

گزشته صفحات میں جو بچھ کہا گیا ہے اس کا خلاصہ حسب ذیل سطروں میں کیا جاسکتا ہے:

🛈 معجز ہ خرقِ عادت اور قاعد ہُ علت ومعلول کی ارتقائی شکست کا نام ہے جس کواللہ تعالیٰ اپنے کسی پیغیبر کی پریپ

سچائی کی نشانی کےطور پرلوگوں میں ظاہر کرتا ہے۔ چھر نہ تا میں میں میں میں اساس کی سے مم

② خرتِ عادت اور قاعد ہُ علت ومعلول کی شکست ممکن ، بلکہ واقع ہے۔

🗱 كتاب الفرق، لابي منصور عبدالقادر بغدادي، ص:٣١٣، مصر



- کونکہ عادات طبعی اورسلسلۂ علل ومعلول کاعلم ہم کوتجر بہت ہواہے۔
- اورتج بے جوعلم حاصل ہو،اس کی کلیت اور عمومیتِ عقلی کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا،اس لیےاس ہے مجز ہ
   کے محال ہونے پراستدلال نہیں کہا جاسکتا۔
  - 🛭 تجربه کی بنیاد ذاتی مشاہرہ یا دوسرے مشاہدہ کرنے والوں کی شہادت پر ہے۔
    - اس لیے مجز ه کا ثبوت ذاتی مشاہد ه کرنے والوں کی شہادت برمنی ہے۔
- اسلامی روایات اور شیح معجزات نبوی منظیمی کی شهادت اس قدر بلند ہے که دنیا کی کوئی تاریخی روایت
   اس کا مقابلہ نہیں کرسکتی اوراس ہے معجزات اورخوارتِ عادت کا وقو عی ثبوت بہم پہنچتا ہے۔

#### یفین معجزات کےاصول نفسی

اب تک جو پھھ کہا گیا ہے اس کا خطاب فلنفداور منطق سے تھالیکن ظاہر ہے کہ کملی دنیا کا کار وہارار سطو

کے بنائے ہوئے اصول وقواعد پرنہیں چل رہا ہے بلکہ خالق فطرت اپنے وضع کردہ اصول وقواعد پراس کو چلار ہا

ہوا قعات کی صدتک تجب انگیز اور دوراز عقل ہوں ، تا ہم انسانوں کی بڑی تعداد، دلیل و ہر ہان منطق کے بغیر
صدق دل سے ان پر یقین رکھتی ہے ، کسی واقعہ پر یقین رکھنے کے لیے اس کا فہم انسانی ہیں آ جانا اور عقل و
استدلال کی میزان ہیں اس کا پورا اتر جانا ضروری نہیں ہے ایک طبیعی فلنے سے لے کرعامی تک مادہ کے وجود پر
یقین رکھتا ہے ، حالا نکہ استدلال سے اس کا وجود تا ہت نہیں کیا جا سکتا ۔ بیروز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ ایک واقعہ کی
بیس رکھتا ہے ، حالا نکہ استدلال سے اس کا وجود تا ہت نہیں کیا جا سکتا ۔ بیروز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ ایک واقعہ کی
جب روایت کی جاتی ہے تو پچھلوگ بے دلیل اس کوفور اُنسلیم کرتے ہیں اور بعض ایے لوگ ہوتے ہیں کہ
استدلال و ہر ہان کے باوجود اس کے سلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے اگر استدلال کی قوت سے وہ خاموش بھی
ہوجا نمیں تو ان کے دل کوسلی نہیں ہوتی ، جواشخاص کسی جماعت یا ملک کے اندر کام کرتے ہیں ان کی سچائی اور
ہوجا میں تو ان کے دل کوسلی نہیں ہوتی ، جواشخاص کسی جماعت بھی خان ور دوقوت سے ان کے صدق و
موصوں وایٹار کے متعلق سب لوگوں کی رائے ہر انہیں ہوتی ، ایک جماعت جس نور وقوت سے ان کے صدق و
موسلی سے دونوں کے سامنے ان کے اعمال کا ایک ہی نقشہ پیش رہتا ہے گر نتائج مختلف ہوتے ہیں اور دو میں سے کوئی
اختران کے حوالی نہیں رکھتا اس لیے ایمان و کفر اور یقین وشک کے وجوہ منطق طرز استدلال سے نہیں
بلکہ زیادہ تر نفسیاتی اصول وقواعد سے ماخوذ ہیں۔

امام غزالي عثبية اوريقين اوراذ عان كي صورتيس

امام غزالی میشد نے الجام العوام میں اس مسئلہ پر تفصیل ہے بحث کی ہے اللہ کہ واقعات کا اذعان اور یقین ہمارے اندر کیونکر پیدا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ''عام مسلمانوں کوعلم کلام کی ضرورت نہیں ،لین اگر

<sup>🗱</sup> الجام العوام عن علم الكلام، ص: ٣٩، ٤٠ مطبع ميمنيه مصر: ١٣٠٩ هـ

کوئی ہے کہ کہ ہم کوخدانے اپنی تو حیدوصفات وغیرہ پرایمان لانے کا حکم دیا ہے اور ہے باتیں بدیمی نہیں کہ ان کے لئے دلائل کی ضرورت نہ ہواسی طرح ہم کو پیغیر کی تصدیق کی ضرورت ہے اور بی تصدیق مسئلہ ججزات پرغور وفکر کیے اور مجزہ کی حقیقت اور شرائط کے جانے بغیر ممکن ہی نہیں ، اس بنا پرعلم کلام کی اشد ضرورت ہے تو امام صاحب اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ' عام مخلوق کو صرف ان چیزوں پر ایمان لا نا فرض ہے اور ایمان اس صاحب اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ' عام خلوق کو صرف ان چیزوں پر ایمان لا نا فرض ہے اور ایمان اس یقین جازم کے چھ میں جو چھ مختلف طریقوں سے حاصل ہوتے ہیں :

- ① پہلا درجہ اس یقین کا ہے جو ایسے دلائل سے حاصل ہو، جن میں بر ہان کے تمام منطقیا نہ شرائط ایک ایک کرکے پائے جائیں اوران دلائل کے مقد مات کا ایک ایک حرف اچھی طرح جانچ لیا گیا ہو یہاں تک کہ کسی میں شک و شبہ اور غلطی والتباس کا احتال نہ رہا ہوا اس اصول کے مطابق تو بہت کم لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کو یقین کا یہ مرتبہ نصیب ہو سکے بلکہ ہرز مانہ میں ایک دوآ دمی سے زیادہ اس معیار پر پور نے نہیں اتر سکتے اگر نجات صرف اسی یقین پر مخصر ہوتو نجات پانے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہوگی ، بلکہ انسانوں کے لیے دنیا کے واقعات پر یقین کرنے کی بہت کم گنجائش نکل سکے گی اور شاید ریاضیات کے علاوہ کہیں اور اس صورت کا یقین بیدا کرنا محال نہیں تو مشکل ضرور ہے۔
- © دوسراطریقہ یہ ہے کہ ان مسلمات سے یقین حاصل ہو، جن کو عام طور سے لوگ مانتے ہیں اور ارباب عقل کے حلقوں میں وہ مقبول ومشہور ہیں جن میں شک کا اظہار کرنالوگ معیوب سیجھتے ہیں اور نفوس انسانی ان کے انکار سے اِبا کرتے ہیں ، ان مقد مات سے استدلال بعض لوگوں میں ایسایقین جازم پیدا کرتا ہے کہ اس میں کمی قتم کا تزلزل راونہیں یاسکتا۔
- © تیسری صورت بیہ ہے کہ ان خطابیات کے ذریعہ سے یقین پیدا کیا جائے جن کولوگ عام بول حپال اور علم کاروبار میں استعال کیا کرتے ہیں اور عادۃ ان کو سیح سیحتے ہیں اگر طبع انسانی میں ، خاص طور سے اس مسئلہ کی طرف غیر معمولی انکاریا شدید تعصب نہ ہواور سامع میں تشکیک ، مناظرہ اور خواہ مخواہ کریداور ججت کی عادت نہ ہواور اس کی طرف فطرت صالحہ اور سادہ اور صاف ہوتو اس طریقہ سے اکثر افراد انسانی کویقین کی دولت ہاتھ آسکتی ہے اور اس لیے قرآن مجید نے اس طرز استدلال سے اکثر کام لیا ہے۔
- پیر تھی صورت یہ ہے کہ جس شخص کی دیانت اور ایمانداری پر یقین ہواور اُس پر کامل اعتقاد ہو، بکثر ت
  لوگ اس کے مداح ہوں، یاتم خود اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر اس کی ہر بات کو سیح باور کرتے ہوتو اس کا کہنا
  تہارے اندریقین بیدا کر دیتا ہے، جیسے اپنے بزرگوں اور استادوں اور مرشدوں کے بیان کالوگ حرف بحرف
  یقین کر لیتے ہیں، ایک بڑا شخص کسی کی موت کی خبر دیتا ہے تو بیشخص اس کو باور کر لیتا ہے، اس طرح اگر کسی شخص

کوکسی کی صدافت سچائی یا پا کیزگ اور زہروتقوی کا یقین ہوجائے تو وہ بلا پس و پیش اس کی ہر بات کو سیحے سلیم کرلے گا، چنانچ حفرت صدیق بڑا تھیڈ (یا اور اکا برصحابہ رشائیڈ ) کو آنخضرت مثالیڈ کے ساتھ جو حسن اعتقاد تھا وہ اس قتم کا تھا،اس لیے آپ مثالیڈ کے جو پچھ فر ماتے تھے ان کو اس کے باور کرنے میں کسی دلیل و بر ہان کی حاجت نہ تھی۔

© حصول یقین کا پانچوال طریقہ یہ ہے کہ روایت کی صورت حال کی ایک دوسر نے رائن سے تقدیق ہو جاتی ہو گا کہ خوالے ہے ، مثلاً:اگر شہر میں ہو گا ہو گئی گئی ہو گئ

چھٹا طریقہ یہ ہے کہ جوروایت بیان کی جائے اگر وہ سامع کے مزاج ، اخلاق اور خواہش کے مطابق اور مناسب ہوتو اس کے مطابق اور مناسب ہوتو اس کے حصے سلیم کر لینے میں اس کو بھی پس و پیش نہ ہوگا اس حصول یقین میں نہ تو حسن اعتقاد کی ضرورت ہے اور نہ قرائن و آثار کی تائید کی یہ فطری اور طبعی مناسبت خود حصول یقین کے لیے کافی ہے ، (یہی سبب ہے کہ سابقین اسلام میں وہی صحابد واضل ہیں جو فطرۃ نیک اور طبعاً رائتی پہنداور جو یائے حق ہے )۔

انہی مختلف طریقوں سے لوگ یقین واذعان کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اور یہی طریقے غیبیات اور معجزات پر بھی یقین کرنے کے ہیں۔

معجز هاورسحر كافرق

ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجزہ ہے جس طرح عجیب وغریب امورصا در ہوتے ہیں سحرطلسم نیرنگ، شعبدہ سے بھی اس قتم کی باتیں دکھائی جاسکتی ہیں سحروطلسم کے الفاظ اگر اس بیسویں صدی میں مکر وہ معلوم ہوں تو ان کے معنی مسمرائزم اور بپنوٹزم کے سمجھ لیے جائیں، الیی صورت میں ایک پیٹیبر اور ساحر وشعبدہ باز اور مسمرائزم کے درمیان کیا فرق ہوگا؟ یہ سوال ہے جس پرعلم کلام میں بڑی بڑی بحثیں ہیں، معتزلہ اور ارباب رينيافينين

ظواہر میں علامہ ابن حزم جیانی کا یہ دعویٰ ہے ﷺ کہ مجزہ کے علاوہ تحروطلسم وشعبدہ وغیرہ جو چیزیں ہیں وہ صرف فریپ نظر ہیں کین مجزہ سے قلب حقیقت اور تبدیل خاصیت ہوجاتی ہے۔اشاعرہ تحروطلسم کی حقیقت کوتنایم کرتے ہیں کیم مجزہ سے جوظیم الشان عجا ئبات سرز دہوتے ہیں مثلاً: سمندر کا خشک ہونا، چاند کاشق ہوجانا وغیرہ میہ چیزیں تحروطلسم کے زور ہے نہیں ہوسکتیں، حکمائے اسلام کا مسلک میہ ہے کہ مجزہ اور سرمیں فرق میہ ہے کہ مجزہ اپنی قوت کوخیر میں صرف کرتا ہے اور ساحر شرمیں۔

لیکن حقیقت بیہ کہ ان جوابات سے اشکال کی اصلی گر نہیں تھلتی۔ ایک شخص اپ وعوے کے جوت میں بظاہرایک خارق عادت کر شمہ پیش کرتا ہے، اب اس پر بیہ بحث کہ بیددھوکا یا نظر بندی ہے یار مزالہی ہے، یا معمولی کا م ہے، یا عظیم الثان کارنامہ ہے، نہایت مشکل ہے کیونکہ ان اشیاء کے وقوع میں کوئی ظاہری امتیاز نمایاں نہیں ہوسکتا، نیز اس کا فیصلہ کہ بی قوت خیر میں صرف ہوئی یا شرمیں؟ یا بیہ کہ ضروری ہے کہ بی خوار قِ عادات محل خیر میں صرف ہوں یا محل شرمیں؟ اس کے علاوہ کوئی تیسری نہیں ہوسکتی بہت پچھ قابل بحث ہے عادات محل خیر میں صرف ہوں یا محل شرمیں؟ اس کے علاوہ کوئی تیسری نہیں ہوسکتی بہت پچھ قابل بحث ہے ایک مسمریز را پنی قوت سے بعض بیاریوں کو دور کردیتا ہے اور اس سے غریبوں کا علاج کرتا ہے تو بی خیر اور نیکی کی چیز ہے تو کیا آ ہے اس کو مجمدیں گے؟

اصل یہ ہے کہ مجرہ اور دیگر عجائب امور میں دوظیم الثان فرق ہیں ایک یہ کہ مجرہ ہراہ راست خداکا فعل ہوتا ہے اور دوسر ہے بیا کہ امور اسباب طبعی وفعی کے نتائج ہوتے ہیں۔ دوسر ہے یہ کہ مجرہ ہے صفود اعدائے دعوت اللی کی ہلاکت یا مبلغ رسالت کی ٹائید اور موشین صادقین کی حمایت اور برکت ہوتی ہے حض کھیل تماش، شعبدہ بازی اور بازی گری اس کا مقصد نہیں ہوتی اور سب ہے آخری شے جوان دونوں کے درمیان حدفات بن جاتی ہے ہے کہ ساحر و بازی گر وشعبدہ باز صرف تماشائے کرتب اور بجائبات دکھاتے ہیں اس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کی پاکیزگی، ارادوں کی بے گئائی، دلوں کی طہارت اور صفائی، شریعت اللی کی تبلغ ، قلوب کے تزکیداور سید کاریوں کے قلع وقع کے ندوہ مدعی ہوتے ہیں اور ندید خواص اور کارنا ہے ان سے خودان کی نبوت کی مناوی کرتے رہتے ہیں قدم قدم پر خداان کی دعوت کی تائید کرتا ہے، ان کی صدائے حق خودان کی نبوت کی مناوی کرتے رہتے ہیں قدم قدم پر خداان کی دعوت کی تائید کرتا ہے، ان کی صدائے حق جماعتوں ، قوموں اور ملکوں میں روحانی انقلاب پیدا کردیتی ہے، ان کی سیجائی ، راتی اورصدافت پر ان کے سماعتوں ، قوموں اور ملکوں میں روحانی انقلاب پیدا کردیتی ہے، ان کی سیجائی ، راتی اورصدافت پر ان کے مواخ حیات کا حرف حرف گواہ ہوتا ہے، وہ سونے جاندی پر نبیس بلکہ دلوں پر اخلاص وایا راورصدت وصفا کی مورت ہیں انقلاب پیدا کرسکتا ہے مگر کا فرکومومن ، بدکار کو عفیف ، میاک کو فیاض ، بخت کو زم اور جابل کو عالم نہیں بنا سکتا ، وہ لو ہے کو زر خالص کی صورت میں بدل بہا کہ کو کو تر خالص کی صورت میں بدل

<sup>🏶</sup> الفصل في الملل والنحل، الجزء الخامس، ص:٢ ومابعد، مصر

کین اور التباس صرف نی اور ماحر و می اور ماحر و میسوم کی استان اور التباس صرف نی اور ساحر و منبق سکتا ہے کین کی زنگ آلودہ دل کو جلانہیں دے سکتا۔ یہ ظاہری اشتباہ اور التباس صرف نی اور ساحر و منبق (جھوٹے پغیبر) ہی میں نہیں ہے بلکہ دنیا کی ہر حقیقت اسی طرح اپنے مقابل ہے مشتباور ملی جلی ہوئی ہے ، صبر اور ہے میں توکل اور کا ہلی بخل اور کفایت شعاری ، سخاوت اور اسراف حق گوئی اور گتاخی ، شجاعت اور تہور ان کے ذائلہ ہے باہم اس قدر ملے ہوئے ہیں کہ انسان کی قوت میر تر ہمی بھی دھوکا کھا جاتی ہے کیکن اہلی نظر ان دونوں حقیقت ل کے ظاہری شکل وصورت گوا کی ہوگر ان دونوں حقیقت ل کے ظاہری تھراپنا مجر ہی اور جادوگر اپنا کرتب دکھاتے ہیں تو ظاہری جیرت زائی کے لحاظ ہے عوام کے نزدیک ایک کھے کہ و تا ہے تو ایک اطلاق کا کے نزدیک ایک کھے کے لیے گو دونوں ایک ہول، مگر جب حقیقت کا پردہ چاک ہو جاتا ہے تو ایک اطلاق کا محسمہ پاکیزگی کا فرشتہ ، شریعت کا حامل ، گنا ہگاروں کا طبیب اور قلوب کا معالج ہوتا ہے اور دوسر انتحش تماشا گر ، یا شعیدہ بازیا مصنوعی حیلہ گراور نقال۔

ایک عطائی اورطبیب حاذق اورایک معمولی سپای اورایک بهادر جزل ، ایک حرف شناس اور ماهرعلوم ، ایک مکار اور زاید ، ایک مصنوی اور هیقی صوفی کے درمیان شاید بھی عوام فرق نہ کرسکیں مگر جب ان دونوں کے آثار و خصائص اور علامات وقر اکن باہم ملائے جائیں تو ظلمت ونور کی طرح ان دونوں میں علائے فرق محسوس ہوجاتا ہے۔ مولا نائے روم نے اس فرق مراتب کو مثنوی میں نہایت عمد ہ تثبیہات کے ذریعہ سے ظاہر کیا ہے ، فرماتے ہیں:
صدد ہزاداں ایس چنیں اشد باہ بیں فرق شاں ہفتاد سالله راہ بیں صدد ہزاداں ایس چنیں اشد باہ بیں کی ناکھوں ہم شکل چیزیں ہیں ، کین ان میں کوسوں کا فاصلہ ہے۔''

هر **۴** دو صورت گربهم ماندرواست آب تلخ و آب شیریس را صفاست "دونوں کارنگ ایک ہی طرح صاف ''دونوں کی صورتیں اگر باہم مثابہ ہوں تو کچھ حرج نہیں۔ میٹھا اور تلخ پانی دونوں کارنگ ایک ہی طرح صاف ہوتا ہے۔''

ہر دو یک گل خوردہ زنبور و نحل لیک شدزان نیش و زیں دگر عسل
''بھڑ اور شہد کی محص ایک بی پھول چوتی ہیں لیکن اس سے نہر اور اس سے شہد پیدا ہوتا ہے۔'
ہر دو گوں آ ہو گیا خور دندو آ ب نیں یکے سرگیں شدوزاں مشک ناب
''دونوں قتم کے ہران ایک بی گھاس کھاتے اور ایک بی پانی پیتے ہیں مگر اس سے میگئی اور اس سے مشک پیدا
ہوتا ہے۔''

**۵** مثنوی مولانا رم *میں بیم هرع اس طرح س*ے" بسردوگوں زنبور خوردند از محل" حکایت مرد بقال جلد ۱ ، ص: ۸ وکلیات مثنوی معنوی مولوی دفتر اول، ص: ۲۱ "كئ"، "ص."

سردو نے خورد ندازیک آب خور آں یکے خالی و آن پر از شکر "دونوں میں کے خالی و آن پر از شکر "دونوں میں کی نے،ایک پانی سے پرورش پاتی ہیں، کین ایک مزہ سے فالی اور دوسر سے شکر پیدا ہوتی ہے،

ایس خورد زائد ہمہ بخل و حسد و آں خورد آید ہمہ نور احد "ایک آدمی غذا کھا تا ہے تواس سے خدائی نور احد "ایک آدمی غذا کھا تا ہے تواس سے خدائی نور پیدا ہوتا ہے۔"

ایس زمیں پاک ست وآں شورست وبد ایس فرشته پاک و آں دیواست ودد ''یزین سرحاصل ہاوروہ بری اور بخر ہے یہ مقدی فرشتہ ہاوروہ شیطان اور جانور''

بحسر تلخ وبحر شیریں درمیاں درمیان شان بزرخ لایبغیان ...
"شیریںاورتلخ سمندر ملے ہوئے ہیں، گران کے درمیان ایک حدفاصل ہے جس سے تجاوز ہیں کر سکتے۔"

زر قسلسب وزرنیسکسو درعیسار بے محک ہرگز نه دانی ز اعتبار اللہ دانی ز اعتبار اللہ محک ہرگز نه دانی ز اعتبار اللہ در مصرف کی تمیز کسوئی کے بغیر نہیں ہوسکتی۔'

صالح و طالح به صورت مشتبه دیده بکشای که گردی منتبه "دیده بکشای که گردی منتبه "در نیک اور بدکاری صورتی ملتی جلتی بین آ تکمین که ولوته تمیز بوسکے گ'

بحر رانیمیش شیریں چوشکر طعم شیریں رنگ روشن چوں قمر ''دریا کا آ دھاحصشکر کی طرح شیریں ہے مزامیٹھا اور نگ جاندگی طرح سپید ہے۔''

نیم دیگر تلخ ہمچو زہر مار طعم تلخ و رنگ مظلم قیر وار "دوسرانصف حصر سانی کے زہر کی طرح ہے مزاکر وااور نگ تارکول کی طرح ہے ہے۔"

اے بسا شیریس کہ چو شکر بود لیک زہر اندر شکر مضمر بود اے بست اس کے باطن میں زہر چھیا ہے۔'' 'بہت الی ایک چیزیں ہیں جوشکر کی طرح میٹھی ہیں لیکن اس کے باطن میں زہر چھیا ہے۔''

جزکه صاحب ذوق شنا سد بیاب او شناسد آب خوش از شوره آب "صاحب ذوق کے سوااورکون پیچان سکتا ہے دی تیز کرسکتا ہے کہ یہ یانی میشمااور بیکھارا ہے۔"

جزکه صاحب ذوق کاشناسد طعوم شهد را نیا خورده کے دانی زموم "صاحب ذوق کے سوا مزے کی تمیز اور کون کرسکتا ہے جب تک شہد کونہ کھاؤ موم اور شہد میں کیونکر تمیز کر سکتے ہو''

~~~~

<sup>🗱</sup> مثنوی مولا ناروم ، ج ایس: ۸؛ کلیات مثنوی معنوی مولوی ، وفتر الآل ،س: ۲۲،۲۱

<sup>🏘</sup> مثنوی مولا ناروم ، ج ا تفسیر آبی کریمه مرج البحرین .....ص: ۲۸\_

ينانغ النبي الله المعالمة المع

سىحى رابا معجزه كرده قياس پىر دورا بىرمكر پىندار د اساس "دونون كى بنيادفريب پرہے-"

زر قبلب و زرنیکو در عیسار بسے محک ہرگزنه دانی ز اعتبار "تم کھوٹے اور کھرے سونے کوکسوٹی کے بغیر تمیز نہیں کر سکتے۔''

ہر کرا در جاں خدا بنہد محک ہر یقین را بار داند او ز شک اللہ محک ہر یقین اور شک میں تمیز کر سکتا ہے۔'' فدانے جس کی روح میں کسوٹی رکھی ہے وہی یقین اور شک میں تمیز کر سکتا ہے۔''

چوں شود از رنج و علت دل سلیم طعم صدق و کذب راباشد علیم اللہ در سے در ایس بھاری ہیں ہوتی توہ صدق اور کذب کے مزے کو پیچا تا ہے۔''

اب صرف یہ شہرہ جاتا ہے کہ جوقوت جیرت زاخوار ق کی قدرت رکھتی ہے، اس کا رخ بھی نہایت آسانی کے ساتھ بدلا جاسکتا ہے، یعنی ساحر بے تکلف اپنی ساحرانہ قوت کودنیا کے تزکیہ اخلاق واصلاح عالم میں صرف کرسکتا ہے اور اس سے کوئی محال عقلی لازم نہیں آتا، کیکن امکان عقلی اور امکان واقعہ دومختلف چیزیں ہیں یہ عقلا ممکن ہے کہ ہر خفس بادشاہ ہوسکتا ہے، عالم عصر ہوسکتا ہے، کشور کشا ہوسکتا ہے مگر واقعا اور عملاً یہ قدرت ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتی ۔ اس لیے ساحر محض ایک تماشا گر ہوتا ہے، اس میں یہ قدرت ہی نہیں ہوتی کہ وہ سے کہ آج تک کسی ساحر کو ماس قوت سے تزکیہ نفوس تعلیم اور اصلاح عالم کا کام لے سکے، یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی ساحر اور شعبدہ گرنے اصلاح عالم کا فرض اوانہیں کیا ۔ لیکن پیغیبرا ہے مجزانہ کا رناموں سے دنیا کو الث ویتا ہے، بدی کا نوں کو ہٹا کرنیکی کے گل ور بیجان سے اس خاکدان عالم کو سجا ویتا ہے۔

معجز ہ دلیل نبوت ہوسکتا ہے یانہیں؟

ای تقریرے یہ مسئلہ بھی حل ہوجاتا ہے کہ مجزہ دلیل نبوت ہے یانہیں؟ اشاعرہ کا جواب اثبات میں اور معتزلہ کانفی میں ہے۔ اس مسئلہ پرسب سے زیادہ سیر کن بحث ابن رشد نے'' کشف الا دلہ'' کے میں کی ہے۔ اور ثابت کیا ہے کہ مجزہ دلیل نبوت نہیں ہوسکتا کیونکہ منطقیا نہ حیثیت سے دعوی اور دلیل میں مناسبت کا ہونا ضروری ہے اور مجزہ اور نبوت میں کسی متم کی مناسبت نہیں پائی جاتی مثلاً: جب ایک شخص نبوت کا دعوی کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے قوم کے عقا کدوا عمال اور اخلاق کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوا ہے کیا نہ جب اس سے دعوی کی تقد یق کے لیے دلیل طلب کی جاتی ہے تو وہ خشک چشمے کو پانی سے لبریز کردیتا ہے، لائھی کوسانپ بنادیتا ہے، یہتمام واقعات اگر چہنہایت عجیب وغریب

<sup>🆚</sup> مثنوی مولانا روم، ج۱، ص:۸ حکایت مرد بقال۔

<sup>🥸</sup> ايضًا، ج٢، ص:١٦٥ باز الحاح كردن. 🏻 🕸 ص: ٩٢ وما بعد مكتبه محموديه جامع ازهر مصر.

ہیں،لیکن ان دلائل کو دعویٰ کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ فرض سے میں سے شخص میں ماری سے میں

فرض سیجئے کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ فلسفہ وریاضی کا بہت بڑا ماہر ہے اور اس کے ثبوت میں انسان کو جانور اور جانور کوانسان بنا دیتا ہے تو اس واقعہ ہے اس کے فلسفہ اور ریاضی کا کمال کیونکر ظاہر ہوسکتا ہے؟ اشاعرہ اس كا جواب بيد سيتے ہيں كہ نبوت علم وثمل كے مجموعه كانام ہے اور جوشخص نبوت كا دعويٰ كرتا ہے اُس کی نسبت بیشلیم کرلیا جا تا ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں میں کمال رکھتا ہےادراس کمال کے اظہار کے لیے معجزه طلب کیا جاتا ہے اورانبیا میکیلا کے معجزات اگر چے مختلف قتم کے ہوتے ہیں، تاہم ان کوصرف دونوع میں شارکیا جاتا ہےا خبار بالغیب اورتصرف فی الکا ئنات اوران دونوں کواجز ائے نبوت کے ساتھ ربط واتحاد ہے ۔ اخبار بالغیب سے اس کے علمی کمال کا اظہار ہوتا ہے اور تصرف فی الکا ئنات سے اس کی عملی قوت ظاہر ہوتی ہے ا کیک اور مناسبت سے ہے کہ مجمز ہ خرق عادت کا نام ہے اس میں کوئی نزاع نہیں کہ اشیاء اور حقائق کے خصائص ا اورعلل خدا کے امر وعلم سے ہیں اب جو شخص ان خصائص علل کواپنے معجز ہ سے تو ڑ دیتا ہے وہ گویا اس بات کا . بھوت دیتا ہے کہ جس برتر ذات نے ان اسباب <sup>علل</sup> کو بنایا ہے وہی ان کوتو ڑسکتی ہے اور پیشکست وخرق چونکہ اں کے داسطہ سے ظاہر ہوا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس کا فرستادہ ہے، اس کی مثال پیہ ہے کہ ایک اً ادشاہ اپنی رعایا کے پاس قاصد بھیجنا ہے رعایا پوچھتی ہے کہ اس بات کا کیا شبوت ہے کہتم بادشاہی قاصد ہو؟ وہ اس کے جواب میں بادشاہ کی مہراورانگوشی پیش کرتا ہےاگر جیہ ظاہر ہے کہ قاصد کے دعوائے پیامبری کومہراور **انگوشی** سے براہ راست کوئی مناسبت نہیں <sup>ب</sup>لیکن بیمناسبت بوں ظاہر ہوجاتی ہے کہ بیم ہراورانگوشی باوشاہی کی . ایشانی ہے جوایک معمولی قاصد کے ہاتھ میں نہیں ہو علق اس سے معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ کی طرف سے نشانی دے گر بھیجا گیا ہے۔علم کلام کی کتابوں میں ایک عام مثال بیددی جاتی ہے کہ ہر مخص کومعلوم ہے کہ شاہی در باراور فَلُوں کے رسوم و آ داب خاص ہوتے ہیں بادشاہ در بار میں معمولی فرش برنہیں، بلکہ طلائی ونقر کی تخت پر بیٹھتا ۔ گیے جلوس میں وہ پیادہ نہیں بلکہ سوار ہو کر نکلتا ہے ، ایک شخص باوشاہ کی طرف سے قاصد بن کر مجمع میں آتا ہے ، ہم اس کوشاہی پیامبر تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے قاصد بادشاہ سے کہتا ہے کہا ہے بادشاہ!ا گرمیں حقیقتاً تیرا فرستادہ ہوں تو رسم و عادت کےخلاف تو فرش پرجلوس فر مااور پیادہ یا نکل، بادشاہ اس کےمطابق در بار میں ۔ ''قرش پر جلوس کرتا ہے اور پیادہ یا چلتا ہے بادشاہ کا پیٹل یقینا اس بات کی تصدیق ہوگی کہ وہ شاہی قاصد ہے۔ اسی طرح دنیا کے اسباب وعلل اس دنیا میں خدا کی بادشاہی کے رسوم و عادات ہیں پیغیبراس بات کا مدعی ہوتا ہے کہ دہ خدا کی طرف ہے آیا ہے، کفاراس کے قاصدالٰبی ہونے سے انکارکرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اے خدا! ﴾ میں حقیقتا تیرا فرستادہ ہوں تو اینے رسوم و عادات کے خلا ف مجز ہ اورخر ق عادت دکھا، وہ دکھادیتا ہے، پیہ ا اس کی دلیل ہے کہ وہ خدا کی طرف سے آیا ہے لیکن معجز ہ اگر دلیل نبوت ہے تومنطقی حیثیت ہے ہیکس

(هيروم) قتم کا استدلال ہے، ظاہر ہے اس کو بر ہان بقینی نہیں کہا جاسکتا ، تا ہم دلیل کا انحصار صرف بر ہانیات میں نہیں ہے بلکہ اس کی اور بھی متعد دشمیں ہیں اور معجز ہ ان مقد مات میں داخل ہوسکتا ہے۔ابن رشد نے کشف الا دلہ میں مجمز ہ کوخطابیات میں داخل کیا ہے، یعنی مجمز واگر چہ نبوت پر بالذات بقینی طور پر دلالت نہیں کرتا ، تا ہم جب کوئی پنجیبرسلسلہ کا ئنات میں عجیب وغریب تصرف کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر ہڑمخص اس کے کمال روحانی کا اعتراف کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جو مخص ان عظیم الشان تصرفات کی قدرت رکھتا ہے وہ ضروراینے دعویٰ میں صادق ہوگا ان دونوں نتائج یعنی تصرف فی الکا ئنات اور اصلاح روحانی میں اگر چیہ باہم کوئی تلازم نہیں ، تاہم عوام کی دلفری کے لیے بیکافی ہے۔ کیکن اس سے زیادہ صحیح بیہ ہے کہ بیجدل ہے جس میں مسلمات خصم سے استدلال کیاجاتا ہےاورتاریخی حیثیت ہے مجزات کوقیاس جدل کہنازیادہ موزوں ہوگاز مانہ قدیم سے بیخیال علاآ تا ہے کہ جولوگ پیغیر ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی مافوق الفطرت قوت ضرورت ہوتی ہے اور وہی پیغیر کو عام لوگوں سے متاز کرتی ہے اس بنایر جب کوئی پنجبر کسی قوم میں مبعوث ہوتا ہے تو اس موروثی اور مسلمہ عقیدہ کی بنا پرتمام لوگ اس ہے مجز ہ طلب کرتے ہیں اور پیغمبر کو مجبوراً دکھانا پڑتا ہے۔ پیمجز ہ اگر چہ ایک فلسفی کے لیے دلیل و حجت نہیں ہوسکتا، تاہم جولوگ پیشلیم کرتے ہیں کہ معجزہ دلیل نبوت ہے اوران ہی کے طلب و اصرار ہے اس معجز ہ کا ظہور ہوا ہے ان کو اس کے ذریعہ سے ساکت کیا جاسکتا ہے اور وہ ان کے لیے دلیل ہوسکتا ہے۔لیکن حقیقت رپہ ہے کہا شاعرہ اورمعتز لہ کے درمیان اس بحث میں خلط مبحث ہو گیا ہے،اشاعرہ کا پیر کہنا کہ معجز ہ دلیل نبوت ہےاس کے یہ معنی نہیں ہیں کہوہ منطقی دلیل ہےمعتز لہ کااعتر اض اسی وقت درست ہوسکتا ہے جب اشاعرہ اس کومنطقی دلیل کہیں دلیل کا لفظ یہال منطقی محاورہ میں نہیں بلکہ عام اور لفظی معنی (نشان) میں استعال ہوا ہے، اس بنا پر جب مجز ہسرے ہے دلیل منطقی ہی نہیں توبیة تلاش کہ وہ انواع دلیل کی کس قتم میں داخل ہے بےسود ہے، چنانچےا شاعرہ خود کہتے ہیں کہ عجزہ کی دلالت نبوت پر دلالت عقلیٰ نہیں بلکہ عادی ہے، شرح مواقف بحث معجزات میں ہے:

وهذه الدلالة ليست دلالة عقلية محضة كدلالة الفعل على وجود الفاعل ودلالة احكامه واتقانه على كونه عالماً بما صدر عنه فان الادلة العقلية ترتبط لنفسها بمد لولا تها ولا يجوز تقديرها غير دالة عليها وليست المعجزة كذالك سب بل هي دلالة عادية كما اشاراليه بقوله وهي عندنا اي الاشاعرة اجراء الله عادته بخلق العلم بالصدق عقيبة: اي عقيب ظهور

المعجزاة\_4

<sup>🏶</sup> شرح مواقف، حصه هشتم، ص: ۲۲۸، مصرد

صیون کا البیکی کا البیکی کا کہا ہے کہ سے کہ اللہ کا کہا ہے کہ سے کو کا دلالت وجود فاعل پر یافعل کے استحام ونظم کی دلالت فاعل کے ساتھ مر بوط استحام ونظم کی دلالت فاعل کے ساتھ مر بوط ہوتے ہیں اور یہ فرض ناممکن ہے کہ وہ اپنے مدلول پر دال نہ ہوں اور مجزہ کی دلالت کی صورت الی نہیں اور یہ فرض ناممکن ہے کہ وہ اپنے مدلول پر دال نہ ہوں اور مجزہ کی دلالت کی صورت الی نہیں ہے بلکہ مجزہ کی دلالت ، دلالت عادیہ ہے، جبیبا کہ صاحب مواقف نے اپنے ان لفظوں میں کہا ہے کہ یہ دلالت ہمارے (اشاعرہ) کے نزد یک اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہی ہے کہ جبرہ مجزہ صادر ہوتا ہے تو صاحب مجزہ کی سچائی کا علم وہ لوگوں کے دلوں میں بیدا کر دیتا ہے۔''

آئ کل کے محاورہ علمی میں اشاعرہ کے اس قول کی تشریح کہ مجرہ کی دلالت عقلی نہیں بلکہ عادی ہے یہ کہ مجرہ منطق نہیں بلکہ نفسیاتی (سائیکالوجیکل) دلیل ہے ، عادت انسانی ہے ہے کہ جب کی خض ہے وئی غیر معمولی کارنا مہ ظہور پذیر ہوتا ہے قو نفوں اس کی عظمت و کبریائی کے سامنے سرگوں ہوجاتے ہیں، جب ایک معمولی کارنا مہ ظہور پذیر ہوتا ہے قو نفوں اس کی عظمت و کبریائی کے سامنے سرگوں ہوجاتے ہیں، جب اس محفی عام انسانی حالت سے بلندر سطح میں آ کر منجانب اللہ ہونے کا دعوی کرتا ہے اور خوارق عادت اس سے محفی کا برہوتے ہیں تو عام متاثر طبع فوراً اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ آج گو نبوت نہیں گر ولایت ہے، آج ہی جس محفی کی نسبت باخدا اور ولی کا مل ہونے کا خیال لوگوں میں ہوتا ہے تو فوراً یہ حوال ہوتا ہے کہ ان سے بچھ کرامات بھی صادر ہوتی ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ملا اور خود ذاتی مشاہدہ بھی ہوا تو اس خفی کی نسبت حسن اعتقاد بڑھ جاتا ہے ہے عام نقاضا کے انسانی ہے اس میں مومن و کا فر ہ عظمند و بے وقوف اور زگی و فرگی کی کوئی محمول نہیں جو جیعتیں فطر خال تر پذیر نیز ہیں بلکہ معاند ، متعصب اور کور باطنی حسن طن کے بہا جہ ہیشہ سو بے ظرف راہنمائی کرتی ہے اور وہ بڑے سے بڑے مجرہ کو جاتے ہیں کہ میکھ مورت کے اطاق خلاص پاکیز گی و جادو اور طلسم و میکھ نہیں کہ بات ہے ہیں کہ ہدیتے ہیں کہ میہ ہو وجادو اور طلسم و میکھ نہیں بات سے جو جا کیں گی عاد قو نامکن ہے کہ مدی کو ایک بھی ہیا ہیں جو ایو میاں کیا جاتے ہیں میں نہا ہیت تفصیل سے اس بحث کو کھا ہے اور اس کی بھی اور عارف روم نے مشوی میں نہا ہیت تفصیل سے اس بحث کو کھا ہے اور ان بھی اور عارف روم نے مشوی ہیں نہا ہیت تفصیل سے اس بحث کو کھا ہے اور ناس کی بھی کو میاں کہ ہو کو کھا ہے اور نام نام کی ان کیا کہ کو کھی انہیں ہونے کو میں نہا ہیت تفصیل سے اس بحث کو کھیا ہو اور نام کو خوات کو خوات کو کھی انہ ہو کہ کو کھی اور نام کو کو کھی اور کو کھی انہ کو کہ کے کہ کو کھی انہ کو کہ کو کھی کہ کو کو کہ کی کو کہ کا کمال ہے۔

امام غزالي ومشليه كي تقرير

نبوت کے پچھآ ٹاروخواص ہیں اگر کسی شخص کی نسبت میہ شبہ ہو کہ یہ پیغیبر ہے یانہیں تو اس کاعلم صرف اس کے احوال کی معرفت سے ہوسکتا ہے میں معرفت یا تو ذاتی مشاہدہ سے حاصل ہو، جیسی صحابہ کوتھی یا خبر متواتر سے اور من کر ہوجیسی اب عام لوگوں کو ہے، نبوت کے آٹار و کیفیات کی ذوق شناسی جس میں ہوتی ہے وہی مران المران المران المرائي ال

## امام رازی عث یہ کی تقریر

امامرازی نے مطالب عالیہ میں نبوت اور متعلقات نبوت کی بحث سب سے زیادہ استیعاب سے کہی ہے ان کی تقریر کا ماحسل میہ ہے کہ جولوگ نبوت کو شہر کرتے ہیں ان میں دو جماعتیں ہیں ایک کا فد ہب ہیہ ہے کہ نبوت کی دلیل معجزہ ہے، یہ جمہوراہل فداہب کا مسلک ہے، دوسرا فد ہب میہ کہ سب سے پہلے ہم کوخو دغور کرنا چاہیے کہ صدافت ورائتی کیا ہے؟ اس کے بعد ہم ایک شخص کود کمھتے ہیں جو نبوت کے دعوی کے ساتھ لوگوں کو دین تی کی محدافت ورائتی کیا ہے؟ اس کے بعد ہم ایک شخص کود کمھتے ہیں جو نبوت کے دعوی کے ساتھ لوگوں کو دین تی کی محرف لا رہی ہے تو ہم دعوت دیتا ہے اس کی دعوت مؤثر ہوتی ہے اور دو الوگوں کو باطل پرتی سے ہٹا کرخت پرتی کی طرف لا رہی ہے تو ہم یعین کرلیں گے کہ یہ چاپی فیم ہیں۔

اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ انسانیت کا کمال ، توت علمی و کملی کی تھیجے ، تکیل اور تزکیہ ہے ، اس توت کے کی اظ سے انسان ہیں ، دوسراوہ جوخود کامل ہے گر دوسروں کو جو کامل ہے گر دوسروں کو جھی کامل کر دیتا دوسروں کو کامل نہیں بناسکتا ، یہ خواص اور صلحا کا درجہ ہے ، تیسر اوہ جوخود کامل ہے گر دوسروں کو بھی کامل کر دیتا ہے بیانی ہیں اس کمال و نقص کے ہزاروں متفاوت در جے اور مرتبے ہیں اور انہی کے کاظ سے ان کی قوت اور مرتبہ کا اندازہ ہوگا ، ان کی قوت علمی کے سامنے تمام مقد مات بدیجی ہوتے ہیں اور معارف اللی پر ان کو عبور ہوتا ہے اور ان کی قوت علمی و جوتا ہے اور ایکی مجز ات کا مقصد ہے ، اس قوت علمی و جوتا ہے اور اس کی توت علمی و بین اس کے ساتھ یہ نظر آتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو ان دونوں میں بست اور ناقص ہیں اپنے فیض صحبت اور فیض تعلیم سے کامل کر دیتے ہیں اور امراض قلبی کا وہ علاج کرتے ہیں تو یہی ان کی نبوت کی دلیل ہے ۔ امام اور فیض تعلیم سے کامل کر دیتے ہیں اور امراض قلبی کا وہ علاج کرتے ہیں تو یہی ان کی نبوت کی دلیل ہے ۔ امام اور فیض تعلیم سے کامل کر دیتے ہیں اور امراض قلبی کا وہ علاج کرتے ہیں تو یہی ان کی نبوت کی دلیل ہے ۔ امام

<sup>🎁</sup> المنقذمن الضلال، ص: ٣٥، ٣٦، مصر

سِندِ اَرْقَالَنَا عَنَّالِیَ اَلْمَا اِلْمَالِیَ اَلْمَالِی اَلْمَالِی اِلْمَالِی اِلْمَالِی اِلْمَالِی اِلْم دازی مُوالَّدُ نے اس تفصیل کے بعد بید وقولی کیا ہے کہ اثبات نبوت کا بہی طریقہ قر آن مجید نے اختیار کیا ہے اور چند سورتوں کی تفییر لکھ کر دکھایا ہے، ان میں نبوت کے بہی آٹارو خصائص بیان ہوئے ہیں۔ اللہ مولا ناروم مُمِنِید کے حقا کُق

مولا نانے اس بحث کوعمدہ تشیبهات اور تمثیلات سے اس درجہ قریب الفہم بنا دیا ہے کہ تمام شکوک و شبہات دفع ہوجاتے ہیں، اس سے پہلے مولا ناکے وہ اشعار لکھے جا چکے ہیں جن میں یہ دکھایا ہے کہ نبوت کی تقمدیق کے لیے سب سے پہلی چیز حسن ذوق ہے آب شیریں اور آب شور، صورت وشکل اور رنگ و بودونوں میں ایک ہوتے ہیں مگر صرف صاحب ذوق ان دونوں کا فرق محسوس کرسکتا ہے، اسی طرح نبی اور متنبی گوظاہری شکل وصورت اور دعوائے نبوت میں کیسال نظر آتے ہیں مگر صاحب ذوق ان دونوں کے آٹارو خصائص سے فور آتمیز کر لیتا ہے۔

| ''غور کر وصاحب ذوق کے سوا اور کون پیجان سکتا ہے؟             | جزكه صاحب ذوق بشناسد بياب     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| وہی تمیز کرسکتا ہے کہ یہ پانی میٹھا ہے اور یہ کھاری ہے۔      | اوشناسا آب خوش از شور آب      |
| صاحب ذوق کے سوا مزہ کی تمیز اور کون کرسکتا ہے؟               | جزكه صاحب ذوق بشناسد طعوم     |
| اگر شهدنه کھایا ہوتو موم اور شہد میں تمیز کیونکر کر سکتے ہو۔ | شهدراناخورده کے دانی زموم     |
| اس نے سحر کومبحزہ پر قیاس کیااور میسمجھا کہ دونوں کی         | سحررابامعجزه كرده قياس        |
| بنیا دفریب پر ہے۔                                            | بسردو رابسر مكسر پندارو اسساس |
| تم کھوٹے اور کھرے سونے کا فرق کسوٹی پر پر کھے                | زر قبلب و زرنيك و درعيار      |
| بغیرنہیں کر سکتے ۔                                           | بے محک سرگزنه دانی ز اعتبار   |
| خدا نے جس کی روح میں بیا سوٹی رکھی ہے                        | سركرا در جان خدابنهد محك      |
| وہی یقین اور شک میں تمیز کرسکتا ہے                           | بسريقيس راباز داند اوزشک 🌣    |
| جب آدمی کا دل بیاری ہے پاک ہو                                | چوں شود از رنج وعلت دل سليم   |
| تو وہ صدق و کذب کے مزہ کو پہچان کے گا''                      | طعم صدق وكذب را باشد عليم 🤁   |

دوسری چیز طلب ہے، جب تک دل میں کسی چیزی طلب نہیں ہوتی اس کی طرف التفات نہیں ہوتا جس کادل صدافت ورائتی کا بھوکا نہیں ، وہ غذائے روحانی کا طالب نہیں اور جب دل میں طلب اور روح میں بے قراری پیدا ہوجاتی ہے، اس وقت وہ دلیل و بر ہان کے نفظی مباحث سے بہت بلند ہوجا تا ہے، کسی کواگر پیاس

| 80 8 3 | سِنْبُوْالنِّيْنَ ﴾ |
|--------|---------------------|
|--------|---------------------|

ہواور وہ تم سے پانی طلب کرے اور تم پانی کے گلاس کی طرف اشارہ کروکہ یہ پانی ہے تو کیا وہ تمہارے اس دعویٰ پردلیل مانگے گا کہ پہلے میثابت کروکہ یہ پانی ہے نہیں بلکہ وہ بلادلیل نہایت شوق سے اپناہاتھ برصائے گااور مانی منے لگے گا۔

| ٠٠ <i>٠ چې ٠٠٠</i>                      |
|-----------------------------------------|
| تشنه راچوں بگوئی رو شتاب                |
| در قدح آب است بستان زود آب              |
| <u>ہی</u> چ گوید تشنه کیں دعویٰ است ر و |
| ازبىرم اے مدعى! مہجو ر شور              |
| ياگواه و حجتي بنماكه اين                |
| جنس آب است و ازاں ماء معین              |
| یا به طفل شیر مادر بانگ زد              |
| كه بيامن مادرم هان اح ولد               |
| طفل گويد مادرا حجت بيار                 |
| تاكه باشيرت به گيرم من قرار             |
| در دل سر امتی کز حق مزه است             |
| رونے و آواز پیغمبر معجزہ است            |
| چوں پیمبر از بروں بانگرے زند            |
| جان امت در دروں سجدہ کند                |
| زانکه جنس بانگ او اندر جهان             |
| از کسے نشنیدہ باشد گوش جاں 🏶            |
|                                         |

تیسری چیزاتخاد جنسیت ہے میجزات کا مقصد عموماً معارض کولا جواب اور خاموش کرنا ہوتا ہے، لا جواب کو خاموش کر کے تم خصم کوزیر کر سکتے ہو گراس کے دل میں تشفی نہیں پیدا کر سکتے صحیح طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ہجائی اور راسی کاعضر ہے وہ خوداینی ہم جنس شے کے طلب گاراور خریدار ہوتے ہیں۔

|                                                      | _ 1                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| "در حقیقت معجزات ایمان کا باعث نہیں ہوتے             | موجب ايمال نباشدمعجزات      |
| بلکہ اتحاد جنسیت کی بواس کے صفات کواپی طرف تھینچی ہے | بوئے جنسیت کند جذبِ صفات    |
| معجزات تو مخالفت کو دبانے کے لیے ہوتے ہیں            | معجزات از بهر قهر دشمن است  |
| ادراتحاد جنسیت کی بو دل کو متاثر کرنے کے لیے ہے      | بوئے جنسیت سونے دل بردن است |

🏶 مثنوی مولانا روم بیان آن دعویٰ، ج۱، ص: ۱۸۵ـ

| 81 %                                    | 35> | هديوم) | <del>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</del> | سِّندُةُ النَّبِيُّ ) |
|-----------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| *************************************** |     | ۵.     | !                                                |                       |

قهر گردو د شهرن امها دوست نسر و با کرتم دشن کوزیر کرسکتے ہو گردوست نہیں بنا سکتے جس کو زبردی گردن باندھ کر زیر کرو وہ دوست کیونکر ہوسکتا ہے"

دوست کر گرد د به بسته گردنر 🏶

معجزات کا صدورا کثر اس طرح ہوتا ہے کہ معاندین یہ بمجھ کر کہ پغیبر کاذب ہے،اس ہے کسی خرق عادت کامطالبہ کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہوہ اس کو پیش نہیں کرسکتا اوراس طریقہ ہے لوگوں میں اس کی رسوائی ہوگی اوراس کے دعویٰ کی تکذیب ہوجائے گی لیکن اللہ تعالیٰ اس خرق عادت کوظا ہر کر دیتا ہے اوراس ہے پغیبر کی رسوائی اورنضیحت کے بحائے اس کی صداقت اور راست بازی اور عالم آشکارا ہو جاتی ہے اور اس بنایر مجز واس کے صدق برایک نشانی اور آیت بن جاتی ہے، فرعون نے جادوگروں کو جمع کر کے جا ہا کہ حضرت مویٰ علیقلاً کورسوا کرے مگریہی واقعہ حضرت مویٰ علیقِلاً کی کامیابی اور فرعون کی ناکامی کا سبب بن گیا اور سینکڑوں جادوگروں نے حضرت مویٰ غایشِلا کی دعوت پرصدائے لبیک بلند کردی،اس بنا پرمعاندین کا وجود اعلان نبوت کی بلند آ جنگی اور شہرت کے لیے ضروری ہے۔

'' نالفول کاریارادہ کہ طلب مجمزہ سے نیکو کاروں کو لغزشیں دید س منكران راقصداز لال ثقات ان کی ذات اور معجزہ کے غلبہ و عزت کا باعث ہوگا ذل شده عرو ظهور معجرات ان کاارادہ اس طلب معجز ہ ہے پنیمبر کی ذلت تھی کیکن یہی ۔ قصد شان زال کارذل ایل بده تذلیل کا ارادہ پینمبروں کی عزت کا ماعث ہوجاتا ہے۔ عين ذل عنز رسولان آمنده اگر کوئی بدکار پینیبر کا انکار نه کرتا گرنے انکار آمدے ازہر بدے تو مجمزه برمان بن کر کیوں نازل ہوتا معجزه برسال چرانازل شد بر جب تک فریق دوم دعویٰ ہے منکر اور خوابان تقیدیق نہ خصم منكر تانه شد مصداق خواه کے کندقاضی تقاضانے گواہ ہوقاضی گواہ اور شاہر کب طلب کرتا ہے؟ اسی طرح اے عقل مند! معجز ہ بھی پیٹمبر کا گواہ ہے۔ معجزه سمچوں گواه آمد، زكي! جو مدی کی تقدیق کے لیے سامنے آیا ہے بهسر صدق مدعنی درپیشگنی جب كوكي ناشناس طعنه كرتا تقا طعنه چوں می آمداز سر ناشناخت تو خدا پنیبر کو معجزہ دے کر نوازش فرماتا تھا معجزه مي دادحق وبنواخت فرعون موسٰی عَلَیْتُلِا کے مقابلہ میں سینٹکڑوں حالیں چلا مكر آن فرعون سي صدتو شده گران میں سے ہرایک خودای کی ذات اور یخ کی کاباعث ہوئی جسلسه ذل او و قسع اوشده اس نے اچھے برے ہرفتم کے جادو گر جمع کیے ساحران آورده حاضر نیک و بد تاکہ مویٰ کے معجزہ کو باطل کرے تاكه جرح معجزه موسى كند

<sup>🖚</sup> مثنوی مولانا روم دربیان حکایت رنجوری، ج٦، ص:٥٨٠ـ

| 82 % 3 (Yall)                                 | سِندِيُوْالنِيِّيُّ ﴾ ﴿ ﴾ |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| اور عصائے موئی کی قوت کو باطل اور رسوا کرے    | تاعصاراباطل ورسواكند      |
| اور لوگول کے دلول سے اس کے اعتبار کو کھوئے    | اعتبار او زدلها بركند     |
| کیکن عین یمی سازش مویٰ کی صداقت کی نشانی ہوگئ | عین آن مکر آیت موسٰی شده  |
| اوراس سے اس عصا کی قدر ومنزلت اور بڑھ گئے۔"   | اعتبار آن عصابالا شده     |

مجرہ سے مقصوداً گرمعاندین کو خاموش اور رسوا کرنے کے علاوہ ان کے دلوں کو متاثر کرنا ہوتا تو اس کے لیے اس کی ضرورت نہ تھی کہ عصا کو سانپ بنایا جائے اور قمر کو دو مکڑے کردیا جائے اور اس کے ذریعہ سے قلوب کو متاثر کیا جائے ، ان جمادات و نباتات پر تصرف کر کے قلوب میں تصرف کرنے سے زیادہ صاف اور سید معادات یہ تھا کہ براہ راست خود دلوں میں تصرف کیا جائے کہ وہ صدائے نبوت کے سننے کے ساتھ لہیک یک رائے میں ۔ معاندین کا مجردہ طلب فرقہ جو انبیاسے جمادات و نباتات پر ان کے اثر ات کا طالب ہوتا ہے اور اس کے ذریعہ سے قبول ایمان پر آ مادگی ظاہر کرتا ہے ، خودان کی پیطلب ، ان کے خمیر کی پستی اور قلب کی سابی کی دلیل ہے جن کے آئیندول پاک وصاف ہوتے ہیں ، وہ بلاواسط جمادات و نباتات پیغیر سے براہ راست خوداس اثر کو قبول کرتے ہیں ، اس کے علاوہ مجزہ سے ہر خوص کو ہدایت نہیں ملتی ، اس کے لیے بھی استعداد کی ضرورت ہے ، دریا کی طراوت اور اس کے روح افز اہونے میں شک نہیں ، لیکن اس میں خشکی کے پرندزندہ خودات نہیں رہ سکتے۔

معجزه كاں بسرجما داتے اثر یاعصا یا بحریا شق القمر "معجزه جو با است القمر القمر القمر القمر علی القمر القمر القمر علی القمر علی القمر القم

گر اثر بر جاں زندہے واسط ہ متصل گردد به پنهاں رابطه "دراثروه مجزه براه راست روح کومتاثر کرے تواندراندرروح سے اس کارابط پیدا ہو۔"

برجمادات آں اشر ہا عاریہ است آں پنے رُوح خوش متواریا است ''لین غیرذی روح پراس کا اثر عاریۂ ہاور دوح کے لیے پوشیدہ ہے۔''

تا ازاں جامد اثر گیر د ضمیر حبّذاا ناں ہے سیو لائے خمیر " دمقصودیہ ہوتا ہے کہ اس غیرذی روح شے کی اثریذیری کود کھ کرروح انسانی اثریذیرہو۔"

برزتد از جانِ کامل معجزات به ضمیر جانِ طالب چوں حیات درایکن معجز اردر کامل کوخود بواسط اور براه راست متاثر کرتا ہے اور طالب کے لیے زندگی ہوتا ہے۔''

معجزه بحر است و ناقص مرغ خاك مرغ خاكي رفت دريم شد سلاك

🆚 مثنوی مولانا روم گفتن عسس، ج٦، ص: ٦٥٦۔

سِندِنهُ عَالَيْنِي اللَّهِ ال "معجزه كى مثال درياكى ہے اور ناقص كى خشكى كے پرنده كى ، خشكى كا پرنده دريا ميں جائے گاتو ڈوب جائے گا۔"

مرغ آبی درورے ایمن از ہلاك ماہیاں را مرگ بر دریا ست خاك اللہ اللہ محملیوں کے لیے تو دریا کے بغیر فشكی موت سے بے پروار ہے كا بلكہ محملیوں کے لیے تو دریا کے بغیر فشكی موت ہے۔''

الغرض ناقصین اورمعاندین کے لیے جس طرح صدقِ نبوت کے دوسرے دلائل ہے کارہوتے ہیں، معجزہ کی شہادت بھی ہے کارہوتی ہے۔ معجزہ طلب فرقہ شاذ و نادر ہی دولت ایمان پاتا ہے لیکن وہ ہستیاں جو براہ راست پیغبر کے وجود سے اثر پذیر ہوتی ہیں،ان کو قبول اثر کے لیے معجزہ کے واسطہ کی حاجت نہیں،ابوجہل معجزہ جمادات دیکھ کربھی کا فرہی رہا اورابو بکر ڈٹائٹٹ معجزہ دل سے صدیق اکبرہوئے۔

ازستین د واست بوجهل لعین معجزات از مصطفیٰ شاه بهین از ستین در ایرجهل نے عنادے آنخضرت مَالیّی ایم معجز وطلب کیا۔''

معجزه جست از نبی ابو جهل سگ دیدو نفزودش ازاں الا که شک « دیدو نفزودش ازان الا که شک « دیدو نفزودش ازان الا که شک « دیدو نفزودش ازان الا که شک الله معرفی شک کے سوااس کو یقین نه پیدا ہوا۔ "

لیک آں صدیق حق معجز نخواست گفت ایں رو خود نه گوید غیر راست 🤁 'لیکن ابو بمرصد یق رٹائٹٹؤ نے مجز ہ طلب نہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ چرہ نبوی مٹائٹیٹل سے کے سواجھوٹ کہہ، ی نہیں کتا ، ، ،

## صحابه كو كيونكررسالت كالفين آيا

اب یہاں پہنچ کرمفروضات اور نظریات کو جانے دیجئے واقعات کو لیجئے، آنحضرت سُلُولِیَا نے جب آواز ہُنوت بلند کیا تواس آواز کی تائید کرنے والا کوئی دوسرانہ تھا، عرب کا ذرہ ذرہ اس صدائے حق کا دیمن تھا، آپ پشت ہاپشت کے خوکر دہ عادات کے ترک کی دعوت دیتے تھے، موروثی ند جب جولوگوں کی رگ و پ میں سرایت کیے ہوئے تھا، آپ اس کی ندمت کرتے تھے، جن بتوں اور دیوتا وُں کے رعب وہیبت سے وہ کا نیچتے تھے، آپ ان کومنہدم کرنے کا تھم دیتے تھے، سرفہ، ڈاکہ اوٹ مار قبل، خوزین کی کینہ، عداوت، سود، قمار، زنا، شراب، غرض وہ تمام افعال جوعرب کے خصائص بن گئے تھے، آپ ان کا قلع قمع کرنا چاہتے تھے، قمار، زنا، شراب، غرض وہ تمام افعال جوعرب کے خصائص بن گئے تھے، آپ ان کا قلع قمع کرنا چاہتے تھے، علاوہ بریں آپ کے دست مبارک میں کوئی ظاہری طاقت نہی ، دولت وخزانہ نہ تھا، اس دعوت کوقبول کرنے والوں کے لیے بجز مصائب و بلا کے، آپ کے پاس کوئی ظاہری قابل معاوضہ چیز نہ تھی، ہر شخص کو معلوم تھا کہ اسلام کانام لینے کے ساتھ وہ اپ گھرسے برگانہ، اپنی جائیدادسے محروم اپنے خاندان سے نا آشا، معلوم تھا کہ اسلام کانام لینے کے ساتھ وہ اپ گھرسے برگانہ، اپنی جائیدادسے محروم اپنے خاندان سے نا آشا، معلوم تھا کہ اسلام کانام لینے کے ساتھ وہ اپ گھرسے برگانہ، اپنی جائیدادسے محروم اپنے خاندان سے نا آشا، معلوم تھا کہ اسلام کانام لینے کے ساتھ وہ اپ گھرسے برگانہ، اپنی جائیدادسے محروم اپنے خاندان سے نا آشا،

🏶 مثنوی مولانا روم دربیان حکایت رنجوری، ج۲، ص:۵۸۳ 🍇 ایضًا ردکردن معشوق، ج۶، ص:۳۳۱ـ

اپنے وطن سے مجور اور اکا برشمر اور رؤسائے قریش میں رسوا، بدنام اور ہرقتم کی مصیبتیوں کا ہدف اور نشانہ بن جائے وطن سے مجور اور اکا برشمر اور رؤسائے قریش میں رسوا، بدنام اور ہرقتم کی مصیبتیوں کا ہدف اور نشانہ بن بن جائے گا، غریب مسلمانوں کے ساتھ جو بچھ بے رحمیاں اور سفا کیاں کی جارہ تھی ،عرب کے دور دور کے قبائل سے لوگ جھی جو سالم سال تک آنخضرت سنگا لیڈیل حجیب جھیب کر پہنچتے تھے اور بیعت کر کے واپس جاتے تھے اور آخر وہ بھی جو سالم اسال تک آنخضرت سنگالیڈیل کے دشمن تھے، اسلام کے شدید مخالف اور بدر واحد اور احزاب و خندق کے بانی تھے، وہ بھی ایک روز سر اطاعت جھکانے برمجبور ہوئے۔

آ خراس کے کیا اسباب سے ؟ اور کیونگر ان کومحدرسول الله منافیقیم کی رسالت اور صدافت کا یقین آیا۔
عیسائیوں کی طرح بیر کہنا آسان ہے کہ محمد منافیقیم نے لڑکر لوگوں کو مطبع بنالیا، کین سوال بیر ہے کہ ہزاروں جال نثارلانے والے کہاں سے اور کیونگر بیدا ہوئے؟ ان کو کس نے لڑکر مطبع بنایا؟ اب اگر اسلام لانے والوں کے اسباب پرغور سیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس ہوگا کہ سب کے اسلام لانے کا ایک ہی سبب نہ تھا، بینکٹر وں ہزاروں آدمی ایک متحد متحبہ کا یقین رکھتے ہیں کہا اسباب وعلل کی تلاش سیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے ہرایک نتیجہ کا یقین کے اسباب وعلل کی تلاش سیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے ہرایک کے لیتین کے اسباب وعلل اور اذعان کے طرق اور ذریعے مختلف ہیں ، ہزاروں صحابہ بڑی اُلڈ آنے نے آپ منافیق ہیں ، ہزاروں صحابہ بڑی اُلڈ آنے نے آپ مالی اور انوری کی محداقت پریفین کیا ، مگریہ تصدیق ، بیا ایمان اور بیوت کی تصدیق کی تھید ہیں ، ہوا کہ صرف مجز ہ ہی نبوت کی ولیل نہیں ہے بلکہ ہر طبیعت سے لیا ہوا کہ اور قار کہ وارکارگر ہوئی ہیں ۔

<sup>🐞</sup> آگے بدوا تعات مفصلاحوالوں کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ ''ض''

اوس وخزرج کے بہت ہےلوگ اینے یہودی ہمسابوں سے سنا کرتے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے، جب انہوں نے آپ کی تقریر سی تو پہچان لیا کہ بیدو ہی پیغیبر ہیں، فتح کمہ کے بعد سینکڑوں قائل اسلام لانے پراس لیے مجبور ہوئے کہ خانہ لیل کسی جھوٹے پیغیبر کے قبضہ میں نہیں جاسکتا۔ ایک بورا قبیله صرف آپ کی فیاضی ہے متاثر ہو کرکلمہ لا الہ الا الله ریکار اٹھا، متعدد شعرائے عرب اور اصحاب علم صرف قر آن مجید کے اثر کود کیھرکر دل کو قابومیں ندر کھ سکے،متعد د قریثی جانباز جومعر که بدر سے مرعوب نہیں ہوئے تھے،مسلمانوں کے آ داب واخلاق کو دیکھ کراسلام لے آئے ملکح حدیبیہ کے بعد ہزاروں مکہ کے آ دمیوں کو جب مسلمانوں سے بے تکلف میل جول کا موقع ملاتو وہ اسلام کی صداقت کے اعتراف پر مجبور ہو گئے ، ابو سفیان جس کونه تومعجزات اورخوارق عادات متاثر کر سکےاور نه بدروخندق کی تلواریں اس کومرعوب کرسکیس ، نه آ مخضرت مَثَّاثِيَّتِم کارشته دامادی اس کے سخت دل کونرم کرسکا ، وہ اس نظارہ کو دکھے کراپیے ضمیر کے اعتر اف کونہ روک سکا کہ قیصر روم اپنے تخت جلال پر بیٹھ کر مکہ کے بوریانشین پیغمبر کے پاؤں دھونے کی آرز ورکھتا ہے۔ ثمامه بن ا ثال، ہندہ زوجه ابوسفیان، مبار بن الاسود، وحشی قاتل حمز ہ رٹی نفخهٔ بیدد کیھرمسلمان ہو گیا کہ آپ مَلَّ لَیْظِمْ و شمنوں کے ساتھ بھی کس محبت سے پیش آئے، قیصر روم صرف آپ کے چنداوصاف اور اسلام کے چند مناقب من كر اظهار حق ير ماكل موكيا - حضرت عدى بن حاتم طالفيَّهُ قبيله طے كے عيساكى رئيس تھے، وہ آپ مَنْ اللَّيْمَ كوبادشاه مجهكر مدينة ئے ، مكريهان انھون نے ديكھا كدايك لوندى آئى ہاور آپ اس كى حاجت روائی کو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھے کران کا دل اندر سے بکارا ٹھا کہ آپ بادشاہ نہیں پیغمبر ہیں۔ایسےلوگ بھی تھے، جوان روعانی واخلاقی معجزات کے مقابلہ میں مادی معجزات سے متاثر ہونے کی زیادہ قابلیت رکھتے تھے،قریش کے بہت ہے لوگ فتح روم کی پیشین گوئی کو پوری ہوتے دیکھ کراسلام لے آئے ، ایک سفر میں ایک قبیلہ کی عورت آپ سُکا ﷺ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہتے دیکھ کراپے قبیلہ میں جا کر کہتی ہے کہ آج میں نے عرب کے سب سے بوے جادوگر کود یکھااوراسی استعجاب نے پورے قبیلہ کومسلمان کردیا، متعدد یہودی اس لیے مسلمان ہو گئے کہ گزشتہ انبیا کی کتابوں میں آنے والے پیغمبر کی جونشانیاں بتائی گئی تھیں، وہ حرف بحرف آپ میں صحیح نظر آتی تھیں، متعدد یہودی علانے آکر آپ کا امتحان لیا اور جب آپ نے ازروئے وحی ان کے جوابات صحیح دیے تو وہ آپ کی نبوت پرایمان لائے۔ایک شخص نے کہا کہ میں اس وقت آپ کو سیار سول تسلیم کروں گا۔ جب بیٹر مے کا خوشہ آپ کے پاس آ کرآپ کی رسالت کی شہادت دے اور جب پیتماشااس نے اپنی آتھوں ہے دیکھا تو مسلمان ہوگیا۔ 🏶 ایک سفر میں ایک اعرا بی نظر آیا، آپ نے اس کواسلام کی دعوت دی، اس نے کہا کہ آپ کی صداقت کی شہادت کون دیتا ہے۔ آپ سُلَاظِیَا نے فرمایا "سامنے کا درخت ـ "اور به که کرآپ مَنْ اللَّهُ إِنْ اس درخت کو بلایا، وہ اپنی جگدے اکفر کرآپ کے پاس

🗱 جامع ترمذي، ابواب المناقب، باب في حنين الجذع: ٣٦٢٨-



کھڑا ہوگیا اور تین باراس کے اندر سے کلمہ تو حیدی آ واز آئی ، بیدد کی کروہ مسلمان ہوگیا۔ اللہ سراقہ بن مالک جو ہجرت کے وقت آ تخضرت منافیقی اور حضرت ابو بکرصد بق ڈالٹھی کے تعاقب میں گھوڑا دوڑاتے آرہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کی دعا سے تین دفعہ ان کے گھوڑ ہے کے پاؤں زمین میں ھنس گئے تو ان کو جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کی دعا سے تین دفعہ ان کے گھوڑ ہے کہ پاؤں زمین میں ھنس گئے تو ان کو بھین ہوگیا کہ اسلام کے اقبال کا ستارہ نقطہ اوج پر بہنچ کررہے گا، چنا نچہ نمطِ امان حاصل کیا اور بعد کومسلمان ہوگئے۔

جان امت در دروں سجده کند 🌣

بر ضمير جان طالب چوں حيات 🕸

چوں پیمبر از بروں بانگے زند برزند ازجان کامل معجزات

الله سنن دارمی، المقدمة، باب ما اكرم الله نبیه من ایمان الشجر: ۱٦ ه صحیح بخاری، كتاب مناقب الانصار، باب هجرة النبی مختم، واصحابه الی المدینة: ٣٩٠٦ ه مننوی مولانا روم، بیان آن دعوی كه ..... ۲۰ ص: ۱۸۵ همنوی مولانا روم دربیان حكایت رنجوری، ج۲، ص: ۵۸۳ مننوی مولانا روم دربیان حكایت رنجوری، ج۲، ص: ۵۸۳

# دلائل ومعجزات اورعقليات ِجديده

نوشته مولانا عبدالباری صاحب ندوی سابق استاد فلسفه جدیده ،عثانیه بوینورش ،حیدرآباد - دکن ﴿ وَمَا تَغْفِی الْایْتُ وَاللَّنُدُرُ عَنْ قَوْمِ لاَّ یُغُونُونَ ﴾ (۱۰/ یونس:۱۰۱) ''جولوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے آیات ونذر بے کار ہیں۔'' لیک

لتيكن

در دل ہر کس که دانش را مزہ است روئے و آواز پیمبر معجزہ است (عارف روم)
متکلمین و مکمائے اسلام نے عقلی حیثیت ہے معجزہ کے متعلق جو پھی کھا ہے وہ گزشتہ مباحث میں نظر
سے گزر چکا ہے۔''سیرت' کے اس حصہ کو اصلاً معجزات نبوی کی نقل اور روایاتی تحقیق سے تعلق تھا، تاہم
ضمنا قدیم کلامی مباحث بھی ایک حد تک آگئے ہیں، ذیل میں اس موضوع پر صرف عقلائے مغرب کی ترجمانی
کرنی ہے اور جدید تحقیقات و خیالات کی روشن میں جونتائے نکتے ہیں، ان کوچیش کرنا ہے۔

۔ آغاز کتاب میں نبوت اور مجمز ہ کے مفہوم کی نسبت جو پچھ لکھا گیا ہے،سب سے پہلے اس پرایک نظراور ڈال لو۔

مفهوم نبوت

جس طرح رات کی تاریکی کے بعد دن کی روشی کا آنا قانون قدرت ہے، اس طرح میہ بھی ایک سنت اللہ ہے کہ جب عالم انسانیت پر ضلالت و گمرائی کی تاریکی چھاجاتی ہے تواس کے مطلع سے ہدایت وراہنمائی کا نورطلوع کرتا ہے اوراگر چہ جس طرح ظلمت شب میں چھوٹے بڑے ستارے اپنی جھا ملا ہٹ سے پچھ نہ پچھ روشیٰ پیدا کرتے رہنے ہیں، اس طرح عام مصلحین و مجددین کا سلسلہ بھی کسی نہ کسی حد تک ضلالت انسانی کی سیابی کو کم کرتا رہتا ہے، تاہم آفاب کی ضیا پاشی کا عالم ہی پچھا در ہوتا ہے، اس کے سامنے ستاروں کی جھا ملا ہے بالکل ماند پڑجاتی ہے اور کرہ ارض دفعتہ بقعہ نور بن جاتا ہے۔

سلسلۂ مصلحین کے ہاتھ میں صرف انسانی عقل وبصیرت کی مشعل ہوتی ہے لیکن مشکلہ ہوتی ہے بی پیغیبریارسول ہے،
عام صلحین کے ہاتھ میں صرف انسانی عقل وبصیرت کی مشعل ہوتی ہے لیکن مشکلہ ہوتی ہے لیکن مشکلہ ہوتی ہے لیکن مشکلہ ہوتی ہے ہوتی ہیں،
اہلا ہے اس کا سرچشمہ وہ "نور السموات والارض "ہوتا ہے، جس سے عام مادی آ تکھیں خیرہ ہوتی ہیں،
پیغیبروہ پچھد کھتا ہے جو ہم نہیں دیکھتے ،وہ پچھنتا ہے جو ہم نہیں سنتے ،اس کے احوال وکوائف سے ہم نا آشنا اوراس کے عقل وحواس سے بیگا نہ ہوتے ہیں ،مختر آبوں سمجھو کہ پیغیبرانہ خصائص کی اصلی روح عالم ناسوت اوراس کے عقل وحواس سے بیگا نہ ہوتے ہیں ،مختر آبوں سمجھو کہ پیغیبرانہ خصائص کی اصلی روح عالم ناسوت اسے مادراکسی عالم غیب کے ساتھ تعلق وربط ہے ، انسان اس عالم اسرار وغیوب کواپنی محدود تعبیر میں عالم قدس ،

مامل رسالت اپنے ابنا ہے جن کو جو دعوت دیتا ہے اور دنیا کو جو پیام پہنچا تا ہے، اس کی سچائی کی واضح ترین دلیل یا آیت، اگر چہ خود یہ پیام اور اس کے حامل کا مجسم وجو دہوتا ہے، تا ہم بدا قتضائے" لیطمئن قلبی" یا بلحاظ اتمام مجت اس داعی حق کے تعلق سے پچھا لیے واقعات ظاہر ہوتے ہیں جو عام حالات میں انسانی دسترس سے باہر نظر آتے ہیں اور ان کی توجیہ و تعلیل سے انسانی عقل اپنے کو در ماندہ پاتی ہے۔ حضرت ابر اہیم عَلیہ اللہ کے برا ہوئے، رسم تر ہوگئی ، حضرت موکی عَلیہ ایک تو جیہ و تعلیل سے انسانی عقل اپنے کے در ماندہ پاتی ہے۔ حضرت ابر اہیم عَلیہ ہوئے، آگ سر دہوگئی ، حضرت مَن اللہ اللہ کی عمر کر لی ، ان آگ سر دہوگئی نے چتم زدن میں ''مسجد حرام'' سے لے کر''مسجد اقصلی و سدرۃ المنت کی' تک کی سیر کر لی ، ان انتخضرت مَن اللہ ہے نظر آتا ہے اور جس شخص و اقعات کی تو جیہ سے بونکہ عقل انسانی عاجز ہے، اس لیے ان میں ایک طرح کا غیب نظر آتا ہے اور جس شخص کے تعلق سے ان کا ظہور ہوتا ہے، عالم غیب کے ساتھ اس کے دوابط کی نشانی و آیا ہے یا تا کیونی کا کام دیتے ہیں، قرآن مجید کی زبان میں اس قسم کے واقعات کا نام بینات ، بر این یا زیادہ تر آیات (یا آیات بینات) ہیں، قرآن مجید کی زبان میں اس قسم کے واقعات کا نام بینات ، بر این یا زیادہ تر آیات (یا آیات بینات) ہیں۔ عرصہ تین ان کو' دلائل نبوت' سے تعبیر کرتے ہیں اور حکما اور متکلمین کی اصطلاح میں انہی کو مجز ات کہا جاتا ہے۔

#### ترتيب مباحث

معجزات کی جونوعیت ہے اس کے لحاظ سے سب سے پہلی بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ آیا ان کا وقوع ممکن بھی ہے یا نہیں؟ قد مانے علل مخفیہ وغیرہ سے تو جیہ معجزات کی جوکوششیں کی ہیں ان کا مدعا حقیقاً امکان ہی کو ثابت کرنا ہے مگر حکمت وفلسفہ کے دور جدید میں امکان کے ساتھ ایک دوسری زیادہ اہم بحث شہادت کی پیدا ہوگئ ہے، نفس امکان سے تو اب شاید ہی کسی حکیم یافلسفی کو انکار ہو، البتہ یہ امکان اس قدر بعید الوقوع معلوم ہوتا ہے کہ یقین وقوع کے لیے عام واقعات تاریخی کے درجہ کی شہادت کا فی نہیں خیال کی جاتی ۔

بهركف اس خاكه كى بناپرترتىب مباحث يەجوگى:

- 🛈 امكان مجزات 🍳 شهادت مجزات 🕲 استبعاد مجزات
  - فین معجزات نایت معجزات ـ

# امكان معجزات

یوں تو بورپ میں معجزات پر بیمیوں مستقل کتا ہیں تصنیف ہو پھی ہیں لیکن سی ہے ہے کہ اس بحث پر ہیوم یہ نے جو چنداوراق لکھے تھے، وہ سار ہے طومار پر بھاری ہیں اور گوفلسفیا نہ نقطہ نظر سے اس موضوع پر سے ہم میں تر بھی ، تاہم وقوع معجزات کے خلاف جو آخری حربہ استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ بھی بہی ہے، یہی وجہ ہے کہ ان اوراق پر کم وہیش دوصدیاں گزر جانے پر بھی موافق و مخالف دونوں کے قلم کی روشنائی انہی کے نقوش مٹانے یا اجا گر کرنے میں صرف ہوتی رہی ہے۔

ميوم كااستدلال

ہوم کے استدلال کا ماحصل میہ ہے کہ

① انسان کے علم ویفین کا مدارتمام ترتجربہ پرہے جس طرح آ دمی تجربہ سے بیہ جانتا ہے کہ آگ لکڑی کو جلاتی ہے اور پانی سے بچھ جاتی ہے،اسی طرح تجربہ ہی کی بناپر وہ اس کا بھی یفین رکھتا ہے کہ جب تک دروغ بیانی کا کوئی خاص سبب نہ ہولوگ علی العموم ہے ہو لتے ہیں، یعنی جس چیز کی وہ روایت یا تصدیق کرتے ہیں وہ عام طور پر تحقیق کے بعد تھیجے خابت ہوتی ہے۔

② جس نسبت ہے کسی امر کے متعلق گزشتہ تجربات کی شہادت توی یاضعیف ہوتی ہے، اس سبت سے ہمارے دل میں اذعان ، شک یاا نکار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور ہونی جا ہیں۔

فرض کروکہ تمہارے محلّہ میں ساٹھ ستر برس کی عمر کا ایک بوڑھا فقیر رہتا ہے، جس کوتم بچپن سے دیکھتے ہوکہ چیستر سے دیکھتے ہوئے بھی ما نگ کرزندگی بسر کرتا ہے، پیری وفاقہ شی سے ہڈیوں کاصرف ڈھانچہ رہ گیا ہے، کمل تک تم نے اس کواس حال میں دیکھا تھا، آج تمہارا ایک پڑوی آکر کہتا ہے کہ وہ بچارہ بڑھا فقیر رات کومرگیا۔ تم کواس کے بیان کے باور کرنے میں کوئی تامل نہیں ہوتا لیکن یہی پڑوی اگر یہ بیان کرے کہ میں نے اس فقیر کونہایت قیمتی لباس میں اعلی درجہ کی موٹر پرسوار واہٹ وے کی دوکان پر پچھ چیزیں خریدتے دیکھا تو تم کوخت اچنجا ہوگا اور اگر پڑوی کی صدافت کا غیر معمولی طور پرتم کو اعتبار نہیں ہے یا اور بہت سے معتبر لوگ اس کی تھد بین نہیں کرتے تو اس بیان کے قبول کرنے میں تم بہت زیادہ پس و پیش کرو گے۔ تیسری صورت یہ فرض کرو کہ اس پڑوی نے یہ بیان کیا کہ 'میں نے اس پیرفرتو ت، پوست واستخوان فقیر کوآج دیکھا کہ جس پہیس برس کا جوان رعنا ہے' اہتم اپنے پڑوی کو یا تو محض لائی مجھو گے یا یہ خیال کرو گے کہ اس کو پچھدھوکا ہوا ہے لیکن اس بیان کی واقعیت کا اذعان ہرگر تمہارے دل میں نہ پیدا ہوگا کیوں؟

صرف اس کیے که اس قسم کی مثال انسان کے گزشتہ تجربات میں ایک بھی نہیں ملتی ، اسی بنا پر اس کوخلاف Human under standing "نهم انسانی" باب بحث مجوزات رادو ترجمہ ازص ۱۲۴ تا ۲۹۹ مطبع معارف پریس اعظم گڑھ (۱<u>۹۲۸ء</u> 90 % كالْمَالِيَّةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيةِ الْمُعَالِيّةِ الْمُعَالِيةِ الْمُعَالِيةِ الْمُعَالِيةِ الْمُعَالِيةِ الْمُعَالِيقِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِيقِ الْمُعَالِيقِيقِ الْمُعَالِيقِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِّيقِ الْمُعِلِّيقِ الْمُعِلِّيقِ الْمُعِلِّيقِ الْمُعِلِّيقِ الْمُعِلِّيقِ الْمُعِلِّيقِ الْمُعِلِّيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِّيقِ الْمُعِلِّيقِ الْمُعِلِّيقِ الْمُعِلِّيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِّيقِ الْمُعِلِّيقِ الْمُعِلِّيقِ الْمُعِلِّيقِ الْمُعِلِّيقِ الْمُعِلِّيقِ الْمُعِلِّيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِّيقِ الْمُعِلِّيقِ الْمُعِلِّيقِ الْمُعِلِّيقِ الْمُعِلِّيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِّيقِ الْمُعِلِّيقِ الْمُعِلِّيقِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِّيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِّيقِ الْمُعِلِيقِيقِ الْمُعِلِّيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِيقِ الْمُعِلَّيِيقِ الْمُعِلِيقِيقِ الْمُعِلِيقِيقِ الْمُعِلِيقِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمِلْمِيلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمِلْمِيلِيقِيقِ الْمُعِلِيقِيقِ الْمُعِلِيقِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِيقِيقِ الْمُعِلِيقِيقِ ا

فطرت یا خارق عادت قرار دیا جاتا ہے، جس کوشلیم کرنے کے بجائے سیمچھ لینا کہیں زیادہ قرین قیاس ہے کہ راوی کودھو کا ہوایا وہ دانستہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ سیچ سے سیچ آ دمی کا جھوٹ بول دینا، یا عاقل سے عاقل انسان کا دھو کا کھا جانا بجائے خود ایک نادر الوقوع شے سہی، تاہم عدیم الوقوع نہیں ہے اور خرق عادت کے مقابل میں اس کا وقوع بہت زیادہ ممکن وقابل قبول ہے۔

معجزہ اسی ضعف کے عدیم الوقوع یا قانون فطرت کے خارتِ واقعہ سے عبارت ہوتا ہے ورنہ پھروہ معجزہ انہیں رہتا اس لیے کہ اگر میمض نا درالوقوع شے کا نام ہوجس طرح کہ کسی آخری درجہ کے مدقوق کا صحت یاب ہوجانا یا ایک مفلس کا رات بھر میں دولت مند ہوجانا تو بیا سے واقعات ہیں جن کی توجیہ کے لیے عام انسانی زندگی میں کچھ نہ بچھ تجربات ملتے ہیں، مثلاً مفلس کے گھر میں کوئی دفینہ نگل سکتا ہے بخلاف اس کے معجزہ کی حقیقت ہی ہے ہے کہ اس کی تعلیل و توجیہ عام تجربات کی دسترس سے باہر ہو۔ اس لیے معجزہ گویا بذات خود آپ

ال استدلال كوخود ميوم كالفاظ مين بھي من لينا جا ہے:

'' مجرہ فام ہے قوانین فطرت کے خرق کا اور چونکہ بیر قوانین مشخکم اور اٹل تجربہ پربٹی ہوتے ہیں، اس لیے مجرہ فودا ہے خلاف اتناز بردست جوت ہے کہ اس سے بڑھ کرکسی تجربی بیون کا فیل ہیں، تصورہی نہیں ہوسکتا، کیا وجہ ہے کہ ہم ان با توں پر قطعی یقین رکھتے ہیں کہ تمام انسان فانی ہیں، سیسہ آ ہی ہی آ ہی ہوا ہیں معلق نہیں رہ سکتا، آگ کوڑی کو جلاتی ہے اور پانی سے بچھ جاتی سیسہ آ ہی کہ بیا مورقوا نین فطرت کے مطابق ثابت ہو چکے ہیں اور اب ان کا تو ڑنا بغیر قوانین فطرت کے تو ڑے یا بالفاظ دیگر یوں کہو کہ بلامجرہ کے ناممکن ہے جو چیز عام قانون فطرت کے اندرواقع ہوتی ہے وہ بھی مجرہ فیال کی جاتی ،خٹلا : یکوئی مجرہ فیہ ہوگا کہ ایک فطرت کے اندرواقع ہوتی ہو ہوگا کہ ایک الوقوع سہی لیکن چربھی بار ہا مشاہدہ ہیں آ چی ہے، البتہ یہ مجرہ ہوگا کہ کوئی مردہ زندہ ہوجائے کے دوئکہ ای الوقوع سہی لیکن چربھی بار ہا مشاہدہ ہیں آ چی ہے، البتہ یہ مجرہ ہوگا کہ کوئی مردہ زندہ ہوجائے کے دوئکہ ایس کے خلاف الوقوع سہی لیکن چربھی بار ہا مشاہدہ ہیں آ چی ہے، البتہ یہ مجرہ ہوگا کہ کوئی مردہ زندہ ہوجائے کے دوئکہ ایس کے خلاف کے دوئر کے فام متر و متواتر ہو جانا ضر دری ہے، در نہ پھر یہ مجرہ کے نام سے نہ موسوم ہوگا اور چونکہ کسی شخرہ متواتر تج بہ خودایک قطعی ثبوت ہے، تو گویا مجرہ کے نام سے نہ موسوم ہوگا اور چونکہ کسی وجود کے خلاف ایک قطعی و براہ راست ثبوت موجود ہے ادر ایسا ثبوت جو نہ اس کے خلاف اس کے خلاف اس سے وجود کے خلاف اس کے خلاف اس سے خلاف اس سے خرکہ و تنہ بیدا کیا جائے۔''

سناؤ النبوا الن

غرض ہیوم کے استدلال اور اس کی تعریف مجزہ کی روسے اگر ایک طرف ہم اپنی میزان عقل میں کسی المارق عادت واقعہ کی شہادت وروایت کور تھیں اور دوسری طرف اس کے خلاف دنیا کے ہزار ہاسال کے مستمرو المتوار تجربہ کوتو ظاہر ہے کہ بیشہادت چا ہے گئی ہی معتبر دوقیع کیوں نہ ہوتا ہم اس متوار تجربہ کے ہم دزن کسی المتوار تجربہ کے ہم دزن کسی المین نہیں تھہر سکتی لہذا انسانی شہادت کی کوئی کیت و کیفیت بھی مجزہ کے یقین واثبات کے لیے کائی نہیں تھرسی سے موے مئر اللہ اللہ مجزہ ویفیت بھی مجزہ کے تقین اور اپنے سب سے ہوے مئر الموکن کے مشر سس پرورش پائی ، ہیوم سے بڑھ کر مجزہ کا کون دشن و مئر ہوگا لیکن اس انکار کو جب اس کے قبول مجزات کی راہ میں عقل کی خود فر بی کا جو سب سے فرروں کو است سے مرف کو براہ کا نوان کا ہٹانا باتی رہ وہ وہ باتا ہے۔ چراغ تلے اندھراء آ دی بار ہا اپنے ہاتھ کی مشعل سے دوسروں کوراستہ کے مرف کو کھلاتا ہے اورخوذ بیں دکھروں کی ساتا۔

انسان کے ذہن میں جس قدر بیاعتقادرائخ ہے، شاید ہی کوئی اور ہو کہ کا نئات کا ذرہ ذرہ مادی علل و اسباب اور توئی وخواص کی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی اپنے ظہور کے لیے ایک اٹل اور غیر متغیر علت رکھتا ہے، ہر شے اپنے اندر کوئی نہ کوئی ایسی قوت یا خاصہ رکھتی ہے، جس سے اس وقت تک اس کا انفکاک ناممکن ہے، جب تک بیخود اپنی ذات وحقیقت سے منفک نہ ہوجائے، بیناممکن ہے کہ میر اقلم میز کی گانفکاک ناممکن ہے، جب تک بیخود اپنی ذات وحقیقت سے منفک نہ ہوجائے، بیناممکن ہے کہ میر اقلم میز کی گانفکاک ناممکن ہے، جب تک بیخور اپنی ذات وحقیقت سے منفک نہ ہوجائے، بیناممکن ہے کہ میر اقلم میز کی گان خان ہو مینی ہوسکتا ہو، بغیر اس کے کہ کسی ہاتھ یا کسی اور مادی شے نے اس کوحرکت دی ہو، اس کا غذ پر جونفوش تم کونظر آتر ہے ہیں ضروری ہے کہ ان کوکسی نہ کسی قلم نے تھینچا ہے، اسی طرح بیز ہیں ہوسکتا

🐞 فهم انسانی، باب مجزات بس:۱۳۳۲۱۳۱

میند بنوالنیون کے کہ کہ اس میں میں اس کے درخت سے زیاد کا بھل سوان کا بھل سوان کا بھل میں اس کے درخت سے بھٹ آ میں کہ انار کے درخت سے آم کا بھل بہاآم کے درخت سے زیاد کا بھل سوان کا بھل میں اور میں آم کردرخت سے بھٹ آ میں

کہ انار کے درخت ہے آم کا پھل، یا آم کے درخت سے انار کا پھل پیدا ہو، آم کے درخت سے ہمیشہ آم اور انار کے درخت سے ہمیشہ انار ہی بیدا ہوگا۔

غور کرو جبتم سے بیکہ آجا تا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ اللہ کو آگ نہ جلاسی تو تم کواس کے باور کرنے میں کیوں پس و پیش ہوتا ہے، اس لیے کہ آگ جب تک آگ ہے جلانے کا خاصداس سے منفک نہیں ہوسکتا اس کو ابراہیم اور نمر ودکی تمیز نہیں، از دھا ایک جا ندار مخلوق ہے جو تو لید مثل کے قاعد سے سابی ہی جیسی جاندار مخلوق سے وجود میں آتا ہے اس لیے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ حضرت موئی علیہ آپا کا عصا کیونکر از دھا بن گیا، انسان کا بچہ اپنے والدین کے بندھ ہوئے اور مشترک عمل تو الدو تناسل کا بھی ہوتا ہے پھر یہ کوئکر مان لیا جائے کہ حضرت عیسی علیہ آل ب باپ کے پیدا ہوئے۔ دس قدم کی مسافت طرف کے لیے بھی مان لیا جائے کہ حضرت عیسی علیہ آل ہے، لہذا یہ کوئکر یقین کیا جائے کہ پیغیر اسلام مثل پیٹے نے بار معمولی وسائل آدی کو استعال کے طرف العین میں ''مبحد حرام'' سے'' مسجد اتھی ''اور'' سدرۃ المنتی'' سے کی سرکرلی، زمین مادی کے استعال کے طرف العین میں ''مبحد حرام'' سے'' مسجد اتھی نے اور مناز مائی ہور یہ تمام مراحل اسنے وقفہ میں کوئکر واسکتے ہیں کہ والیسی پرکواڑی زنجر ہاں رہی ہواور بستر کی گرمی ہنوز قائم ہو۔

سلسلۂ علل واسباب اوراشیاء کے افعال وخواص ہی کے اصول وقوا نین کا نام حکما اور فلاسفہ کی اصطلاح میں قوانین فطرت ہے، جن کا خرق محال خیال کیا جاتا ہے، مثلاً: کشش ثقل ایک قانون فطرت ہے جس کا میہ اقتضا ہے کہ جب تم ڈھیلے کو اوپر چھینکو گے تو وہ لوٹ کے ہمیشہ نیچی آئے گا فضامیں اس کامعلق رہنا ناممکن ہے، ہائیڈروجن اور آئسیجن دوعناصر کے ایک خاص مقدار میں ملنے کا خاصہ یہ ہے کہ پانی بن جاتا ہے جس کے خلاف بھی نہیں ہوسکتا۔

## قوانين فطرت كىحقيقت

اب دیکھوکہ جن چیزوں کوتم قوانین فطرت کالقب دیتے ہوا در جو بظاہراس قد قطعی اورائل نظر آتے ہیں، واقعات کی کسوٹی پران کی کیا بساط تھہرتی ہے؟ اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ نمک نمکین اورشکر میٹھی کیوں ہوتی ہے؟ تو یہ سوال تم کو ایسا ہی مہمل و مفحک معلوم ہوگا، جیسے کوئی یہ سوال کرے کہ جزکل ہے چھوٹا کیوں ہوتا ہے؟ جزکی حقیقت ہی کہ ممکینی اور مٹھاس نمک اورشکر کی حقیقت جزکی حقیقت ہیں کہ تمکینی اور مٹھاس نمک اورشکر کی حقیقت میں داخل ہیں، کیکن سوچو کہ کیا نمک کی نفس ذات میں تم کوکوئی ایسی شنظر آتی ہے جن کی بنا پر بلااس کو چھھے میں داخل ہیں، کیکن سوچو کہ کیا نمک کی نفس ذات میں تم کوکوئی ایسی شنظر آتی ہے جن کی بنا پر بلااس کو چھھے اور تجربہ ہوۓ تم سے تھا گا سکو کہ اس کا مزہ بالضر ورت شکر کے مزہ سے مختلف ہونا چا ہے صرف دونوں کے چھھنے اور تجربہ کی بنا پر نمک کونمکین اورشکر کوشیریں یقین کیا جاتا ہے ۔ شکھیا زہر ہے جس کے کھانے سے آ دمی مرجاتا ہے

"آج ہے بچاس سال پہلے وسط افریقہ کے باشندوں کے نزدیک غالباً کوئی واقعہ اس سے زیادہ تج بہی قطعیت و کیسانی پر پنی نہ تھا جتنا یہ کہ تمام انسان کا لے ہوتے ہیں، اس طرح کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے کہ اہل یورپ کواس فطرت کی کیسانی کی ایک بالکل قطعی وغیر مشتبہ مثال سجھتے تھے کہ تمام ہنس سفید ہوتے ہیں گاگھ مزید تج بہ کے بعد افریقہ ویورپ والوں دونوں کو معلوم ہوا کہ یہ خیالات غلط تھے لیکن اس تج بہ کے لیے ان کو پانچ ہزار برس انتظار کرنا پڑا اور اس طویل مدت میں انسانی آبادی کے دو براعظم فطرت کی ایک ایسی کیسانی پریقین کرتے رہ جس کا ھیقتہ کوئی وجود نہ تھا۔"

کا ئنات فطرت کی دسعت بیکرال کود کیھتے ہوئے آج بھی نوع انسان کے تجربہ پر بنی قوانین فطرت کی بساط اس سے زیادہ نہیں ہے، جتنی کہ اس تجربہ کی تھی کہ تمام انسان کالے ہوتے ہیں اور تمام ہنس سفید۔ انیسویں صدی کے ایک مشہور فلسفی ڈاکٹر وارڈنے اسی حقیقت کوایک مفروض مثال کے پیرایہ میں اس طرح بیان کیا کہ فرض کروکہ

''افریقہ کے کسی صحرامیں ایک نہایت عظیم الثان سلسلہ عمارت ہے جو چاروں طرف ایک چار دیواری سے گھر اہوا ہے،اس کے اندرا یک خاص ذی عقل مخلوق آباد ہے جواس احاطہ سے باہر نہیں جاسکتی، پی عمارت ایک ہزار سے زائد کمروں پر مشتمل ہے جوسب مقفل ہیں اور کنجیوں کا

<sup>🏶</sup> جس نے پانی کوبسیط عضر کے بجائے آئسیجن وہائیڈ روجن سے مرکب ثابت کیا۔

<sup>🕸</sup> يونان كاپبافك في جو پانى كومىد، عالم جانتاتھا۔ 🌎 🗱 مسلم آف لا جك كتاب موم باب افصل دوم ـ

<sup>💠</sup> وسطافريقه كآدى كالے موتے ہيں اور يورپ كے بنس سفيد موتے ہيں۔

پہ نہیں کہ کہاں ہیں، بڑی محنت وجبتو کے بعد کل پہیں تنجیاں ملتی ہیں، جن سے إدھراُ دھر کے پہنے کہاں ہیں، بڑی محنت وجبتو کے بعد کل ہیں لہذا کیا اس بنا پر اس احاطہ کے اندر رہنے والوں کو بیت حاصل ہے کہ وہ قطعیت کے ساتھ بید دعویٰ کر دیں کہ بقیہ ۵۷۵ کمرے بھی اس شکل کے ہیں۔ 4

قوانین فطرت یا خواص اشیاء وعلاقہ تغلیل (علت ومعلول) کی مٰدکورہ بالاحقیقت اگر چہاب حکمت (سائنس) وفلسفہ دونوں کے مسلمات میں داخل ہے کیکن اس حقیقت کوسب سے پہلے جس شخص نے اجا گر کیا۔ وہ مجزات کا منکر ہیوم ہی تھا،اس لیے خوداس کی زبان سے سنو کہ جس چیز کووہ خرق عادت کہہ کرناممکن قرار دیتا ہے اس کے عدم امکان کا کیاوزن ہے۔

" جب الله ہم اپنے آس پاس کی خارجی چیزوں پرنظر کرتے ہیں اور مختلف علتوں کے افعال کو تور سے
د کیھتے ہیں تو ان میں ایک مثال بھی الی نہیں ملی جس کے اندر کسی قوت یا لزوم کا پیتہ چلتا ہو، نہ ان کی کوئی ایسی
صفت نظر آتی ہے جومعلول کو اس طرح علت ہے جکڑے ہوئے ہو کہ ایک و دوسر سے مستنبط کرنے میں خطا
کا کوئی امکان نہ ہو، ہم کو جو پچھ نظر آتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ایک واقعہ کا ظہور دوسر سے کے بعد ہوتا ہے بلیر ؤ
کے ایک گیند میں ضرب لگانے سے دوسر سے میں حرکت ظاہر ہوتی ہے بس حواس ظاہری سے جو پچھ نظر آتا ہے
اس کی بساط اسی قدر ہے اشیاء میں اس تقدم و تا خیر یا جمعیت کے پائے جانے سے ذہن کونش تبعیت کے علاوہ
کوئی اور احساس یا ارتسام باطنی نہیں حاصل ہوتا ہے اندر کسی قوت یا انرجی کا پیچھن ذہن دوڑ انے سے چل سکتا تو
سے کیا معلول یا نتیجہ ظاہر ہوگا حالا تک آگر علت کے اندر کسی قوت یا انرجی کا پیچھن ذہن دوڑ انے سے چل سکتا تو
بلاکی سابق تج بہ سے ہم اس نتیجہ ومعلول کی پیشین گوئی کر دیتے اور پہلی ہی نظر میں قطعی تکم لگا دیتے۔''

حقیقت امریہ ہے کہ کا نات مادی کا ایک ذرہ بھی ایسانہیں ہے جس کی صفات محسوس کی بنا پرہم اس کے اندرکسی قوت کا سراغ لگاسکیس یا قیاس ہے بتلاسکیس کہ اس ہے کوئی اور دوسری شے ایسی وجود پذیر یہوسکتی ہے جس کومعلول کا لقب دیا جا تا ہے ،صلابت ،امتداد، حرکت یہ چیزیں بجائے خود مستقل صفات اور ایسے واقعہ کا نشان نہیں دیتیں جس کوان کا نتیجہ کہا جا سکے موجودات عالم میں ہرآن تغیر وتبدل جاری ہے، ایک چیز دوسری چیز کے بعد برابرآتی جاتی رہتی ہے لیکن وہ قوت وطاقت جواس ساری مشین کو چلاتی رہتی ہے ہماری آئھوں سے او جسل بعد برابرآتی جاتی کہ کی محسوس صفت میں اپنا کوئی نشان نہیں رکھتی ہم یہ واقعہ جانتے ہیں کہ آگ کے شعلہ میں گری ہائی جاتی ہوئی نشان بیس کھی ہم یہ واقعہ جانتے ہیں کہ آگ کے شعلہ میں گری پائی جاتی ہے گیاں ان دونوں (گری وشعلہ ) میں کیا لزوم ہے اس کے قیاس سے ہمار انتخال قطعا عاجز ہے۔ انتہ بائی جاتی ہے۔ سے اس کے تیاس سے ہمار انتخاب مناسب سے جس سے بائی جاتی ہے۔

<sup>🐞</sup> بل كي منطق كتاب موم ، باب العصل ٢٠ ، حاشيه . 🍪 نېم انساني باب يفسل ايس ٢٠٠٠

<sup>🥸</sup> نبم انسانی باب ای فصل ار 💮 🏰 ایضایس: ۵۸،۷۷ 🕏

ا کے چل کر کام یزے گا۔ آگے چل کر کام یزے گا۔

ں وہ اپر سے ہوں۔ ''عام طور پرلوگوں کوفطرت کے پیش پا افتادہ اور مانوس واقعات وافعال کی توجیہ میں کوئی

د شواری نہیں نظر آتی (مثلاً: بھاری چیز وں کا نیچے آ جانا ، درختوں کی بالید گی ،حیوانات میں توالد

و تناسل، یا غذا ہے جسم کی پر درش وغیرہ کے دافعات ) بلکہ وہ سیجھتے ہیں کہان صورتوں میں ان کو علت کی بذات خوداس قوت کاعلم واحساس ہے جس کی بنا پریدا پیے معلول کوستازم ہے اوراس

علت فی بدات خودا ک توت کا م واحما ک ہے، من فی بنا پر بدا ہے معلول تو سزم ہے اوراک لیے ظہور معلول میں خطا کا امکان نہیں ، بات یہ ہے کہ تجربہ یا عادت دراز کی وجہ ہے ان کے

ذہن میں ایک ایسا میلان ورجحان پیدا ہوجاتا ہے کہ علت کے سامنے آتے ہی اس نتیجہ کا یقین ہوجاتا ہے جومعمولاً اس کے ساتھ پایا گیا ہے اور بیمشکل مے ممکن معلوم ہوتا ہے کہ اس

سین اوپ کا ہے اور اوپ کا سے اوپ کا تھا ہم ان اس صورت میں جب کہ غیر معمولی واقعات وحوادث کے سواکوئی اور نتیجہ ظاہر ہوسکتا تھا ہم زن اس صورت میں جب کہ غیر معمولی واقعات وحوادث نام معمولی میں میں کہ معمولی میں ان معمولی میں منسب

ظاہر ہوتے ہیں،مثلاً: زلزلہ، وبایا کوئی اور عجیب وغریب بات، تو البتہ ان کی سیحے علت کا پیتہ نہیں لگتا اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی توجیہ وتشر تح کیسے کی جائے اس مشکل میں پڑ کر لوگ علی العموم

سی ان دیکھی صاحب عقل دارادہ ذات کے قائل ہوجاتے ہیں اور بیجے ہیں کہ بینا قابل توجیہ ناگہانی داقعات اسی ذات کے پیدا کردہ ہیں لیکن فلاسفہ کی باریک بین نگاہ کونظر آتا ہے کہ

روزمرہ کے معمولی واقعات کی پیدا کرنے والی قوت بھی اس طرح نامعلوم نا قابل توجیہ ہے جس طرح کدانتہائی سے انتہائی غیر معمولی واقعات کی چنانچہ بہت سے فلاسفدا پنی عقل کواس پر

مجبور پاتے ہیں کہ بلا استثناتمام واقعات عالم کا مبدأ اس ذات کو قرار دیں جس کی طرف عوام صرف مجزات اور فوق الفطرت واقعات وحوادث کے ظہور کومنسوب کرتے ہیں (ان کے

صرف جزات اور تول الفطرت وافعات وخوادث کے طہور توسسوب کرنے ہیں (ان کے ۔ نزدیک) ہر معلول کی واقعی و براہ راست علت فطرت کی کوئی قوت نہیں بلکہ ایک ہتی برتر کا

ارادہ ہوتا ہے بلیرڈ کا ایک گیند جب دوسرے گیند سے تکراتا ہے تو خود خدا اپنے ارادہ خاص

سے اس کومتحرک کردیتا ہے اور بیارادہ ان عام قوانین کے مطابق ہوتا ہے جواس نے اپنی

مثیت ہے کا ئنات پر حکم فرمائی کے لیے مقرر کردیئے ہیں۔''

جب میسلم ہو چکا کہ قوانین فطرت کی بنیادتمام ترتجر بہ پر ہے اور تجر بہ کے نا قابل خط ہونے کا بھی کسی حالت میں بھی دعویٰ نہیں کیا جاسکتا تو پھر ظاہر ہے کہ کسی شے کوخلا ف فطرت یا خارقِ عادت کہہ کراس کوغلا یا ناممکن کیسے ثابت کیا جاسکتا ہے، چنا نچہ خود ہیوم کا اپنے اسی اصول پر دعویٰ ہے کہ'' جس شے کا تصور ممکن ہے وہ کسی تناقض کومستلز م نبیس ہوسکتی اور جو شےمستلز م تناقص نہ ہواس کوکسی جست و بر ہان یاعظی دلیل سے غلط

ثابت نبيس كياجا سكتاً. "

<sup>🀞</sup> فهم انسانی، باب ۲، نصل ایس: ۲۷،۲۶

96 \$ \$ (المنافظة المنافظة المن

پروفیسر بکسلے جوفلفی سے زیادہ علیم (Scientist) ہے اور جس کی جگہ تھکا کی صفِ اول میں ہے اس نے ہوم کے اس قول کو اپنی تحریروں میں جا بجانقل کر کے اس کی نہایت شدت سے تائید کی ہے ۔خود ہیوم کے نظریہ مجزات پر بحث کرتے ہوئے ﷺ پہلے تو معجز ہ کے متعلق اس کی تعریف کی تعلیط کی ہے کہ' وہ نام ہے قوانین فطرت کے خرق کا''اور بتلایا ہے کہ مجزات کے معنی زیادہ سے زیادہ'' انتہائی جرت انگیز واقعات'' اللہ کے ہو سکتے ہیں، پھرائ ضمن میں ہیوم کے ذکورہ بالاقول کونقل کر کے ککھا ہے کہ

''لیکن مجزہ کا نصور کیا جاسکتا ہے کہ یہ کسی تناقض کومتلزم نہیں ہے، لہذا خود ہوم ہی کے دعویٰ کے دعویٰ کے مطابق مجزہ کو کسی بر ہانی دلیل سے غلط نہیں ثابت کیا جاسکتا۔'' باایں ہمہ ہیوم خودا پے ہی اصول کے خلاف اور بالکل متناقض ایک دوسری جگہ لکھتا ہے کہ''مردہ کا زندہ ہوجانا مججزہ ہے کیونکہ ایسا پہلے بھی کسی زمانہ اور کسی ملک میں نہیں ہوا ہے۔''

اس ارتکاب تناقض کی تشریح کرتے ہوئے پروفیسر موصوف نے طنز اُ لکھا ہے کہ اگر ہیوم کے استدلال کی مہلمیت کو ہر ہند کر کے دیکھا جائے تو معنی یہ ہول گے کہ جو چیز پہلے بھی نہیں واقع ہوئی وہ آئندہ بغیر قوانین فطرت کے خرق کے واقع نہیں ہوسکتی۔''

ہکسلے کا ایک نہایت دلچسپ مضمون''ممکنات و ناممکنات' ہے،اس میں بھی ہیوم اس کے پیش نظر ہے اورا بن حکیمانہ ذمہ داری کے پورے احساس وشعور کے ساتھ لکھتا ہے کہ گ

''صحیح معنی میں بجر تناقض کے اور کسی بھی ایسی چیز سے میں واقف نہیں ہوں جس کو' ناممکن'' کہنا حق بھی بیاب ہو، منطقی ناممکنات کا وجود ہے لیکن طبعی ناممکنات کا قطعا کوئی وجود نہیں' ' مربع مدور ، وی بجانب ہو، منطقی ناممکنات کا وجود ہے لیکن طبعی ناممکنات سے ہیں ، اس لیے کہ مدور موجود یا حاضر اور تقاطع کا تصور بی مربع ماضی اور متوازی کے تصور کے متناقض ہے، لیکن پائی پر چلنا، یا پائی کوشر اب بنادینا، بچہ کے باپ پیدا ہونا، مردہ کوزندہ کردینا، بیچیز میں مفہوم بالاکی روسے ناممکنات سے نہیں ہیں۔ ہاں اگر یہ دعوی کر سکتے کہ فطرت اشیاء کے متعلق ہمارے علم نے تمام ممکنات کا کامل احاطہ کرلیا ہے تو شاید یہ کہنا بجا ہوتا کہ آدمی کے صفات چونکہ پائی پر چلنے یا ہوا میں اڑنے کے متناقض ہیں اس لیے بیافعال اس کے لیے ناممکن ہیں لیکن یہ حقیقت روز روشن میں اٹر نے کہ متا فطرت کی انتہا تک پہنچنا کیسا؟ ابھی تک ہم اس کی ابتدا اور ابجد سے کی طرح ظاہر ہے کہ علم فطرت کی انتہا تک پہنچنا کیسا؟ ابھی تک ہم اس کی ابتدا اور ابجد سے کی طرح ظاہر ہے کہ علم فطرت کی انتہا تک پہنچنا کیسا؟ ابھی تک ہم اس کی ابتدا اور ابجد سے آگنیں بڑھے ہیں بلکہ ہماری قو تیں اس قدر محدود ہیں کہ بھی ہم ممکنات فطرت کی صد بندی نہیں کر سکتے جو بچھواقع ہور ہا ہے یا ہو چکا ہے، اس کا ہم کوعلم ہے باقی جو بچھواقع ہونے بندی نہیں کر سکتے جو بچھواقع ہور ہا ہے یا ہو چکا ہے، اس کا ہم کوعلم ہے باقی جو بچھواقع ہونے بندی نہیں کر سکتے جو بچھواقع ہور ہا ہے یا ہو چکا ہے، اس کا ہم کوعلم ہے باقی جو بچھواقع ہونے بندی نہیں کر سکتے جو بچھواقع ہور ہا ہے یا ہو چکا ہے، اس کا ہم کوعلم ہے باقی جو بچھواقع ہونے باتی ہونے کا ہے، اس کا ہم کوعلم ہے باقی جو بچھواقع ہونے باتی ہونے کا ہے، اس کا ہم کوعلم ہے باقی جو بچھواقع ہونے باتی ہونے ہونے ہونے ہونے کہ بیاد پولیا ہونے کی ہونے ہونے کہ ہونے ہونے کیا ہے، اس کی ایک ہونے کیا ہے، اس کی ایک ہونے ہونے کے کیونے کیا ہے، اس کی ایک ہونے کو بیاد کیا ہونے کیا ہے، اس کی ایک ہونے کیا ہونے

اں کا ب''ہیوم''باب ۷ (متعلق معزات) ہے انگریزی میں معجزہ کے لیے جولفظ متعمل ہے (مرکیل) اس کے لفظی معنی بھی ''حیرے انگیز'' کے ہیں۔ ﷺ ''ہیوم' ۸۔ ۱۹۷۔ الله المنظلة ا

والا ہےاس کی نبیت ہم صرف ایک توقع قائم کرسکتے ہیں، جس کی بنیاد کم وہیش گزشتہ تجربہ کے صحیح سیحصے پر ہے، جس سے ہم کوخیال ہوتا ہے کہ مستقبل ماضی کے مماثل ہوگا۔''

اس میں شک نہیں کہ بچھ دن پہلے بعض گوشوں سے اس قتم کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، کہ کا ئنات کا ہر فرو قانون کا پابند ہے اور وہم و بے عقلی انسان کی بدترین دشمن ہے اور عقل وحکمت بہترین دوست ہے لہذا

مارا فرض ہے کہ جہاں کہیں عقیدہ معجزات کا پتہ چلے اس پرحملہ کریں۔ 🌓

کین سے با تیں قریباً چوتھائی صدی قبل کی ہیں، اللہ ۱۹۲ے کے بعد کوائم نظر سے کی بدولت سائنس میں جو میونچال آیا ہے اس نے سائنس کی دنیا میں بھی اب ایسے بے با کا ندو مدعیا ندفقروں کی گنجائش نہیں چھوڑی، فلسفہ میں تو علت ومعلول کے لزوم ووجوب کی بنیادوں کو ہتوم کیا، ہتوم سے صدیوں پہلے امام ابوالحن اشعری ہی نے کھوکھلا کردیا تھا، البتہ سائنس کی بنیاد ہی فطرت کی کیسانی یاعلیت کے اٹل قانون پر کھی اور بھی جاتی تھی، اس سے مظریفی کو کیا کہے کہ خودسائنس کی بنیاد ان واخبارات ہی کی راہ سے بیائل قانون ندصرف مجروح و متزلزل ہوگیا ہے، بلکہ سرآ رتھر ایڈ ملین جیسے اکابر سائنس کے نزویک اس کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہد دینا پڑا ہے، چند سال قبل دنیا کے سائنس کے تازہ ترین معلومات و خیالات پڑا ہوائی دنیا کے مائنس کے جتہ جتہ بیا امات سے رسائل کا ایک سلسلہ شائع ہوا تھا، اس کے جتہ جتہ بیا قتباسات پڑھو:

''کوائم نظریہ نے بڑا زبردست انقلاب برپاکردیا ہے کہ مادی دنیا ہیں اب تک علل و معلول کے قانون کی فرمازوائی کوائل تصور کیا جاتا تھا، سار ہے بعی واقعات وحوادث بالکلیہ جبری یا وجو بی قوانین کے تابع یقین کیے جاتے تھے، سلسلۂ علل و معلولات میں کہیں کوئی خلل و رخند نہ تھا مگر ہے ہیں اس خیال و یقین کو سخت دھکالگا اور ماہر ین طبیعیات نے دیکھا کہ علیت کے وجوب و کلیت کو مادی دنیا سے رخصت کرنا پڑا اور سار نے قرائن ای کے نظر آتے ہیں کہ وجو بی یا قطعی علیت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوگیا، ابھی بالکل حال تک قانون علیت کو سائنسی محقیقات کا بالا تفاق بنیا دی اصول قرار دیا جاتا تھا لیکن اب اس اصول کورک کردینے کا سوال پیدا ہوگیا ہے کہ آیا کا رخانۂ فطرت میں ہر واقعہ تروما کی ایسے دوسر نے واقعہ بی سے پیدا ہوتا ہے۔ جس کو علیت کہا جاتا ہے؟ یا اس کا اعتر اف کرنا پڑتا ہے کہ حوادث فطرت کی تہ میں کوئی ایسی شکار فرما ہے جس کو اختیار یا آزادی ارادہ کہا جاتا ہے۔ ماحصل سے کہاس وقت تک طبعی مظاہر کی تعلیل کا نتیجہ سے برآ مہ ہوا ہے کہ ہم کو کہیں بھی وجو بی یا جبری قانون کی موجودگی کی شہادت نہیں ملتی۔' بیا

<sup>(</sup>Wonder of Life) عجائبات حیات ) از بیگل باب معجزات ـ

<sup>🛊</sup> مجزات برسیرت کاپیکزا آج (۴۵ء) ہے۲۳ سال قبل کھھا گیاتھا۔ 🌣 بحوالہ جزل آف فلا تی بابت ۳۳ء۔

اس کا مطلب ینہیں کہ قوانینِ فطرت کا سرے ہے کوئی وجو زئییں بلکہ''ان' کی حیثیت اعداد وشار کے لیے قوانین کی رہ جاتی ہیں کہ فلا شخص چالیس لیے قوانین کی رہ جاتی ہیں کہ فلا شخص چالیس برس کی عمر میں مرجائے گالیکن اتنا جانتی ہیں کہ کسی بڑی جماعت میں اسنے فیصد آ دمی چالیس کے سن میں مرجا کیں گے لیعنی افراد کاعمل نا قابل پیش بنی ہونے کے باد جود جماعت کی نسبت پیش بینی ممکن ہے بس قوانینِ فطرت فقط اسی معنی میں موجود ہیں اور سائنسی پیشین گوئی یا پیش بنی ہو کتی ہے۔ ا

بالفاظ دیگر قانون فطرت کی نوعیت دراصل قانون عادت کی ہے یعنی کسی خاص فرد کے بارے میں وجو باپیشین گوئی نہیں کی جاسکتی کہ وہ فلاں عمر میں مرجائے گا البتہ عادۃ یہ معلوم ہے کہ کسی بڑی جماعت میں استے فیصد چالیس سال کی عمر میں مرجا ئیں گے ندہب کی زبان میں اس قانون عادت کو عادۃ اللہ ہے تعبیر کیا جاتا ہے جس کی بنا پرعمل فطرت کی کیسانی یا قوانین فطرت کے نفس وجود کا انکار نہیں لازم آتا البتہ ان قوانین کا منتا یہ جس کی بنا پرعمل فطرت کی کیسانی یا قوانین فطرت کے نفس وجود کا انکار نہیں لازم آتا البتہ ان قوانین کا منتا یہ جس کی بنا پرعمل واختیار مادہ کا اٹل وجوب ولزوم سے نہیں ۔ بلکہ ایک علم واختیار والی ذات (اللہ تعالیٰ) کی عادت جاریہ ہے ہے جو کسی حکمت و مشیت کے تھے بھی بھی اس عادت جاریہ کے خلاف بھی کرسکتی اور کرتی ہے بہی مجزہ ہے اور بقول مشہور سائنس دان ڈاکٹر کار پنٹر کے کہ قائل نہ جہ سائنس وان کواس کے مانے میں کوئی عقلی دشواری نہیں بیش آتا سے کہ کہ خلاف بھی سائنس کے سی ایسے نتو کی کاعلم نہیں جو معتبر شہادت کی موجود گی میں ان کے قبول کرنے ہے مانع ہو ۔ چھ

جب کار پنٹر کے زمانہ میں ہی سائنس کا کوئی ایسافتو کی معلوم نہتھا تو اب کوائٹم نظریہ کے بعد جب کہ کلام وفلسفہ کے نرے قیاسات سے گزر کرخودسائنس کی دنیا میں اور سائنس ہی کی راہ سے فطرت یاعلیت کے نام نہادائل قوا نمین کا وجودا تنا مشتبہ ہوگیا ہے کہ مادی دنیا سے بظاہران کو ہمیشہ کے لیے رخصت کرنا پڑر ہا ہے تو اور بھی سائنس کا یا قوا نمین فطرت کے خرق کا نام لے کرکسی مجزہ کا انکار کس منہ سے کیا جا سکتا ہے لہذا بقول کا رہنٹر ہی کے اصل سوال صرف یہ ہے کہ آیا اس قتم کی تاریخی شہادت موجود ہے پانہیں جس سے معلوم ہو کہ خالق فطرت بھی بھی کردیا کرتا ہے۔''

میصرف ممکن ہی نہیں ہے کہ خالق فطرت اگر چاہے تو بھی بھی توانین فطرت کے خلاف کرسکتا ہے یعنی معمولی سلسلۂ علل واسباب ومعلولات کو توڑسکتا ہے بلکہ ایک اور نامور عالم طبیعیات پروفیسر ڈالبیر ﷺ کا اعتراف میہ ہے کہ اس امر کی ہمارے پاس خاصی شہادت موجود ہے جس کوآسانی سے نظرانداز نہیں کیا جاسکتا

پورانام (Out Line of Modern Belief)ہے، مرتبہ جے ڈبلیوان سولیوان (Sulivan)وافر گریہیں (The Miracle of unbelife) صدی چہارم، باب۲، صفحہ: ۲۸۔

<sup>🛊</sup> ایشأ۔ 🥻 دیکھواس کی کتاب Metter, Either, Notion (مادہ، پھر مرکت)۔

مین از گالین از گالین از گالین از گالین از کار استان کی میام عمولی علل و اسباب غائب ہوتے ہیں کہ اس کے بعض طبعی حوادث اس طرح وقوع پذیر ہوتے ہیں کہ ان کے تمام معمولی علل و اسباب غائب ہوتے ہیں اجسام حرکت کرتے ہیں اور در انحالیکہ نہ کوئی شخص ان کو چھور ہا ہے اور نہ برتی یا مقناطیسی عوامل کا پتا ہے اس کی جھی شہادت موجود ہے کہ ایک نفس کا خیال دوسر نے نفس میں (بلا کسی وساطت کے ) پہنچ سکتا ہے اور جس قسم کے واقعات کو مجرزہ سمجھا جاتا تھا ان کا وقوع اب غیر اغلب نہیں رہا ہے۔ بکسلے کواگر چواس بارے میں ہیوم سے شدید اختلاف ہے کہ مجرزہ نام قوانین فطرت کے خرق کا ہے۔ لیکن تصریحات بالاسے قانون فطرت کی جو حقیقت نابت ہوتی ہے اس کواگر وضاحت کے ساتھ سامنے رکھا جائے تو ہمار سے نزد یک مجرزہ کی بہتر لیف چندان قابل اعتراض نہیں رہ جاتی ۔

- 🛈 قوانین فطرت عبارت ہیں قوانین عادت ہے۔
- ② جوہم کو بذات ِخود اشیاء کے اندر معلوم نہیں بلکہ ان کی بنیادتما م تر گزشتہ تجربہ پر ہوتی ہے جس کے خلاف ہونا ہمیشہ ممکن ہے اور کسی اصلی استحالہ کو مستلزم نہیں۔
- البذا قوانین فطرت کے خلاف ہونا (یعنی ان کاخرق) بذات خودممکن ،عقلا جائز ہے بدالفاظ دیگر کہ معجزہ عقلاً بالکل جائز وممکن ہے۔

#### شهادت معجزات

#### امکان، وقوع کے لیے کافی نہیں

لیکن کسی امر کا صرف عقلاً جائز وممکن ہونااس کے وقوع کی دلیل نہیں، بیعقلاً بالکل جائز وممکن تھا کہ اکبر ہندوستان کے ساتھ انگلستان کا بھی بادشاہ ہوتا، مگر واقعاً ایسانہیں، کسی شے کے وقوع کو قبول کرنے کے لیے دوصورتیں ہیں: (1) غیرمشتبہ مشاہدہ یا (۲) تشفی بخش شہادت، غیرمشتبہ مشاہدہ کی صورت میں کوئی شے بحث طلب نہیں رہ جاتی ،مثلاً:

اب اگر حضرت جابر ر النفوائے اس واقعہ کو پھٹم خود مشاہدہ کیا اور ان کو اس میں کسی سے کا کوئی اشتہاہ نہیں تھا تو ظاہر ہے کہ ان کو اس کے یقین وقبول کرنے میں کیا تامل ہوسکتا تھا، البتہ ہمارے لیے اس کے باور کرنے میں میں میہ بحث پیدا ہوسکتی ہے کہ بیدواقعہ فی نفسہ ممکن ہے یا ناممکن اور حضرت جابر ڈاٹٹوئو کی شہادت کہاں تک قابل میں میہ بحث بیدا ہو کھنے کے بعد دوسری بحث شہادت معجزات کی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا امکان معجزات کا مرحلہ طے ہو کھنے کے بعد دوسری بحث شہادت معجزات کی پیدا

ہیوم کا فتو کی

طشت بجرا کا بجراره گیا۔" 🏶

ہیوم کاروایاتِ معجزہ کے متعلق اگر چہ آخری فقوئی یہی ہے کہاس کے اثبات کے لیے انسانی شہادت کی کوئی کمیت و کیفیت نہیں کافی ہوسکتی ، تا ہم نفس خارق فطرت و واقعات کے لیے اس کے نزدیک بھی انسانی شہادت کا ایک درجہ ایساموجود ہے جس کی بناپران کوقبول کیا جاسکتا ہے۔

" نفرض کروکہ تمام زبانوں کے تمام صنفین اس پر شفق ہوں کہ کیم جنوی ویا ہے لے کرآئے تھے دن تک برابر تمام روئے زمین پر تاریکی چھائی رہی یہ بھی فرض کروکہ اس خارقی عادت واقعہ کی روایت آج تیک برابر تمام روئے زمین پر تاریکی چھائی رہی یہ بھی فرض کروکہ اس خارقی عادت واقعہ کی روایت آج بیں وہ بے کم و کاست اور بلاشا ئہ تناقض وہاں کے لوگوں کے یہی روایت بیان کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ایس صورت میں ہمارے زمانہ کے حکما کا کام شک کے بجائے اس واقعہ کا یقین کر کے اس کی توجیہ اور اس کے ملل واسباب کی جبتی ہموگ کا گنات فطرت میں زور وانح طاط ، فنا و فساد کی مثالیں اس کشرت سے ملتی ہیں کہ اگر کسی حادثہ سے اس کی جاہی گئرت سے ملتی ہیں کہ اگر کسی حادثہ سے اس کی جاہی متواتر اور شفق علیہ ہو۔ " چھ میں انسانی شہادت قابل قبول ہوگی بشر طیکہ یہ نہایت وسیع ، متواتر اور شفق علیہ ہو۔ " چھ میں انسانی شہادت قابل قبول ہوگی بشر طیکہ یہ نہایت وسیع ، متواتر اور شفق علیہ ہو۔ " چھ

ہیوم کا تعصب

اب اگریمی واقعه کسی نبی کی طرف منسوب کر کے معجز ہ قرار دیا جائے تو ہیوم کے نزد یک اس پر یقین کرنے کے لیے کوئی انسانی شہادت قابل قبول نہ ہوگی، کیوں؟اس لیے کہ''اس قسم کی شہادت خووا بی تکذیب ہے۔'' حتی کہ''جس معجز ہ کی بنا کسی انسانی شہادت پر ہو، وہ حجت واستدلال کے بجائے محض تمسخر انگیز چیز ہے۔'' حتی کہ''جس معجز ہ کی بنا کسی انسانی شہادت پر ہو، وہ حجت واستدلال کے بجائے محض تمسخر انگیز چیز ہے۔'' حتی کہ''جس معجز ان (صحیح مسلم، کتاب الزهد، باب حدیث جابر الطویل سے ۷۵۱۹)۔

🏖 فهم انسانی، باب ۱ ، ص: ۱٤٦\_

المان المان

بلاشبہ شہادت کی جرح وتعدیل اور تحقیق و تنقیح کے وقت یہ تمام امور قابل لحاظ ہیں کین کیاان ہیں سے کوئی ایک شے بھی ایس ہے جس کی بنا پر محض مجزہ یا ندہب کے نام آتے ہی ہوم کا یہ ایسا نا قابلِ حمایت اور صرح تعصب تھا جس کے بنا پر محض مجزہ وللہ ندہب کے نام آتے ہی ہوم کا یہ ایسا نا قابلِ حمایت اور کسی مجزہ محرح تعصب تھا جس کے لیے صدائے تائید حکمت وفل فلہ کے شجیدہ حلقوں نے بین اٹھ کتی تھی اور اگر کسی مجزہ کی تعداد موجود ہوتو اس کے قبول سے محض مجزہ مونے کی بنا پر کسی عاقل کوا نکار نہیں ہوسکتا۔ مثل ایک سفر میں 'صحابہ رخی گفتہ بھوک سے اس قدر بے تاب ہوئے کہ اونٹنیاں ذرئے کرنی چاہیں کیئن آپ سکی تی تھا اس منان کی جموی تعداد نے سرف اس قدر زمین کا احاط کیا جس پر ایک بحری بیٹھ کتی تھی اور اشخاص کی تعداد چودہ سوتھی کیئن تمام لوگوں نے سیر ہو کر کھالیا اور اسے اپنے تو شددان بھر لیے ۔'' چھ

كافى شهادت

<sup>🐞</sup> يتمام قريب قريب ہيوم ہی كے الفاظ ہيں جوتم كواس كے مضمول''معجزات' ميں جا بجامليں گے۔ 🏘 ديكھوكتاب مذابيان عام معجزات ـ صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب استحباب خلط الازواد اذا قلت، والمواساة فيها، ١٨ ٥ ٥ ٤ ـ

ن مین بر کا النبی کا اور پھر بھی اتنے ککڑ ہے جن کو جمع کرنے سے بارہ ٹو کریاں بھر گئیں **ڈ** لیکن اس

ا دمیوں کا پیٹ جرکیا اور چکر ہی اسٹے مکڑ ہے چگ رہے بن کو بیع کرنے سے بارہ تو کریاں بھر کئیں ﷺ کیلن اس معجزہ کے باور کرنے میں روایتنا و درایتنا جو دشوار میاں نظر آتی ہیں ان کو پوری طرح واضح کرنے کے بعد ہکسلے نے لکھا ہے کہ

''اگریہ ثابت کیا جائے کہ (۱) کھانا شروع کرتے وقت روٹیوں اور مجھلیوں کاوزن کیا تھا (۲)

پانچ ہزار آ دمیوں میں بیقسیم کی گئیں بلااس کے کہ ان کی کمیت یا کیفیت میں کوئی اضافہ ہوا ہو

(۳) تمام آ دمی واقعًا پوری طرح آ سودہ ہوگئے (۴) اوراس کے بعد ٹوکر یوں میں جو گلزے

بعد کئے ،ان کاوزن کیا تھا تو پھر ممکنات و ناممکنات کے بارہ میں میرے موجودہ خیالات

پچھ ہی ہوں لیکن فہ کورہ باا پارچیزوں کی تشفی بخش شہادت کے بعد مجھکو ما نتا پڑے گا کہ پچھلے

خیالات غلط تھے اوراس مجمزہ کو ممکنات فطرت کی ایک ٹی اور خلاف تو تع مثال سجھوں گا۔' جھ خیالات غلط تھے اوراس مجمزہ کو ممکنات فطرت کی ایک ٹی اور خلاف تو تع مثال سجھوں گا۔' جھ خوش مجمزہ نہ مرف فی نفسہ ایک ممکن الوقوع ہے جبا کہ ' آتشفی بخش شہادت' کی بنا پر اس کے بعد یہ بحث رہ جاتی ہے کہ آ یا غربی یا تاریخی کتابوں میں جو مجمزات نہ کور اس میں ہو مجمزات نہ کور کیا ہوا ہے ہوم کو تو نفی میں دینا ہی جی سیر افکاندہ ہوجا تا ہے اور ہیوم کے جواب سے لفظاؤ معنا کامل طور پر اتفاق کی کر لیتا ہے۔ ۔ انہ کی کیا ہوں بین کی میں دینا ہی کہ کہتا ہے کہتا ہے تھا لیکن یہاں بینی کر مکسلے بھی سپر افکاندہ ہوجا تا ہے اور ہیوم کے جواب سے لفظاؤ معنا کامل طور پر اتفاق کر لیتا ہے۔ ۔ انہ کیک کیا ہوں بینی کر مکسلے بھی سپر افکاندہ ہوجا تا ہے اور ہیوم کے جواب سے لفظاؤ معنا کامل طور پر اتفاق کے لیتا ہے۔ انہ بیا ہو کہتا ہے دور ہو ہو باتا ہے اور ہیوم کے جواب سے لفظاؤ معنا کامل طور پر اتفاق کر لیتا ہے۔ انہ بھی کہتا ہے۔ انہ بھی کیکن کیا ہو کہتا ہے۔ بیتا ہو کہتا ہے۔ بیتا ہے۔ بیتا ہو کہتا ہے۔ بیتا ہے کہتا ہے کہتا ہے۔ بیتا ہے کہتا ہے کہتا ہے۔ بیتا ہو کیا ہو کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے۔ بیتا ہو کیا ہو کہتا ہے۔ بیتا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کہتا ہے۔ بیتا ہو کیا ہو کے کہتا ہے۔ بیتا ہو کیا گ

''یہ جے کہ مجرات کے ناممکن ہونے کا دعوی نہیں ثابت کیا جاسکا لیکن مجھ کو کوئی ایسی شے قطعانہیں معلوم جس کی بناپر میں ہیوم کے اس وزنی فتوی میں پچھ ترمیم کرسکوں کہ تاریخ کے سارے دفتر میں ایک بھی ایسا مجر فہمیں ملتا جس کی تقدیق و تائید میں ایسے فہمیدہ، باہوش او تعلیم یا فقد لوگوں کی کافی تعداد موجود ہوجن کے خود فریب مغالط میں پڑنے کا ہم کو اندیشہ نہ وجن کی راست بازی اس درجہ غیر مشتبہ ہو کہ کسی مصلحت کی بناپر دوسروں کوفریب دہی کا ان پر مگل نہ ہوسکے جولوگوں کی نگاہ میں ایسی عزت و شہرت رکھتے ہوں کہ اگر ان کا جھوٹ کسل جائے ساتھ ہی جن واقعات کی وہ روایت یا تقدیق کر جائے تو ساری عزت خاک میں مل جائے ساتھ ہی جن واقعات کی وہ روایت یا تقدیق کر حاس سے بیں وہ ایسے علی الاعلان طریقے سے اور ایسے شہور مقام پر واقع ہوئے ہوں کہ ان کی نہیں دروغ بیانی جھیپ ہی نہ سکے حالانکہ انسانی شہادت کو قطعی بنانے کے لیے بیتمام ہا تیں ضروری ہیں۔''

ہوم نے کہنے کوتو کہددیا کے قبول معجزات کے لیے جس درجہ کی شہادت درکار ہے اس کا تاریخ کے دفتر

<sup>🐞</sup> يومنابابِ٢، آيت: ١٣٥٥ - 🌼 مقالات بكيله، ج٤٥، ص:٢٠٣٠

<sup>🏘</sup> مقالات بكسلے،ج۲،ص:۲۰۷\_

سِنِن بِهُ النِّنِيْنِيُّ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ الله عَلَى مِن وَجِهِ ہے؟ اور کیا اس نے اپنے اس دعویٰ کی چند ہی میں کہیں پینہیں کین معجزات کے عدم قبول کی کیا واقعا یہی وجہ ہے؟ اور کیا اس نے اپنے اس دعویٰ کی چند ہی صفحات آ گے بڑھ کرخود تر دیز نہیں کر دی ہے؟ فرانس میں کوئی مشہور درگاہ ہے جس کے تقدس پر بقول ہیوم

''مبهروں کوساعت ،اندھوں کو بصارت مل جانااور بیاروں کا اچھا ہوجانا اس مقدس درگاہ کی مصر میں متر متیں جب سے کا سے میں میں اس کے اس میں اس کے اس کا میں انہ

معمولی کرامتیں تھیں جن کا ہرگلی کو چے میں چرچا رہتا تھالیکن سب سے حیرت انگیز اور غیر معمولی بات بیہ ہے کہ ان میں سے بہت ہی کرامتیں ایسے اشخاص کو تھم یا ثالث بنا کران کے رو

رونا بت کر کے دکھائی گئی ہیں جن کی دیانت پرحرف رکھنا ناممکن ہے پھران پرایسے گواہوں کی

مہرتصدیق ثبت ہے جن کی شہرت وسندمسلّم ہے، جس زمانہ میں ان کرامتوں کا ظہور ہوا وہ علم کا

زمانہ ہے اور جگہ بھی ایسی جو دنیا کامشہورترین خطہ ہے، اتنا ہی نہیں بلکہ بیہ کرامتیں چھاپ جمال کریے شائع کی گئیں لائیں میں بیستار فوق تا کہ لان کی تنابیب مار دور دی کی جال نہ

چھاپ کر ہرجگہ شائع کی گئیں باایں ہمہ یسوئی فرقہ تک کوان کی تکذیب یا پردہ دری کی مجال نہ ہوئی، حالانکہ بیلوگ خود اہل علم تھے، مجسٹریٹ ان کی حمایت پرتھا اوران خیالات کے جانی

ر من سے ، جن کی تائید میں یہ مجزات پیش کیے جاتے تھے، اب یہ بناؤ کہ کسی امر کی توثیق و

تصدیق کے لیے اتی تعداد میں موافق حالات ہم کو کہاں میسر آ سکتے ہیں اور ان دل بادل شہادتوں کے خلاف ہمارے پاس بجز اس کے اور کیا دلیل ہے کہ یہ واقعات بذات خود

مہادوں کے تعلق ہمارت فیل جرا ہاں کے اور میا کہ جہ کہ جہاں کی تر دید کے قطعنا ناممکن اور سراسر خارق فطرت ہیں اور معقول پیند آ دمیوں کی نگاہ میں ان کی تر دید کے

لِيهِ بِي بِهِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ ع

ہیوم کاصرت کے تناقض

ایک ہی مضمون کے اندرا سے زبردست فلسفی کی الی صریح تناقض بیانی جس قدر حیرت افزاہاس کے منطق کا ساتھ نہیں دیتا۔ جبر بیاس کے قائل ہیں کہ انسان اپنے افعال میں مجبور محض ہے اور اس دعوی پر انہوں نے ائل سے اٹل دلائل قائم کردیے ہیں، تاہم دیکھوکہ ۲۳ گھنے کی زندگی میں وہ خود کتنے کھیے ان دلائل کی بنا پر اپنے کو مجبور محض یقین کردیے ہیں، تاہم دیکھوکہ ۲۳ گھنے کی زندگی میں وہ خود کتنے کھیے ان دلائل کی بنا پر اپنے کو مجبور محض یقین کرتے ہیں، ہیوم کے دلائل فلسفہ نے بے شک بیٹابت کردیا کہ دمجزہ فی نفسہ ناممکن نہیں کیان پھر بھی دل سے یہ کھٹک نہیں نگتی کہ یہ واقعات (معجزات) بذات خود ناممکن اور سراسر خارق عادت ہیں۔ 'اور ان کی تردید کے لیے بس یہی ایک دلیل کافی ہے، فرانس کی درگاہ کے متعلق جو کراہتیں مشہور ہیں ان کی توثیق و تھد تی کے لیے بس یہی ایک دلیل کافی ہے، فرانس کی درگاہ کے متعلق جو کراہتیں مشہور ہیں ان کی توثیق و تھد تی کے لیے اس درجہ کی شہادت اس کوئل گئی جس کا چندصفحہ پہلے اس کے نزدیک تاریخ کے سارے دفتر

<sup>🀞</sup> فهم انساني ، باب ١٠ ، فصل ٢ ، ص:١٤٢ ، قابل توجيفقرات كوزير خطيس موَلف بدان كيا ب-

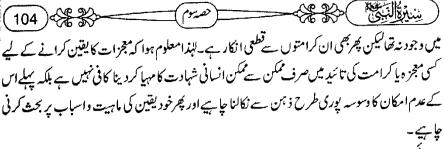

انتهائى استبعاد

ادپراگرچہ ہم نے ہیوم کی اس تعریف میں چنداں مضائقہ نہیں خیال کیا تھا کہ مجزات نام ہے خارق فطرت واقعات کا الیکن تم نے اقتباس بالا کے آخری زیر خط جملہ میں دکھے لیا کہ''خارق'' کالفظ کس قدر گراہ کن ہے،خود ہیوم ہی کے فلفہ کی روسے مجزات کا بالذات ممکن ہونا قطعی طور پر محقق ہو چکاہے، پھر بھی اس کی زبان قلم اس لغزش سے اپنے کوئییں بچاسکتی کہ واقعات (مجزات) بذات خود قطعا ناممکن اور سراسر خارق فطرت ہیں۔اصل ہے کوئیس ائتلا فات کی بنا پر ہمارے ذہن میں بی غلط خیال بے طرح جاگزیں ہو چکاہے فطرت ہیں۔اصل ہے کہ نفسی ائتلا فات کی بنا پر ہمارے ذہن میں بی غلط خیال بے طرح جاگزیں ہو چکاہے کہ فطرت بیا ۔اصل میں کا تصور ذہن پر مسلط ہوجا تا ہے۔

لہذا جب بیختم طور پر ٹابت ہو چکا ہے کہ خود مجزہ کی ذات میں عدم امکان داخل نہیں ہے بلکہ' دشفی بخش شہادت''کی موجودگی میں اس کا یقین کیا جاسکتا ہے تو اس کو'' خارق فطرت''کی گمراہ کن تعبیر کے بجائے بکسلے کے الفاظ میں زیادہ سے زیادہ انتہائی حیرت انگیز واقعہ کہا جاسکتا ہے کیکن انتہائی حیرت انگیز ہے بھی مناسب ترتعبیرانتہائی مستعدکی ہوگی۔

# استبعادمعجزات

فطرت کی کیسانی

ایک عام خیال جواس'' حیرت انگیزی'' میں اضافہ کرتا ہے، یہ ہے کہ کارخانۂ فطرت کے تمام پرزے ہمیں اضافہ کرتا ہے، یہ ہے کہ کارخانۂ فطرت کے تمام پرزے ہمیں اور ہرحالت میں یکسال ہی نتائج پیدا کرتے ہیں، حکما جب تک فطرت کی مخالطہ میں مبتلا نظر آتے ہیں حتی کہ لل کواپی'' منطق'' ﷺ میں اس خیال کی تردید کرنی پڑی کہ فطرت کی کارفر مائی ہمیشہ یکسانی پر بنی ہوتی ہے، ہم خود خور کریں تو کچھ نہ بچھ مثالیس ایسی سامنے آتی رہتی ہیں جن سے یہ مغالطہ دور ہوجانا چا ہے ابھی آج بی اخبار پڑھتے دفت اس قسم کے دووا فتح نظر پڑے ۔

عورتوں کے علی العموم بدوقتِ واحدا کیسکڑ کا ہوتا ہے یا تہمی تبھی دولیکن حال میں میکسکو (امریکہ) میں ایک عورت کے ایک ساتھ آٹھ کڑ کے پیدا ہوئے۔ایک دوست سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو اس نے کہا: مچھے

🎁 نظام منطق کتاب ۳، باب: ۳۔ 🥏 🕸 بیدونوں واقعے آج ۲۷ فروری۱۹۲۲ء کے لیڈر میں نہ کور ہیں۔

رصیوں کے برشار بھا ایک عورت کے چھاڑ کے ہونے کی خبر شائع ہوئی تھی طبعی و نیا کا عام تجربہ ہے کہ جب خون کی حرارت کے ایا ۸ ادر ہے پر بہنچ جاتی ہے آو آوئی نہیں بچتا لیکن برشل میں انفلوائنزا کی مریض ایک لڑک کا بخار ۱۱۰ ادر جے پر بہنچ جاتی ہے آو آوئی نہیں بچتا لیکن برشل میں انفلوائنزا کی مریض ایک لڑک کا بخار ۱۱۰ ادر جے تک بہنچ گیا ، پھر بھی وہ اچھی ہوگئی اور زندہ ہے خود حیرت زدہ ڈاکٹر کی شہادت ہے کہ ''جب وہ بہلی دفعہ اس لڑکی کود کیھنے کے لیے بلایا گیا تو اس کی حرارت ۱۱۱ نگلی ، خیال ہوا کہ تھر ما میٹر میں کچر نقص ہے ، دوسر اتھر مامیٹر منگا کر لگایا تو پھر وہ بی ۱۱۲۔ ڈاکٹر کو اب بھی یقین نہ آیا اس نے دو تھر مامیٹر اور منگوائے ، بالآخر یقین کرنا پڑا کچھ علاج سے بخارا پئی معتدل حالت پر آگیا

کیکن رات کو پھر بڑھ گیا اور دوسرے دن صبح کو جب ڈ اکٹر نے دیکھا تو ۱۱۳ تھا، جیرت کی انتہا نہ رہی ، ہبر حال علاج ہے فائدہ ہوا اور اب مریضہ خاصی روبصحت ہے۔''

تریکون متی (ٹرگنامیٹری) یا''مسامحۃ المثلثات' وغیرہ ریاضیات عالیہ کی وہ شاخیں ہیں جن کی کالجول میں ریاضیات عالیہ کی وہ شاخیں ہیں جن کی کالجول میں ریاضیات کے اعلیٰ مدارج میں تعلیم دی جاتی ہے۔ ۱۰۱۱ برس کے بیچ جوعلی العموم زیادہ سے زیادہ اسکول کی چوتھی پانچویں جماعت میں پڑھتے ہیں ،ان کی ریاضی دانی بس حساب کے چندابتدائی قواعد تک محدود ہوتی ہے جولا کے غیر معمولی طور پر ذہین و محتی اور جن کی تعلیم کا گھر پر معلم رکھ کر بچھ خاص اہتمام کیا جاتا ہے وہ بہت ترقی کرتے ہیں تو ۱۳ سے سرس کی عمر میں اسکول کی تعلیم پوری کریا تے ہیں۔

لیکن گزشتہ سال اکتوبر میں (ے اکا تار لیڈر) راج نرائن نامی اابرس کے ایک مدراس لڑکے کامعجزہ ریاضیات اسی عنوان سے ) یہ چھپاتھا کہ اس نے بلاکسی علم کی مدد کے اعلی الجبراء، تریکون متی پخلیلی، اقلیدس (جامیٹری) وغیرہ ازخود حاصل کی ہے۔

ولادت من غالیگا (ب باب کے ) یا حیائے موتی سے بڑھ کر کس شے میں انتہائی استبعاد یا اعجاز ہوسکتا ہے لیکن سائنس کی تحقیقات نے (جس کے نزدیک انسان کی حقیقت حیوان عالم سے زیادہ نہیں ) حیوانات ہی کے اندراس کے نظائر بھی تلاش کر لیے ، چنا نچے بکسلے جیسے سائنس دان نے مجزات ہی کے شمن میں لکھا ہے کہ ''رہامریم علیگا کے کنوار بن میں سے عالیگا کا بیدا ہونا ، تو بین صرف ممکن التصور شے ہے بلکہ علم الحیات کی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ بعض اصناف حیوانات میں بیروزانہ کا واقعہ ہے ، یہی عال احیات کی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ بعض اصناف حیوانات میں بیروزانہ کا واقعہ ہے ، یہی عال احیا ہے موتی کا ہے ، بعض جانور مرکز مومیات کی طرح بالکل خشک ہوجاتے ہیں اور عرصہ عال احیات میں رکھ دیا جاتا ہے ۔ تو پھر جان آ جاتی ہے۔' بھ

<sup>🏶</sup> مقالات هکسلے، ج ٥، ص: ١٩٩ ــ



ایجادات سائنس

یہ تو سائنس کاعلمی و تحقیقی پہلوتھا، ایجادی واختر اعی پہلونے بھی اسے کم '' انتہائی حیرت انگیز'' اعجاز غمار نہیں کی ہیں۔ لاسکی ذریعہ پیغام رسانی کی ایجادے ہے ہیں قدر مستجد بلکہ ایک حد تک نا قابل تصور بات تھی کہ آ پ بمبئی میں بیٹے ہیں اور آپ کا دوست لندن میں ، اور درمیان میں ہزار ہامیل سمندروں کی بات تھی کہ آپ بمبئی میں بیٹے ہیں اور آپ کا دوست لندن میں ، اور درمیان میں ہزار ہامیل سمندروں کی پہلائی حاکل ہے، تار دغیرہ کوئی محسوس شے آپ دونوں کے مابین رابط نہیں پھر بھی چشم زدن میں آپ اس کوا پتا پیغام پہنچا دے سکتے ہیں ایک منٹ میں ۱۹ سیکٹر ہوتے ہیں ایک سکینڈ کے بھی ۱۹ جھے سیجے اور اس سولہویں کے حصہ میں بیر پیام ۱۲ ہزارمیل سے زائد کی مسافت طے کرسکتا ہے۔

حیرت پر حیرت میہ ہے کہ آپ صرف پیغام ہی نہیں پہنچا سکتے ہیں بلکہ حال میں ایک فرانسیسی سائنس دان نے اس مجز ہ کا دعویٰ کیا ہے کہ سمبئی میں اپنے میز پر بیٹھے بیٹھے آپ اسی لاسکئی کے ذریعہ سے لندن ، پیری ، یا نیویا رک میں چیک پر اپنے دستخط شبت کر سکتے ہیں قریب قریب یعنی سینکڑ دن میل ، کے مقامات پر اس کے کامیاب تجربات ہو چکے ہیں۔ ج

تنويم

<sup>🐞</sup> معارف ج ۱۰۰،عدد ۲۰ راگست: ۱۹۲۲ء۔ 🤼 انڈین ریویو بابت جنوری ۱۹۲۳ء صفح ۷۷۔

وغیرہ کے مریض کواچھا کیا جاسکتا ہے۔ بھوک فٹا کردی جاسکتی ہے، یہاں تک کہ ایک شخص نے ۱۹ دن تک کھانانہیں کھایا جس چیز سے تم چاہوای چیز سے معمول بہرایااندھا ہوسکتا ہے، مثلاً: فلاں نفظ وہ نہ سنے لا کھاس کے سامنے چیخو نہ سنے گایا فلاں آ دمی کووہ نہ دیکھے اس کے سامنے کھڑ اگر دوہ نہ دیکھے گا۔''

اس عمل کا اثر اس کیفیت کے بعد بھی قائم رہ سکتا ہے، مثلاً: جس مرض کے لیے تم عمل کرووہ بمیشہ کے لیے دور ہو عمل کا اثر اس کیفیت کے بعد بھی قائم رہ سکتا ہے، مثلاً: جس مرض کے لیے تم عمل کرووہ بمیشہ کے لیے دور ہو سکتا ہے یا فرض کرو کہ معمول سے تم ہیہ ہدو کہ آئندہ سال جنوری کی ۲۰ تاریخ کو صبح ۹ ہے اپنیگ کے پاس ایک شیر کھڑا دیکھو گے ،سال بھر کے بعد نھیک اس وقت بلنگ کے پاس معمول کوشیر دکھائی دے گا۔ گو مگل شنویم کے تجربات زیادہ تر نیندگی کیفیت طاری ہونے کے بعد کیے جاتے ہیں لیکن اس کیفیت کا نمایاں طور پر طاری ہونا کا میانی مل کے لیے لازمی شرائط میں نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر مول کا خیال تو یہ ہے کہ ایسے معمول نسبتا کم موتے ہیں جن پر کیفیت نوم طاری ہوتی ہوتے ہیں جن پر کیفیت نوم طاری ہوتی ہو جے ساتھ ہی بیجی یا در کھنا چاہیے کہ اس عمل کا اثر افرادہی تک

ڈاکٹر البرٹ مول کا بھی نام لیا جاچکا ہے، اس جرمن فاضل کی کتاب' بینا ٹزم' اپنے موضوع پرسب
سے بہتر نہایت محققانه اورمتند خیال کی جاتی ہے، ڈاکٹر موصوف نے اس کتاب میں دکھلایا ہے کہ بہت سے
معجزات کی توجیہ نہایت آسانی کے ساتھ تنویم مقاطیسی سے کی جاسکتی ہے، معجزات ہی پر کیا موقوف ہے، سحر
وعلمیات تک کے صد ہا عجائب کے گرہ کھل جاتی ہے اور جن واقعات پر عُقلا نے اوہام واباطیل کی مہر ثبت کردی
تھی وہ قوانین مادی کی طرح قوانین نفسی کے تقائق بن گئے ہیں۔

### معجزات شفا

بہت ہے مجزات وکرامات کا تعلق امراض کی ایسی شفاسے ہے جوطب کے مادی وسائل علاج پر بنی نہیں اوراس کے لیے مدعیان عقل کے ہاں اس کا نام''وہم پرسیّ' تھالیکن آج تنو بھی تحقیقات نے ایک نیا اور نہایت کامیاب اصول علاج منکشف کر دیا ہے جو عام مادی وسائل اور استعال ادویہ سے قطعًا مستعنی ہے اور اس بے دوا کے علاج سے بہر ہے شنوا ہوجاتے ہیں پھیچر سے اور سل کے امراض میں شفا حاصل ہوتی ہے آئی کھول کی بیاریاں جاتی رہتی ہیں وجع مفاصل دور ہوجا تا ہے زخم بھر آتے ہیں ﷺ کیا اس کے بعد بھی انجیل

<sup>🐞</sup> دیکھوپردفیسرموصوف کی کتاب'' رُسپلس آف سائیکالوجی'' (اصول نفسیات) جلددوم، باب: ۳۷)۔

<sup>🗱</sup> ڈاکٹرمول کی کتاب' بہنا نزم' صغیۃ۴۹۲مطبوعہ 1993ء۔

<sup>🏚</sup> ۋاكٹرمول كى كتاب' بېيانزم''صغيه٣٥٥مطبوعه١٩٠٩ء ـ

المستخوالی المنظم المن

عام تجربات

تنویی تجربات کے علاوہ یوں بھی پچھ نہ پچھا سے پراسرار واقعات مشاہد و مسموع ہوتے رہتے ہیں، جن کی تو جیہ عام قوانین فطرت سے نہیں ہوتی اور جو بہت سے معجزات کے متعلق ہماری حیرت واستبعاد میں کی پیدا کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے صوبہ کے مشہوراگریزی اخبار''لیڈر''نے پچھلے سال اپریل میں بردوان کا ایک عجیب وغریب واقعہ چھایا تھا جونامہ نگار کے الفاظ میں حسب ذیل ہے:

''بردوان میں ایک عجیب و پراسرار واقعہ پیش آیا جس نے لوگوں میں کافی سنسی پیدا کردی ہے، لالہ کندن لال کپورایک گھتری زمینداراا ماہ حال کو ۲ بجشام کے وقت مرارمتو فی چونکہ صور یہ بنسی گھتری تھا، اس لیے جب تک دوسرے دن صبح آ فقاب نہ نکل لیااس کی لاش جلائی نہیں گئی جلانے سے پہلے اس کے لاک (انٹرلال) نے ایک خالی کمرہ میں جہاں کوئی اور نہ تھا لاش کا فوٹو لیالیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ اس کے فوٹو پر پانچ اور دھند لی تصویریں آ گئی ہیں، ان تصویروں میں سے دو کو تو خاندان کے لوگوں نے پیچانا تھا کہ متو فی کی پہلی بیوی اور لڑکی کی ہیں جن کو مرے ہوئے گئی سال ہو چکے ہیں باقی تین تصویریں جوزیادہ روثن نہ تھیں پیچانی نہ جا سکیں۔''

''ٹائمس آ فسیلون''میں ایک انگریز پلانٹر( چائے کا کاشتکار )نے اپنے قلیوں کی قربانی اور پوجا کے کچھمشاہدات ککھے تھے جواس کوعجیب معلوم ہوتے تھےان میں یہ بھی تھا: 🗱

ن بنانرم، صفحه: ۳۵۲ في ليدُر' نے' نامُس آف سيلون' كے حواله سے فعل كيا ہے۔

النابغ النبي المنابع ا

''ایک شخص آگ کی سوراخ دار چنی تھیلی پر رکھ کر مندر کے گر درقص دطواف کرتا تھا اس نے جھے کو یقین دلایا کہ یہ چنی اس کو بالکل گرم نہیں محسوس ہوتی تھی حالا نکہ جب میں نے تجربعۂ چئی کے اس حصد کو جواس شخص کی تھیلی پڑھی چھوا تو میری انگلی جل گئی ان کا بڑا پچاری کم وہیش ایک منٹ تک آگ میں ہاتھ ڈالے رہا اور کوئی اثر نہ ہوا اس طرح اور بھی کئی قلیوں نے نہایت غیر معمولی حرکمتیں کیں۔''

ان چثم دید عائب کولکھ کر پلانٹرنے ناظرین اخبارے درخواست کی ہے کہ اگر کسی اورصاحب نے اس مختم کے واقعات دیکھے ہوں تو براہ مہر ہانی اطلاع دیں یا اگر ان کی کوئی تو جیہ وتشریح ہوسکتی ہوتو کریں اس پرخود ''نائمس'' نے لکھا ہے کہ سیلون اور ہندوستان دونوں جگہ نہ بہی رسوم کے مواقع پر اس قسم کے داقعات اکثر و کہتے میں آتے ہیں ، مثلاً: کولمبو میں محرم کے موقع پرلوگ آگ میں چلتے ہیں ہم کوئہیں معلوم کہ ایسے داقعات کی اب تک علمی تو جیہ ہوسکی ہے ، ایک نظریہ یہ ہے کہ لوگ اپ آپ پڑل تنویم کر لیتے ہیں۔ \*

بہرحال توجیدہ وسکے یا نہ ہوسکے لیکن ایڈیٹر ٹائمس نے پلانٹر کے بیان کی تکذیب نہیں کی نہ کسی مزید میں اور بھی وقتا فوقتا بیش آتے رہتے ہیں جن کو ماسٹے رکھنے کے بعد پلانٹر کا بیان اتنامستجد نہیں رہتا کہ نفس نوعیت واقعات ہی کی بناپران کی تغلیط و تر دید مسلمنے رکھنے کے بعد پلانٹر کا بیان اتنامستجد نہیں رہتا کہ نفس نوعیت واقعات ہی کی بناپران کی تغلیط و تر دید کردی جائے یا کسی غیر معمولی شہادت کا مطالبہ کیا جائے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تم اس واقعہ کو غلط سمجھو کہ حضرت ابراہیم عالیہ لیا کو آگ نہ جلائی زیادہ سے زیادہ یہ ہوسکتا ہے کہ اس کی بناپر تم ان کی نبوت کا اقر ارنہ کر ولیکن نفس واقعہ سے ناز کارکا کیا حق صاصل ہے؟

#### ارؤيائے صادقہ

<sup>🐞</sup> تنويم متناطيسي كاتحقيقات كى روسة وى خوداينا و رجمي عمل كرسكان بـ

ن الم الم المنظم المنظ

خط ملفوف ہے، اٹھنے کے بعد ڈاک آئی تو بیخواب بالکل واقعہ تھا، انتہا بیر کہ خطوں کا جو صعمون خواب میں دیکھا تھا، وہی قریب قریب بیداری میں بھی پایا، حالانکہ مجھے کو'' سے خط کا کوئی

انتظار نه تقااور''س'' كاخطاتو حاشيه خيال مين بھى نەتھا۔''

پروفیسر بلپر کت اسیر یا کے آثار قدیمہ کا ایک مشہور ماہر ہے، اس نے دو بابلی کتبات کے متعلق ایک اشکال کوجو بیداری میں حل نہیں ہوسکا تھا، خواب میں حل کیا اور وہ بھی اس طرح کہ بابل کے ایک پرانے کا بمن نے خواب میں آکراس کی راہنمائی کی۔ #

جب عام لوگوں کے بیرتجربات ہیں تو پھراس میں کیا استجاب واستبعادرہ جاتا ہے کہ بعض نفوس قدسیہ (انبیا) کے تمام خواب رؤیائے صادقہ یا ایک طرح کا وحی والہام ہوتے ہیں، رسالت پناہ مَنَّاتِیْوَم پر وحی کی ابتدارؤیائے صادقہ (صالحہ)سے ہوئی تھی،اخبار بالغیب کی گرہ بھی بڑی حد تک رؤیائے صادقہ سے کھل جاتی ہے۔ حقیقی اسرار نبوت

اسرار نبوت میں سب سے زیادہ پراسرار مقام وہ ہے جہاں ابراہیم علیہ اللہ مُوسی تکلیہ اُ ﴿
وَتَا دَیْنَهُ اَنْ یَا اُولِی ہِدُو ﴾ (۲۷/ الصَّفْت: ۱۰) جہاں سے موی علیہ اُ کو ﴿ وَتَکَلّمَ الله مُوسی تکلیہ اُ ﴾
(۶/ النسآء: ۱۹۶) کی بنا پکلیم اللہ کا شرف عطا ہوتا ہے اور جہاں محمد مَنَا اللہ اُ اور خدا میں ﷺ ﴿ وَقَابَ قَوْسَیْنِ ﴾
(۲۵/ النسجہ: ۹) یااس ہے بھی کم کی دوری رہ جاتی ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں منطق واستدلال کا '' ججاب اکب' المُصَّح جاتا ہے اور ظنی علم کی جگہ کشف و مشاہدہ کا حق الیقین حاصل ہوجاتا ہے ، ابراہیم علیہ اُ کوکس نے ندادی؟ المُصَّح جاتا ہے ، ابراہیم علیہ اُ کوکس نے ندادی؟ موی علیہ اُ ایس سے کلام کیا؟ اور " نس تر انی" کے باوجود کیا دیکھا؟ وہ کون ی ہستی تھی جس میں اور مُحد مَنَا اللہ اُ اللہ اُ اَوْ حَی اُ ﴾ (۳۵/ النجم: ۱۰) کا اور مُحد مَنَا اللہ اُس والات کا جواب جامہ تحدید میں رہ کرنے دیا جاسکتا ہے اور نہ تمجما جاسکتا ہے۔

حقیقی آیات ِنبوت کی عام مثالیں

عام مجزات کی نوعیت ہے چونکہ اس کی مثالیں جیسا کہ اوپر معلوم ہو چکا ہے معمولی واقعات زندگی میں بھی ملتی رہتی ہیں ہیں ہیں الہٰ ذااسی نسبت سے ان کے استبعاد میں بھی بہت پچھ کی ہوجاتی ہے لیکن' وادی ایمن' اور (سدرة استهٰی) کی وار دات جواصلی مجزات اور مقام نبوت کی حقیق 'آ یات کبرگ' ہیں ان کی ، بظاہر کوئی مثال اس عالم ناسوت میں نہیں نظر آتی جس سے عام انسانوں کو ان کی فہم میں مدو ملے ، بے شک ﴿ لِنُویک مِنْ الْمِیْنَ الْکُنْہُوٰی ﷺ ﴿ وَمِنَ الْمِیْنَ الْکُنْہُوٰی ﴾ میں نظر آتی جس سے عام انسانوں کو ان کی فہم میں مدو ملے ، بے شک ﴿ لِنُویک مِنْ الْمِیْنَ الْکُنْہُوٰی ﴾ میں در بار طاب کی عالم افروزی کا انداز وستاروں کی چمک (۲۰) طاب دری کا انداز وستاروں کی چمک

<sup>🀞</sup> انسائيكلوپيڈيابرنانيكامفهون وريم" 💎 😆 ياجرائيل بين سن " 🔻

حصيهوم 🖢 سَنَهُ وَالنَّبُونُ ۗ ) ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ہے نہیں ہوسکتا تاہم بہ قدراستعداد بخل طور کا ہلکا سایرتو ذرات برجھی تھی پڑ ہی جاتا ہے اورچیثم بینا کی ہدایت کے لیے اتنا ہی بس ہے۔ انبیائے مسلین طبیعا کے بعداولیائے مقربین کے ہاں ان تجلیات کی کافی شہادتیں ملتی ہیں لیکن عام انسانی سطح ہے چونکہ یہ درجہ بھی بہت بلند ہے،اس لیے اور پنیجے اتر کر ہم کو اپنی سطح کی پچھ مثالیں تلاش کرنی حابمیں ۔ پروفیسر ولیم جیمس جو ہمارے زمانہ کا سب سے نامور محقق نفسیات اور جس کا شار اکابر فلاسفہ میں ہے اس نے لوگوں کے ذاتی داردات ندہب یا ندہی تجربہ وشعور کے مختلف اصناف یر ٥٠٠ ۵ صفحات ہےزائد کی ایک کتاب لکھی ہے۔ 🗱 اس میں بلا قیدمشرق ومغرب،انبیا واولیاعوام وخواص علاو حکما سب کے تجربات مذہبی کی آ ہے بیتی واردات کو یکجا کیا اس ذخیرہ میں سے ہم صرف عام انسانی سطح کے چند واقعات کا برترتیب ذیل انتخاب کرتے ہیں۔سب سے پہلے جیمس نے اپنے ایک بے تکلف اور نہایت ہی ذ ہیں وزیرک دوست کےمتعدد تجربات لکھے ہیں ،اس دوست کو بھی بھی رات کے وقت جب کہ پرکتب بینی میں مشغول ہے، یا خالی بیٹھا ہے ایسا معلوم ہوا کہ کمرے کے اندر کوئی موجود ہے بلنگ کے پاس ہے، اپنی گود میں اس کود بار ہا ہے، گووہ نہیں جانتا کہ بیرکون ہے؟ یا کیا ہے؟ تاہم نفس اس کی موجودگی کا اس ہے کہیں زیادہ اس کویقین ہے جتنا کیدن کی روثنی میں کسی ذی روح کی موجودگی کا ہوسکتا ہے وہ اس کوکسی منتخص ذات یاانسان کی طرح نہیں دیکھر ہاہے پھربھی اینے تمام محسوسات ہے زیادہ اس کے حقیقی ، واقعی ہونے کااذ عان ہے: ''اس کی موجود گی میں نہ کوئی ابہام والتباس ہے، نہ بیشعریا موسیقی کے وجد و کیف کا ساپیدا کردہ کوئی جذبہ ہے، بلکہ یہ ایک توی شخصیت کی نہایت قریب موجودگ کاقطعی علم ویقین ہے۔ اوراس کے چلے جانے کے بعدمیر ے حافظہ میں اس کی یادا کیے حقیقت کی طرح تازہ ہے، ہر چيز جوميں لکھتايا سنتا ہوں خواب ہوسکتی ہے،ليكن پيواقعہ خواب نہ تھا۔' (صفحہ ۲۱،۲) یہ دوست کو کی وہم برست نہیں ہے بلکہ جیمس کواس بات پر حیرت ہے کہ وہ ان تجربات کو نہ ہبی رنگ میں

یددوست کوئی وہم پرست نہیں ہے بلکہ بیمس کواس بات پر جیرت ہے کہ دہ ان تجر بات کو نہ ہبی رنگ میر کیوں نہیں تعبیر کرتا ،اس کے بعدا یک اور شخص کا بیان ہے :

''میری آنکھ بہت رات رہے گھل گئی، ایسامعلوم ہوا کہ کسی نے جان ہو جھ کر جگادیا اور پہلے میں بہی سمجھا کہ کوئی شخص اندر گھس آیا ہے، میں نے پھرسونے کے لیے کروٹ بدل لی فوراً ہی محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے اور یہ کچھ بجیہ بجی بجی بجی بیب احساس تھا کسی عام ذی حیات شخص کی موجود گی کانہیں بلکہ ایک روحانی وجود کا احساس تھا ممکن ہے کہ تم کواس پانسی معلوم ہوتی ہولیکن میں وہ بیان کرتا ہوں جو مجھ پر گزری بجراس کے کہ میں ایک روحانی وجود سے اس کو تبییر کروں اور کوئی بہتر صورت مجھ کوا پنا احساس کے اداکر نے کی نہیں ملتی ، ساتھ ہی مجھ کوایک یہ دہشت بھی محسوس ہوئی کہ کوئی عجیب وخوفناک واقعہ ظاہر ہوا جا ہتا ہے۔' (ص ۲۲)

<sup>🐞</sup> اس کانام The Uireeties of Religious Exprerience تجربه ندایی کے اصناف پر دفیسر موصوف کا انتقال ابھی <u>۱۹</u>۱۰ ویش ہواہے۔



''بیں اور تمیں سال کی عمرے مابین میں بتدر تن کا اور ک اور لا فدہب ہوگیا تھا، تا ہم اس'' غیر متعین شعور'' سے بیں بھی خالی نہیں رہا، جس کا نام ہر برث اسپنر نے حقیقة مطلقہ رکھا ہے لیکن اسپنر کی طرح یہ حقیقت میرے لیے محض ناممکن اسلم نتھی کیونکہ گومیں نے طفلا نہ طریقہ سے خدا سے دعا تمیں مانگنا چھوڑ دیا تھا اور فذہبی رسم کے مطابق بھی نماز نہیں پڑھی نہ دست برعا ہوا، تاہم میرازیادہ حال کا تجربہ یہ بتلا تا ہے کہ عملاً اس ذات کے ساتھ جھے کو وہ تی تعلق رہا ہے جو دعا اور نماز کا ہوتا ہے جب جمھ پر کوئی مصیبت پڑی خواہ وہ خاتی ہویا کاروباری یا جب میں کسی معاملہ کے متعلق پریشان و متر دد ہوا اور میرا دل بیٹھنے لگا تو اعتراف کرتا ہوں کہ استعانت کے ساتھ جھے کو حاصل تھا، اس نے ہمیشہ میری معاملہ کے متعلق کی طرف بھا گا جو اس ذات کے ساتھ جھے کو حاصل تھا، اس نے ہمیشہ میری نفریت کی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی تا نمیز غیبی نے جمھ کو بے انتہا تو ی کردیا ہے میں پاتا مول کہ اس کے ساتھ جھوڑ دیا ہے جس سے جھے کو ایک صرح کی فقد ان کا شعور ہے اور اقرار ہے کہ وقت نے میرا ساتھ جھوڑ دیا ہے جس سے جھے کو ایک صرح کی فقد ان کا شعور ہے اور اقرار ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایک بڑی تو ت و نفر یہ سے جم و م ہوگیا ہوں جس ذات کو میں ذات کو میں 'اس' سے تعیر کر رہا ہوں ، یہ اپنتر کی نامعلوم حقیقت نہ تھی بلکہ یہ میرا خدا تھا جس کی تا نمید پر جھے کو بھر و ساتھا کین جس کوئیں معلوم میں نے مس طرح کم کر دیا۔' (صفحہ ۲ ہے) بھ

سویٹز رلینڈ کے ایک شخص کی آپ بیتی ہے کہ

"میں پوری طرح صحیح و تندرست تھا کسی تھی نے محص کے تھی بیاس قططانہ تھی طبیعت بالکل چاق اور شگفتہ تھی گھر سے جو خبر ملی تھی اچھی تھی غرض دور و نزد کیے کسی تسم کی کوئی پریشانی نہ تھی ہوشیار راہنما ہم لوگوں کے ساتھ تھا، رات میں بھٹلنے کا بھی مطلقا اندیشہ نہ تھا، مخضر طور پر اپنی اس حالت کو یوں ادا کرسکتا ہوں کہ میرا دل و د ماغ اس دفت کامل توازن کی حالت میں تھا کہ یکا کیک مجھے کو اپنے اندراکی طرح کا ارتقامحوں ہوا اور یہ معلوم ہوا کہ خدا موجود ہوگیا اس کی رحمت و قوت میر سارے وجود میں نفوذ کر رہی ہے، یہ کیفیت اس درجہ شدید تھی کہ ساتھیوں سے بہ شکل اتنا کہ سکا کہ آگے چلومیر انتظار نہ کرو، اب جھے میں کھڑے ہوئے کی تاب نہ تھی، نے مشکل اتنا کہ سکا کہ آگے چلومیر اانتظار نہ کرو، اب جھے میں کھڑے ہوئے کی تاب نہ تھی، نے نہ کہ گیا اور آئکھوں سے آنسوؤں کا دریا امنڈ آیا، میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے ایک پھر پر بیٹھ گیا اور آئکھوں سے آنسوؤں کا دریا امنڈ آیا، میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے ایک بھر اور میرے جیسی گنا ہگار گلوق پر اتنا ہزار جمون فضل فر مایا کہ زندگی ہی میں اپنے کو پیچوا نے ایک حقیر اور میرے جیسی گنا ہگار گلوق پر اتنا ہزار جمون فضل فر مایا کہ زندگی ہی میں اپنے کو پیچوا

کراپی ربوبیت کا کرشمہ دکھلایا، میں نے اس سے نہایت الحاح کے ساتھ دعا کی کہ میری زندگی تمام
تراس کی رضاجوئی میں بسر ہوجواب ملا کہ بس تو روز بروز عاجزی و مسکنت کے ساتھ میری رضا پر
چلنے کی کوشش کر اور اس کا فیصلہ مجھ خدائے قادر و تو انا پر چھوڑ دے کہ اس سے بھی زیادہ شعور کے
ساتھ تو مشاہدہ حق کے قابل ہوا ہے یا نہیں؟ بیاحساس واٹر اس قدر گہرا اور واضح تھا کہ میں نے
اپنے دل سے سوال کیا کہ کیا موئی عالیہ اللے کے کوہ طور پر بچھاس ہے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ
دیکھا تھا اس قدر بیان کر دینا اور مناسب ہوگا کہ اس عالم وجد میں خداکسی شکل وصورت اور رنگ و
بوسے متصف نہ تھا، نہ میں اس کی موجودگی کی کوئی خاص جگر محسوں کر رہا تھا۔'' (صفحہ ۲۷ سے ۲۷)
جیمس نے تو اس قتم کے تج بات کا ایک انبار لگا دیا ہے لیکن ہم ایک طویل بیان کے دوجملوں کے
جیمس نے تو اس قتم کے تج بات کا ایک انبار لگا دیا ہے لیکن ہم ایک طویل بیان کے دوجملوں کے
وقت بس پر بس کرتے ہیں قیاس اور اخذ نتائج کے لیے امید ہے کہ یہی تین چار مثالیس کافی ہوں گی امراض
و ماغی کے ایک ماہر ڈاکٹر نے خود اپنا تج بہلھا ہے:

''اس کے بعد مجھ پرایک انتہائی فرحت وانبساط کی کیفیت طاری ہوئی جس کے ساتھ ہی ایک ایک اشراقی یا انشراحی حالت پیدا ہوئی جس کا بیان ناممکن ہے اس حالت میں دوسری چیزوں کے ساتھ اس بات کا بھی مجھ کو صرف یقین نہیں بلکہ عینی مشاہدہ ہوا کہ کا نئات ہے جان مادہ سے نہیں بن ہے بلکہ ایک ذکی حیات وجود ہے مجھ کوخود اپنے اندرایک ابدی حیات کا احساس ہوا یہ کیفیت صرف چند سکینڈ تک رہی لیکن اس کی یا داور حقیقت کا احساس آج چوتھائی صدی گرز جانے بہجی اس طرح تازہ ہے۔' (صفحہ ۳۹)

ان مثالول كوسامنے ركھ كراب بيرحديث پڑھو:

ایک دفعہ کی نماز کے لیے آپ سُلُ اُلَّیْ دیر سے برآ مدہوئے نماز کے بعدلوگوں کواشارہ کیا کہ اپنی اپنی جگہ تھم جائیں پھر فر مایا: 'آج شب کو میں نے اتنی رکعتیں پڑھیں جتنی کہ میر سے لیے مقدر تھیں تو نماز ہی میں کچھ اوگھ ساگیا، (نیعسٹ اس حالت میں میں نے دیکھا کہ جلال اللی بے بردہ میر سے سامنے ہوا۔ خطاب ہوااے محمد (سُلُ اُلِیْ آغ جانتے ہو کہ فرشتگان خاص کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں؟ عرض کی نہیں اے میر سے رب امیں نہیں جانتا۔ اس نے اپنا ہم دونوں مونڈ ھوں کے نی میں میری پیٹھ پر رکھا، جس کی شنڈک میر سیدنہ تک پہنچ گئی اور آسان و زمین کی تمام چیزیں نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہوگئیں، سوال ہوا یا محمد (سُلُ اُلِیْدِ آغ)! میر سے ہوکہ فرشتگان خاص کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں، عرض کی ، ہاں اے میر سے بیں، الی بیٹھ کی میں میں گفتگو کر رہے ہیں، عرض کی ، ہاں اے میر سے بیں، عرض کی ، ہاں اے میر سے بیں ، الی بیٹھ کی کھوں کے بیٹھ کی کھوں کے بیٹھ کھوں کے بیٹھ کی کھوں کے بیٹھ کھوں کے بیٹھ کھوں کے بیں ، عرض کی ، ہاں اور بیٹھ کھوں کے بیٹھ کھوں کی کھوں کے بیٹھ کھوں کی کھوں کھوں کے بیٹھ کھوں کھوں کے بیٹھ کھوں کے بیٹھ کھوں کھوں کے بیٹھ کھوں کے بیٹھ کھوں کھوں کھوں کے بیٹھ کی کھوں کے بیٹھ کھوں کھوں کے بیٹھ کے بیٹھ کھوں کے بیٹھ کھوں کے بیٹھ کھوں کے بیٹھ کے بیٹھ کھوں کے بیٹھ کھوں کے بیٹھ کھوں کے بیٹھ کے بیٹھ کھوں کے بیٹھ کے ب

<sup>🏕</sup> پوری حدیث کے لیے دیکھوآ گے ذکرمشاہدات منداحدین عنبل، ج۵ ہم: ۲۴۳۔



اس میں کلام نہیں مکالمہ طور اور ماجرائے اسراء (معراج) کا مقام فرکورہ بالا مثالوں سے اتناہی بلند ہے جتنا کہ انبیا علیما اللہ کا مقام انسانوں سے بلند ہونا چاہیے تاہم "عالم سے هست که ایس عالم از ال تحدیث کہ ایس عالم از ال تحدیث اس مقام برتر کا دھندلا ساتصور پیدا کیا جا سکتا ہے اور ہمارے دعا کے لیے اس قدر کا فی ہے۔

#### مقدمات ثلاثه

یقین معجزات کے لیے ہماری منطق استدلال کے تین مقد مات تھے، جن میں سے دوکوتو ہوم اور بکسلے نے برتر تیب پورا کردیا تھا، تیسرامختلف اصناف استبعاد کے شواہد سے پورا ہوجا تا ہے، ان مقد مات تلفہ کا خلاصہ یہ ہے:

- 🛈 معجزات بذات خودکوئی نا قابل تصوریا ناممکن الوقوع شے نہیں ہیں۔ (ہیوم)
- © زیادہ سے زیادہ ان کو''انتہائی حیرت انگیز''یا''انتہائی مستبعد''واقعات نے تعبیر کیا جاسکتا ہے،اس لیے (الف) انسانی شہادت کی بنا پر ان کوقبول کیا جاسکتا ہے (ب) البتہ''انتہائی حیرت انگیزی'' واستبعاد کی وجہ سے بظاہران کوقبول کرنے کے لیے جوشہادت مطلوب ہے،اس کوجھی ہرلحاظ سے انتہائی حد تک قابل اعتبار ہونا جا ہے ( بکسلے )
- © کیکن معجزات میں جس نشم کا ستبعادیا حمرت انگیزی پائی جاتی ہے اس کے شواہد چونکہ عام انسانوں کے مادی نفسی یاروحانی تجربات میں بھی ملتے رہتے ہیں جن کے قبول ویقین کے لیے لوگ کوئی غیر معمولی شہادت طلب نہیں کرتے۔

لہذایقین معجزات کے لیے بھی کسی غیر معمولی شہادت کی ضرورت نہیں ۔

اصلی بحث یقین کی ہے

کے زمین وآ سان ہی بدل دیے تعیٰ منطق کو مابعد الطبیعات بنا کراس کے ذریعہ هیقة مطلقہ کاسراغ لگا نا چاہا ہے۔



یقین کی ماہیت

یقین کی فلسفیانہ ماہیت برکوئی مفصل و مستقل بحث چیٹرنا مقصود نہیں ہے، نہ یہاں چنداں اس کی ضرورت ہے، ہرخص جانتا ہے کیفس تصوراوراس کے یقین میں کیافرق ہے۔ یہاں ہمارے مقصد کے لیے صرف اتنا جان لینا چاہے کہ ریاضی کے تصورات مجردہ اللہ کی طرح امور واقعہ دو اوقعات ) کے متعلق ہمارا یعین نا قابل تغیر یا اطلاقی نوعیت کا نہیں ہوتا بلکہ لذت والم ، چیرت واستجاب ، رنج وَثم ، محبت ونفرت ارادہ و خواہش وغیرہ دیگر کیفیات نفسی کی طرح محض ایک اضافی وِتغیر پنر یوبئی کیفیت کی حیثیت رکھتا ہے، جس طرح کمی واقعہ ہے ہرخص کے نفس میں کیفیات بالا کا پیدا ہونا یا کیساں طور پر پیدا ہونا ضروری نہیں ہے، اسی طرح ہرآ دمی کے دل میں اس واقعہ کا یقین یا ایک ہی معنی میں یقین پیدا ہونا ہی لازمی نہیں ۔ تاریخ کی بعض کتابوں ہمیں ایک روایت نہ کور ہے کہ اسکندر ہی کا کتب خانہ حضرت عمر شافتی ہے بخلا ف اس سے در ایک کو پڑھر کو کف کو سے کہ بیدا ہوتا ہے بخلا ف اس کے اس دوایت کو پڑھر کو کف سے ان پر بردھتا ہے تو نہ وہ اینے اندر کوئی نفرت وغصہ پا تا ہے اور نہ اتنا اضوں کرتا ہے اس کے نزد یک قلعہ انٹور پ کی بربادی کتب خانہ اسکندر ہی کی تباہی ہے۔ ہیں زیادہ ماتم انگیز ہے لیکن یہی روایت اگر کسی صوفی عارف کی نظر ہے گزر ہے گزرے وغصہ کی جہاس کی بربادی کتب خانہ اسکندر ہے کی جو سے کہ بین زیادہ ماتم انگیز ہے لیکن یہی روایت اگر کسی صوفی عارف کی نظر ہے گزرے و فرد کتاب و صد ورق در بنارکن "

تم نے ویکھا کہ ایک ہی چیز سے مختلف اشخاص پر مختلف بلکہ متضا وجذبات طاری ہوئے۔ جذبات کی طرح یقین وعدم یقین کے بھی متضا و اثر ات طاری ہوئے ہیں جن اہل یورپ کے دل میں مسلمانوں کی وحشت و جہالت کا تعصب رائخ تھا اور جن کی طبیعت تنقیص اسلام کی ہزشہادت کو قبول کرنے پر حریص تھی انہوں نے نہ صرف شہادت کی تحقیق تفتیش کے بغیراس خبر کا یقین کرلیا بلکہ اس کی روایتی ودرایتی تضعیف کے بعد بھی ان کا یقین قائم رہالیکن انہی اہل یورپ میں جوگروہ اس درجہ اسلام کے ساتھ عداوت نہیں رکھتا تھا کہ بعد بھی ان کا یقین قائم رہالیکن انہی اہل یورپ میں جوگروہ اس درجہ اسلام کے ساتھ عداوت نہیں رکھتا تھا کہ

الم معجزات کا تعلق چونکدتاری اور روایت کو اقعات ہے ہند کدریاضی کی مجردات ہے، اس لیے ہم مجردات ریاضہ کے علم ویقین کی مجوزات کا تعلق چونکدتاری اور روایت کے در ندر راصل ہے یقین کی جونوعیت ہے اس کی بحث میں نہیں ہزنا چاہے ور ندر راصل ہے یقین بھی کسی اطلاقی اور اٹل یا نا قابل تغیر بنیا و پر قائم نہیں ہے جس کا انکار نہ ہو سکے بلکہ لی جیسے نظی وفضی کا تو یہ دووی ہے کدریاضیات کی مفروضہ قطعیت محض ایک وہم وفریب ہے جس طرح برات کی اس تعریف سے کے دوہ نام ہے آ و ھے گھوڑے اور آ دھے انسان کا پینیس لازم آتا کہ برات کا وجود بھی نے انتہا ہے کہ ل کے نزد کیک کدوہ نام ہے ایک شکل کا جس کے نصف قطر تمام برابر میں یہ لازم نہیں آتا کہ واقعا ایسا کوئی وائر وموجود بھی ہے انتہا ہے کہ ل کے نزد کیک اس میں بھی کوئی تافض نہیں کہ دداور تمین ل کر چے ہو سکتے ہیں۔

النارة النابية المنابعة النابية المنابعة النابعة الناب

اس کے جذبہ انصاف پیندی کوتعصب نے مغلوب کرلیا ہو،اس کوتحقیق کے بعد بیردوایت ہی سرے سے بے اصل و مشخکہ خیز نظر آئی اس سے بھی بڑھ کرید کہ ایک مسلمان مؤرخ جو کتب خاندا سکندریہ کے جلانے کو دامن اصلام پروحشت و جہالت کا ایک بدنما داغ سمجھتا تھا اور کسی طرح اس کا محبت اسلام سے لبریز دل اس کے قبول کرنے پرآ مادہ نہ تھا اس کی تحقیقات نے اس روایت کو نہ صرف دشمنوں کا صرح گا فتر او بہتان قرار دیا بلکہ اللے خودان ہی افتر ایرداز دشمنوں کو اصلی مجرم ٹابت کردکھایا۔

ع ہم الزام ان کودیتے تھے قصورا پنانکل آیا۔ 🗱

نظريات ِ حكمت كايقين

یقین کی بیرجذباتی واضافی حیثیت صرف واقعات تاریخ وروایت ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ فلسفہ و حکمت (سائنس) کے نظریات و نظامات کا یقین بھی یہی حیثیت رکھتا ہے پروفیسر جیمس نے''ارادہ یقین' اور' جذبہ عقل پری ' ﷺ کے عنوان سے دونہایت دلچسپ مضمون کلھے ہیں ان میں اس نے دکھایا ہے کہ ہمارا یقین کس قدرخواہش وارادہ یا جذبات کی اضافی کیفیات کا پابند ہے اور سائنس وفلسفہ کی بنیاد جس عقل پرسی پر ہے وہ بھی دراصل ندہب پرسی یا عجائب پرسی کی نوعیت کا ایک جذبہ ہے۔

يكساني كاجذبه

ایک فلسفی یا تھیم فلسفیانہ یا تھیمانے فکر تفخص میں کیوں اپناسر کھپاتا ہے؟ زیادہ تراس'' خواہش'' کی بناپر کہ عالم کہ عالم میں جوالیک تشت و پریشانی کثرت و پراگندگی نظر آتی ہے، کوئی ایسااصول یا قانون دریافت ہوجائے جواس کثرت و پراگندگی کو وحدت و یکسانی کے رشتہ سے مربوط ومسلسل کردے، اس قانون داصول کے عقلی یا تھی ہوئے ہوئے کا کیا معیار ہے؟ صرف یہی کہ اس کے قبول و باور کرنے سے ہمارے دماغ کی جیرانی و پریشانی رفع ہوجاتی ہے اور کارخانہ فطرت میں یکسانی و ہمواری کی موجودگی کا ایک خوش گوار دلذیذ احساس یا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

پیلنت کہ پراگندہ واقعات دراصل کسی ایک ہی مخفی واقعہ کے مظاہر ہیں، اس طرح کی لذت ہے جو کسی گویتے کو پراگندہ آ وازوں کے ایک نغمہ یا راگ میں نشخم کردینے سے حاصل ہوتی ہے کون شخص اس امرکی دلفر ہی کونہ محسوں کرے گا کہ سیب کوز مین کے ساتھ وہی تعلق ہے جو جاند کواس کے ساتھ ہے، غبارہ اس قانون کے ماتحت او پر چڑھتا ہے جس کے ماتحت بھرینچ گرتا ہے، اس یقین میں کس کے لیے لذت نہ ہوگی کہ پہاڑ پر

<sup>🕻</sup> و یکھورسائل شلی مضمون کتب خانه اسکندریه،اب میر صنمون مقالات شبل حصه ششم میں شامل ہے، د کیکھیے صن ۱۵۱۔

Sentiment of Rationalism)و المرتب المعلى الترتيب Will to believe)و Sentiment of Rationalism ہے انگریز کی میں ان دونوں مضامین کے نام علی الترتیب Sentiment میں ہوئے ہیں المسوس کہ یہاں ہم بہ خوف طوالت ان سے زیادہ استفادہ نہیں کر سکتے لیکن جو انگریز کی دان اصحاب یقین کی حقیقت دنوعیت کو چھی طرح تبجھنا جا ہتے ہیں ان کو یہ دونوں مضمون ضرور پڑھنے جا ہے۔

نظريات فلسفه كايقين

خیراہل سائنس یا حکما کوتو خود ہی ہڑی حد تک اس امر کا اعتراف ہے کہ سائنس کے نظریات و نوامیس زیادہ تر اضافی و مفروضی حیثیت رکھتے ہیں لیکن فلاسفہ یا متالہین ، جو حقائق عالیہ اور صدافت مطلقہ کے چہرہ سے پردہ اٹھانے کا دعوی رکھتے ہیں ان کے اصول و نظریات پر تو انسانی جذبات یا ذاتی میلانات کا سایہ تک نہ پڑنا چا ہے تھا مگریہ سی قدر حسرت انگیز منظر ہے کہ سب سے زیادہ فلسفہ ہی کے ندا ہب و نظامات شخصی جذبات و خواہشات کا عکس نظر آتے ہیں! بلکہ بچ ہیہ ہے کہ جتنے فلاسفہ استے ہی ندا ہب جتی کہ ایک عام دلچسپ تقسیم کی موجہ فلاسفہ کی دوسے فلاسفہ کی دوسے فلاسفہ جن کو ایک عام دلچسپ تقسیم کی سنجیدہ اصطلاح میں علی التر تیب' تشریہ' اور' خیریہ' گلے کہا جاتا ہے ، یا اس کو' یا سیہ' اور' رجائیہ' بھی کہہ سنجیدہ اصطلاح میں علی التر تیب' تشریہ' اور' خیریہ' گلے کہا جاتا ہے ، یا اس کو' یا سیہ' اور' رجائیہ' بھی کہہ جنہ ہو ، اگر نفسیاتی تحکیل کی جائے تو اس اختلاف کا بنی رونے اور ہنے ، یاس و رجا امید و بیم و غیرہ کے ذاتی جذبات واحوال ہی ثابت ہوں گے۔ دور جدید کا ایک زبر دست فلسفی شو پنہار جس کا شار فلسفہ کے اگا برائمہ میں ہے اور جوفلاسفہ کی رونی جاعت کا ایک نا مور فرد ہے اس کا سارا فلسفہ بی ہیہ ہے کہ صدافت مطلقہ صرف ارادہ یا

<sup>🗱</sup> جیمس کامضمون'' جذبه عقلیت' "Sentiment of Rationality" دیکھواصول نفسیات، جلد ۳، مس.: ۳۱۲ بحواله The Religious Aspect of Philosophy (فلسفه کافه نهی پیهایی) مصنفه پروفیسر روائس۔

<sup>🕏</sup> اراده یقین جن واطبع جدید: ۱۹۱۷ء 💎 🗱 انگریزی میں ان کالقب علی التر تیب Pessimists اور Optimists ہے۔

118)%

يندازة النبري المنافقة المنافق

ہے کہ سلسله ملل لامتنا ہی ہے ، کوئی مانتا ہے کہ نہیں ایک علمة العلل ہے ، کوئی انسان کومجبور محض یا تا ہے اور کوئی

مختار کوئی جسد و عالم کی وحدت کا قائل ہے اور کوئی کثرت کا بظام مہمل سے مہمل بات بھی تم کوالی نہ ملے گی

عقل انسانی کی انہی جیرانیوں کو دیکھ کرآ دی پکاراٹھتا ہے کہ کسی چیز کوئل کہنے کے صرف میمغنی ہیں کہ جب تم اس کوئل یقین کروتو حق ہے در نہیں گا اور خصوصاً موجودہ زمانہ میں تو اس سرعت و کثر ت کے ساتھ نظریات اہل پڑے ہیں کہ ایک کو دوسرے سے زیادہ واقعی خیال کرنا قریباً ناممکن ہوگیا ہے، اس قدر مختلف ہندسات، اس قدر مختلف منطقیں اس قدر مختلف طبیعاتی و کیمیاوی مفروضات پیدا ہو گئے ہیں کھیجے ہے جے اصول کی نسبت بھی گمان ہوتا ہے کہ وہ کسی واقعیت کا پر تو ہونے کے بجائے محض انسانی ذہن کی ایجاد ہے۔ ﷺ مشامدات کا بیقین

تم سیحتے ہوگے، کہ علم ویقین کی بیاضا فی یا دہنی نوعیت زیادہ سے زیادہ اصول ونظریات تک محدود ہوگی، باقی مشاہدات ومحسوسات جوان اصول ونظریات کا آخری مرجع ہیں وہ تو بہر حال کو کی اضافی شے نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے متعلق زید وعمر کی نوعیت یقین میں کو کی تفاوت ناممکن ہے لیکن تمہارا ہے'' ناممکن'' نہ صرف''ممکن'' بلکہ واقعہ ہے۔

دن رات کے ان معمولی تجربات کا تو ذکر ہی کیا کہ ایک چیز جوالی آ دمی کوخوبصورت معلوم ہوتی ہے دوسرے کو بد صورت نظر آتی ہے، ایک کوخوش مزہ محسوس ہوتی ہے دوسرے کو بد مزہ ، آلات حس و مشاہدہ کی ساری دنیا عبارت ہے، رنگ و بو، آواز و مزہ ، سردی وگری شکل وصورت ، طول وعرض ، (امتداد) پستی و بلندی ، دوری ونز د کی سے لیکن کیاان میں سے ایک شے کے متعلق بھی عامی ، حکیم اور فلسفی سب کا لیقین کیسال نوعیت رکھتا ہے۔ عامی آ دمی اپنے حواس کی ذکورہ بالا ساری دنیا کوشوس خارجی حقائق یقین کرتا ہے لیکن حکیم یا

جس کا باور کرنے والا عاقل سے عاقل فلسفی نہ ملتا ہو۔

<sup>🕻</sup> ارادهٔ گفتر Theories of Knowledge (نظریات علم)از پروفیسر دا کرص:۳۳۳ بحواله

<sup>🚣</sup> کا کے انتہ کا The Meaningof Truth 🗱 معنی صداقتہ کا س

سُنُوُعُ النَّبِيُّ اللَّهِ ال 119) سائنس دان کے نز دیک ان میں ہے کسی ایک کا بھی خارج میں کوئی وجودنہیں اور آج کل کے سائنس دان تو بار باراس حقیقت کو د ہراتے رہتے ہیں کہاشیاء دراصل وہ یا ولیی نہیں جیسی کہ ہمارے حواس کومحسوں ہوتی ہیں۔'' (ماڈرن بلیف صفحہ ۵۲) ذہن یا احساس سے باہر نہ کوئی رنگ ہے نہ بو، نہ کوئی آ واز ہے نہ مزہ ، کیکن حکمت کو چونکدا پی تحقیقات میں قدم قدم پر مادہ وقوت کے الفاظ دہرانا پڑتے ہیں اس لیے خالص *حکیم کے* دل میں مادہ پرتی کا ایک ایما جذب ومیلان پیدا ہوجاتا ہے کہ باوجوداس اقر ارکے کہ 'مادہ' کسی نامعلوم شے کا نام ہے'' پھر بھی کسی نہ کسی مفہوم میں اس کے وجود خارجی کے یقین پراپنے کومجبوریا تا ہے بخلاف اس فلسفہ یا مابعد الطبیعیات کاعالم چونکہ حکیمانہ تعصبات سے بالاتر ہے،لہذا بے جھجک سرے سے وجود مادہ ہی کاا نکارکر دیتا ہے، اس کے نز دیک بس جو پچھ وجود ہے وہ ذبن یانفس کا،گمریفین کی گرون دلائل ہے کپ جبکتی ہے ممکن ہے کہ چند لمحات کے لیے حکیم یافلسفی عالم رنگ و بو یا مادہ کے وجود فی الخارج کے خلاف یقین پر قائم رہ سکتا ہو، کیکن بالآ خراس کو جبلت کی حکومت قاہرہ اسی نقطہ پر واپس لا تی ہے جہاں سےغور وفکر نے اس کومنحرف کیا تھا اور شب وروز کی زندگی میں وہ عالم رنگ و بو کے وجود خارجی پراسی طرح اذعان رکھتا ہے جس طرح ایک عامی آ دمی \_غرض یقین این ماهیت کی رو سے تمام تر صرف ایک نفسی میلان ہے جو نیم کمایا بند ہے، نہ جہل کا، جس کا انھمار نیقل پر ہے، نہ بےعقلی پر، جو نہ بچے پرموقو ف ہے، نہ جھوٹ پر، وہ فلسفہ، حکمت علم وعقل سب چیزوں ہے پیدا ہوسکتا ہےاور کی ہے بھی نہیں پیدا ہوسکتا اور جب پیدا ہونا حیا ہتا ہے تو کلیفر ڈ کے اس مشورہ کا منہ بیں ویکھتا کہ''حبوب پریقین کرنے ہے بہتر ہے کہ بمیشہ یقین کے بغیررہو۔'' کیا عجیب بات ہے کہ یقین کی اس ماہیت پربھی کہوہ دلائل کا کوئی منطقی نتیجہ ہیں بلکہ محض ایک ذہنی میلان ہے خود اس شخص کی نکتہ رس نظر پڑی تھی جویقین مجزات کاسب سے بڑا مخالف ہے چنانچہ''ارشاٹیلین''سوسائٹی کے ایک ممبر براڈیا می نے ۳۔ یم سال ہوئے ہیوم کے نظریم عجزات پرایک مضمون کے شمن میں خود ہیوم کے اصول کی بناپر لکھاہے:

ے ہوم کے تقریبہ جزات پرایک ممون کے من میں حود ہوم کے اصول کی بنا پر لکھا ہے: اللہ

'' ہیوم کے یقین مجرہ سے اس لیے انکار ہے کہ ججزہ گزشتہ متر تجربہ کے منافی ہوتا ہے مثلاً:

گزشتہ تجربہ یہ ہے کہ الف کے بعد ہمیشہ ب ظاہر ہوتا رہا ہے جس سے ہمارے اندرایک قوی
لیقین پیدا ہوجاتا ہے کہ آئندہ بھی'' ب' ہمیشہ ''الف'' کے تابع ہوگا، ایک ندہبی آ دمی مجرہ پر
اس لیے یقین کرتا ہے کہ اس کے اندر عجائب پرستی اور ایسی چیزوں کے یقین کا ایک فطری
میلان موجود ہے، جن سے فدہب کی تائید ہوتی ہودونوں صورتوں میں یقین کا نفسیاتی سبب
ظاہر ہے، ہوم کا عدم یقین اس کے اس فطری میلان پر بنتی اور ایسی چیزوں کے قبول کرنے کے
قاہر ہے، ہوم کا عدم یقین اس کے اس فطری میلان پر بنتی اور ایسی چیزوں کے قبول کرنے کے
آئندہ بھی ہوگا اور فدہبی آ دمی کا نفسیات سے کہ جو کچھ پہلے ہوا ہے وہی

🕻 د کیموار سنامیلین سوسائن (جمعیة ارسطاطالیسیه )لندن کی روداد بابت ۱۷<u>-۱۹۱۲ م</u>-۹۲.

النابع النابع المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

فطری میلان پربنی ہے جن سے مذہب کی تائید ہوتی ہوئیکن خود ہیوم کوسلیم ہے کہ گزشتہ مستمر تجربہ ہے آئندہ پر تکم لگانے کا ہم کوکوئی منطقی حق حاصل نہیں لہذا فدہبی آ دمی کا یقین مجزات پر اور ہیوم کا یقین تھوں نظرت پر (جس کا نتیجہ مجزات کا عدم یقین ہے ) منطق کی نگاہ میں دونوں بالکل یکساں حیثیت رکھتے ہیں دونوں صورتوں میں یقین نفسیاتی علت پربنی ہے اور کسی صورت میں ہی کوئی منطقی علت ہیومنہیں پیش کرسکتا۔''

جب بی معلوم ہو چکا ہے کہ یقین کی ماہیت صرف ایک طرح کا غیر منطقی میلان نفسی ہے تو اس کے اسباب کی جبتو منطق و فلسفہ کے دلائل میں بے سود ہے منطقی یا فلسفیا نہ دلائل زیادہ سے زیادہ میلان یقین کی تقویت و تضعیف کا کام دے سکتے ہیں لیکن خوداس میلان کی تخلیق ان کے بس سے باہر ہے میمیلان بذات خودایک نفسی حقیقت ہے لہٰذا اس کے اسباب تخلیق کا سراغ نفسیات (علم النفس) ہی کے اوراق میں مل سکتا ہے کم و بیش تمام علائے نفسیات نے یقین کی ماہیت واسباب پر بحث کی ہے لیکن ہمارے لیے یہاں علم النفس عام تفصیل طلب طرز بحث سے ہٹ کر کسی قد رمختلف اور مختصر راہ زیادہ مناسب ہوگی۔

### نفسات يقين

البتہ بنیاد بحث کے لیے استناڈ اکسی معتبر شہادت کا سامنے رکھنا ضروری ہے، جس کے لیے عہد حاضر میں امریکہ کے سب سے بڑے استاد نفسیات پروفیسر ولیم جیمس کا نام متند ترین ضانت ہوسکتا ہے، اس لیے پہلے ہم پروفیسر موصوف کی کتاب''اصول نفسیات'' کے باب احساس حقیقت (جلد دوم) سے اسباب یقین کے متعلق چنداصولی باتیں بلفظ نقل کرتے ہیں۔

① ''معالجات (تدابیر شفاطلی) کے بارے میں انسان کی زود اعتقادی اس قتم کے نفسی اسباب یعنی جذباتی (احوال) پربنی ہے، جتی کہ جب کوئی محبوب وعزیز شخص خطرناک بیاری یا تکلیف میں مبتلا ہوتو نا گوار ہے بھی زوداعتقادی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی (خصوصا عورتوں کے لیے) جس شے میں پچھ بھی امید و شفا ہواس کے کرنے ہے تملی حاصل ہوتی ہے لہذا جو علاج بھی ایسی حالت میں تجویز کیا جائے وہ آتش گیر مادہ کے لیے چنگاری کا کام دیتا ہے، طبیعت فوراً اس پڑمل کے لیے آ مادہ ہو جاتی ہے، آدی اس علاج کا سامان کرتا ہے اور کم از کم ایک دن کے لیے اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ خطرہ جاتا رہا لہذا معلوم ہوا کہ یقین آفرینی کے بڑے اسباب امید وہیم وغیرہ کے جذبات ہیں جن کے احاطہ اقتدار میں ماضی مستقبل اور حال تینوں داخل ہیں۔' ﷺ

اں کے بعدد دسر ہے شخہ برہے کہ

<sup>🗱</sup> اصول نفسات، ج۴،ص: ۳۱۱،۳۱۰\_

النابغُ النَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

"سب سے زیادہ یقین آفرین وہ نظریہ ہوتا ہے جو ہمارے محسوسات کی شفی بخش تو جیہ کے علاوہ الیمی چیزیں ہمارے سامنے پیش کرتا ہو جوسب سے زیادہ ولچیسپ ہوں اور جو ہمارے حاسہ جمال پرتی اور جذباتی و عملی ضروریات کوسب سے زیادہ متاثر کرتی ہوں۔"

ی صروریات توسب سے ریادہ مسامر سری ہوں۔ لیکن ہم کو یہاں نفسیات یقین کے متعلق اصل میں جس مختصر متن کی شرح کرنی ہے وہ ہیہ ہے کہ

''ارادہ(خواہش)اوریقین (جس کے معنی نفس اوراشیاء کے مابین ایک خاص تعلَق کے ہیں )ایک ہی

نفساتی واقعہ کے دونام ہیں۔'

خواهش يقين

ارادہ اور یقین کے ایک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ سی چیز کے یقین کے لیے لازمی ہے کہ پہلے دل میں اس کے یقین کارادہ یا خواہش پیدا ہو یقین ایک ہم کی شفی ہے جب تک اس کے لیے طلب وشکی نہ موجود ہو یہ نہیں حاصل ہوتا ، پانی چینے اور اس سے سیراب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پیاس سگلیکن اکثر پیاس گلٹائی پانی پی لینے کے لیے کافی نہیں ہوتا بلکہ شرط یہ ہے کہ اس کے چینے ہوئی رو نئے والا خیال موجود نہو، مثلاً: پانی کادشن کے ہاتھ سے ملنا، اس کی ناپا کی کا شبہ یا کسی بیاری کے لیے اس کے مضر ہونے کا اندیشہ اس طرح نفس پیاس کے علاوہ بھی بھی تر فیبات کی موجود گی بھی پانی چینے پر آ مادہ کردیتی ہے، مثلاً: گرمی کے موجم میں کی دوست کے بہاں صفائی ونفاست کے ساتھ کوری کوری صراحیوں میں شونڈ اپانی رکھا ہواور ان کے آس میں کھنؤ کے نازک کاغذی آ بخورے چنے ہوں تو بے بیاس کے پیاس لگ آتی ہے۔

موانع ومؤيدات يقين

یقین کی صورت میں ہم ان دونوں چیزوں کو علی الترتیب خواہش یقین کے موافع اور مؤیدات سے تعبیر کریں گے، جب کوئی چیز یقین واذ عان کے لیے چیش کی جاتی ہے تو خواہش اور اس کے موافع ومؤیدات میں باہم ایک نفسی معرکہ آرائی ہوتی ہے اور یقین یا عدم یقین کا فیصلہ اس معرکہ آرائی کے آخری نتیجہ پر مخصر ہوتا ہے اگر خواہش یقین زیادہ توی ہے تو وہ بلامؤیدات کی اعانت کے موافع پر غالب آجاتی ہے اگر موافع زیادہ توی ہیں تو وہ خواہش کو مغلوب کردیتے ہیں اگر موافع سرے سے نہیں موجود ہیں تو تنہا خواہش کافی ہو سکتی ہے یا اگر موافع بہت ہی معمولی درجہ کے ہیں تو ضعیف سے ضعیف خواہش بھی اپنے مؤیدات کی مدد سے ان کوزیر کر لے گی عقلی یا منطقی دلائل کوزیادہ سے زیادہ انہی موافع ومؤیدات کی صف میں جگدل سکتی ہے کیکن اصل میہ ہے کہ اس معرکہ کے تینوں (خواہش) موافع اور مؤیدات کی ماصلی حربہ جذبات ہی ہوتے ہیں۔

اب او پر اقتباس اول میں جیمس نے جومثال دی ہے،اس کوسا منے رکھ کر دیکھو کہ یقین کے پیدا کرنے

<sup>🏚</sup> الصّائص:۳۲۱ 🚓

میں خواہش داراد ہ کوکیا دخل ہےا درمؤیدات دموانع کااس پرکیااثر پڑتا ہے؟ فیضی سریہ سے ملس سے شخص میں میں اند

فرض کرو کہ زید کے گھر میں ایک شخص مہینوں سے مریض پڑا ہے، طبی علاج کوئی کارگرنہیں ہوتا، ایک دوست آ کر کہتا ہے کہ شہر میں ایک متقی پر ہیز گاراور بے طبح برزگ ہیں جن کی دعا ہے بہتوں کوفائدہ ہوا ہے تم بھی انہی کی طرف کیوں ندرجوع کرو۔ ظاہر ہے کہ زید کے دل میں اس مریض کے لیے شفا طبی کی خواہش موجود ہے، اب اگر اس کو برزگوں سے برعقیدگی ( مانع ) نہیں ہے، تو بے تکلف دوست کے مشورہ پڑھل کے لیے آ مادہ ہوجائے گا اور طبیعت میں کم از کم پچھ دیر کے لیے شفا کی ایک امید بندھ جائے گی، جس کا نام میلان لیقین ہے، اب بزرگ موصوف کے پاس پہنچ کروہ دیجشا ہے، کہ اہل حاجت کا میلہ لگا ہوا ہے، پھران کے انتقا اور بے لوٹی کی پچھ مثالیں آ نکھ کے سامنے آتی ہیں، لاز ما ان چیز دل سے زید کے میلان یقین کی اور تائید و تقویت ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کو بزرگول سے برعقیدگی ہے، وہ نہایت تخت طور و مادہ پرست ہے ہتو ایس حالت میں وہ دوست کے مشورہ پڑمل کرنے کی جگہ الٹے اس سے طرح طرح کی بحثیں کرنے پر آمادہ ہوجائے ماں خواجت کے بیں، ان کواوہام پرست کے گا اور اپنے اندرکوئی میلان یقین نے محبول کرے گا۔

النابغ ال

ار کورٹوں کو کو کو کو کا کہ کا ہے۔ ﴿ ٧٠) کیکن کیا فرعون کے معاند ومختو مقلب پربھی کوئی معجز ہ اثر کر۔ کا؟انبیائ کرام ﷺ خصوصًا سیدالانبیاء سُلُ ﷺ کی حیات طیبہتمہارے سامنے ہے''سیرۃ النبی سُلُ ﷺ '' میں ابتدائی قبول اسلام کے صفحات پڑھو ہرسطر ذوق ایمان وطلب یقین کے ذرکورہ بالانفسی تھا کتی ہے معمور ملے گی۔

نفسیات یقین کی شہادت واقعاتِ سیرت سے

حضرت ابوذرغفاری ر انتیا کے قبول اسلام کا واقعہ یہ ہے کہ وہ بت پرتی سے تنفر ہو چکے تھے اور حق کی تلاش میں تھے، انہوں نے اپنے بھائی (انیس) سے کہا کہ تم مکہ جاؤ اور دیکھو کہ شخص آنخضرت منگائیڈ جو نبوت کا دعوی کرتا ہے، اس کی تعلیم ولقین کیا ہے؟ انیس مکہ آئے اور واپس جا کر بیان کیا کہ وہ مکارم اخلاق کی تعلیم ویتا ہے اور جو کلام پیش کرتا ہے وہ شاعری سے الگ ہے۔ ان مؤیدات یقین کے بعد حضرت ابوذر ر ر انتیان خود مکہ گئے اور گواس وقت مکہ کی سرز مین پر اعلان اسلام کے لیے نہایت خطر ناک موافع موجود تھے، تا ہم رسول اللہ منگائیڈ کی خدمت میں حاضری کے بعد ذوقِ ایمان کی تشفی نے اتنا جوش پیدا کردیا کہ مین حرم کے اندر حضرت ابوذر ر ر انتیان کی تشفی نے اتنا جوش پیدا کردیا کہ مین حرم کے اندر حضرت ابوذر ر ر انتیان کی تعدن و و اشہد ان محمد اعبدہ و دسوله) اس اعلان کی بدولت جان پختی مشکل ہوگی۔

<sup>🗱</sup> يه پوراداقعه پزهنے كائل به ديكھوسرة النبي مَثَالَيْنَةُ طبع بنداج دوم بس ١٢٢٣...

<sup>🍪</sup> سيرة النبي مَنْ ﷺ طبع لِذا جلداول جل: ١٦٨ 🐞 ليضا يورام كالمه بيزهو ...



خسرو پرویز کے تاریک دل میں قیصر دوم کے برابر بھی ایمان کی روشنی نہتھی،اس پرطرہ یہ ہوا کہ مجم کا طریقہ بیتھا کہ ساطین کو جوخطوط لکھتے تھے،ان میں عنوان پر پہلے بادشاہ کا نام ہوتا تھا، بخلاف اس کے نامہ مبارک پر پہلے خدا کا نام اور پھر عرب کے دستور کے موافق رسول اللہ منالیّۃ کِم کا نام تھا،خسرو نے اس کواپی تحقیر سمجھا اور بولا کہ میرا غلام ہوکر مجھ کو یوں لکھتا ہے پھر نامہ مبارک چاک کرڈ الا رکیکن چندروز کے بعد خود سمجھا اور بولا کہ میرا غلام ہوکر مجھ کو یوں لکھتا ہے پھر نامہ مبارک چاک کرڈ الا رکیکن چندروز کے بعد خود سمرت نے اوائل دعوت میں اسلام سلطنت مجم کے پرزے اڑے۔ اوائل دعوت میں اسلام لانے والوں اوران کے خافین کے جومشترک خصائص گنائے ہیں،ان سے بھی تمام تریقین کے انہی اصول و اسباب کی تاکیہ ہوتی ہے، جواو پر بیان ہوئے ہیں، تفصیل کے لیے خود سیرت (جلداول) کی طرف رجوع کرنا چاہے یہاں اختصار کے ساتھ صرف ضروری خلاصہ کا اعادہ کیا جاتا ہے۔

اسلام لانے والوں کے خصائص مشترک۔

- اکثر وہ لوگ اسلام لائے جو پہلے ہے تلاش حق میں سرگرداں اور فطرۃ نیک طبع و پاکیزہ اخلاق تھے،
   حضرت ابو بکر ،حضرت صہیب اور حضرت ابو ذر ٹرکائٹٹٹ وغیرہ کا شارا نہی طالبان حق میں ہے۔ (خواہش یقین)
   بعض صحابہ ایسے تھے جواحناف کے تربیت یا فتہ تھے، یعنی وہ لوگ جوز مانۂ اسلام سے پہلے بت پرسی
  - ترک کر چکے تھے ادرا پے آپ کوحفنرت ابراہیم کا پیرو کہتے تھے۔ (موانع یقین کی کمی )
- اسدامرسب میں مشترک تھا کہ بدلوگ قریش کے مناصب اعظم میں سے کوئی منصب نہیں رکھتے تھے بلکہ اکثر ایسے تھے، مثلاً: عمار، خباب، ابوفکیہ، صہیب ٹری اُٹیٹم وغیرہ جن کو دولت و جاہ کے در بار میں جگہ بھی نہیں مل سکتی تھی (موانع کی کی)

قریش ہے بڑھ کراسلام کا کون دشمن ہوگالیکن ان کی مشنی کے کیاا سباب تھے؟

مکہ کی جوعزت تھی کعبہ کی وجہ سے تھی قریش ہمسایگان خدا بلکہ آل اللہ یعنی خاندان الہی کہلاتے تھے جس کی صرف یہ وجہ تھی کہ دوہ کعبہ کے مجاور وکلید بردار تھے۔عرب ایک مدت سے بت پرسی میں مبتلا تھا،خلیل بت شکن کی یادگار ( کعبہ ) تین سوساٹھ معبودوں سے مزین تھی۔

اسلام کااصلی فرض اس طلسم کو بر با دکر دینا تھالیکن اس کے ساتھ قریش کی عظمت واقتدار اور عالم گیراثر کا بھی خاتمہ تھا، اس لیے قریش نے شدت ہے مخالفت کی اور ان میں جن لوگوں کو جس قدر زیادہ نقصان کا اندیشہ تھا، اسی قدر وہ مخالفت میں سرگرم تھے۔

🏶 سيرة النبي طبية جلد اول.

ٱنخضرت مُثَاثِينًا عِيسائيت قائم كرنا جا ہے ہيں۔

- ایک بڑا سبب قبائل کی خاندانی رقابت تھی۔قریش میں دو قبیلے نہایت متاز اور حریف یکد گر تھے،
   بنوہاشم اور بنوامیہ۔آنخضرت مُنْ تَنْفِیْلُم کی نبوت کوخاندان بنوامیہ اپنے رقیب (ہاشم) کی فتح خیال کرتے تھے،
   اس لیےسب سے زیادہ ای قبیلہ نے آنخضرت مَنْ تَنْفِیْلُم کی مُخالفت کی۔
- ایک اور بڑا سبب بیتھا کہ قریش میں بخت بداخلا قیاں پھیلی ہوئی تھیں، بڑے بڑے ارباب اقتدار نہایت ذلیل بداخلا قیوں کے مرتکب تھے، ابولہب نے حرم محتر م کا غزال زریں چرا کر بھی ڈالا تھا، اخنس بن شریق نمام و کذاب تھا، نضر بن عارث کو جھوٹ بولنے کی بخت عادت تھی، آنحضرت منافیقی ایک طرف بت پرتی کی برائیاں بیان فرماتے تھے، دوسری طرف ان بداخلا قیوں پر بخت دار گیر کرتے تھے، جس سے ان کی عظمت واقتدار کی شہنشا ہی متزلزل ہوتی جاتی تھی، قرآن مجید میں پیہم علانے ان بدکاروں کی ثان میں آیتیں نازل ہوتی تھیں۔

غرض اولاً توان قریش میں ایمان ویقین کی خواہش کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ ٹائیا اگرنفس خواہش کچھ موجود بھی ہوتی تو فہ کورہ بالاموانع اس قدرز بردست تھے کہ جب تک بینہ بٹادیے جاتے ،اس خواہش کا ظہور ناممکن تھا۔ یقین کے متعلق اس ساری گفتگو کا ماحصل بے ٹھہرتا ہے کہ

- بذات خود یقین عام انسانی جذبات واحساسات بی کی طرح کا ایک نفسی میلان یا دبنی کیفیت ہے فلسفہ وحکمت ، بلکہ ریاضی تک کے منطقی دلائل ہے جو یقین پیدا ہوتا ہے اس کی ماہیت بھی اس نفسی میلان سے زیادہ میلان نہیں ہے۔
- © یقین کی بنیاد عقلی فقلی تمام چیز وں میں یقین کی نفس خواہش اور پھراس خواہش کےموانع ومؤیدات کا مذان سے
- © ان بنیادی اسباب یقین کی تعمیرتمام تر ان جذبات و معتقدات اور مزعوبات و مفروضات (علوم عقلیه ) سے ہوتی ہے جو کسی شخص کے قبول دیقین کو پیش کرنے ہے ہیں۔ ہوتی ہے جو کسی شخے کے قبول دیقین کو پیش کرنے ہے پہلے افرادیا جماعت کے نفس میں جاگزیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب دیکھنا ہے ہے کہ مجزات کے یقین و قبول کے لیے کس قتم کے معتقدات کی نفس میں پہلے ہے موجودگی لازمی ہے۔

## غايت معجزات

معجزه منطقى دليل نهيس

اوپرآ غاز کلام میں معجزہ کا جومفہوم بیان کیا جاچکا ہے،اس ہے معلوم ہوا ہوگا کہ معجزہ نبوت کی کوئی منطقی دلیل نہیں ہے،البتہ جو تخص مذہب کا قائل ہے،غیب پر ایمان رکھتا ہے اوراس سنت الہی کا معتقدہے کہ بندوں سند بنالیا این کے لیے خداان ہی کے اندر ہے کی نہ کی برگزیدہ بندہ کواپنے پیام کے ساتھ بھیجارہا کی ہدایت وراہنمائی کے لیے خداان ہی کے اندر ہے کی نہ کی برگزیدہ بندہ کواپنے پیام کے ساتھ بھیجارہا ہے،اس کے سامنے جب کی مقدس انسان کی طرف سے اس بیام کے حال یا نبی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور بیدائی الی اللہ اپنے فاہری و باطنی کمالات اخلاقیہ واوصاف جمیدہ کے لیاظ سے عام انسانوں سے برتر نظر آتا ہے تو اس شخص کے دل میں ایمان کی ایک لہر پیدا ہوتی ہے،اب اگر اس پیغیبر سے کوئی مجرہ فہا واقعہ ظاہر ہوتا ہے یاس کی طرف کسی مجرہ کا انتساب کیا جاتا ہے تو وہ اس کی صداقت کی ایک آیت یا نشانی کا کام دیتا ہے، جس سے ذوتی ایمان کی تقویت ہوتی ہے ادراس طرح ایمان کے تشنہ کام نفوں کے لیے ایک معنی کر کے مجرہ براہ راست خود نبوت کی نہیں، البتہ مدی نبوت کی صداقت کی ایک نفسی دلیل بن جاتا ہے۔

معجزه کی اصلی غایت

اس دلیل یا آیت کی جوغرض و عایت ہو عتی ہاس کی نفسی حقیقت کو یوں سمجھو کہ ندہب کی بنیا دتمام تر اسرار وغیوب پر ہے،سب سے بڑاہر ّیا غیب بلکہ غیب الغیوب خود خدا کا وجود اوراس کی ذات ہے،حشر ونشر، جن و ملک، وحی والہام تمام چیزیں ایک عالم غیب ہیں، نبوت نام ہاسی عالم غیب کے ساتھ روابط و علائق کا، معجز ہ میں بھی چونکہ ایک طرح کا غیب پایا جاتا ہے یعنی وہ عالم ظاہری کے سلسلۂ علل واسباب سے الگ معلوم ہوتا ہے،اس کا نفس قدر تا اس یقین کی جانب مائل ہوجاتا ہے کہ جس برائیان رکھتا ہے،اس کا نفس قدر تا اس یقین کی جانب مائل ہوجاتا ہے کہ جس برگزیدہ انسان سے مجز ہ ظاہر ہوا ہے وہ عالم غیب سے خاص تعلق رکھتا ہے۔

لیکن اگر کوئی شخص سرے سے ایمان نہیں رکھتا بعنی سرے سے خدا اور مذہب ہی کا منکر ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے مجزہ تضدیق نبوت کی نہ کوئی دلیل بن سکتا ہے اور نہ آیت کسی نبی کے صادق یا کا ذب ہونے کا تصفیہ تو اس کے بعد کی شے ہے کہ پہلے آ دمی کانفس اس امر کا قائل ہو کہ خدا کا کوئی وجود ہے اور وہ ہدایت خلق کے لیے انبیا کو بھیجتا یا بھیج سکتا ہے جو آ دمی نقطۂ خطیا سطح وغیرہ مبادی اقلیدس ہی کا قائل نہیں اس کو ہم اقلیدس کی کوئی شکل کیے سمجھا سکتے ہوجس طرح علوم کی فرعی تفصیلات کے ماننے کے لیے پہلے ان کے مبادی کا مانالازی ہے اس طرح تفصیلات نہ ہب پریقین کرنے کے لیے پہلے نفس نہ ہب کا یقین ضروری ہے۔

کا مانالازی ہے اس طرح تفصیلات کہ جو کے لکھا ہے کہ میں میں کا تکار مجزات کی تنقیح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

'' جو شخص کسی فوق الفطرت بستی اور انسانی معاملات میں اُس کی مداخلت کا پہلے ہی ہے قائل نہیں ہے اس کے سامنے اگر کسی انسان کی نسبت فوق الفطرت یا خارق عادت باتوں کی روایت کی جائے تو وہ ان کو مجز ہ نہ مانے گام مجزات سے خود خدا کا وجود ثابت نہیں کیا جاسکتا اس لیے اگر خدا کا اعتقاد پہلے ہی ہے نہ موجود ہوتو کسی فوق الفطرت ہستی کی مداخلت کے علاوہ مجز نما واقعات کی اور بھی تو جیہات ممکن ہیں، یہاں تک تو ہیوم کی دلیل بامعنی کہی جاسکتی ہے لیکن

يند بزلالنيك ك المحالي المحالية المحالي اگرایک ایسی ذات کا وجودفطعی با غالب طور پر مان لیا جائے جوموجودہ نظام فطرت کی خالق ہاوراس لیےاس میں تغیر و ترمیم بھی کر عتی ہے تو ہیوم کی دلیل بے معنی ہوجاتی ہے جب تم نے خدا کو مان لیا تو پھرجس شے کواس کے ارادہ نے پیدا کیا تھااس براس ارادہ کا براہ راست عمل واثر خوامخواه كا فرض نہيں رہتا بلكه ايك شجيده'' امكان''بن جاتا ہے۔ كيونكه اس صورت میں سوال کی نوعیت ہی بدل حاتی ہے اور خدا کی مداخلت باعدم مداخلت کا فیصلہ اس بحث پر تھرتا ہے کہ کا تنات فطرت میں اس کی سنت عمل کیار ہی ہے یا عقلاً کیار ہنا جا ہے۔' 🏕 غرض معجزہ کومعجز ہمجھ کراس کے یقین وقبول کی اولین شرط سے ہے کہآ دمی پہلے غیب ( خدااور مذہب ) پر **ایمان رکھتا ہواس کے بعدد کیھو کہ مجز ہ کی ندکورہ بالا غایت اوراس پریقین کی اولین شرط کوپیش نظر رکھ کر وقوع معجز ہ** کی مختلف صورتیں یا تو جیہات کیا ہوسکتی ہیں جزئی شقوق یا فری احتمالات سے قطع نظر کر کے جن سے قدیم وجد پیملم کلام کا وفتر پر ہے،اصولی طور پرصرف وہی دوصور تین لگتی ہیں جن کی جانب مل نے اقتباس بالا میں اشارہ کیا ہے۔ پہلی صورت: یہ ہے کہ خدانے کارخانۂ عالم چلانے کے لیے پچھاصول وقوانین مقرر کردیئے ہیں جن کے مطابق اس کل کا ہر برز ہ اپنی اپنی جگہ بر کام کر تار ہتا ہے اور اراد ہَ اللّٰی اپنی اس سنت جاریہ میں مبھی کسی حالت میں تغیر و تبدل نہیں کرتا بقول اسپنوزا کے کہ'' خدا کی خدائی اوراس کی حقیقی عظمت و حکمت کا اظہاراسی ہے ہوتا ہے کہ عالم ایک بند ھے ہوئے غیرمتغیر نظام کا بابند ہوقدرت خدادندی کے معنی یہی ہیں کہ کارخانۂ فطرت ایے از لی پااک قوانین کا تابع ہے۔ 🖶

اس احتمال کی رو ہے مجزہ کا وقوع بھی انہی از کی قوانین کی کسی نہ کسی الیں کارفر مائی کے ماتحت ہونا چاہیے جس کا کم از کم ظہور مجزہ کے وقت عام لوگوں کو علم نہیں ہوتا اور اس لیے مجزہ جو در اصل محض ایک فطری واقعہ ہوتا ہے بظاہر لوگوں کو مجرہ فظر آتا ہے مثلاً: جس وقت تک عمل تنویم کے نفسی قوانین فطرت کا انکشاف نہیں ہوا تھا عصائے موسوی کا از دھا بن جانا مجزہ ہتھا لیکن آج اس غسی قانون کے جانے والوں کے لیے کری کا شیر بن جانا فطری واقعہ ہاور عصائے موسوی کے از دھا نظر آنے کی بھی اس سے تو جیہ کی جاستی ہے۔لیکن اس قوجیہ سے یہ کی طرح نہیں نکانا کہ حضرت موکی علیہ لیا گائے عہد میں یہ واقعہ مجزہ نہ تھا، اس لیے کہ اس زمانہ تک

اب دیکھو Three Essays on Religion (فدہب پر تین مضامین) مطبوعہ ایشیا تک پرلیس ص: ۹۸ نیز اظام منطق کتاب سوم باب ۵۳ نیز اظام منطق کتاب سوم باب ۵۳ نصف الله الله الله الله کتاب سوم باب ۵۳ نص الله الله کتاب میں از الدکیا ہے وہ یہ کہ خدا کو مان لینے کے بعد مجرد کو قانون فرطرت کا سرے ہے خارق ہی نہیں کہا جا سکتا پھر کو اور کو کئی تھی اس مانچ یا جا گئی نہ ہوتا ہوں ہور سے میں اس کا ذمین پر اوٹ کر نگر زیاب ہوا ہیں معلق رہا ہے تک خلاف فطرت ہوگا کیونکہ مانچ میں کوئی روک لے تو زمین پر نہ گر زبالک خارق عادت نہ ہوگا کیونکہ مانچ موجود ہے اور نہ با احداث محوادادہ خداوندی معمولی سلسلہ علی واسباب کا خالق ہے وہ ہی اس کے علی ہوجا تا ہے انبذا مجزد نہ خلاف فطرت ہے اور نہ با احداث کیونکہ طلق ہوجا تا ہے انبذا مجزد نہ خلاف فطرت ہے اور نہ با احداث کیونکہ طلق ہوجا تا ہے انبذا مجزد نہ خلاف فطرت ہے اور نہ با احداث کیونکہ طلق ہوجا تا ہے انبذا مجزد نہ خلاف فطرت ہے اور نہ با احداث کیونکہ طلق ہوجا تا ہے انبذا مجزد ہوئی مان نعی نہ موجود ہوں ہے۔

<sup>🕏</sup> اسپنوزاجد بدفلسفه کاایک نامورامام ہے دیکھواس کا مجموعہ تصنیفات Spinosa's Work جندادل سبا 🗕 ابحث معجزات۔

النَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

معجزه کی وہ غایت جس کا ابھی او پر ذکر آچکا ہے اس واقعہ سے پوری طرح حاصل تھی یعنی اس میں ایک طرح کا غیب یا یا جاتا تھا اور اس کا وقوع عالم ظاہری کےسلسله ملل واسباب سے الگ معلوم ہوتا تھا ،لہذا اس سے نبی کی تصدیق کا (جوعالم غیب ہے تعلق رکھتا ہے )نفس میں میلان پیدا ہوسکتا تھا جیسا کہ ساحروں کےنفس میں پیدا ہوا،انہوں نے حضرت مویٰ علیٰلاً کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔البیتہ آج یہوا قعدالبریہ مول باولیم جیمس کے سامنے بیان کیا جائے تو و داس کو بحائے معجز و کےصرف ایک فِطر ی واقعہ سجھنے کاحق رکھتے ہیں اس لیے اب اگر کوئی نبی یا ولی اپنی نبوت یا ولایت کی تصدیق کا میلان کسی معجز ہ یا کرامت کے ذریعہ سے مول اورجیمس وغیرہ کے دل میں پیدا کرنا جا ہے تو کوئی ایسی نشانی ظاہر کرنا ہوگی جس کی تو جیہے سے ان کا موجودہ علم اسی طرح عاجز ہوجس طرح کہ انبیائے سابقین کے زمانہ میں ان کے معجزات کی تو جیہ ہے اس وقت کاعلم عاجز تھایا بعض کی توجیہ ہے اب بھی عاجز ہے، مثلاً: ثقِ قمرلیکن اصل سے ہے کیمل تنویم کے تجربات میں اگر تھوڑی می قیای وسعت اور پیدا کر لی جائے توشقِ قمر دغیرہ تقریباً ہرشم کے خوارق کی توجیہ ہو علق ہے۔ کیونکہ اس عمل کا دارومدارتمامترعامل کی قوت اثر آفرینی اورمعمول کی اثر پذیری پر ہے، نیفسی تا ثیروتا ترکم وہیش ہرانسان میں موجود ہے جس کی ادنیٰ مثالیں ہم کوروز اندکی معمولی زندگی میں ملتی رہتی ہیں ، ہماری زبان کی ایک عامیانہ شل ہے کہ' خربوز ہ کود کیے کرخربوز ہ رنگ پکڑتا ہے۔' جس کے یہی معنی ہیں کدایک آ دمی دوسرے آ دمی کے اوضاع واطوار ہے اثریذ ریہوتا ہے، نیک صحبت کے فوائداور بری صحبت کے مضار کا بھیدیمی نامحسوں تاثر ہے، جس قدر سن تخض کی قوت ارادی یا قوت تا خیرز بردست ہوتی ہےاسی قدرزیادہ دوسروں براثر ڈال سکتا ہے۔ دنیا کے ا کابرر جال کی کامیا بی کاایک بزارازیمی قوت رہی ہےان کے صرف کہنے کالوگوں پر جواثر پڑتا ہےوہ دوسروں کے دلائل و براہین کانبیس پڑتا ،اس کی بہترین زند ہ مثال گا ندھی جی ہیں ،انہوں نے جس درجہ کےامراواعیان ملک سے چرخہ کتوالیا ہے ادرا بنی سیدھی سادی گفتگواورتحریروں ہے جس طرح اس کی خوبیوں کا یقین ہزاروں لا کھوں انسانوں کے دل میں پیدا کردیا ہے وہ بڑی حد تک اس قوت کا کرشمہ ہے ورنہ ملک میں ان سے ز بردست خطیب،انشایردازاورمنطقی مینکٹروں ملیں گےلیکن اثر آ فرینی کا پیھرو جادوکسی کی تقریریکسی کی تحریراور کسی کے دلائل میں نہیں ماتا ،غرض اثر آفرین 🗱 کی یہی قوت ہے جس کو عامل تنویم عشق ہے بڑھا کر کری کو شیراورجھاڑ وکوحسینعورت بناد بےسکتا ہے۔

انگریزی میں اثر آفرین کے لیے (Suggestion) کی اصطلاح ہے جس کی پوری حقیقت کوتجر بات اور مثالوں سے بیجھنے کے لیے انگریزی دان حضرات و اکثر سینرس کی دلچسپ کتاب'' نفسیات اثر آفرین (The Psychology of suggestion) کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔

النابغ النابغ النابغ المنابغ ا

مرتبہ کہیں زیادہ اعلی وارفع ہوتا ہے اور اس لیے وہ ان سے بھی بدر جہا زیادہ عجیب تر ومحیر العقول امور کا یقین لوگوں کے دل میں پیدا کر دے سکتے ہیں، عامل تنویم اثر آفرین کے لیے بچھ نہ بچھ ظاہری حرکات وسکنات یا الفاظ وخطاب کامختاج ہوتا ہے اور اس کا زیادہ تر اثر افراد تک محدود رہتا ہے لیکن نبی کی اعلی اور روحانی قوت تا ثیر کے لیے صرف باطنی ارادہ کافی ہوسکتا ہے۔ تا ثیر کے لیے صرف باطنی ارادہ کافی ہوسکتا ہے اور اس کا اثر افراد سے بڑھ کر جماعت تک کو محیط ہوسکتا ہے۔ البتہ یہاں ایک وسوسہ دل میں پیدا ہوگا جس کا دور کرلینا ضروری ہے وہ یہ کہ بجزہ کی اس تو جیہ کو قبول کرنے کے معنی یہ ہوں گئے کہ اس کی حقیقت ایک طرح کے سحر، نظر بندی یا فریب حواس سے زیادہ نہیں ہے لیخی جس مخص کوکوئی مجزہ فظر آتا ہے اس کا وجود خوداس محض کی نظر ،حواس یا زیادہ صحیح ہے کہ ذہن سے باہر کسی خارجی و حقیق شے کی صورت میں نہیں ہوتا۔

بعض وسوسول كاجواب

اوپر مجزہ کی جوغایت معلوم ہو چک ہے،اس کے لحاظ سے اس وسوسہ کا صاف جواب تو یہ ہوگا کہ وہ غایت ہرنوع حاصل ہے، مجزہ فی نفسہ جاہے کوئی خارجی شے ہو یا محض وجن ،اصلی غرض صرف اتن ہے کہ جس فرد یا جماعت کے سامنے کوئی مجزہ پیش کیا جائے ،اس کے علم کے لحاظ سے وہ اپنے اندر پھونہ پھی غیب رکھتا ہو، ہاں بظاہراس سے بھی ایک اور تو کی مجزہ گیا جائے ،اس کے علم کے لحاظ سے وہ اپنے اندر پھونہ پھی غیب رکھتا ہو، ہاں بظاہراس سے بھی ایک اور تو کی کر اشکال سے بیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں پھر نبی اور عالم تنویم یا ساحر میں کیا فرق رہ و جاتا ہے؟ اس اشکال کا حل بھی ضمنا اوپر ہی گزر چکا ہے کہ ججزہ ہجا کے خود نبوت کی کوئی منطق دلیل نہیں ہے بلکہ جس خص میں ظاہری دباطنی کمالات یعنی اصل خصائص نبوت و اوصاف حمیدہ عام انسانوں کے مقابلہ میں فوق العادہ صدتک مجتمع ہوتے ہیں اس کے حق میں مجزہ محض تائید مزید کا کام دے سکتا ہے اور جس شخص پر نبوت کے یہ اصلی حصائص و کمالات روحانی مؤثر نہ ہوں وہ بلاشبہ نبی کو بھی زیادہ سے زیادہ ایک بڑا ساح قرارد کے گا جیسا کہ محرین خصائص و کمالات روحانی مؤثر نہ ہوں وہ بلاشبہ نبی کو بھی زیادہ سے زیادہ ایک بڑا ساح قرارد کے گا جیسا کہ محرین خصائص و کمالات روحانی مؤثر نہ ہوں وہ بلاشبہ نبی کو بھی ڈیا اس کے تو گائوا ہو گائوا گائوا ہو گائوا گائوا ہو گائوا گائوا ہو گائوا ہو گائوا

اللہ متکلمین اسلام کے ہاں تحروم بخرہ کی بحث ایک مستقل مسئلہ ہے لیکن ان میں بھی اہل تحقیق کا مسلک یہی ہے کہ دونوں میں کوئی نوئی مفرق نہیں ہے بعضوں کے فزد کی تو تحض استعال کا فرق ہے لینی انبیا اور ادلیا اپنے نفس کی قوت بجونمائی کو مقاصد خیر کے لیے استعال کرتے ہیں اور ساحر مقاصد شرکے لیے سنعال کا فرق ہے لینی انبیا اور ادلیا اپنے نفس کی قوت بجونمائی کو مقاصد خیر کے لیے استعال میں شاید ہی کی کوئیم قرآن کی کو بہر آن کی سعادت حاصل ہووہ بھی ﴿ لَا یُسْفِلُہ عُلْسُ السَّاحِوُ وُنَ ﴾ (۱۰ / بدونس: ۷۷) ہے بہی نتجہ اخذ فرماتے ہیں کہ میں شاید ہی کی گوئیم قرآن کی کو بین استعال میں ماستعال میں معام ہوتا ہے کہ ساحر فعال ہے استعال کوئیو ایک لیڈلٹر الشاجور کیٹے آئی ہی اور ۲۰ / طاحہ ۲۹) کی نص خیر کرتا بلکتلی العموم جادوگروں کی اخلاق حالت نہایت بست ہوتی ہے لیکن ﴿ وَلَا يَغْلِلُمُ الشّاجِرُ مَدِّدُ اللّٰ اللّٰ ہوم جادوگروں کی اخلاق حالت نہا ہے کہ ساحر کا بحر جب نبی ادر اس کے مجرہ کے مقابلہ میں آتا ہے تو وہ مغلوب و ناکام رہتا ہے جب کے دونوں میں مقابلہ ہو خالم میں جب کے دونوں میں مقابلہ موظا ہری فرق و تمیز کا میں استعال معلوم ہوتا ہے کہ ساحر کا تحربہ ہو اور تو می خالم میں خالم میں جب کے دونوں میں مقابلہ موظا ہری فرق میں معلوم ہوتا ہے اور می خور میں میاں سکتا ہے جبیا کہ تمام فی حقائق میں معلوم ہوتا ہے معیار ہوتھ اس کو میاں کہ تا ہے باتی دونوں کی باطنی حقیقت میں کیافر ق جان لیا تھا۔

130 8 30 (130)

لیکن اس وسوسه کا ( که تو جیه بالا کی بنایرمعجز ه کی حقیقت کسی خار جی و واقعی و جود کی جگهمحض ایک ذبنی یا خیالی وہم کی رہ جاتی ہے ) تحقیقی جواب دراصل ہا بعد الطبیعیات سے متعلق ہے جوتمام عقلی موشگا فیوں کی آخری عدالت مرافعہ ہے مگراس عدالت کا آخری فیصلہ برگزینہیں ہے کہ فیتی یا واقعی وجود صرف خارجی چیز وں کا ہے بلکهاس کے نزدیک تو یہی امرسرے سے مشتبہ ہے کہ خود خارج کا کوئی وجود ہے اور اساطینِ فلسفہ کی ایک بوی جماعت (تصوریه) کامسلک بدہے کہ''عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔''حقیقی وجود صرف روح ، ذہن یاننس کا ہے باتی دریا پہاڑ ، حیا ند ،سورج زمین وآسان جو کچھ د کھتے ہویہ سبتمہارے ذبن ہی کے اندر ہیں مادہ اور عالم مادی محض ایک' وہم و گمان ہے۔' 🏕 اس جماعت نے عالم خارجی کی ایک توجیہ بیک ہے کہ جن چیزوں كوبهم موجودات خارجي تجصته بين وه صرف ذبن كي نضورات مين جو خدا بهار ساندر پيدا كرديتا باي راز کی طرف اکبرمرحوم نے باتوں باتوں میں اس طرح اشارہ کیاہے کہ'' جو کچھ ہے۔ سب خدا کا وہم وگمان ہمارا'' البذاجس ذات باقوت نے سارے ذہن میں عصائے موسوی اور نابت وسلم قمر کا تصور پیدا کیا تھا اس نے اگر تھوڑی دیر کے لیےعصا کی جگہاڑ د ہااور قبرمسلم کی جَّدشق قمر کا نصور پیدا کر ویا تو دونوں کے وجو د کی حقیقت و نوعیت میں کیا فرق پڑا۔ سائنس جس کا جذبہ مادہ پرتتی دلائل ہے لا جوابی اورخود مادہ کو غیر مادی وغیر جو ہری کھنے کے باوجود مادیات کے وجود خارتی ہے کے قلم دست برداری پرراضی نبیں دوراس نا رفکبوے میں کسی نہ کسی طرح الجھار ہنا ہی پسند کرتا ہے وہ بھی کم از کم محسوسات کی نسبت تو یہ ماننے پر مجبور ہی ہے کہ رنگ و ہو، آ واز دمزہ ،سردی وگرمی وغیرہ کا وجودصرف ایک ذہنی احساس یا تصور ہے جس کو مادہ نامی کوئی'' نامعلوم شے'' ہمارے ذہن میں خلق کردیتی ہے اور جس کا ذہن ہے باہر کوئی وجود نہیں جب رنگ اور آواز جس کوہم اپنی آتکھوں ہے دیکھتے اور کا نول ہے سنتے ہیں اس کے حقیقی وواقعی وجود کے سرف اپنے ہی معنی میں کہ ہم اس کا احساس وتصورر کھتے ہیں تو پھر کیاضرورت ہے کہ مجزات کے وجود کوہم اس سے زیادہ حقیقی وواقعی ٹابت کرنے کی کوشش کریں۔

ابك اوراعتر اض

یہ تو وہ شہبات سے جو ججز ہ اور سحر و تنویم کی یکسانی یا مجزات کے حض ذہنی وجود کی بناپر پیدا ہوتے سے لیکن ایک ادراعتر اض مجزو کی تمام ان توجیہات پر دار د ہوتا ہے جن کی روسے یہ فطرت کے معمولی یا غیر متغیر قوانین اور علل واسباب ( جا ہے د نفس ہول یا طبعی و مادی ) ہی کے کسی نہ کسی ایسے خفی عمل کا معلول کیا جاتا ہے جس کا ظہور مجز ہ کے اضافی ہونے کا ہے فرض کرو کہ جس کا ظہور مجز ہ کے اضافی ہونے کا ہے فرض کرو کہ

# مابعد الطبیعیات کاس نازک مسئدگی تو نتیج کی شخبائش بیبان نہیں نکالی جاسکتی البتہ دورجد پدیمیں تصوریت کے بانی اول بر کلے کا فلسفداردو میں منتقل ہوچکا ہے جولوگ فلسفہ کا ذوق رکھتے ہیں دوتو اس کی اصل تماب' مکالمات رساوی' کا مطالعہ کر بھتے ہیں عام لوگ شاید فلسفہ بر کلے ہے زیادہ فائکد کا ٹھانکیس کے (مطبوعہ دارالمصنفین )۔ سسوم کی علت خواہ تو یم کی طرح کو گی نفسی قانون ہویا کیمیاوی جذب واتصال کی طرح جو چاند کے مختلف اجزا کو ہاہم کم تی ہوئے ہے کوئی ایسا مادی قانون دفع وافتر ال ہوجس نے چاند کے دوئلز ہے کردیے ہول ان دونوں صورتوں میں شق قبر صرف اس وقت تک مجزہ ہے جب تک کہ اس کے نفسی یا مادی قوانین وملل کا اکمشاف نہیں ہوتا لاسکی پیام رسانی کے انکشاف سے پہلے اگر کوئی شخص ہندوستان میں بیٹے کرایک سیکنڈ میں امریکہ کا کوئی واقعہ معلوم کر لیتا تو یہ کسی مجزہ ہے کم نہ ہوتا کیکن اب معمول بات ہے۔ بے شہراس معنی کرے مجزہ دیقیناً ضافی شے ہوار ہمیشہ رہے گا کوئی مجزہ واپیانہیں چیش کیا جاسکتا جواس احتمال اضافیت سے خالی ہو

کیونکہ انسان کاعلم ہی تمام تراضا فی ہے اگر اس کاعلم قطعی و مختتم طور پرتمام قوا نین فطرت کا اعاطہ کرسکتا تو البتہ کسی حد تک معجزہ کی نسبت میہ مطالبہ بجا ہوسکتا تھا کہ ابدالا باد تک کسی قانون فطرت ہے اس کی تو جیہ نہ ہونی چاہیے لیکن جب ہماراعلم ہی اضافی ہے تو کوئی معجزہ احتمال اضافیت سے کیسے خالی ہوسکتا ہے؟ ایک مدفی نبوت پیا بجاز دکھلاسکتا ہے کہ ایک ہفتہ تک آفتا ہے فروب نہ ہولیکن اس کاقطعی یقین کیسے دلایا جاسکتا ہے کہ آگے جل

کر علم ہیئت کے اکتشافات ہے اس اعجاز کی توجیہ نہ ہوسکے گی؟ لہٰذا جو شے آج معجزہ ہے بالفرض کل وہ طبعی واقعہ ثابت ہوجائے تو بھی اس ہے آج اس کے معجزہ ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑسکتا اور معجزہ کی غرض وغایت کو

پوراکرنے کے لیےاس قدر کافی ہے۔ (دیکھوادی صفحہ)

دوسری صورت: یہ ہے کہ عام طور پرتو کارخانۂ کا ئنات ایک مقررہ سنت یا بند ھے ہوئے قوانین ہی کے ماتحت چلتا رہتا ہے کین بھی بھی خدا اپنے مسلین ومقربین کی تائید فیبی کے لیے اس'' سنت جاریہ' میں مداخلت اور تغیر و تبدل کو بھی جائز رکھتا ہے خواہ یہ تغیر و تبدل فطرت میں کسی نئے حذف واضافہ کی وساطت سے ہو یا اس کا منشا براہ راست اراد ہ البی ہوا ور جس طرح اسپنوز اکنز دیک خدا کی خدائی اس میں نظر آتی ہے کہ عالم ایک بند ھے ہوئے غیر متغیر نظام کا پابند ہو، اس طرح بہت سے فلاسفہ اپنی عقل کو اس پر مجبور پاتے ہیں کہ ہر معلول کی براہ راست علت فطرت کی کوئی قوت نہیں بلکہ ایک بستی برتر کا ارادہ ہے۔ ان فلاسفہ کے نز دیک وقوع معجز ہے کے لیے بھی اراد ہ البی کی براہ راست مداخلت ہی والا احتمال زیادہ قابل تبول ہوگا۔

## اس صورت کے مختلف احتمالات

صورت مداخلت کے ان احمالات ثلثہ میں اگر چہکو کی قطعی تفریق ہر جگنہیں کی جا نکتی ، تاہم جوموٹا سا فرق کیا جا سکتا ہے اس کومثالوں ہے ہمجھ لینا جا ہیے:

① عام قانون فطرت یہ ہے کہ انسان کا بچہ بلاا تصال جنسی نہیں پیدا ہوتا کیکن اس اتصال جنسی ہے جو ماد ہ تولیدرجم مادر میں داخل ہوتا ہے اس کواگر خدا خو درجم کے اندر ہی پیدا کرد ہے جس طرح کہ اور بہت می رطوبات جسم میں پیدا ہوتی رہتی ہیں تو بلاا تصال جنسی لڑکا پیدا ہوسکتا ہے اور مداخلت خداوندی کی بیصورت فطرت میں ایک نے عارضی اضافہ کی وساطت رمنی ہوگی مکن ہے کہ ' ولادت سے غلاثیا'' میں خدانے ای مداخلت کی ای

ایک نے عارضی اضافہ کی وساطت پر پنی ہوگی ممکن ہے کہ 'ولادت سے علیہ اُلیا''میں خدانے اپنی مداخلت کی اسی صورت سے کام لیا ہو۔

- اس طرح اضافہ کے بجائے حذف کی مثال یہ ہوسکتی ہے کہ چاند کے مختلف اجزاجس کیمیاوی جذب و اتصال کی قوت سے آپس میں بیوستہ ہیں ان میں سے صرف اس حصہ قوت کو جو چاند کے نصفین میں موجب اتصال ہے تھوڑی دیر کے لیے خدا حذف یا سلب کر لے جس سے شق قمر کا معجزہ فلا ہر ہوسکتا ہے۔
- تیسراا حمال یہ ہے کہ کی مادی واسطہ کا حذف واضافہ کیے بغیر براہ راست خدا نے صرف ارادہ "کن فیکون"
   سے قمر کوشق اور سے عالیہ آبا کو یہدا کر دیا ہو۔

باقی اور جینے اختالات او پر بیان ہوئے وہ بھی بس اختالات و تا ویلات ہی کے درجہ میں ہیں کیکن تا ویل خواہ بعید ہی ہو تکذیب کے مقابلہ میں اہون ہے لہذا یہ در حقیقت ایسے طفل مزاج عقل پرستوں پر اتمام جبت اور انکار و تکذیب کی راہ ہے ان کو بچانے کے لیے ہیں جو بچوں کی طرح مضائی وعقل کا نام لیے بغیر کسی اعلی حقیقت کی طرف ملتفت ہی نہیں ہوتے اور جن کی عقل ،عقل کے نام سے آئی مرعوب ہے کہ خود عقل کی نارسائی تک بھی رسائی نہیں پاسکے ہیں۔ اصل بحث و توجہ کی بات ایک ہی ہے کہ سارے کارخانہ فطرت کی اساس و بنیادکوئی بے شعور و بے ارادہ مبدء ہے یا ندر باہر انفس و آفاق میں جو پچھ بھی ہے اور ہوتا ہے تمام تر بالذات و براہ راست کسی علم وارادہ والی ذات کی مشیت و قدرت کا ظہور ہے فلے اور فلسفیانہ عقل کے لیے بالذات و براہ راست کسی علم وارادہ والی ذات کی مشیت و قدرت کا ظہور ہے فلے اور فلسفیانہ عقل کے لیے ایک طرف تو یہ بات بہت پر انی ہو پکی ہے کہ جہاں کہیں جو پچھ بھی ہے یا ہور ہا ہے وہ ایک ہی ہت کی جلوہ ایک طرف تو یہ بات بہت پر انی ہو پکی ہے کہ جہاں کہیں جو پچھ بھی ہے یا ہور ہا ہے وہ ایک بی ہت کی کہوہ

النابع ال

فر مائی و کارفر مائی کے مظاہر ہیں اور فلسفہ تصوریت کی روستے (جس کا جدید فلسفہ میں خصوصاً دور دورہ رہاہے ) پیستی ای نوعیت کی ہے جس کوہم شاعرالذات ،نفس وروح یا اناوالیفو تعبیر کرتے ہیں ، باقی مادہ وطبیعت یا مادی و طبعی عوامل وقوانین کی ساری تعبیرات واصطلا حات دفتر بے معنی ہیں ۔

ے تیرے الفاظ نے کرر کھے ہیں دفتر پیدا ورنہ کچھ بھی نہیں اللہ کی قدرت کے سوا (اکبر)

نگ بات جوسائنس اورسائنس دانوں کے نام سے مرعوب ذہنوں اورعقلوں کے لیے خصوصاً لا آئی توجہ
ہے یہ ہے کہ مادہ کی بظاہر جس شوس چٹان پر مادیت یا طبعی عوائل وقوا نین کی پوری عمارت کھڑی تھی ، وہ خودئی طبیعیات ہی میں برف کی طرح بیکھل رہی ہے۔''اب از کی وغیر فانی مادہ اور شوس سالمات پرانا افسانہ ہو چکے میں قائم بالذات جو ہرکی حیثیت سے مادہ کو اب کوئی اساسی حقیقت نہیں تسلیم کیا جاتا وہ اب عملاً برقی تو انائی (یابرقیات) میں گم ہوکررہ گیا ہے۔''لیکن خود برق یابرقیات کی انتہائی حقیقت کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، بہی نہیں بلکہ مادہ کو کسی معنی میں موجود جانے کے لیے عام انسانی ذہن ود ماغ کے لیے کم از کم اتنا سہارا ناگز برتھا کہ وہ کی محبی جگہ (یامکان میں ) موجود ہے لیکن نظریہ اضافیت نے اس آخری سہارے کو بھی چھین لیا۔

''مادہ جو ہماری عام عقل وفہم کے لیے ایک موجود فی المکان اور قائم فی الزمان جو ہر تھا اور کا نئت نام تھا مادہ کے ڈھیروں ڈلوں یا ایسے مادی جو ہروں کا جو خاص خاص توانین کے مطابق زمان و مکان میں بودھر سے اُدھر مارے مارے بھرتے تھے۔اب جو ہڑا انقلاب سائنس کے نقط نظر سے ہر پا ہوا ہے وہ تیجے معنی میں اس واقعہ کا متجہ ہے کہ مادہ اور زمان و مکان میں جو حوصے معنی میں اس واقعہ کا متجہ ہے کہ مادہ اور زمان و مکان میں جو بی تھی تھے۔ اب جو ہڑا انقلاب سائنس کے نقط نظر سے ہر پا ہوا ہے وہ تھے معنی میں اس واقعہ کا متجہ ہے کہ مادہ اور زمان و مکان میں جو سائنس کے نقط نظر سے جو بی جو میں میں اس واقعہ کا متجہ ہے کہ مادہ اور زمان و مکان

ایک عام آ دی عربال الفاظ میں اس کے سواکیا سمجھ سکتا ہے کہ مادہ نہ کسی جگہ ہے نہ کسی وقت میں لیعنی نہ کسی زمان میں تو پھر'' ہے' کے کیامعنی؟اضافیت کے اس شاہ کارکو پوری طرح سمجھ نایا تو اعلیٰ ریاضیات کے ماہرین ہی کا کام ہے، ہم عامیوں کو پچ پو چھے تو ایسے مادہ کی نسبت جوز مان و مکان سے الگ یامستقل بالذات ہو کسی جگہ اور وقت میں یاز مان و مکان کے مظر وف کی حیثیت سے نہ پایا جاتا ہو بے ساختہ یہی کہنا بالذات ہو کسی جگہ اور یاضیات نے تحلیل کرتے ہماری خارجی (یامادی) دنیا کو قریباً عدم تک پہنچا دیا ہے۔ ﷺ اور پر تا ہے کہ کہ کا نبات کو کوئی مشین نہیں قرار دیا جاسکتا۔ پر انی مادیت دیوالیہ ہو چک ہے، یعنی وہ یو بہر حال واضح ہوگیا ہے کہ کا نبات کو کوئی مشین نہیں قرار دیا جاسکتا۔ پر انی مادیت دیوالیہ ہو چک ہے، یعنی وہ مادیت جو کا نبات ، زندگی اور ذبن سب کا ایک مادی تصور رکھتی تھی۔ اسی طرح سائنس وریاضی کے چھر وکول ہے۔ بھی فلسفیانہ تصوریت ہی جھا نکنے گئی ہے جتی کہ

''سائنس دانوں کوطبعی کا ئنات میں کسی اساسی خارجی یا معروضی حقیقت کی جنتجو میں معلوم ہوا ہے کہ کوئی خارجی حقیقت اگر سرے سے ہوبھی تو وہ کوئی ایسی نہایت ہی عجیب وغریب شے

🐞 ماڈرن بلیف \_مقدمہص:۱۵۱\_ 🍇 الیفایص:۳۳۱\_

الله المالية ا

ہوگی جو بھی خواب وخیال میں بھی نہ آتی تھی ،ایڈنٹن نے نظریة اضافیت کے ممن میں لکھا ہے كدا كرمين فلطى نہيں كرتا توطبيعيات كى ايك دوسرى جديدترتى كوائم تھيورى تك پہنچ كرہم نے خارجی حقیقت کی جنتو کے مقصد کوتر ک کرویا ہے اور طبعی کا ئنات کی ایسے عناصر میں تحلیل کرنا یڑی ہے جوصراحیۂ ذہنی (SUBJECTIVE) ہیں،اگرخارجی دنیا کو جانبے میں ہمارے ليے خود اين وينى عضر كو جدا كرنا مشكل بي تو خود ان (SELF KNOWING) شعور کے مسلم میں جہال'' ذہن وخارج'' (یعنی جاننے والا اور جانا گیا ) حقیقتہ ایک ہوجاتے ہیں اس کوجدا مامتاز کرنا کہیں زیادہ مشکل ہوگا۔'' 🏕

غرض فلیفہ کے بعد سائنس میں بھی ہوا کارخ جس طرح تصوریت یعنی اس خیال کی طرف جارہاہے کہ ہماری کا ئنات اوراس کی نیرنگیاں بےشعور مادہ کی میکائلی کارستانیاں نہیں بلکہ ذہن وشعور کی کارفر مائیاں بیں اور خالص سائنس دان نہ مہی لیکن سائنس دان فلسفی کی حیثیت سے سرجیمس، جیانس، ماکس، یلانک، شرود وگر آنیسطائن وغیره جیے رجال سائنس کا تصوریت کی جانب رجحان بڑھتا جارہا ہے اور کا ئنات کا اساسی سرچشمہ شعور کو تراردینے لگے ہیں جیسا کہ سرجیمس جیانس کا صاف اعتراف ہے کہ میرار جمان تصوریہ کے اس نظریہ کی طرف ہے کداساسی و بنیا دی حقیقت شعور ہے اور مادی کا ئنات اس سے ماخوذ ہے۔

ندا ہب کا وجود اسی ذی شعورو ذی علم اساسی سرچشمہ کا ئنات کے سوا کیا ہے اور جب ساری کا ئنات ہی سمسی نہ کسی طرح اس کے علم وشعور سے ماخوذیا اس کی مخلوق ہے تو معجزات کے مادی یا میکا تکی عوامل وقو انین کی جتبوخودعقل کی روسے کوئی عقمندی کا کارنامہ ہے۔ 🤁 عقل ودانش کی بات توبس وہی اکبرالہ آبادی کی ہے کہ ے تیرے الفاظ نے کر رکھے ہیں دفتر پیدا ورنہ کچھ بھی نہیں اللہ کی قدرت کے سوا

یقین معجز ہ کےشرا کط

غرض یقین معجزہ کی اولین شرط خدااورغیب کا یقین ہے اس کے بعداینے اپنے علم و نداق کے مطابق تو جیہ مجرات کی جس طرح یہ'' پہلی صورت' ممکن ہے کہ وہ عام قوانین فطرت (خواہ نفسی یا مادی ) ہی کے کسی مخفی عمل کا نتیجه بون اسی طرح مداخلت کی (خواه براه راست ہویا بواسطہ حذف واضافیہ )''دومری صورت'' مجى قابل بول ب، انگستان كمشهور منطقى وليم اسال جيونس نه ايك نبايت شخيم كتاب "اصول سائنس" 🗱 کے نام سے کھی ہے جس میں آخری نتیجہ بین کالا ہے کہ

'' اُو پر علم سائنس کی حقیقت ونوعیت کے متعلق جو بحثیں گزری ہیں ان سے ایک نتیجہ جونہایت

<sup>🆚</sup> ما ذرن بليف مقدمه م 🗛 🔻 🍇 ما ذرن بليف مِس: ۵۲۰ \_

<sup>🗱</sup> ان مباحث کی کامل وقت فی بخش تفصیل ان شاءالله فلسفه اسلام کے ذیل میں بشرط صحت وحیات ملے گی۔

The Principal of Scienc 🗗 (عاشيه) طبع آ فرس ۱۹۱۳ع ۲۸۰۰

صاف طور پر نکلتا ہے وہ ہیہ ہے کہ ہم کارخانۂ فطرت میں مداخلت خداوندی کے امکان کوکسی طرح باطل نہیں ظہرا سکتے ، جس قوت نے کا نئات مادی کوخلق کیا ہے وہ میر نے زدیک اس میں حذف واضا فہ بھی کر سکتی ہے اس قتم کے واقعات ایک معنی کر کے ہمارے لیے نا قابل تصور کیے جاسے ہیں چر بھی یہ اس سے زیادہ نا قابل تصور نہیں ہیں جتنا کہ خود عالم کا وجود ہے۔''

مگر جو خص اس خالق کا نئات قوت ہی کا قطعاً مکر ہو، جوسرے سے غیب ہی پرایمان نہ رکھتا ہواور جو

آرنست ہیگل (جرمنی کامشہور طہدومادہ پرست) کی طرح خودخدا، روح ،حشر ونشر وغیرہ کو ججزات (جمعن اوہام و
خرافات) قرار دیتا ہواور جس کے نزدیک مجزات کا یقین جہالت و ہر ہریت کی آخری نشانی ہو، جس کا فنا

کردینا ہی علم و تعدن کی فتح ہوگی۔' گٹ تو ایسے آ دی کو آپ کسی مجزہ کا اس معنی میں کیو کریقین دلا سکتے ہیں کہ وہ

کسی غیبی قوت کا آخریدہ ہے یا جس خصص ہے وہ ظاہر ہوا ہے، اس کے عالم غیب کے ساتھ رابطہ و تعلق (نبوت)

کی آیت یا نشانی ہے؟ یقین کی او پر جو حقیقت بیان کی گئی ہے اس کے لحاظ سے مجزہ کر پہ جشیت آیت نبوت کے

یقین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ غیب پر ایمان ہو جس کے بغیر یقین مجزہ کی خواہش کا پیدا ہونا ناممکن ہے پھر

بھی جس خص کی نبیت کوئی مجرہ بیان کیا جاتا ہو یا جس سے بی ظاہر ہوا ہو، اس کی زندگ ﴿ وَائلَّٰکَ لَکھُی کُھُوں ﴾ (۲۸ / المقلم ہے؛ کی کھنے عظیفیوں ﴾ (۲۸ / المقلم ہے؛ کا موجود نبی ، ذاتی اغراض یا ہوا وہوس کے موافع یقین نہ موجود خواہش کی طرح دل میں خصومت وعناو، خودی وخود بنی ، ذاتی اغراض یا ہوا وہوس کے موافع یقین نہ موجود ہوں۔ جس طرح ان شرائط کی عدم موجود گی میں کوئی دلیل یقین مجرات پر آمادہ نبیس کر سکتی ہالکل ای طرح ان میں موجود گی میں کوئی دلیل یقین مجرات پر آمادہ نبیس کر سکتی ہالکل ای طرح ان کی موجود گی میں کوئی دلیل یقین مجرات پر آمادہ نبیس کر سکتی ہالکل ای طرح ان کی موجود گی میں کوئی دلیل یقین مجرات پر آمادہ نبیس کر سکتی ہالکل ای طرح ان کی موجود گی میں کوئی دلیل یقین میں کوئی دلیل یقین مجرات پر آمادہ نبیس کر کی کی کوئی دلیل یقین مجرات پر آمادہ نبیس کر کی کی کوئی دلیل یقین مجرات پر آمادہ نبیس کر کی کوئی دلیل کے کوئی دلیل یقین مجرات پر آمادہ نبیس کر کی کی کوئی دلیل کے کوئی دلیل کے کوئی دلیل کے کوئی دلیل کی کوئی دلیل کوئی دلیل کی کوئی دلیل کی کوئی دلیل کی کوئی دلیل کی کوئی دلیل کوئی دلیل کوئی دلیل کوئی دلیل کوئی دلیل کوئی دلیل کی کوئی دل

میرے ایک دوست جن کا شار کم از کم مسلمانوں میں تعلیم جدید کے مشتیٰ افراد میں سے ہے، آت ت چند برس سہلے مغربی عقل و حکمت کے شدید پرستار تھے اور وجود خدا کا ان سے اقر ارکرانا ،اس لیے ناممکن تھا کہ وہ مل کی منطق اور بکسلے وہیگل کی تحقیقات سے نہیں ثابت ہوا تھا۔ قرآن میں ان کے نزدیک علم النفس کے بیسیوں دقائق مرعی تھے اور اس کا پیش کرنے والا پینمبر اسلام (غایشلا) سکنرر، اسپزر، سقراط، و نپولین وغیرہ قائد مین عظام و صلحین عالم کی صف اول میں اپنی جگہر رکھتا تھا، تا ہم اگر آیات قرآنی کو بہ حیثہ سے کلام البی ان کے سامنے تلاوت کیا جا تا یا پینمبر اسلام غایشلا کی مکارم اخلاق سے معمور زندگی کو آپ شریق کی پینمبری کے شوت میں بیان کیا جا تا تو وہ ''جواب جا بلان' کی باتمکین' خاموثی' یا زیادہ سے زیادہ ایک ' خندہ تحقیز' کی مزاوار تھی ظاہر ہے کہ بدعقیدگی کے اس عالم میں روایات مجرہ کی حقیقت اس سے زیادہ کیا بھرسکتی ہے کہ دہ

<sup>🐞</sup> دیکھورینگل کی کتاب Wonders of Life (عجائبات حیات) باب سم مجزات به

محض اپنے رواۃ کی خوش اعتقادیوں یا جاہلانہ عجائب پرستیوں کا مجموعہ ہیں۔ لیکن ادھران کی اس درجہ حیرت انگیز کایالیٹ ہوئی ہے کہ عقلیات مغرب کاساراطو ماران کے نزدیک "صد کتاب و صد و رق در نارکن" سے زیادہ کاستحق نہیں ہے قرآن کریم' دقائق نفسیہ'' کی جگہ' تھائق اللہیہ'' کا منبع بن گیاہے''سیرت نبویہ مُنافیہ ہم اور اونٹ کی نفسیاتی تحقیقات سے رطب اللمان رہتی تھی کا ایک ایک حرف نبوت پر شاہد عدل ہے جوزبان جیمس اور اونٹ کی نفسیاتی تحقیقات سے رطب اللمان رہتی تھی اس کو انتہائی لذت اب صرف بزرگان دین کے مناقب، کشف و کرامات اور مسائل تصوف کے ذکر میں ملتی ہے جی کہ دور اول کے''ناصح احباب'' کو اب خودان پر''خوش اعتقادی'' کا گمان ہونے لگا ہے۔

اس قلب ماہیت کا بتیجہ ہیہ ہے کہ انبیائے عظام ﷺ کا تو ذکر ہی کیا ملک کی موجودہ تحریک ' ترک موالات' کے بانی کی ذراغیر معمولی اخلاق ہے آ راستہ زندگی بھی ان کوروحانی کمالات ہی کا پرتو نظر آتا ہے انتہا یہ کہ ان کی ذراغیر معمولی اخلاق ہے آ راستہ زندگی بھی ان کوروحانی کمالات ہی کا پرتو نظر آتا ہے انتہا یہ کہ ان کی طرف جوطرح طرح کی کرامتیں منسوب کی جاتی ہیں ﷺ ان میں ایک مشہور واقعہ بعض درخوں سے روئی جیسی ایک چیز کا نکلنا تھا میر سے بیدوست بھی اس کوتا سرخیبی کی ایک نشانی سمجھنے میں شریک تھے میں نے کہا کچھلوگ اس روئی کوکسی کیڑ ہے کی رطوبت بتلاتے ہیں ۔ کہا ،اس سے کیا ہوتا ہے خدانے اس وساطت نے کہا کچھلوگ اس روئی کوکسی کیڑ ہے کی رطوبت بتلاتے ہیں ۔ کہا ،اس سے کیا ہوتا ہے خدانے اس وساطت سے کہا کچھلوگ اس روئی کوکسی کیڑ ہے کہ مقد مات بالاکوسا منے رکھ کراب ذرار یکتان عرب کے اس اس کی زندگی ، دعوت اور تعلیمات پر ایک سرسری نظر کرو ، جس نے ساڑھے تیرہ صدی ادھر کوہ صفا پر کھڑ ہے ہوکرا پی نبوت کا اعلان کیا تھا۔

اس قدسی صفات انسان کی امانت و دیانت نے ہم وطنوں کی طرف سے اس کے لیے امین کا لقب حاصل کیا تھا اس کی راست گوئی دوست و دشمن سب کو یکساں تسلیم تھی، حضرت خدیجہ ڈاٹٹٹٹا جن کو پچیس برس تک آپ شائٹٹٹا کی زوجیت کا شرف حاصل رہا، وہ ایک موقع پر آپ کوتسلی دیتی ہیں کہ' ہرگز نہیں خدا کی فتم! خدا آپ کو بھی ممگین نہ کرے گا، آپ صلہ رحم کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں ہیں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ 'بیٹ

اس اپنی پرائے کے مم خوار کی دعوت صرف بیتھی کہ لوگو ((لا المله الا المله)) کہوتو نجات پاؤگے، اس دعوت سے بازر کھنے میں روسائے قریش جب ہر شم کی تدبیروں سے تھک گئے تو انہوں نے آپ منگا تیؤیل کے سامنے حکومت کا تخت، زروجوا ہر کا خزانداور حسن کی دولت پیش کی اور بالآخروہ وقت آیا جب آخری ہمدم و دمسازیعنی ابوطالب نے بھی ساتھ چھوڑ نا چاہا۔ جس کا جواب اولوالعزم من الرسول کی زبان سے فقط بید ملا کہ دمسازیعنی ابوطالب نے بھی ساتھ چھوڑ نا چاہا۔ جس کا جواب اولوالعزم من الرسول کی زبان سے فقط بید ملا کہ میں اپنی میرے وابنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چا ندر کھ دیں تب بھی اپنے اعلان حق تی تیج بھی اپنے اعلان حق تیج بیج جان! اگر قریش میرے وابنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چا ندر کھ دیں تب بھی اپنی ترک موالات کی خاب کن ماند میں بھی تھیں۔ اور بائیں اوقت اس طرح کی بہت می کرامیں بانی ترک موالات کے نام دیا تھی میں جو بہت کی کرامیں بانی ترک موالات کے نام دیا تھی اور دوسان سے متعلق ملک میں پھی تھیں۔ ایک صحیح بہندادی ، کتباب بدہ البوحی: باب کیف کان بدہ اللوحی: ۳۔ اللہ حین میں تو تھی اور ادسان سے تعلق ملک میں پھی تھیں۔

النابغ النابغ المنابغ المنابغ

ہے باز نہ آؤں گا۔'' 🕻 متیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا لینی حق کامیاب ہوالیکن کیا اس کامیا بی سے دائی ک حق مَالْ ﷺ نے خود کوئی فائدہ حاصل کیا ہے؟

معجد نبوی کے محن میں آپ منا اللی کا مناب کے سامنے مال غنیمت کے انبارلگ جاتے تھے الله مگرخوداس انبار کو تھے۔

کو تقسیم کرنے والے شاہ کو نین منا اللی کا منابر تھا، تا ہم اس میں رات کو چراغ نہیں جاتا تھا۔ الله کئی گی دن تک فاقد سے شکم مبارک پر دو دو قین تین پھر بند ھے ہوتے ۔ گھر کا کام کاج خود کرتے ۔ کپڑوں میں پیوندلگاتے، گھر میں خود مجماڑو دیتے، دو دو ھو دو ھولیتے، بازار سے سودالاتے، جوتی پھٹ جاتی تو خود گانٹھ لیتے، اونٹ کو اپنے ہاتھ سے ہماڑو دیتے، دو دو ھو دو ھولیتے، غلام کے ساتھ ال کرآٹا گوند ھتے ۔ الله حضرت فاطمہ ڈٹائٹھ آپ کی محبوب ترین باند ھتے ، اس کو چارہ دیتے، غلام کے ساتھ ال کرآٹا گوند ھتے ۔ الله حضرت فاطمہ ڈٹائٹھ آپ کی محبوب ترین باند ھے ، اس کو چارہ دیتے کہا ہے کہا تھوں میں چھالے پڑگئے تھے، بار بار مشک میں پائی اولا تھیں جن کی عام خاکلی زندگی میتی کہ کہی چینے سے ہاتھوں میں چھالے پڑگئے تھے، بار بار مشک میں پائی انہوں نے آئے خضرت منا ٹھٹھ اور ہاتھ کے چھالے انہوں نے آئے خضرت منا ٹھٹھ اور ہاتھ کے چھالے دکھا کے تو کہا نے ساند کی اور ہاتھ کے چھالے دکھا کے تو کہا نے ساند کی اور ہاتھ کے جھالے دکھا کے تو کہا نے ساند کی ان کا کردیا کہ دیفتر اویتائ کا حق ہے۔ ا

اتنائی نہیں کہ آپ میں گاؤی و نیاوی عیش و آرام سے دست بردار تھے بلکہ دشمنان دین طرح طرح کی ایذا کمیں پہنچاتے تھے گالیاں دیتے تھے۔ گو' رحمۃ للعالمین' کا ہاتھ ان کے حق میں بھی ہمیشہ صرف دعائی کے لیے اشتا تھا اوران کے ساتھ نیکی ہی کا حکم فرماتے تھے۔ راہ میں کا نظم بچھا دیتے تھے، نماز پڑھنے میں جسم مبارک پرنجاست ڈالتے تھے۔ ایک دفعہ آپ حم میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن معیط نے آپ کے گلے میں مبارک پرنجاست ڈالتے تھے۔ ایک دفعہ آپ گھنوں کے بل گر پڑے۔ ایک میسب پچھھالیکن دعوت حق، نوع انسان کی ہدایت اور فلاح و بہود کی تعلیمات کا کام بلاشا ئبر زلال جاری تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کواپ فرستادہ خدا ہونے کا اذعان، ہروفت اس کی نصرت ومعیت پراعتا داور بالآخر باطل کے زبوق اور حق کے غلبہ فرستادہ خدا ہونے کا اذعان، ہروفت اس کی نصرت ومعیت پراعتا داور بالآخر باطل کے زبوق اور حق کے غلبہ کراس فرے میں اورا نیز اس فی سے ہاتھا تھا ہوگا۔ آپ منگر انسان کی متری تھا تھیں ہوتا ہے کھارک و شنی اورا نیز اس فی سے نگھا تھیں ہوتا ہے کھارک و شنی اورا نیز اس کی ساتھ تھیں ہوگا۔'' کھار قریش بدخیل کو نیز اس کے ساتھ ہوگا۔'' کھار قریش بدخیل کو نیوں انس کے ساتھ ہوگا۔'' کھار قریش بدخیل کو نیوں انس کے ساتھ ہوگا۔'' کھار قریش بدخیل کو نیوں کے ساتھ آپ کے تعا قب میں نگلے ہیں، غار تو رجس میں آپ پخفی ہیں اس کے قریب ہیں کہ '' رفیقہ نی الغار'' (حضرت ابو بکر ڈائٹوڈ) نے گھرا کرعرض کی کہ یارسول اللہ منگر انتہ کی کے جس کہ در بیا کہ درائے ہوگا کی گوئی کے جس کہ درائے گی گھرا کرعرض کی کہ یارسول اللہ منگر کھیں تو ہم پرنظر پڑجائے گی۔'' آپ منگر کھیں تو ہم پرنظر پڑ جائے گی۔'' آپ منگر کھیں تو ہم پرنظر پڑے کے کہ کو برائے کو کھیں کے کہ کی کو برکر کے کہ کو برکر کھی

<sup>🐞</sup> سيرة النبي مَثَاثِينًا مُعِيع بلد احصداول من ١٦٤٠ - 🌼 سيرة النبي مَثَاثِينًا طبع بلد احصد دم من ٢٠٩٠ \_

韓 ایضامی:۲۳۲ 韓 ایضاً 4 ایضاً 4 ایضاً

سِنابُوقَالَتِينَ ﴾ ﴿ يُحْمَلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

کیا تشکان ایمان کے لیےخود بیصدام تجز ہنیں ہے؟ اور کیا جن لبوں سے بیصدانگی تھی ان کوکوئی و کیھنے والا کاذب تصور کرسکتا تھا؟ اس کا اڑتھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام بڑائلیڈ پکارا مطے کہ

(لیس هذا بوجه کذاب) ''ییجموٹے کامنیمں ہے' 🍪

یہ مندر کے صرف چند قطرے تھے اور اگر چدانسان کا ناقص قلم پیغیمراند سیرت کے تمام خطو و خال کو کا ل طور پر نمایاں نہیں کرسکتا، تا ہم'' سیرۃ النبی شائیز ہم'' کے گزشتہ دو حصوں میں (جہاں سے یہ چند منتشر قطرات ماخوذ ہیں) انسانی ہاتھ سے جو تا تمام مرقع تھے سکا ہے، ای سے تم ہوی صد تک اندازہ کر سکتے ہو کہ کسی پیکر بشری کے اندر ﴿ وَالنَّكَ لَكُنْ لِكُنْ فَحَلْ عَظِیْمِ ﴿ ﴿ (٦٨ / الفلم ٤٤) كَى اسْ' جامعیت کبری'' کاظہور بجائے خودا تنا بردا عجاز ہے، جس سے بڑھ کرکونی معجزہ نہ خلب کیا جاسکتا ہے اور نہیش کیا ہے، نہ کیا جاسکتا ہے۔

الی ا کاز جسم جامع بستی کے متعلق جوصاحب شمشیر ونگین بھی ہوادر گوششین بھی ، بادشاہ کشور کشا بھی ہو
اور گدائے بے نوابھی ، فر مازوائے جبان بھی ہوادر جدگر دان بھی ، مفلس قانع بھی ہواور غنی دریا دل بھی ، جس کی
زبان ہمہوفت ذکر الہی اور شبیج وہلیل میں مصروف ہو، جس کے پاؤل رات رات بھر نماز میں کھڑے رہنے سے
آ ماس کرتے ہول۔ اگر کوئی ایسا واقعہ بیان کیا جائے جو خدا ان طرف سے تاکید غیبی کی نشانی یا آیت معلوم ہوتو اس
شخص کو اس کے یقین وقبول میں کیا تال ہوسکتا ہے جو خدا اور نہیب پرایمان رکھتا ہے لیکن جو خص بیگل کی طرح
خدا اور غیب ہی کا مشکر ہویا فرعون کی طرح خود ا بہتا ہو ﴿ آیَا تَربُکُمُو الْاسْفِی ﴾ (۹۷انساز عات ، ۲) یا
جس کے قلب کو ابوجہل وابولہب کی طرح خود اور کی تاریکی نے سیاہ کر رکھا ہواس کے سامنے بڑے سے برام عجزہ
پیش کرنے پر بھی زیادہ جو اب بیل سکتا ہے کہ ﴿ یعنی مُنْ شَوْدٌی ﴾ (۱۵۶ الفہ نے ۲)

یجی رازتھا کہ سرت نبویہ شالینی کے سارے دفتر میں بمشکل ایک آ دھالیا واقعہ ماتا ہے کہ مجزات کی بنا پاڈگول نے رسالت کی تصدیق کی ہو بلکہ عہد رسالت کے بزاروں ایمان لانے والے وہی ہیں جن کے دل ٹیں ایمان کا مزہ تھا اور جن کے لیے''روئے وآ واز پیمبر'' ہی اصل معجزہ تھا گوآئ خاہری روئے وآ وازہم سے مستور ہے لیکن معنوی آ دمی قرآن اور حقیق'' روئے پیمبر'' سیرت طیبہ ابدالا باد تک ذوق ایمان رکھنے والوں کے لیے مجزہ نمائی کرتی رہے گی۔ (مُنافِظ م)

<sup>🏕</sup> سيرة النبي سَافِيةُ عَنْ بُدَاءَهـ الأَلْ مِن ١٩٨٠ - 🌞 سيرة النبي سَائِقَيْمُ طبع بلذا حصد دوم بس ١٠٨٠ -

<sup>🤀</sup> ترمذي: ١٣٨٥ ١٩٢٥ بي ما چان ١٣٣٦ مسند احمد ، ١٨٥٥ م



گزشته مباحث كالب لباب بيه كه

- ① مجزہ نام ہے پیغبرانہ اوصاف ومکارم اخلاق کے جامع انسان کے تعلق سے کسی ایسے واقعہ کے ظہور کا جس کی کم از کم ہونت ظہور عام ملل واسباب سے توجیہ نہ ہوسکے۔
- ایسے واقعات بذاتِ خودعقلا ناممکن نہیں ،ان کی حیثیت زیادہ سے زیادہ '' انتہا کی حیرت انگیز'' یا مستبعد واقعات کی ہوتی ہے، اس لیے بظاہران کو قبول کرنے کے لیے بھی نہایت غیر معمولی شہادت کی ضرورت نظر آتی ہے۔
   آتی ہے۔
- © کیکن دراصل بیاستبعاد ایبانہیں ہوتا جس کی کافی مثالیں عام زندگی میں بھی نہلتی ہوں اور جن کے قبول کے لیے کئی غیر معمولی شہادت کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔

لبذایقین مجزات کے لیے بھی معمولی درجہ کی قابل اعتمادشہادت کافی ہو عتی ہے۔

- گریقین صرف شہادت وغیرہ خارجی چیزوں سے نہیں پیدا ہوتا بلکہ اس کا دارومدار زیادہ تریقین کی خواہش اور اس کے مواقع ومؤیدات پر ہے جس کا تعلق بڑی صد تک خودیقین کرنے دالے کے گزشتہ معتقدات ومزعومات سے ہوتا ہے۔
  - یقین مجزات کی خواہش کا پیدا ہونا موقو ف ہے۔" ایمان بالغیب پڑ"
- اگرغیب پرایمان ہے اور فرعون وابوجہل کی طرح عناد وتعصب کے موانع موجود نہیں ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ای ساتھ ای ساتھ ای نہوت کی زندگی اینے احوال واخلاق کے لحاظ ہے بجائے خوداس کی نبوت کی مؤید ہے تو معجز ہ (جمعنی خارق عادت) کا کیاذ کر ہے خود پنجیبر کی آواز واصوات ہی معجز ہ ہے۔

ودر دل برکس که دانش را مزه است رونسر و آواز پیمبسر معجزه است



# آيات ودلائل اورقر آن مجيد

انبيا عليلهم اورآيات ودلائل

گزشتہ صفحات میں جو پچھ پھیلایا گیا ہے وہ انسانی افکار وخیالات کی جہاں تک دسترس ہے، اس کی تشریح ہے، کین مسلمانوں کے نزدیک ہدایت وارشاد کا اصلی سرچشمہ قرآن مجید ہے، اس لیے آیات و دلائل کی نبست اخیر فیصلہ اس کی عدالت میں ہونا چاہیے۔قرآن مجید میں اکثر انبیا عیظیم کے سوانح و حالات کے ضمن میں ان آیات اور مجزات کا بھی بیان ہے جوان کو خدا کی بارگاہ سے عطا ہوئے تھے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ میں ان آیات و دلائل انبیا عیظیم کے سوانح کا ضروری جزویں ،خصوصاً حضرت موی اور حضرت عیسی عین اللا کے مجزات سب سے زیادہ تفصیل اور تکرار کے ساتھ قرآن میں بیان ہوئے ہیں کہ نزول قرآن مجید کے وقت انہی دونوں انبیا عین کی امتیں عرب میں موجود تھیں اور ان بی کے ساسے اسلام اینے دعووں کو پیش کرر ہاتھا۔

قرآن مجید میں جن انبیا عَلِیم کا تذکرہ ہاں میں ہے کم وہیش حسب ذیل انبیا عَلِیم کے آیات و دلائل بیان ہوئے ہیں، حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت زکریا، حضرت یونس، حضرت موی حضرت عیلی علیم اور حضرت محدرسول الله مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلِمُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُونُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ

((مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلاَّ أَعْطِى مِنَ الْأَيَاتِ مِنْلُهُ أُوْمِنَ أَوْ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَوُ)) \* ''ہر نی کو پچھالی باتیں دی گئیں جس کود کھ کرلوگ اس پرایمان لائے''

البتہ انبیاۓ کرام مینیلا کے حالات پرنظر ڈالنے سے بینظام ہوتا ہے کہ غیر معمولی آیات و دلائل انہی انبیا مینیلا کو مرحمت ہوئے جن کو تخت وشد یدمعاندین اور منکرین کا سامنا کرنا پڑا اور ضرورت بھی انہی کو تھی کہ ان کے عنادوا نکار کاوہ ان کے ذریعہ سے جواب دے سکتے ، باقی وہ انبیا مینیلا جوابی جماعتوں میں صرف تجدید واصلاح کے لیے مبعوث ہوئے ان کواس قتم کے دلائل کی حاجت نہ تھی کہ ان کی جماعتوں نے ان کی دعوت کے مقابلہ میں عنادوا نکار کا اظہار نہیں کیا تھا۔

قرآن مجيداورا صطلاح آيات ودلائل

قرآن مجیدنے انبیا ﷺ کے ان مجزات کوعموماً آیت یعنی نشانی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے:

بخاری، کتاب الاعتصام، باب قول النبی سخفی بعثت بجوامع الکلم:۷۲۷۶ مسلم، کتاب الایمان، باب
 وجوب الایمان، برسالة نبینا محمد مخفی الله بحمیع الناس و نسخ الملل بملته: ۳۸۵ بیالفاظی بخاری کے بین۔

النين النين المنافظة المنافظة

﴿ فَلَتَا جَاءَهُمُ مُوْسَى بِأَلِيْتِنَا بَيِّنْتِ قَالُوْا مَا هَٰذَاۤ إِلَّا سِعْرٌ مُّفْتَرًى ﴾ (۲۸/القصص:٣٦) "جب موی عَلِیَاً ان کے پاس ہماری آیات لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ بیتو صرف مصنوی جادو ہے۔'

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الظُّلُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ الْيَ مُفَصَّلْتِ \* ﴾ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الظُّلُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ النَّامِ انَ ١٣٣٠)

'' تو ہم نے فرعون کی قوم پرطوفان ،ٹڈ ی، جوں ،مینڈک ادرخون کی کھلی ہوئی آیتیں جیجیں۔'' فرعون حضرت موسیٰ علینگا سے کہتا ہے:

﴿ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِأَيَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ۞ فَٱلَّقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثَعُبَانَ مُّبِيُنَّ ﴾ (٧/ الاعراف:١٠١ /١٠)

''اگرتم کوئی آیت لے کرآئے ہوتو اب لاؤ اگرتم سیچے ہو،موٹی نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ دفعتہ سانپ بن گئی۔''

کفار مجز وطلب کرتے ہیں تواس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ إِلَّهَا الَّالِيُّ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ (٦/ الانعام: ١١٠) "آيتي توخداي كياس بين"

﴿ إِنَّهَا الَّالِيْتُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ (٢٩/ العنكبوت:٥٠) "آيتي توخدا بي كي پاس بين "

كفار كہتے ہيں:

﴿ فَلْمَاتِنَا بِأَيْةِ كُمَّا أُرْسِلَ الْإِوَّلُونَ ﴿ ﴾ (٢١/ الانبياء:٥)

"خاہے کہ وہ ہمارے پاس کوئی آیت لائس جیسے پہلے پیغبر بھیجے گئے۔"

حضرت صالح عَالِيَلِا السِيم عجزه كي نسبت كهته بين:

﴿ وَيُقَوْمِهُ فِهِ فِأَقَةُ اللَّهِ لَكُمْ أَيَّةً ﴾ (١١/ هود:٦٤) "اوراكوكو! بيضداكي اومُني آيت ہے۔"

لفظآ يت اور معجزه كي حقيقت

آیت کے معن''نشانی''اور''علامت''کے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کوعلم واحساس کے جوذرائع عطا کیے ہیں وہ حقیقت میں صرف آیات وعلامات کی شناخت اور باد ہے، دنیا میں جس قدر چیزیں ہیں تم ان کو کس طرح جانے اور پہچانے ہو؟ صرف آیات وعلامات سے ،کلیات سے لے کرجزئیات تک جو پچھ ہم کوخارج سے علم حاصل ہوا ہے وہ محض نشانیوں کو دکھے کر ۔ہم جانے ہیں کہ بی گھوڑا ہے، بیانسان ہے، بید درخت ہے، بید سیب ہے، بیانگور ہے کیکن ہم کیونکر جانے ہیں؟ اس طرح کہ ان چیزوں کی جو محضوص نشانیاں ہیں وہ الگ سیب ہے، بیانگور ہے کیکن ہم کیونکر جانے ہیں؟ اس طرح کہ ان چیزوں کی جو محضوص نشانیاں ہیں وہ الگ الگ ہمارے ذہن میں محفوظ ہوگئی ہیں اور اب انہی کی مدد سے ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے ہم بہچانے ہیں



کہ بیزید ہے، بیعرو ہے، بیمبراعزیز ہے، بیمبراگھرہے، بیمبراگھوڑا ہے گریہ تمام شاختیں آیات وعلامات ہی کی مدد سے ہیں اگر دنیا میں ہرشے کی مخصوص آیات وعلامات مٹادی جا کیں تو ہم یقینا کسی چیز کونہ شاخت کر سکتے ہیں، نہ بہجان سکتے ہیں۔

یکی آیات وعلامات کی جان پیچان اور شناخت ہے جوحیوان وانسان اور عقل مندو ہے وقوف میں فرق پیدا کرتی ہے، جس میں ان آیات وعلامات کی شناخت، تمیز اور یاد کی قوت جس قدر زیادہ ہوگا ہی قدراس کی عقل و دانائی کا کمال زیادہ ہوگا، ہماری منطق کا تمام تر استدلال بجز آیات وعلامات کے اور کیا ہے؟ ہم اپنے جس دعو کی پر جو دلیل قائم کرنا چا ہتے ہیں وہ انہی آیات وعلامات کی مدد سے کرتے ہیں بلکہ ہمارے تمام تر تجر بے اور مشاہدے بلکہ طبیعیات، کیمیات، نباتات، حیوانات، ارضیات، ہندسیات، ریاضیات وغیرہ جو کچھ اور جس قدرعلوم بھی ہیں وہ صرف علامات شناس کا مجموعہ ہیں جن سے ہم براہ راست جزئیات کاعلم حاصل کرتے ہیں اور پھر ہم ان سے کلیات تیار کر لیتے ہیں۔

غرض ہمارا تمام ترفن استدلال دراصل ان ہی آیات وعلامات پرموقو ف ہے اگر اشیاء کی علامات و
آیات محوکردی جا سی تو نہ ہم کسی چیز کو پہچان سیس گے اور نہ کسی دعویٰ پرکوئی دلیل قائم کرسکیں گے ہم علت ہے
معلول پر اور معلول سے علت پر استدلال کرتے ہیں مگرا نہی آ ٹاروعلامات کے ذریعہ ہم کو تجربہ سے معلوم
ہوگیا ہے کہ بید شے جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بیآ ٹاروآ یات ظاہر ہوتے ہیں اب بھی ہم اس طرح
استدلال کرتے ہیں کہ 'نید شے بیدا ہوگئی ہے، اس لیے اس کا فلاں نشان اور اثر بھی ضرور پیدا ہوا۔'' بیعلت سے معلول پر استدلال ہے اور بھی ہم اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ 'فلاں نشان اور علامت ظاہر ہا ساسلال کرتے ہیں کہ 'فلاں نشان اور علامت خاہر ہا تک وجود پر اور کے وہود ہے حرارت کے وجود پر اور کیے محمول ہے وہود ہے تا گر ہے وہود ہیں۔

ہم کی غیرآ بادمیدان میں پنج جاتے ہیں، وہاں ہم کوایک شاندار تلارت نظرآتی ہا گرچہ ہم نے اس عماری مارت کے بنانے والوں کونہیں دیکھا ہے، مگراس عمارت کو دیکھ کر ہم کو یقین ہوجاتا ہے کہ یکسی معماری صنعت ہے۔ایک جنگل میں ایک جمونپڑے کے اندرایک تنہا زخی پڑا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے زخم صاف ہیں مرہم پٹی ٹھیک ہے، اس کے آرام و آسائش کے تمام سامان قرینہ ہے رکھے ہوئے ہیں، ہم نے گو اس کے تمار دارکونہیں دیکھا مگر آس پاس کے علامات و آثار بتاتے ہیں کہ اس بھارکا کوئی تمار دار ہے اور وہ نہایت رحم و مہر بانی سے اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ایک شخص آ کر کہتا ہے 'میں طبیب ہوں' اس کے پاس جومریض آ نے ہیں وہ اس کے نسخہ سے شفا بھی پاتے ہیں اب گوہم نے اس کو طب کے تحصیل کرتے ہوئے نہیں و یکھا مگر اس کے اور کوئی کی تصدیق کر سکتے ہیں، یہی ہمارافن استدلال ہے اور دیکھا مگر اس کے آثار وعلامات کو دیکھ کے کراس کے دعوئی کی تصدیق کر سکتے ہیں، یہی ہمارافن استدلال ہے اور

ای پر ہمارے تمام حصول ملوم کی بنیاد ہے۔

## آيات الله

"آ ہانوں میں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور تمہاری پیدائش میں اور زمین میں اور ات زمین میں جو چو پائے چلتے ہیں ،ان میں ان کی لیے جو یقین کرتے ہیں نشانیاں ہیں اور آ سان سے خدا جوروزی برساتا ہے اور جس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے اور ہواؤں کے پھرنے میں مقتل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یہ آ بیتیں ہیں جن کو ہم سچائی کے ساتھ پڑھ کرتم کو سناتے ہیں تو پھر خدا اور اس کی نشانیوں کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لاکس گے۔

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ النَّلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجْدِي فِي الْبَحْدِيمَا يَفْعُمُّ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّا عِ فَاحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَةٍ " وَتَصْرِيْفِ الرِياحِ وَالسَّحَابِ الْمُحَقِّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا لَيْ لَقَوْمِ يَعْقِلُونَ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ الرَّياحِ وَالسَّحَابِ الْمُحَقِّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا لَيْ لَقَوْمِ

" بے شک آ سانوں کی اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے الٹ پھیراور ان کشتیوں میں جو دریا کے اندر انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے سامان لے کرچلتی ہیں اور خدا آ سان ہے جو پائی برسا تا ہے جس سے وہ زمین کوم نے کے بعد زندہ کر تا ہے اور زمین میں جو چو پائے اس نے پھیلار کھے ہیں اور ہواؤں کومختلف متوں میں چلانے میں اور ان با دلوں میں جو آ سان وزمین کے بچھیں متحز ہیں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔"

﴿ وَهُوالَّذِيْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ ثَنْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنُهُ خَضِرًا تُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِيًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْمِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّتٍ مِّنْ اَعْنَاكٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَاهِ إِ أَنْظُرُوۤ إِلَى ثَمْرِةٖ إِذَا ٱلْمُرَوّيَنْعِهِ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ النابع النابع المعلق من المعلق المعلق

لَايْتٍ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ۞ ﴾ (٦/ الانعام: ٩٩)

"اوروہی خداجس نے آسان سے پانی برسایا پھرہم نے اس سے ہر چیزی نشو ونما کو ظاہر کیا پھراس سے سبزے پیدا کیے، جس سے ہم تہ بہتہ دانہ نکالتے ہیں اور کھجور جن کے خوشے نیچے لکتے ہیں اور انگوروں کے باغوں کو اور زیتون وانارکواس نے پیدا کیا جو باہم ملے جلے ہوتے ہیں اور ان میل بھی ہوتے ہیں ، ان کے پھلنے اور پکنے کودیکھوان چیزوں میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔"

﴿ هُوَالَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُّ الَّيْلَ لِتَسْلُنُوْا فِيهُ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ۞ ﴾ (١٠) يونس: ١٧)

''اس نے تمہارے لیے رات بنائی کہتم اس میں آ رام کرواور دن کواس نے روثن بنایا اور اس میں ان کے لیے جو سنتے ہیں نشانیاں ہیں۔''

﴿ وَمِنُ الْيَهَ آنُ خَلَقُ لَكُمْ مِّنَ آنَفُسِكُمْ آزُواجًا لِتَسَكُنُوۤ الِيُهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُودَّةً وَرَحْمَةً وَانَ الْيَهَ وَمَعَ السَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ وَمِنَ الْيَهِ خَلْقُ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ وَالْحَدَّلُونَ وَمِنَ الْيَهِ خَلْقُ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ الْسَلُوتِ وَالْاَرْضِ وَالْمَالُمُ وَالْوَائِكُمُ وَالْمَائِقُ مِنْ الْمَائِقُ فَيْ وَلِكَ لَالْتِ لِقَوْمِ لَيَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنَ الْيَهِ مُرْفَلُمُ اللّهَ مَا عَدُمُ مُواللّهُ مَنَ السَّمَا عَمَاءً وَلَيْكُ لِللّهُ وَالْمُومِ اللّهُ مَا وَمِنْ الْمَائِقُ وَمِنْ السَّمَا وَالْمُونَ وَمِنْ الْسَمَاءُ وَالْمُرْضُ بِالْمُرْضُ بِعَلْمَ مَوْتِهَا \* إِنَّ فِي ذَلِكَ اللّهُ اللّهُ مَا وَمِنْ الْمَائِقَ وَمُ السَّمَاءُ وَالْمُرْضُ بِالْمُرِجُ \* ﴾

(۳۰/ الروم:۲۱ـ۵۱)

'' اور خدا کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے خود تمہاری ہی جنس سے تمہارے جوڑے بنائے کہتم کوان کے پاس سکون اور قرار حاصل ہواور تم دونوں کے لیے لطف و محبت پیدا کردیا۔ اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے زمین وآسان کی پیدائش اور تمہاری زبانوں کا اور رنگوں کا ایک دوسرے ہے الگ ہونا ہے اس میں جانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور اس کی نشانیوں میں رات اور دن کو تمہاری نیند ہے اور تمہاراس کی مہر بانی (روزی) کی تلاش کرنا ہے اس میں ان کے لیے جو سنتے ہیں، نشانیاں ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تم کو بکل وکھا تا ہے جس میں خدا کا خوف اور رحمت کی امید دونوں ہیں اور آسان سے پانی برساتا ہے پھر اس کے ذریعہ سے زمین کواس کے مرف امید دونوں ہیں اور آسان سے پانی برساتا ہے پھر اس کے ذریعہ سے زمین کواس کے مرف کے بعد زندہ کردیتا ہے اس میں عشل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے

رِينَا إِلَيْنِينَ الْمُؤْلِّذِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمِؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمِلْمِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينِينَ الْمُؤْلِدِينَا لِلْمِلِيلِيلِي الْمُؤْلِدِينَا لِلْمِلْلِيلِي الْمُؤْلِ

یہ ہے کہ آسان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔'

﴿ وَمِنْ أَيْدِهِ النَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالظَّمْسُ وَالْقَمْرُ \* ﴾ ( ١ ٤ / فصلت :٣٧)

''اوراس کی نشانیوں میں سے رات دن سورج اور جا ند ہیں۔''

یہ آیات اللہ یعنی خدا کی نشانیاں، خدا کے وجود اور اس کے صفات کمالیہ کی علامات ہیں جس طرح ویرانہ کی ممارت معمار کے وجود کو اور ایک زخمی کی مرہم پٹی اور اس کے آرام و آسائش کا اہتمام، تاردار کے رحم و کرم کے صفات کو ظاہر کرتا ہے، اس طرح اس عالم کی یے عظیم الشان محارت جس کی حجبت آسان اور صحن زمین ہے ایک خالق و صانع کے وجود کو بتاتی ہے اور زمین کے اندر و باہر ابر، بارش، دن، رات، چاند، سورج، درخت، میوے پھل، غلہ کے اقسام وغیرہ زمین کے جانداروں کی زندگی کے سامان آرام و آسائش اس خالق و صانع کے رحم و کرم، عطا و بخش اور دیگر اوصاف کمال کو نمایاں کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ خالق کو اپنے تمام مخلوقات کے ساتھ ایک خاص تعلق اور اعتما ہے، کفر انہی کے دلوں میں برورش پا تا ہے جوان آیات الہی میں غور و فکر نہیں کرتے اور ان کی جلوہ گری سے حقیقی جلوہ آراہت کو سیجھنے کی کوشش نہیں کرتے ۔

﴿ وَيَلْكَ عَادٌّ الْمُحَدُّوا بِأَلْتِ رَقِهِمْ ﴾ (١١/ مود:٥٩)

"اوربيعاد كاقبيله بجس نے اپنے پروردگار كى نشانيوں كا افاركيا۔"

﴿ أُولِكَ الَّذِيْنَ كُفَرُوا بِأَلِتِ رَبِّهِمْ ﴾ (١٨/ الكهف: ١٠٥)

'' یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پر ور دگار کی نشانیوں کا اٹکار کیا۔''

﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِأَيْتِ اللهِ ﴾ (١٠/ يونس:٩٥)

''اوران لوگوں میں نہ ہوجنہوں نے خداکی نشانیوں کو جھلایا۔''

﴿ فَكُنَّ ٱظْلَمُ مِنَّنَّ كُنَّ بَالِيتِ اللهِ ﴾ (١/ الانعام:١٥٧)

''اس سے بڑھ کرظا کم اور کون ہوگا جس نے خداکی نشانیوں کو جھٹلایا۔''

جس طرح یہ آیات الٰہی عام بندہ اور خدا اور خالق ومخلوق کے تعلق اور رابطہ کو نمایاں کرتی ہیں، اس طرح الله تعالیٰ کسی خاص بندہ ہے اپنے تعلق اور رابطہ کو اپنے مخصوص علامات و آیات کے ذریعہ سے نمایاں کرتار ہتا ہے۔

① انبیا ﷺ قوموں کے تاریک ترین زمانوں میں نوراللی کی مشعل ہاتھ میں لے کرتنہا مجمعوں کے اندر آتے ہیں،لوگ اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور تینج وخنجر سے مشعل کے تھامنے والے دست و بازو کو زخمی کرنا چاہتے ہیں مگروہ شم اللی بجھنے کے بجائے رفتہ رفتہ اپنے دائر ہ نورانی کو دسیج کرتی جاتی ہے اور بالآخر سطح ارض



﴿ يُرِيْدُوْنَ لِيُطُفِئُوا نُوْرَ اللهِ بِأَفُواهِهِمْ وَاللهُ مُتِمَّ نُوْرِةٍ وَلَوْكَرِةَ الْكَفْرُوْنَ۞هُوالَّذِي ٓ اَرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُطْهِرَةُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْكَرِةَ الْهُشُرِكُوْنَ۞ ﴾

(٦١/ الصف: ٩١٨)

'' وہ جاہتے ہیں کہاہیے منہ سے خداکے نور کو بجھادیں اور خدااہے نور کو پورار وثن کرنے والا ہے گو کا فراس سے خوش نہ ہوں اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچائی کا نہ ہب وے کر بھیجا ہے، تا کہ وہ اس کو ہر مذہب پر غالب کر دے گوشٹرک اس سے ناراض ہوں ''

باوجودتمام معاندانه کوششول اور مخالفانه جدوجهد کے اس نورالی کا پھیاتا جانا خوداس بات کی شہادت ہے کہ دہ خدا کی طرف سے ہے اوراس مشعل گیردست و باز ومیں خدا کی غیرمرئی قوت کام کررہی ہے۔''

﴿ وَمَا رَمَّيْتَ إِذْ رَمَّيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَلَى اللهِ عَلَى ١٧ الانفال:١٧)

''اورتم نے وہ شمی بھر کنگریاں نہیں بھینکیں بلکہ خدانے بھینکیں''

قدم قدم پرتائيدات الهي اس كاساته ويتي بين:

﴿ إِنَّا نَكُنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ۞﴾ (١٥/ الحجر:٩)

''ہم نے اس نصیحت کوا تارااور بے شک ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔''

پیغیبر کے صحیفہ زندگی کا صفح صفحہ ہر شم کے اخلاقی داغ سے پاک ہوتا ہے، اس کی سچائی اور راستبازی عالم آشکار ااور دوست و دشمن سب کے نز دیک بے عیب ہوتی ہے۔ حضرت صالح علیہ ایک کی نسبت کا فروں نے گواہی دی:

﴿ لِيْصَلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ لَهٰذَآ ﴾ (١١/ هود:٦٢)

"اے صالح! پہلےتم سے بڑی بڑی امیدیں تھیں۔"

حضرت شعیب علیم الله کی مخالفت کے باوجودان کواقر ارکرنا پڑا کہوہ بڑے عبادت گزار ہیں:

﴿ لِشُعَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ أَبَآ وُنَآ ﴾ (١١/ مود:٨٧)

''اے شعیب! کیا بیتمہاری عبادت گزاری تم کو کہتی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں جس کو ہمارے باپ دادا بوجے تھے''

آ تخضرت مَنَا فَيْزَام اپنی شهادت میں خودایی زندگی کوپیش کرتے ہیں:

﴿ فَقَدُ لَيِثُتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ \* أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ ﴿ ١٠/ يونس:١٦)

''میں نے تمہارے درمیان مدت تک عمر گزاری ہے کیاتم سمجھے نہیں۔''

سِنابِعُ النَّبِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِيلَّذِي اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّ

 سب ہے آخریہ کتبلیغ و دعوت میں دین الہی کی نصرت اور اشاعت میں مخافیین کی شکست اور ہزیمت میں صلحا کو مزید ایمان اور تسکین کے حصول میں عجیب وغریب مافو ق فہم نشانات ظہور پذیر ہوتے ہیں، جن کو عرف عام میں مجزات کہتے ہیں۔

غرض یہی وہ امور ہیں جو خالق اور داعی حق کے درمیان رابطہ خاص اور علاقہ مخصوص کونمایاں کرتے ہیں۔ اور جن سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ فرستادہ الہی ہے۔

آیات ودلائل کی دوشمیں،ظاہری اور باطنی

تفصیل بالا سے بیرواضح ہوتا ہے کہ آیات اور نشانات دوقتم کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور مادی اور دوسری باطنی اور روحانی ، ظاہری اور مادی آیات و دلائل تو وہ خوارق ہیں جن کولوگ عام طور پر مبجزات کہتے ہیں، مثلا: مردہ کا زندہ کرنا، عصا کا سانپ بن جانا، انگلیوں سے پانی کا چشمہ ابلنا، بیار کواچھا کرنا وغیرہ ۔ باطنی اور روحانی آیات و دلائل مدی نبوت کی صدافت ، معصومیت ، تزکید، تا ثیر تعلیم ، ہدایت ، ارشاد وفلاح اور تا سکہ ہدایات ، ارشاد وفلاح اور تا سکہ ہائی نظر اور حقیقت شناسوں کے لیے یہی باطنی آٹارو آیات نبوت کی حقیقی نشانیاں ہیں، باقی ظاہری نشانیاں صرف سطحی اور ظاہر بین نگاہوں کے لیے ہیں جو ہر چیز کوان ظاہری آئکھوں سے دیکھر کر پہچانتی ہیں۔

نبوت کی باطنی نشانیاں واقعات کی روشنی میں

ہم نے نبوت کی ظاہری اور باطنی دونشا نیاں قرار دی ہیں اور باطنی نشانیوں کو ظاہری علامات پرتر ججے دی ہم نے نبوت کی ظاہری اور باطنی دونشا نیاں قرار دی ہیں اور باطنی نشانیوں کے طلب گار ہوتے ہیں، آگے چل کر ہم بتا کیں گے کہ قرآن مجید بھی ان ہی کو نبوت کی اصلی علامات قرار دیتا ہے، یہاں واقعات کی روثنی میں بیواضح کرنا ہے کہ عہد نبوک خالید نیم میں بیوائی میں بھی جولوگ اہل نظر تھے، وہ انہی علامات کی تلاش کرتے تھے، چنانچہ ان لوگوں کو بھی جھوڑ و جنہوں نے بالآخر نبوت کی تصدیق کی اس عہد کے ان یہودیوں اور عیسائیوں کو دیکھوجنہوں نے گوکسی سبب جنہوں نے بالآخر نبوت کی تصدیق کی جرائے نہیں کی محروہ اندرونی طور سے متاثر ہو چکے تھے۔

بنی اسرائیل سے بڑھ کرعرب میں علاماتِ الہی کا راز دان کوئی اور نہ تھا سینکڑوں یہودی مشککانہ آخضرت سُکا ٹیڈیٹر کی خدمت میں آئے ،امتحانات لیے، تجربات کیے، مگران کاامتحان وتجربہ کیا تھا؟ یہ تھا کہوہ آپ سُکاٹیڈیٹر کے اخلاق کی آز مائش کرتے تھے، صحف انبیائے بنی اسرائیل کے سوالات دریافت کرتے تھے، آپ کی تعلیمات کا گہرامطالعہ کرتے تھے، ان میں ہے کسی نے آ کرآپ سے خارق عادت مجرہ کا مطالبہ بیں کیا کیونکہ آئیس معلوم تھا کہ یہ تماشے بظاہر اور لوگ بھی دکھا سکتے ہیں اور بیخوارق نبوت کی باطنی اور اندرونی علامات نہیں ہیں، آنے والے نبی کی بشارتیں اور صفتیں تو را قاور آنجیل دونوں میں فہکورت میں اس میں میں جوارق ہونا اور ظاہری مجزات دکھانا۔ اس کی صفت نہیں بتائی گئی تھی بلکہ تو را ق میں اس

کا وصاف یہ بتائے گئے تھے کہ وہ فاران سے طلوع ہوگا ، دس ہزار قد وسیوں کے ساتھ آئے گا ،اس کے ہاتھ میں آتشیں شریعت ہوگا ، وہ غریبوں اور مسکینوں کا مددگار ہوگا اور بدکاروں کو جنگی مرد کے مانند ہلاک کرےگا، وہ عبادت گزار اور خدا کے احکام کا مطبع ہوگا ، مختون قوم (عرب) میں پیدا ہوگا۔ انجیل نے بتایا تھا کہ وہ آسلی کی ردح ہوگا ، وہ مسے عالیہ ہلا کی نامکمل تعلیم کی تعمیل کرےگا ، خدا کی زبان اس کے منہ میں ہوگی۔

سینکڑوں یہودونصاریٰ آپ منافیٰ کے خدمت میں آئے اورانہوں نے آپ منافیٰ کی نبوت کا امتحان کی بروت کا امتحان کے پر چہ میں مادی معجزات کا سوال شامل نہ تھا بلکہ عام علمی اور ندہی ہاتوں کی نبیت استفسار تھا آئی میں مادی معجزات کا سوال شامل نہ تھا بلکہ عام علمی اور ندہی ہاتوں کی نبیت استفسار تھا قرآن مجید نے ان کے دوسوالوں کود ہرایا ہے:﴿ وَیَسْتُلُونَکُ عَنْ فِی الْقَرْنَیْنَ اللّٰوَ نَیْنَ اللّٰہُ کَا تھے۔ پوچھا گیا ہے اوردوسر سے اللّٰ وَی اللّٰہُ وَی اللّٰہُ نَیْنَ کَا تھے۔ پوچھا گیا ہے اوردوسر سوال میں ''روح'' کی حقیقت دریافت کی گئی ہے، ان کے علاوہ قرآن مجید میں اہل کتاب کے متعدد اعتراضات اورسوالات نہ کور ہیں گران میں سے ایک میں بھی یہیں کہ ہم کوا پنی نبوت کی صدافت کے ثبوت میں کوئی خارق عادت تماشاد کھاؤ بلکہ وہی سوالات کرتے تھے جس کو پیغیبر کے علم وعمل میں یا تعلیم و تزکیہ سے میں کوئی خارق عادت تماشاد کھاؤ بلکہ وہی سوالات کرتے تھے جس کو پیغیبر کے علم وعمل میں یا تعلیم و تزکیہ سے تعلق تھا آئے چل کرا یک خاص باب میں ہم نے یہود یوں کے امتحانی سوالات جمع کردیے ہیں، ان کو پڑھ کر تم بہتر فیصلہ کر سکتے ہو۔ قرآن مجید میں ان کا ایک سوال بے شبالیا نہ کور ہے جس سے خیال ہوتا ہے کہ وہ بھی تھے اور وہ یہ ہے: تھے اور وہ یہ ہے کی مادی مجرہ کی کو ایش رکھتے تھے اور وہ یہ ہے:

﴿ يَسْتُلُكَ أَهُلُ الْكِتْبِ أَنْ تُنَوِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَّهُ أَمِّنَ السَّمَاءِ ﴾ (٤/ النسآء:١٥٣)

"اہل کتاب جھے فرمائش کرتے ہیں کہ توان پرآسان سے کتاب اتارے۔"

لیکن حقیقت بیہ ہے کہ بیہ یہودیوں کی مجز ہ طلی نہ تھی بلکہ چونکہ توراہ کے متعلق ان کا بیہ خیال تھا کہ اس کی چندلوطیں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے لکھ کر حضرت موٹی عَالِیْلاً کو دی تھیں، اس لیے وہ اس تخیل کے مطابق قر آن کے منجانب اللہ ہونے کے لیے اس کے نزول کو بھی اس طرح چاہتے تھے۔اب اس عہد کے عیسائیوں کولو، قیصر روم کے دربار میں جب قاصد نبوی پہنچا تو ابوسفیان کو (جو اس وقت آنخضرت مَنَّ اللَّهُ عَلَیْمُ کے متعلق جو سوالات کیے، وہ حسب ذیل ہیں:

قيصر: مدعی نبوت کاخاندان کيسا ہے؟

ابوسفیان: شریف ہے۔

قيصر: ال خاندان مين كسي اورنے بھي نبوت كا دعوىٰ كياہے؟

ابوسفيان: تهيس\_

قيصر : اس خاندان مين كو كي بادشاه گزرايج؟

ينيانغالنَيْنَ اللهُ الله 149)

نهيں۔ ابوسفيان:

جن لوگوں نے اس کاند ہب قبول کیا ہے، وہ کمزور میں یاصاحب اثر؟ قيصر:

> کمز ورلوگ ہیں ۔ ايوسفيان:

اس کے بیروبر ھرہے ہیں یا گفتے جاتے ہیں؟ قيصر:

> بزھتے جاتے ہیں۔ ابوسفيان:

مجھیتم لوگوں کواس کی نسبت جھوٹ کا بھی تجربہہے؟ تيسرا

ابھی تک تونہیں کیکن اب جومعا ہدہ ہوا ہے دیکھیں وہ اس پر قائم رہتا ہے یانہیں ۔ ابوسفيان:

> تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ قيمر:

> > ايوسفيان:

نتیجه کیار ہا؟

قيصر:

منجھی ہم غالب رہے بھی وہ۔ ابوسفيان:

> وہ کیاسکھا تاہے؟ قيصر:

کہتا ہے ایک خدا کی عبادت کرو کسی اور کوخدا کاشریک نه بناؤ ،نمازیر هو، یاک دامنی ابوسفيان:

اختیار کرو، سچ بولو،صله ُ رحم کرو\_

اس گفتگو کے بعد قیصر نے کہا کہ''تم نے اس کوشریف النسب بتایا، پینمبر ہمیشہ اچھے خاندان سے پیدا ہوتے ہیں ہم نے کہا کہاس کے خاندان میں کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ،اگر ایسا ہوتا تو میں سجھتا کہ یہ خاندانی خیال کااثر ہے یتم تسلیم کرتے ہو کہاس خاندان میں کوئی بادشاہ نہ تھاا گراپیا ہوتا تو میں سجھتا کہاس کو بادشاہت کی ہوں ہے،تم مانتے ہو کہاس نے بھی جھوٹ نہیں کہا، جو محص آ دمیوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا پر کیونکر جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے، پیغیبروں کے ابتدائی پیرو ہمیشہ غریب ہی لوگ ہوتے ہیں ہتم نے تسلیم کیا کہ اس کا خد بہتر تی کرتا جاتا ہے، سے خد بہ کا یہی حال ہے کہ بوهتا جاتا ہے۔تم تسلیم کرتے ہو کہ اس نے بھی فریب نہیں دیا ، پیغمبر بھی فریب نہیں دیتے ہم کہتے ہو کہ وہ نماز وتقوی اورعفاف کی ہدایت کرتا ہے اوراگریہ سچے ہے تو وہ مقیناً پیغیر ہے۔'' 🏶

باوجود طول کلام کے ہم نے بیتمام آیات سوالات و جوابات یہاں نقل کردیے ہیں، غور کرویہ تمام سوالات صرف پیغیبر کے حقیقی آثار وعلامات ہے متعلق ہیں،ان میں ایک سوال بھی اپیانہیں ہے جن میں سے نه کور بوکه بیه مکه کامه عی نبوت کوئی معجز و بھی چیش کرتا ہے؟ حالانکه اگر نبوت کی حقیقی علامت خوارق عادت ہوتے

<sup>🦚</sup> صحيح بخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 🎳٪٧ـ



حضرت جعفر را النائي کے دربار میں اسلام پرتقر پرکرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ایہ الملك اہم لوگ ایک جابل تو م سے، بت پوجت سے، مردار کھاتے سے، بد کاریاں کرتے سے، ہمسایوں کوستاتے سے، بعائی بھائی بھائی پرظلم کرتا تھا، قوی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے سے، اس اثنا میں ہم میں ایک شخص بیدا ہوا جس کی شرافت اور صدق و دیانت سے ہم لوگ پہلے سے واقف سے، اس نے ہم کواسلام کی دعوت دی اور بیسکھایا کہ ہم پھروں کو پوجنا چھوڑ دیں ، سے بولیں ،خوزیزی سے باز آئیں، بتیبوں کا مال نہ کھائیں ، ہمسایوں کو تکلیف نہ دیں ، عفیف عورتوں پر بدنا می کا داغ نہ لگائیں ، نماز پڑھیں ، روز ہے رکھیں ، زکو قو دیں ، ہم ان پر ایمان لئے ،شرک اور بت برتی چھوڑ دی اور تمام اعمال سے باز آئے۔

نجران کے عیسائی علاجب آن مخضرت مثالیّتُ کی خدمت میں آئے تو انہوں نے قرآن کی آئیسین، مسلمانوں کی روحانی کیفیتوں کا مشاہدہ کیا، حضرت عیسٰی عَلَیْشِا کی نسبت اسلام کا فیصلہ دریافت کیا، اس کے بعد آنحضرت مثالیّتُ من نے قرآن مجید کے حکم کے مطابق ان سے مباہلہ کرنا جا ہا گرانہوں نے منظور نہیں کیا اور آئیس میں کہا کہ اگریدواقعی پیغیبر ہے تو ہم تباہ ہوجائیں گے، بالآخر سالانہ خراج پرصلح کرلی، اللہ دیکھوانہوں نے اسلام کی تعلیمات کا ہرطرح امتحان کیا لیکن دعویٰ کے ثبوت میں انہوں نے ظاہری نشان نہیں مانگا۔

اب خاص عرب کے حقیقت شناس افراد کا مطالعہ کرو آنخضرت منگائیڈیم کی نبوت کی ان میں سے ہزاروں اشخاص نے تصدیق کی جن کے فضل و کمال، عقل و ہوش اور فہم و ذکا پران کے حالات و واقعات گواہ ہیں مگر ان میں ایک بھی ایسا نہ تھا، جو باطنی علامات کو دیکھے لینے کے بعد ظاہری نشانیوں کا طلب گار ہوا ہو، مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجے رفی شخا اسلام لائیں، چنانچہ آغاز و جی ہی میں آنخضرت منگائی نیا نے مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجے رفی شخا اسلام لائیں، چنانچہ آغاز و جی ہی میں آنخضرت منگائی نے اسلام اسلام لائیں، کو مقرت خدیجہ رفی شخا سے اپنے مشاہدات روحانی کا تذکرہ فرمایا تو دہ ایمان لے آئیں مگر کس اثر ہے؟ اس کی توضیح اس سے ہوتی ہے کہ جب آپ منگائی نے بتقاضائے بشریت ان سے اپنے خوف جان کا تذکرہ کیا تو انہوں نے جواب دیا:

والله ما يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق . المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق . الله كالم تم إ خدا آپ كوجى رسوانه كرے كا، آپ صله رحم كرتے ہيں، قرض داروں كا بوجى الله الله عيں، غريبوں كى مددكرتے ہيں، مهمانوں كوكھانا كھلاتے ہيں، حق كى مصيبتوں پرلوگوں

<sup>🗱</sup> مسند احمد، ج ۱ ، ص: ۲۰۳،۲۰۲ - 🌣 صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب قصة اهل نجران: ٤٣٨٠ ـ 🏚 صحیح بخاری، باب بدء الوحی:۳\_



حضرت ابوذر وٹائٹٹٹ کو جب آنخضرت مٹائٹٹٹے کی بعثت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ ذرااس شخص کے پاس جا کردیکھو جو دعویٰ کرتا ہے کہاس کے پاس آسان سے خبر آتی ہے، وہ مکہ آئے ادر تحقیق حال کر کے واپس گئے اور حضرت ابوذر رٹائٹٹٹ سے جا کر کہا:

رأيته يامر بمكارم الاخلاق وكلامًا ماهو بالشعر\_🗱

"میں نے اس کود کیھا، وہ مکارم اخلاق کا تھم دیتا ہے اور ایک کلام پیش کرتا ہے جوشع نہیں۔"

اس قتم کے بیسیوں واقعات ہیں جن ہے حقیقت حال کی تشریح ہوتی ہےاور جن کی تفصیل ہے''سیر ق النبی مَناتِیْظِم'' کی گزشتہ جلدیں بھری پڑی ہیں۔

قرآن مجیداورنبوت کی باطنی علامات

یہ تمام بیانات در حقیقت قرآن مجید کی ان آیوں کی تشریح ہیں، جن میں نبوت کی حقیقت اور اس کے اصلی آثار وعلامات بتائے گئے ہیں:

﴿ يَا هَلَ الْكِتْبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا قِبَا لَنْتُمُ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتْبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيرٍهُ قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُورٌ وَكِتْبٌ مُّعِيْنٌ ۚ يَهُدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلْمِ وَيُغْرِجُهُمُ مِّنَ الظَّلْمُ فِي إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِهِ وَيَهُدِيهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِو ﴾

(٥/ المآئدة:١٥ - ١٦)

''اے یہودونصاری! تمہارے پاس ہمارارسول آچکا جوتمہاری کتاب کی بہت ہی ہاتیں جن کوتم چھپاتے ہوصاف صاف بیان کرتا ہے اور بہت ہی با توں سے درگز رکرتا ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس روشنی اور قر آن آچکا خدااس کے ذریعہ سے ان کو جواس کی خوشنو دی کے پیرو بیں سلامتی کے راستے دکھا تا ہے اور ان کو اپنے حکم سے وہ اندھیرے سے نکال کرروشنی میں لاتا ہے اور ان کو سیدھاراستہ بتا تا ہے۔''

﴿ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمُ أَيْتِهِ وَيُزَّكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِلْمَةُ ال

(۲۲/ الجمعه:۲)

''خودان امیوں میں ہے ایک رسول معبوث کیا جوان کو خدا کی آیتیں سنا تا ہے، ان کو پاک و صاف کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دیتا ہے۔''

﴿ رَسُولًا قِنْ أَنْفُسِهِ مُ يَتَلُوا عَلَيْهِمُ أَيْتِهِ وَيُزَّكِّيْهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِلْمَةُ \* ﴾

🕻 صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل ابي ذر:٦٣٦٢



(٣/ آل عمران:١٦٤)

''خودامیوں میں سے ایک رسول مبعوث کیا جوان کوخدا کی آیتی سنا تا ہے،ان کو پاک وصاف کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔''

﴿ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأَنْيِّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرِيةِ وَالْإِنْجِيلِ ۚ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُمُهُمْ عَنِ الْمُنْكُرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَيْتَ وَ مَنْ مِنْ الْكَوْلُولِ اللَّهِ فِي الْمُنْكُرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَيْتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ

إَصْرَهُمُوالْأَغْلُلِ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ ﴿ ﴾ (٧/الاعراف:١٥٧)

''اس امی فرستادہ البی اور پیغامبر کی پیروی کرتے ہیں جس کووہ تو را ۃ وانجیل میں لکھا پاتے ہیں، وہ ان کوا چھے کام کا تھم دیتا ہے اور برے کام سے روکتا ہے اور پاک چیزوں کوان کے لیے حلال اور نا پاک چیزوں کوان پرحرام کرتا ہے اور (رسم ورواج) کے جو بو جھاور ہیڑیاں ان پر پڑی ہوئی تھیں وہ ان سے دورکرتا ہے۔''

﴿ يَأَتُهَا النَّبِقُ اِنَّا ٱرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَثِّرًا وَنَذِيْرًا ۗ وَدَاعِيّاً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُعَنِيّاً ﴾ (٣٣/ الاحزاب: ٤٥، ٤٥)

'' اے پیغیبر! ہم نے تجھ کواپنا گواہ اور ( نیکو کاروں کو ) خوشخبری سنانے والا اور بدکاروں کو ڈرانے والا ،خدا کی طرف اس کے تھم سے پکارنے والا اور دوشن چراغ بنا کر بھیجاہے۔''

الغرض نبوت کے اصلی آثار وعلامات یہ ہیں کہ وہ آیات اللی تلاوت کرتا ہے، زنگ آلودہ نفوس اور سیہ کارقلوب کوجلا دیتا ہے، لوگوں کو کتاب و حکمت اور اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اچھی ہاتوں کو پھیلا تا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، وہ طیبات کو حلال اور خبائث کوحرام کرتا ہے، وہ قوموں کے بوجھ کو اتارتا ہے اور ان کے پاؤس کی بیڑیوں کو کاٹ ڈالٹا ہے، وہ خدا کا گواہ بن کراس دنیا میں آتا ہے، لوگوں کوخدا کی طرف دعوت دیتا ہے، نیکو کاروں کو بیٹریوں کو کاٹ ڈالٹا ہے، وہ خدا کا جرائے بن کراتا ہے اور اس ظلمت کدہ عالم میں وہ ہدایت کا چرائے بن کر چمکٹا

ہے۔قریش آنخضرت مُنگاتیکم ہے مجزہ کے طالب ہوتے ہیں اس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكِلِّنَا اللهُ أَوْ تَأْتِيْنَا أَيَةٌ ۖ كَلْلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّفُلَ قَوْلِهِمْ ۚ تَشَابَهَتْ قُلُونُهُمْ ۚ قَدْبَيَّنَا الْآلِيتِ لِقَوْمِ تُوْقِئُونَ۞ لِثَا ٱرْسَلُنْكَ بِالْحَقِّ بِشِيْرًا وَنَذِيْرًا ۗ وَلَا تُسْئَلُ عَنْ ٱصْعَٰفِ الْجَحِيْمِ۞ ﴾ ( ٢/ البقرة: ١١٩،١١٨)

''اورجن کوعلم نہیں وہ کہتے ہیں کہ خداخودہم ہے باتیں کیوں نہیں کرتایا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کہا تھا، دونوں کے دل ایک ہی قسم کے ہوگئے ، ہم نے تو نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں کھول کر رکھ دیں (اے

المُن الْفِلْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْم

محمر مَنَالِيَّةِ ﴾ ہم نے تجھ کوسچائی دے کرنیکو کاروں کوخوشخبری سنانے والا اور بدکاروں کوڈرانے والا بنا کر بھیجا اور (جن کو اب بھی بینشانیاں باور ندآئیں )ان دوز خیوں کی تم سے باز پرس ندہوگی۔''

کفار پنجیبری صداقت کی نشانی چاہتے ہیں،اس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس کی صداقت کی روشی تو اس کا سرتا پا وجود ہے اور اہل یقین کے لیے اس کی سچائی کی تمام نشانیاں ظاہر کردی گئی ہیں، اس کی سچائی کی تمام نشانیاں ظاہر کردی گئی ہیں، اس کی حقانیت نیکوکاروں کو خوشخبری سنانا، بدکاروں کو ڈرانا اور سننبہ کرنا اور اس سے انقلاب انسانی اور نتائج روحانی کا ظہور یہ خوداس کی صداقت کی تعلیٰ نشانیاں ہیں:

﴿ وَقَالُوْالُوْلِا أَنْزِلَ عَلَيْهِ النَّايِّنَ مِنْ رَبِّهِ \* قُلْ إِنَّهَا الْأَيْتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّهَا أَنَا نَذِيدٌ مُّعِينٌ ﴿ أَوَ لَا لَكُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ \* ﴾ لَهُ تَكُفِهِمُ إِنَّا أَنْهُ لِنَا عَلَيْكَ الْكُتْبَ يُنْلِي عَلَيْهِمْ \* ﴾

(۲۹/ العنكبوت: ٥١،٥٠)

''اوروہ کہتے ہیں کہاس پیغمبر پراس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتریں، کہہ دے کہ نشانیاں تو خدا کے پاس ہیں اور میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں۔ان کا فروں کو یہ نشانی کافی نہیں کہ تچھ پرہم نے کتاب اتاری جوان کو پڑھ کرسنائی جاتی ہے۔'

لینی خود بدوعوت الہی اور بیغام ربانی آیت ونشانی ہے اور اہل بصیرت کے لیے یہی معجزہ ہے:

﴿ أَوَلَمْ يَكُنُ لَهُمُ إِيَّةً أَنْ يَتَعْلَمَهُ عُلَنَّوا ابْنِي إِسْرَآءِيلَ ٥ ﴾ (٢٦/ الشعرآء:١٩٧)

'' کیاان کافروں کے لیے بینشانی کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کے عالم لوگ اس کو جانتے ہیں۔''

یعنی پنجبراسلام منگانٹی کا معجزہ یہ ہے کہ ایک اُمی ہوکر وہ ایک ایسی کتاب اور ایس تعلیم پیش کرتا ہے جس کی صداقت کو علائے بنی اسرائیل جانتے اور سیجھتے ہیں ، کیا یہ عجزہ جہلائے قریش کی تسلی کے لیے کافی نہیں

ہے کہ بوے بڑے علماس کی سچائی کے دل سے معترف ہیں:

﴿ وَقَالُوْا لَوُلَا يَأْتِيْنَا بِأَيَةٍ قِنْ رَّبِهِ \* آوَ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الشَّعُفِ الْأُولَى ۚ وَلَوْ أَنَّا آهْلَكُنْهُمْ بِعَدَاكِ قِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوْارَبَنَالُوْلَآ ٱرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعُ الْبَيك

(178,177:46/4.)

''اوروہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبراپ پروردگار کی طرف ہے کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں لاتا کیاان کواگلی کتابوں کی گواہی نہیں پینچی اوراگر ہم ان کواس سے پہلے ہلاک کردیتے تو یہ کہتے کہا ہے ہمارے پروردگار! کیوں تونے ہمارے پاس کوئی پیغمبرنہیں بھیجا کہ ہم تیری نشانیوں کی پیروی کرتے۔''



یعنی گزشته انبیا پینیلم کی تنابوں میں آنے والے پیغیبری جوصفات اورنشانیاں مذکورتھیں، پیغیبراسلام مَثَاثِینَمُ کا ان کا مصداق کامل ہونا یہی سب سے بڑی نشانی ہے یا اس آیت کا دوسرا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ یہ کفار بار باریبی کہتے ہیں کہ مجز ہ دکھا و ، مجز سے تو آنہیں دکھائے جاچکے ، کیا یہ نہیں معلوم کہ گزشتہ تو میں مجزات و کھر کہی جب ایمان نہ لائمیں تو ان کا کیا حشر ہوا کفار کا سوال تھا کہ

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفُرُواْ لَوُلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَّهُ مِنْ رَّبِّهِ ﴿ ﴾ (١٣/ الرعد:٧) 
"اس يغمر براس ك خداك طرف سے كوئى نشانى كيون نبيس اترى."

اس کے جواب میں خدانے ارشادفر مایا:

﴿ إِنَّهَا آنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ فَ ﴾ (١٣/ الرعد:٧)

"الصحمر (مَنْ يَنْيَمُ)! تو صرف ذرانے والا ہے اور ہرقوم میں ایک ہادی گزراہے۔"

مقصودیه که نبوت کی حقیقت معجز نہیں بلکہا نذاراور ہدایت ہے۔

ظاهري آيات اورنشانات

کیکن اس کے معنی بینہیں ہیں کہ انہیا علیہ خاہری آیات اور مادی نشانات سے خالی ہوتے ہیں، تمام انہیائے کرام علیہ اللہ کی سیرتیں بیک زبان اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ باطنی آیتوں کے ساتھ ان کو ظاہری حصہ بھی ملتا ہے، قرآن مجید نے اکثر انبیا علیہ کے سوانح دواقعات کے شمن میں ان کے ظاہری آ خارودلائل کو بھی بتفصیل بیان کیا ہے، ہلکہ کہنا ہے ہے کہ بیدمادی اور ظاہری نشانات نبوت کی اصل حقیقت سے خارج ہیں کو بھی بتفصیل بیان کیا ہے، ہلکہ کہنا ہے ہے کہ بیدمادی اور ظاہری نشانیوں کی طلب میں آپ متابعہ کی طرف سے ہیں سبب ہے کہ متعدد مقامات پر قرآن مجید نے کفار کی مادی نشانیوں کی طلب میں آپ متابعہ کی طرف سے بالفاظ کہے:

﴿ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بِشَرًّا رَّسُولًا ﴿ ﴾ (١٧/ بنى اسرآئيل:٩٣) " ميں توصرف ايک انسان پيغبر بول ـ"

ظاہری نشانا بتصرف معاندین طلب کرتے ہیں

کیکن نبوت کے ظاہری اور عامیانہ آٹار و علامات لینی خارق عادت مجزات صرف وہ فرقہ طلب کرتا ہے۔ جس کے دل کی آئکھیں اندھی ہوتی ہیں اور جوتعصب وعنا داور جہل کے باعث حق کے مانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چنا نچھ انبیائے کرام پر ایمان لانے والوں کے حالات پر غور کروتو معلوم ہوگا کہ مجزات کی طلب نیکو کہ موتا، چنا نچھ انبیائے کرام پر ایمان لانے والوں کے حالات پر غور کروتو معلوم ہوگا کہ مجزات کی طلب نیکو کاروں نے نہیں کی ، حضرت موٹی عالیہ بیا کو مجزہ کی اسرائیل کے مقابلہ میں نہیں بلکہ فرعون کے مقابلہ میں دیا گیا، حضرت مالیٹیل سے ان کے حوار یوں نے نہیں بلکہ یہودیوں نے معجزہ طلب کیا، آئخضرت مالیٹیل سے مقرآن ابو کہرو عمر رہائے گئے گئے کا مجمل وابولہب نے معجزہ ما نگا، یہی حال دوسرے انبیا علیل کا مجمل وابولہب نے معجزہ ما نگا، یہی حال دوسرے انبیا علیل کا مجمل وابولہب نے معجزہ ما نگا، یہی حال دوسرے انبیا علیل کا مجمل وابولہب نے معجزہ ما نگا، یہی حال دوسرے انبیا علیل کا مجمل کے مقرآن

النينة النينة المنافظة المنافظ

مجیدنے اس حقیقت کی پوری تصریح کی ہے اور طلب معجز ہ کے سوال کو ہمیشہ کفار کی طرف منسوب کیا ہے:

﴿ وَقَالَ الَّذِينُ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلِّمُنَا اللهُ أَوْ كَأْتِينَآ أَيَّةٌ ١١٨ ) (١/ البقرة: ١١٨)

"اور جن كوكتاب اللهي كاعلم نبيس (يعنى كفار قريش) كتبتے بين كه كيوں خدا ہم سےخود باتيں

نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔''

﴿ وَقَالُوْ الرُّولَا نُوِّلَ عَلَيْهِ أَيَّهُ ﴾ (٦/ الانعام ٣٧)

''اور کفارنے کہا کہاس پیغمبر پرکوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئے۔''

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوْلَا أُنْوِلَ عَلَيْهِ أَيَّةٌ مِنْ رَبِّهِ \* ﴾ (١٣/ الرعد:٢٧)

''اور کفار کہتے ہیں کہاس پیغمبر پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتر تی ۔''

﴿ وَقَالُوۡا لَوۡلَا يَأۡتِيۡنَا بِأَيۡوۡ مِّنۡ رَبِّهٖ ۗ ﴾ (٢٠/ طه:١٣٣)

'' اور کفار نے کہا کہ یہ پیغیبراپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہد ۔۔۔ ''

دیکھوکہ برآیت میں کفار ہی کامعجز وطلب کرنا ظاہر کیا گیا ہے۔

كفاركا يمعجزه طلب كرنانفي معجزه كي دليل نهيس

کفار کے اس بار بار کے اصرار سے کہ پیغمبرہم کو مجزہ کیوں نہیں دکھاتے بعض نادان سے بیجھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام سُلُ ﷺ نے ان کوکو کی مجزہ نہیں دکھایا، اگر وہ کوئی مجزہ دد کیھے بھوتے تو بار بار مجزہ کے لیے اصرار کیوں کرتے؟ لیکن بیاستدلال سرتا پاغلط ہے، ان کونس مجزہ ہا تگنے پر بھی بلکہ مادی اور ظاہری مجزہ پر مصر ہیں، چنا نچہ پر تنبیہ کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد بھی بیان اور خلاب مجزہ پر مصر ہیں، چنا نچہ ان تمام مقامات میں جہاں کفار کی اس طلب مجزہ کا ذکر ہے بیتصریح موجود ہے اور انہیں بیہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان خوارق سے انہیں تسلی نہ ہوگی ان کو جا ہے کہ نبوت کے اصلی آثار و علامات کی طرف توجہ کریں کہ سعادت مند دلوں کی تسلی ان ہی ہے مکن ہے:

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلاَ يُكِلِّبُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِيْنَاۤ أَلِهُ ۗ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ فَبُلِهِمُ مِّقُلَ قَوْلِهِمْ ۚ تَشَابَهَتُ قُلُوْبُهُمْ ۚ قَدْ بَيَّنَا الْأَلِتِ لِقَوْمِ يُوْقِئُونَ ۞ إِنَّا ٱرْسَلُنك بِالْحَقِّ بِشِيْرًا

وَّنَذِيْرُا الوَّلُ السُّنَالُ عَنْ أَصْعُبِ الْجَحِيْمِ ﴿ ﴾ (٢/ البقره:١١٩:١١٨)

"اور جونہیں جانے وہ کہتے ہیں کہ کیوں خدا ہم سے خود با تیں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی آتی ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ای طرح کہا تھا دونوں کے دل ایک سے ہوگئے ہیں، ہم نے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جویقین کرتے ہیں کھول کرر کھ دی ہیں، اے



پینیمرا ہم نے ہتھ کوسیائی دے کر، نیکوکاروں کوخوشخبری سنانے والا اور بدکاروں کوڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور (جن کو بینشانیاں باور نہ آئیں)ان دوز خیوں کی تم سے باز پرس نہ ہوگی۔'' اس آیت کریمہ میں صاف موجود ہے کہ ہم نشانیاں کھول کر بتا چکے ہیں لیکن ان نشانیوں سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جواہل یقین ہیں اور جو ہرامر میں شک کرتے ہیں ان کا علاج صرف دوزخ ہے، دوسری آیت میں ہے:

﴿ وَقَالُوْا لَوُلَا يَأْتِيْنَا بِأَيَةٍ مِّنْ رَّيِّهِ \* أَوَ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَهُ مَا فِي الصَّحُفِ الْأُولِي ۚ وَلَوْ أَكَا ٱهْلَكْلُهُمْ بِعَدَابِ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَالُولَآ ٱرْسَلْتَ اِلْيَنَا رَسُولًا فَنَتَّعِمَ الْيَك

(18:184:46/4.)

''اور کہتے ہیں کہ بی پینمبرا پنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں لاتا؟ کیاان کے پاس گزشتہ کتابوں کی گواہی نہیں پہنچی؟ اگر ہم اس سے پہلے کسی عذاب سے ان کو ہلاک کردیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار! کیوں ہمارے پاس کوئی رسول تو نے نہیں ہمجیجا کہ ہم تیری نشانیوں کی پیروی کرتے۔''

اس آیت میں بھی معجزات ظاہر ہونے کے بعد مزید معجزات کی طلب پر گزشتہ قو موں کے واقعات کی طرح جوا گل کتابوں میں ندکور میں، متوجہ کیا گیا ہے کہ دیکھ لوا دنیا میں ان کا کیا حشر ہوا جنہوں نے معجزوں کو دیکھ کربھی ایمان نہیں قبول کیا۔ دیکھ کربھی ایمان نہیں قبول کیا۔

معجزات تو بہر حال کسی نہ کسی آنی زمانداور مخصوص وقت میں ظاہر ہوتے ہیں اور پھر دنیا کے دوسرے حوادث کی طرح فنا ہوجاتے ہیں اس بنا پراگر ہر معاند کے سوال پر پنج بر معجز ہ ہی دکھا تار ہے تو پہتلکسل شاید بھی ختم نہ ہوا در پنج بمرکی زندگی صرف ایک تماشاگر کی حیثیت اختیار کرلے اس لیے ظاہری معجز ہ طلب کرنے والوں کو دائی اور سلسل معجز ہ کی طرف ملتفت ہونے کی تاکید ہوتی ہے:

﴿ وَقَالُوْالُوْلَا أَنْدِلَ عَلَيْهِ أَيْتُ مِّنْ رَبِّهِ \* قُلْ إِنَّهَا الْأَيْتُ عِنْدَاللّهِ وَإِنَّهَ آ نَانَذِيْدٌ مَّمِينٌ ﴿ اَوَ لَكُوالُوالُولُولُ آ أَنْدِلُ عَلَيْهُ وَ اللّهِ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُولَ مُعِيلًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ مِن كُمِهُ وَلَا مُولَ مُعِيلًا اللّهُ وَلَا مُولَ كَيْلِ اللّهُ وَلَا مُولَ كَيْلِ اللّهُ وَلَا مُولَ كَيْلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

معاندین کومجزہ ہے بھی تسلیٰ ہیں ہوتی

نفسیات انسانی کا خاصہ ہے کہ جب کسی کی طرف سے اس کے جذبات مخالفانہ ہوتے ہیں تو وہ اس کی

کی بات کوسن ظن پر محمول نہیں کر تا اور اس کو اس کی ہرشے کے اندرشر ، خبث اور بدی نظر آتی ہے ، جلی ہے جلی اور اضح ہے واضح ہر بان بھی اس کے دل کے رہا اور قلب کے شک کو دو رنہیں کر سے ، معاندین جو انہیا پینجا اور واضح ہر بان بھی اس کے دل کے رہا ور قلب کے شک کو دو رنہیں کر سے ، معاندین جو انہیا پینجا اور واضح ہر بان بھی اور دیگر علمی و عملی تلقینات کو باور نہیں کرتے اور ان کے کھلے اور بد بھی و واپ لا علاج دکووں کو بھی تنلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے اور ہرقتم کی دلیلوں کو من لینے کے بعد بھی و واپ لا علاج مرض شک سے نجات نہیں پاتے تو آخر الحیل کے طور پر وہ پیغیبروں نے خارق عادت بھر وں کا مطالبہ کرتے ہیں اور چونکہ انہیں بدگمانی سے بدیقین ہوتا ہے کہ ہماری ہی طرح کا ایک مدتی انسان بھی ایسی بخیب و نویب چیز پر قدرت نہیں رکھتا ، اس لیے وہ بھی کوئی خارق عادت بھی پیش کردی گا اور اس طرح اس کی رسوائی عالم آخری جست کے طور پر ان کے ساسے بھرات اور خوارق عادت بھی پیش کردی ہے ، تا ہم ان کو دیکھ کر بھی معانداندروح ان کے دلوں میں پیغیبروں کی جیات کے طور پر ان کے ساسے بھرات کی کا اعتبار نہیں پیدا ہونے دیتی اور برگمانی آنہیں بیتاتی ہے کہ گواس خارت عادت بھی بیش کردی ہی موان کی ہمال اور جو وجادو کی مواس خارت عادت بھی تاہم ان کو دیکھ کر بھی کہ بیتیں موان کے برگمان آنہیں بیتاتی ہے کہ گواس خارت عادت ہے بیدا ہوا ہے اور چونکہ بطا ہم جزرہ اور بحر وشعبرہ میں کوئی فرق محسوس نہیں بلکہ بیشیطانی عمل اور حو وجادو کی موسی نہیں بیں بنتا پڑا کر تم جاد وار ہو تکار شروع کی خواب کو اس سے بھی تائی تا ہم جاد وگر ہو :

﴿ لَهُذَا لِينْعُرَّ مُّعِينٌ ٥٠٤ (٢٧/ النمل: ١٣) " "يتو كلا جادو بـ ـ "

﴿ إِنْ هَٰذُ مِن لَسَعِلُون ﴾ (٧٠/ ظه: ٦٣) "بيموي اور بارون (عَيْبَالمُ )يقينا جادوكر بين ـــــ

حضرت موی علیقلا کے معجز ہ عصا کو دکھے کرمصر کے جاد وگر سجد ہے میں گر گئے اور حضرت موی علیقلا کی پنجبری برایمان لے آئے مگر فرعون بہی کہتار ہا:

﴿ إِنَّهُ لَكُمْ إِنَّا مُعَالِمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۗ ﴾ (٢٠) ظهر ٧)

'' یموی عَایْنِلا تم سب کابزا جادوگر ہے جس نے تم کو جادوسکھایا ہے۔''

توراۃ میں یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت موٹ عالیٰ الا فرعون کو جب کوئی معجزہ وکھاتے تھے تو ہر معجزہ کے بعد فرعون کے دل کی تختی علی حالہ باتی رہ جاتی تھی، چنانچ توراۃ میں تقریباً ہر معجزہ کے بعد یہ ذکور ہے۔ ''لیکن فرعون کا دل سخت رہااوراس نے ان کی نہیں' ﷺ انجیل کے بیان کے مطابق حضرت عیسی عالیٰ اللہ کے سب سے زیادہ معجزات وکھائے لیکن خود انجیل میں ذکور ہے کہ تقریباً ہر معجزہ کے بعد حاضرین کی دوجماعتیں ہوجاتی تھی کا دوجماعتیں ہوجاتی تھی کہ دیے خدا کی طرف سے ہودر

<sup>🏶</sup> توراة كتاب الخروج\_

مِنْدَانِعُ الْفِينَ ﴾ ﴿ \$ 158 دوسری کہتی تھی کہ یسوع کے ساتھ شیطان رہتا ہے تب یہودیوں کے پیج ان باتوں کے سبب اختلاف ہوااور بہتوں نے ان میں سے کہا کہاس کے ساتھ ایک دیوتار ہتا ہے اور وہ مجنون ہے۔' 🏕 تم اس کی کیوں سنتے ہو اوروں نے کہا، یہ باتیں اس کی ہیں جس میں دیو ہے کیا دیواندھے کی آئکھیں کھول سکتا ہے۔ 🗱 ایک دفعہ حضرت عیسیٰ غاینلا نے ایک گو نگے کواچھا کیالوگ حمرت زدہ رہ گئے لیکن فریسی یہودیوں نے کہا: بید دیوؤں کے سر دار کی مدو سے دیوؤں کو نکالتا ہے۔ 🏶 حضرت عیسلی عَالِیُّلاً نے اپنے معاندین کے جواب میں کہا: ''تم کہتے ہوکہ میں دیووُں کوبعل زبول (ایک دیوتا کا نام ہے ) کی مدد سے نکالتا ہوں۔ 🧱 حضرت عیسیٰ علیبیّا ہا نے متعدد د فعہ لوگوں ہے کہا کہ' تم معجزات دیکھتے ہو گرایمان نہیں لاتے'' یوع (عیسلی مَالِیَلاً) نے یہ باتیں کہیں اور اپنے تیک ان سے ( فریسی یہود یوں ہے ) چھپایا اور اگر چہ اس نے ان کے روبروا تنے معجز ہے دکھائے پر دہ اس پر ایمان نہ لائے 🤃 '' تب ان شہروں کو جن میں اس کے بہت ہے معجز بے ظاہر ہوتے ، ملامت کرنے لگا کیونکہ انہوں نے تو یہ نہ کی تھی ۔'' 🤁 کفار قریش آنخضرت مناتیا کم محزول کے طالب ہوتے تھے گر جب معجزے و کیھتے تھے تو کا ہن اور جاد دگر کہنے لگتے تھے۔ 🏶 عرب میں پیشین گوئی کا بمن کیا کرتے تھے، آنخضرت مَثَاثِیَّ کِم کی پیشین گوئیوں كود كي كرمعاندين في آب سُلَيْنَا كوكابن كاخطاب ديا تها،اس ليقرآن مجيد نكبا: ﴿ فَهَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ ﴾ (٥١/ الطور: ٢٩) ''اے پنمبر! تواینے پرودگار کے فضل سے کا بمن نہیں ہے۔'' ﴿ وَلَا يِقَوْلِ كَأْهِنِ ۗ ﴾ (٦٩/ الحاقة:٤٢) " "اوريكى كابن كى باتنبيل بـــــ" ٱنخضرت مَلَاثِيْلُم كَمْعِمْزات اورخوارق كوه ديكھتے تھےاوران كو حاد و كااثر سمجھتے تھے \_ ﴿ ثُمَّ الْدُبْرُ وَاسْتَلْبَرَ ۗ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّاسِعُو يُؤْتُرُ ۗ ﴾ (٧٤/ المدنر: ٢٤، ٢٢) '' پھر پیٹے پھیر کر چلا اورغرور کیا اور کہا کہ بیتو جادو ہے جوا گلے وقتوں سے چلا آتا ہے۔'' کفارایک دوسر کے ومنع کیا کرتے تھے کہ ٹھر ( مُؤَلِینَا ﷺ ) کے یاس نہ جایا کرو کیونکہ وہ جادو کیا کرتے ہیں: ﴿ هَلُ هَٰذَآ إِلَّا بِشُرٌ قِتْلُكُمْ ۚ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَوَانَتُمْ تَبْصِرُونَ ۞ ﴿ ٢١/ الانبيآء:٣) '' میٹھ تو تمہاری ہی طرح آ دمی ہیں کیاتم جادو کے پاس آتے ہواورتم دیکھ رہے ہو۔'' ﴿ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْ اللَّحِقِ لَتَا جَآءَهُمُ للذَاسِعُرٌ مَّبِينٌ ٥ ﴾ (٤٦/ الاحقاف:٧)

''حق کے منکرین کے یاس جب حق آیا توانہوں نے کہایاتو کھلا جادو ہے۔''

<sup>🗱</sup> يوحناكي انجيل، باب: ١٩١٠ - 🥵 متى كي انجيل، باب: ٣٤.٩

<sup>🅸</sup> لوقا کی انجیل: ۱۸،۱۱ - 🌣 یوحنا کی انجیل:۳۷،۱۳ - 🐧 متی کی انجیل: ۱۰،۱۱ ـ

<sup>🅸</sup> متى كى انجيل: ١٠،١١ - 🕻 صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، مناقب ابي ذر: ٦٣٦١ ـ

سِنْدَنِوْالْنِيْنَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۗ وَإِنْ يَرَوْا أَيَّةً يُعْرِضُوْا وَيَقُوْلُواْ سِحْرٌ مُسْتَحِرُّ ۞

(٤٥/ القمر:٢٠١)

''نزدیک آگئی قیامت اور چاند بھٹ گیا اوراگر وہ کوئی بھی نشانی دیکھیں تو منہ پھیرلیں اور کہیں کہ یہ تو جادو ہے جو ہمیشہ ہے ہوتا جلاآ یا ہے۔''

دوسر معجزات کود کھے کروہ ہی کہتے رہے کہ محد (مناتیم اُن جادوگر ہے:

﴿ اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا آنْ اَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمُ اَنْ اَنْدِيلِنَّاسَ وَبَهِّرِ النَّذِينَ اَمَنُوْ اَنَّ لَهُمُ قَدَمَ صِدْقِ عِنْدَرَبَهِمْ ۚ قَالَ الْكَلِفِرُونَ إِنَّ لِهِٰذَا لَلْعِرْ مُّبِيْنَ ۞ ﴾

(۱۰/ يونس:۲)

'' کیالوگوں کواس پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک پروٹی اتاری کہلوگوں کوڈرااوران کو جوایمان لائے بشارت دے کہان کے پروردگار کی بارگاہ میں ان کی بڑی پائے گاہ ہے کافر کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے۔''

معاندین کومعجزہ ہے بھی ایمان کی دولت نہیں ملتی

چونکہ معاندین کوت وباطل کی تمیز کی قوت نہیں ہوتی اور یقین کی سعادت ہے وہ محروم ہوتے ہیں،اس لیے بڑی سے بڑی نشانی بھی شک وشبہ کے گرداب سے ان کو باہر نہیں نکال سکتی، وہ بھی اس کو بخت وا تفاق کا متیجہ بھے ہیں، بھی فریب اور قوت شیطانی کا ان کو دھوکا متیجہ بھے ہیں، بھی فریب اور قوت شیطانی کا ان کو دھوکا ہوتا ہے،اس لیے مجزات ہے بھی ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، جمت کے لیے ایک دفعہ مجز ہ ان کو دکھایا گیا تو ان کا شبہ رفع نہیں ہوا پھر مجز ہ طلب کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ اب بھی ان کی تسلی نہ ہوگی، چنا نچہ سور ہوا انعام کی ابتدا ہیں اللہ تعالی نے ان تمام مراتب کو بیان کر دیا ہے:

﴿ وَمَا تَأْتِيهُومُ قِنْ أَيَةٍ قِنْ أَيْتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْدِضِينَ۞﴾ (٦/ الانعام: ٤) ''اور خدا كى نثانيوں سے كوئى نثانى ان كے پاس نہيں آتى ليكن يہ كہ اس سے رو گردانى كرتے ہيں ـ''

﴿ وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ كِتْبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَهَسُوهُ بِأَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوٓ النَ لهٰذَاۤ إِلَّا سِعُرٌ مُّبِينٌ ۞ ﴿ (٦/ الانعام:٧)

''اے پینمبر!اگرہم جھ پرایسی کتاب بھی آسان سے اتاریں جوادراق میں لکھی ہو کہ وہ اس کہ اپنے ہاتھوں سے چھوئیں تو وہ جو کا فرہیں یہی کہیں گے کہ یہ فقط ایک ساحرانہ تما شاہے۔'' النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ وَإِنْ يَرُواْ كُلُّ أَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ﴿ حَتَى إِذَا جَاءُوْكَ يُبَادِلُوْنَكَ يَقُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا اَسَاطِئُوا الْأَوَلِيْنَ۞ ﴾ (١/ الانعام:٢٥)

'' اوراگر وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں گے تو وہ ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ جب وہ تیرے پاس آتے ہیں تو تجھ سے جھگڑا کرتے ہیں اور کافر کہتے ہیں کہ بیتو صرف اگلوں کی کہانیاں ہیں۔''

﴿ وَقَالُوْالُوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكَ \* وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى الْاَمْرُثُمَّ لا يُنْظَرُونَ ۞ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَبُعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُونَ ۞ ﴾ (٦/ الانعام: ٨، ٩)

''اور کہتے ہیں کہ اس پیغیر کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، کہہ دے کہ اگر فرشتہ اتارا جاتا تو ان کو پھر مہلت نہ دی جاسکتی اور بات پوری ہوجاتی اگر ہم رسول کا ساتھی کسی فرشتہ کو بناتے تو اس کو بھی انسان ہی کی صورت میں بناتے تو پھر وہی شہبے ان کے دلوں میں ہم پیدا کرتے جواب بیکررہے ہیں۔''

﴿ وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلنَّهِمُ الْهَلْبِكَةَ وَتَكَلَّهُمُ الْهَوْلُ وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ ثَمَنْ عِ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُذُمِنُوۤ الِلَّالَ يَتَمَآ ءَاللّٰهُ وَلَكِنَ ٱلْكُرُهُمْ يَجْهَلُوْنَ۞﴾ (١١/الانعام:١١١)

''اوراگر ہم ان کے پاس آسان سے فرشتے بھی اتار کر بھیجیں اور مرد ہے بھی ان سے باتیں کریں اور ہر چیز ان کے سامنے لا کھڑی کردیں تو وہ ایمان نڈلائیں گے لیکن یہ کہ خدا کی مثیبت ہولیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔''

آنخضرت مَنَّ اللَّيْظِ كُوفر طشفقت سے میدخیال بار بارآتا تھا كہ بیروَسائے قریش ایمان كی دولت سے محروم ندر ہنے پائیں خدانے فرمایا كه ان كوحقیقت میں براہ راست نبوت كا انكار نہيں بلكه ان كونبوت سے اس ليے انكار ہے كه ان كواولا نفس خدا پر يقين نہيں ميہ بطاہر نبوت كی نشانیوں كوطلب كرتے ہیں مگر واقعہ بہہ كه ان كو خداكى نشانیاں بھى شلىم نہيں ايسے لوگوں كى قسمت میں ایمان كی سعادت نہيں ، ان کے ليے مجز سے بیکار ہیں میں میں دستانہى كوملتى ہے جوحق کے طالب ہیں اور حق كى باتوں كوسنتے ہیں :

﴿ قَدُ نَعُكُمُ إِنَّهُ لَيَحُرُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِلَّهُمُ لَا يُكَدِّبُونَكَ وَلَكِنَ الظَّلِمِينَ بِإِلَيْ اللهِ اللهِ يَحْدُونَ وَالْهَمُ اللهِ عَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِيُوا وَأُودُوا حَلَى النهُمُ اللهُمُ لَكُونَ وَلَقَدُ كُلِيكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِيُوا وَأُودُوا حَلَى النهُمُ اللهُمُ لَكُونَ وَإِنْ كَانَ كَبُرُ لَكُونُ وَإِنْ كَانَ كَبُرُ لَكُونَ وَلَنْ كَانَ كَبُرَ عَلَا اللهِ وَلَقَدُ جَاءَكَ مِنْ تَبَيَّى الْمُرْسَلِيْنَ وَوَلَ كَانَ كَبُر عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا تُعْدَلُ إِنْ اللهُ الله

نِنْ الْأَلْفِينَ الْمُوالِّذِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِ

یسته عون توالد کوئی بیند می الله گورالی یو بخون و و قالوالولا نولا علیه ایده مین دیده می الله کوئی بیند می الله کوئی الله کوئی الله کوئی الله کوئی الله کوئی الله کوئی کا الله کوئی کا الله کا الله کا فرول کی با تیس جھو کم کمین کرتی بیس کین جھو کم کمین نہ ہونا چا ہے کیونکہ وہ جھے کوئیس جھٹلاتے بلکہ دراصل ان ظالموں کو خدا کی نشانیوں سے انکار ہے جھے سے پہلے انبیا بھی جھٹلائے گئے تو انہوں نے اپنی تکذیب پرصبر کیا اوران کوبھی ایذ اپنچائی گئی یہاں تک کہ ان کے پاس خدا کی نفورت آئی خدا کی باتوں کوکوئی بدلنے والانہیں گزشتہ پیغیروں کے واقعات بھے کومعلوم ہو چکے ہیں اوراگران کا فرول کی روگردانی تجھ پرگراں ہوتو اگر تجھ میں طاقت ہوتو زمین میں کوئی سرنگ یا آسان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ کران کوکوئی نشانی لاکر دے طاقت ہوتو زمین میں کوئی سرنگ یا آسان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ کران کوکوئی نشانی لاکر دے (ان نشانیوں سے ان پرکوئی اثر نہ ہوگا) اگر خدا چا ہتا تو ان کوراہ ہدایت پر مشق کردیتا تو فر محکمین ہوکر) جا ہوں کی دوئی قبول کرتے ہیں جو آواز پرکان و مرتے ہیں (اور یہ کافر جودل کے مردے) ہیں ان کوخدا ہی اٹھائے گا پھراسی کی طرف لاے جا کمیں گئی کہد دے کہ خداشانی لا نے پر قادر ہے کین اکر توگر کی خوان ہیں۔''

کیکن معجزه دیکھنے پربھی ان کے قلوب کواطمینان حاصل نہ ہوگا کیونکہ اس شک وشبہ کا منشامحض عناد ہے۔ حق طلی نہیں اگرحق طلی مقصود ہوتی تو پہلی ہی دفعہ دیکھ کروہ ایمان لے آتے:

﴿ وَاقْسَمُوْا بِاللهِ جَهْدَا أَيْمَانِهِمْ لَكِنْ جَاءَتُهُمْ أَيَةٌ لَيُوْمِنُنَ بِهَا "قُلُ إِنَّهَا الْأَيْتُ عِنْدَاللهِ وَمَا يَفْعِرُكُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى يُغْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلّبُ اَفْدِنَهُمْ وَابْصَارَهُمْ لَكَا لَمْ يُغْمِنُوا بِهَ ايَعْهُ مُونَ وَنُقِلْبُ اَفْدِنَا اللّهِ مُللّمَكَةً وَكَلّمَهُمُ الْمُونَى وَكُو النّا نَوَلُوا اللّهُ وَالْمَلْمِكَةَ وَكَلّمَهُمُ الْمُونَى وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلّ شَيْءٍ قَبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلّا آنَ يَتَاعَ اللهُ وَلَكِنَ ٱلْكُرُهُمْ وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلّ شَيْءٍ قَبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلّا آنَ يَتَاعَ اللهُ وَلَكِنَ ٱلْكُرَّهُمْ وَحَمَدُنَا عَلَيْهِمْ عُلُوا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَكِنَ الْكُرُولُ مُعْمُولُول اللّهُ وَلَكِنَ اللّهُ وَلَكِنَ الْكُرْهُمُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَلَكِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَكِنَ الْمُولِي عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ وَلَكِنَ الْمُولِي عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ وَكُلُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَكِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُنّ اللّهُ اللّهُ وَلَكُنَ اللّهُ اللّهُ وَلَكُنّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُنّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

"اور یہ کافر خدا کی بڑی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ان کے پاس آ جائے گی تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے کہدد ہے کہ نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہیں اور تمہیں کس نے بتایا کہ یہ نشانیاں دکھے کر ایمان لائیں گے یہ ایمان نہیں لائیں گے (نشانی کے بعد) ہم ان کے دلوں کو (حصول یقین سے ) اور ان کی آئھوں کو (ایپنے دہ کھنے پر اعتبار کرنے سے ) پھیر دیتے ہیں جس طرح کہ یہ پہلے اس پر ایمان نہیں لائے اور ہم ان کوان کی اس سرحشی کی حالت

النابغ النابع المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

میں چھوڑ دیں گے کہ بھٹکتے رہیں اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھی اٹار کر بھیجیں اور مرد ہے بھی اٹھ کران سے بابٹیں کریں اور ہر چیز ہم ان کے سامنے بھی کردیں تو وہ ایمان لانے والے نہیں، مگر جو جاہے اللہ، لیکن ان میں اکثر نادان ہیں اور ہم نے اسی طرح ہر نبی کا معاند انسانوں اور جنوں سے بنایا ہے جو ایک دوسرے کو دھوکے کی نمائشی باتیں سکھایا کرتے ہیں (اسی عناد کے باعث وہ نشانیوں کونہیں مانتے )''

اگر رفع جمت کے لیےان کو مجزہ دکھایا بھی جاتا ہے تو حیلہ جوئی کرکے کہتے ہیں کہ گزشتہ انہیا کو جیسے معجزے دیا گ معجزے دیے گئے ، جب تک وہی معجزے ہم کونید ہے جا کیں ہم ایمان نہلا کیں گے: «روروں ملے میں تعریب میں میں میں۔

﴿ فَلَيَأْتِنَا بِأَيْةٍ كُمَّا أَرْسِلَ الْأَوَّلُونَ۞ ﴾ (٢١/ الانبياء:٥)

" چاہيے كەجمارے پاس كوئى نشانى لائے جيے پہلے لوگ پيغيبر بنا كر بھيج گئے۔"

لیکن فرض کرو کہ وہ م مجزات دکھائے جا کیں تو ان کی حیلہ جوطبیعت ان ہے کہ تسلی پائے گی ، وہ فوراْ بیہ کہہ دیں گے جیسا کہ انہوں نے بار ہا کہا ہے کہ بیمحض ساحرانہ کرشمہ ہے اور ہماری آ تکھوں کومسحور کر دیاْ گیاہے:

﴿ وَقَالُوْا يَاتَهُا الَّذِي نُوِّلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ اِنَّكَ لَهَجُنُونَ ۚ لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْهَلَمِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ﴿ مَا تَأْتَيْنَا بِالْهَلَمِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ﴿ مَا نَكُوْلُ الْهَلْمِكَةَ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْ الدَّالَةُ لَيْفُومُ اِنَّا تَعْفَدُ مِّنَ وَلَا كَانُوا الرِّكُرُ وَاتَا لَهُ لَمُ فَا اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللللْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

''اور کافر کہتے ہیں کہ اے وہ جس پر نصیحت الری ہے جھے پر کوئی جن سوار ہے، کیوں تو فرشتوں کو ہمارے پاس نہیں لے آتا اگر تو سچا ہے، خدا کہتا ہے ہم فرشتوں کو دنیا ہیں حق کے ساتھ اتار تے ہیں، اگر فر شتے اتارہ بے جائیں تو پھران کافروں کومہلت نہ دی جائے گی اس نصیحت کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ ہم نے جھے ہیں تو موں میں بھی پیغیر بھیے اور ان میں ہے کے پاس کوئی پیغیر نہ گیا لیکن انہوں نے اس سے تمسخر کیا اس طرح ہم کہ اور ان میں ہے دلول میں بٹھا دیتے ہیں وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے یہ اگلوں سے رسم ہوتی آئی ہے ادرا گر ہم ان پر آسان کا کوئی در داذہ بھی کھول دیں اور دوا اس میں چڑھ بھی جائیں تو آئی ہے ادرا گر ہم ان پر آسان کا کوئی در داذہ بھی کھول دیں اور دوا اس میں چڑھ بھی جائیں تو گر ہے دور کر دیا گیا ہے۔''

النابع النابع المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

حاصل میر کہ ان معاندین کے شکوک وشبہات کا تو برتو بادل مجزات اور آیات کی روشن ہے بھی نہیں چھتا ، آن مخضرت مَلَیْظِ نے جب پہلے پہل اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کی تو آپ کوانہوں نے مجنون کا خطاب دیا قرآن مجدنے ان کی تر دید کی:

﴿ مَا آنْتَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ يَجْنُونِ ٥٠ ﴿ ١٦٨ القلم: ٢)

''تواینے پروردگار کی عنایت ہے مجنون نہیں۔''

اس کے بعد آپ سُلُ تَیْرُم نے ان کے سامنے معجزات اور آیات پیش کیے کہ کہیں مجنون سے بھی بیا فعال صادر ہوتے ہیں؟ توانہوں نے آپ کومجنون کے ساتھ' کا ہن' اور'' جادوگر'' کہا:

﴿ فَهَا آنْتَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا تَجَنُّنْنِ اللهِ ١٩٥٠ الطور ٢٩٠)

''تواپیغ پروردگار کی عنایت سے نہتو کا بمن ہےاور نہ مجنون ۔''

﴿ قَالَ الْكُفِرُونَ إِنَّ لِهٰذَا لَلْحِرٌ مُّبِيثٌ ۞ ﴿ ١٠/ يونس: ٢)

'' کافروں نے کہا کہ بیتو کھلا ہوا جادوگر ہے۔''

آ پ مُنَا ﷺ نے ان کے اس الزام کے جواب میں اپنی تعلیمات وتلقینات کو پیش فرمایا کہ کا ہن و جادوگرعلم وحکمت کا پیخز انٹہیں رکھتے لیکن پرعنادقلوب کواس ہے بھی تسلی نہ ہوئی اور کہا کہ علم وحکمت کے اسرار انہیں کوئی سکھا تا ہے:

﴿ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ تَجْنُونٌ ٥٠ ﴾ (٤٤/ الدخان ـ:١٥)

''اور( ان معاندوں نے ) کہا کہ بہ سکھایا ہوا مجنون ہے۔''

الغرض انسانوں کے افہام ت<sup>قفہ</sup>یم اور ہدایت وراہنمائی کے جواسلوب اور طریق ہو سکتے تھے وہ سب ان کے سامنے پیش کیے گئے مگر انہیں شک وشیہ کی شکش سے نجات نہلی ۔

بایں ہمہانبیا علیم اللہ معاندین کو مجزات دکھاتے ہیں اوروہ اعراض کرتے ہیں

معاندین کی اس پیم طلب اوراصرار ہے خیال ہوسکتا ہے کہ اگران کوکوئی معجزہ وکھایا جائے تو وہ شاید ایمان لے آئیس کی اس پیم طلب اوراصرار ہے خیال ہوسکتا ہے کہ اگران کوکوئی معجزہ وکھایا جائے تو وہ شاید ایمان لے آئیس کی ایسانہیں ہوا،انہوں نے معجزات دیکھے پھر بھی اپنے انکار واعراض پرنہایت استقلال کے ساتھ قائم رہے،حضرت موئی عالیقیا نے فرعون کو بار بار معجزہ دکھایالیکن اس کا انکارا بمان سے متبدل نہ ہوا جیسا کہ تو را قاور قرآن دونوں میں بہ تکرار بیان ہوا ہے۔قرآن مجید میں ہے:

﴿ فَلَهَا جَآءَهُمْ بِأَيتِنَآ إِذَا هُمْ يِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿ وَمَا نُرِيْهِمْ قِنْ أَيَةٍ إِلَا هِي ٱكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا لَ وَكَانُوا يَآتُكُ اللّٰعِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ \* وَأَخَذُنْهُمْ بِالْعَالِمُ لَيْ عَنْدَكَ \* وَكَالُوا يَآتُكُ اللّٰعِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ \*

المِنْ الْفِيْنَانِينَ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

اِلنَّنَا لَهُ فَتَدُونَ ﴿ فَلَمَا كَمُنُونَا عَنْهُمُ الْعَدَّالِ إِذَا هُمْ يَنْكُونَ ﴾ (٤٣/ الزخوف ١٤٧٠) 

'' جب موی غایشیا ہماری نشانیاں لے کر فرعون کے پاس آیا تو وہ بہتے ہیں اور ہم آئہیں کوئی 
نشانی نہیں دکھاتے ہیں ایکن یہ کہوہ پہلی نشانی سے زیادہ بڑی ہوتی ہے اور ہم نے ان کو بڑے 
عذاب میں گرفتار کیا کہ شاید وہ رجوع کریں اور انہوں نے موئی غایشیا سے کہا: اے جادوگر! 
اینے خداسے ہمارے لیے دعا کر جیسا کہ اس نے تجھ سے تیری دعاؤں کے قبول کرنے کا وعدہ 
کیا ہے کہوہ ہم سے بیعذاب دور کرد ہے ہم راہ راست قبول کے لیتے ہیں جب ہم نے ان 
سے عذاب ہٹادیا تو وہ اپناوعدہ تو ڑ ڈالتے ہیں۔''

اس موقع پرایک نکتہ خاص خیال کے لائق ہے، یہ حکایت حضرت موی عَلیْمِیاً کے قصہ کا ایک مکڑا ہے جو زمانہ ماضی کا ایک واقعہ تھا، جس کوتمام تر صیغهٔ ماضی سے ادا ہونا چاہیے تھالیکن اس میں تین جگہ اللہ تعالیٰ نے صیغہ مضارع کا استعمال کیا ہے جو واقعہ حال وستقبل کے بیان کے لیے مقرر ہے:

- 🛈 جب موی عالیظ اہماری نشانیاں لے کر فرعون کے پاس آئے تو وہ ہنتے ہیں۔
- ادرہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے ہیں لیکن وہ پہلی نشانی ہے برزی ہوتی ہے۔
- ③ پہلےانہوں نے وعدہ کیا کہا گرموک عالیَّلا کی دعا قبول ہوگئ تو ہم ایمان لے آئیں گےلیکن جب دعا قبول ہوکراس کااثر ہواتو وہ اپناوعد ہ تو ڑ ڈالتے ہیں۔

اس موقع پرصیغہ مضارع کے استعال سے بینکتہ پیدا ہوتا ہے کہ گویہ واقعہ خاص فرعون کے ساتھ پیش آیا گر میخصوص حضرت موٹی غلیم آیا ہی کے فرعون کے ساتھ نہیں بلکہ ہرعہد کے فرعون اور ہر پیغیبر کے معاندین کی نفسی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ جب ان کے پیغیبر خدا کے احکام اور نشانیاں لے کے ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ صدائے خندہ تحقیر بلند کرتے ہیں لیکن خداان کونشانیوں پرنشانیاں دکھا تا جا تا ہے، تا ہم ان سے ان کی تسکین نہیں ہوتی اور دوسری کوئی نشانی ما تکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ نشانی ہم کو دکھا دی گئی تو ہم یقینا ایمان لے نہیں ہوتی اور دو آخر تک آئیں سے بھی تسکین نہیں ہوتی اور دو آخر تک ایمان کی سعادت سے محروم رہے ہیں۔

حضرت صالح عَلَيْنِا کی امت نے حضرت صالح عَلَيْنِا ہے ایک نشانی طلب کی ، انہوں نے کہا یہ اوفئی تہماری نشانی ہے، جو ایک دن میں ان کے چشمہ یا کنوئیں کا تمام پانی پی جاتی تھی اور دوسرے دن ان کے جانوروں کو پانی ماتا تھا لیکن اس نشانی کو دکھ کر کہ اوفئی تمام چشمہ یا کنوئیں کا پانی پی جاتی ہے، انہیں تسکیس نہ ہوئی اور اس اونٹنی کو مارڈ الا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی پا داش میں وہ ہلاک کردیے گئے ، سور ہ شعر آ ء میں ہے:

﴿ مَمَا اَنْتَ اِلّا بَشَرٌ مِنْ مُلْنَا ﴾ فَاْتِ بِاٰیَةِ اِنْ گُذْتُ مِنَ الصّٰدِ قِیْنَ ﴿ قَالَ هٰذِ ﴾ فَاقَةٌ لَهَا شِرْبُ

165 8 30 (165)

وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعُلُوْمِ ۚ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوّعٍ فَيَأْخُذَا لُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيْمِ ۞ فَعَقَرُوْهَا فَاكُمُ مُوْمَ فَيَالُونَ وَالْمِكُوا لَا مَنْ كَانَ الْمُرُهُمُ مُّغُمِنِيْنَ ۞ ﴾ فَأَصْبَعُوا لَدِمِيْنَ ﴿ فَالْمَاكُوا لَا مَنْ كَانَ اللَّهُ مَا كَانَ الْمُوْمُ مُّغُمِنِيْنَ ۞ ﴾ فَأَصْبَعُوا لَدِمِيْنَ ﴿ فَاللَّهُ لَا يَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

''اے صالح !تم ہماری ہی طرح آ دی ہو، اگرتم اپنے دعویٰ میں سے ہوتو کوئی نشانی لاؤ، صالح نے کہا یہ اور تمہارے لیے ایک مقرر دن کا فی پینے کی ایک باری ہے اور تمہارے لیے ایک مقرر دن کا پانی پینا ہے اور اس کے ساتھ کوئی برائی نہ کروور نہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آئے گا تو انہوں نے اس کی کونچ کاٹ ڈالی پھر ناوم ہوئے تو عذاب نے انہیں آ گھیرا۔ اس واقعہ میں بڑی نشانی ہے، صالح عالیہ الم کی کور کے کاٹ ڈالی کی توم کے لوگ اکثر مؤمن نہ تھے۔''

عہدمجہ ی سُٹاٹٹیئِ کے فرعونوں اور معاندوں کی نفسی کیفیت بھی یہی تھی کہ ان کونشانیاں دکھائی جاتی تھیں، گرانہیں عناد کی کور باطنی کے باعث ان سے تسکین نہیں ہوتی تھی ، چنانچہ کفار قریش کے حال میں قرآن مجید کا بیان ہے:

﴿ وَمَا تَأْتِيُهِمْ مِّنْ أَيَةٍ مِّنْ أَيْتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُغْرِضِيْنَ۞ فَقَدُ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَبَّا حَاءَهُمْ ۖ فَسُوْفَ يَأْتِيْهُمُ ٱنْبَوَّا مَا كَانُوْا بِهِ يَشْتَهُوْءُونَ۞ ﴾

(٦/ الانعام: ٤ ، ٥)

''ان کے پاس خدا کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی لیکن وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، ہت ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا تو عنقریب جس چیز کا نداق اڑاتے ہیں، اس کی حقیقت ان کومعلوم ہوگ ''

ایک موقع پر قرآن مجید نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے کہ جب محمد رسول اللہ سَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ

﴿ وَإِذَا جَاءَتُهُمُ اللَّهِ قَالُوَاكُن تُؤْمِنَ حَتَّى نُوْلَى مِثْلَ مَا أُوْتِي رُسُلُ اللَّهِ ۖ ٱللهُ ٱعْلَمُ حَيْثُ يَعُكُ رِسُلَتَهُ ۗ ﴾ (٦/ الانعام: ١٢٤)

''اور جب ان کفار قرلیش کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک ہم کوبھی وہ کچھ نہ دیا جائے جوخدا کے پیغیبروں کو دیا گیا ہے،خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغا مبری کامنصب کس کوعطا کرے۔'' النَّهُ النَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمُ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ال

اس لیے بالآخرمعاندین کی طلب مجمزہ سے تغافل برتاجاتا ہے

ان تمام منازل کے طے ہونے کے بعد بالآخر معاندین پر جحت تمام ہوجاتی ہے اور پھر طلب مجورہ کے لیے ان کی ہم اصرار الحاح اور طلب کی کوئی پر وانہیں کی جاتی اور صرف عذاب اللہی کی آخری نشانی ان کے لیے باقی رہ جاتی ہے، انجیل کے مطابق حضرت عیسی علیتیا نے تمام انہیا علیتیا سے زیادہ مجز ات اور نشانیاں دکھا کیں، تاہم فریسی یہودیوں کو مجز ہ کی تشکی باقی رہ گئی اور ہر ملاقات میں انہوں نے مجز ہ کی نئی فر مائش کی۔ دکھا کیس، تاہم فریسی یہودیوں کو مجز ہ کی تشکی باقی رہ گئی اور ہر ملاقات میں انہوں کے مجت کر کے اس کے امتحان کے لیے کوئی آسان سے نشان جا با۔' (مرض ۱۵۔۱۱)

حضرت عیسی عَلیتُلا نے آ وسر دبھر کرفر مایا:

''اس زمانہ کے لوگ کیوں نشان چاہتے ہیں تم سے کہتا ہوں کہ زمانہ کے لوگوں کو کی نشان نہ دیا جائے گا۔'' (مرقب ۱۲\_۱۱)

ایک دفعہ حضرت عیسیٰ عالیہ اُل ایک گونگے کواچھا کیا بعضوں نے کہا کہ

'' بیبعل زبول دیوتا کی مدد سے ایسے عجیب کام کرتا ہے اور اوروں نے آ ز ماکش کے لیے اس سریب میں ندی

ہے ایک آسانی نشان مانگا۔' (لوقاالہ۔۱۱)

حضرت عیسیٰ عَلَیْتُلِانے ان کے جواب میں فر مایا:

''اس زمانہ کے لوگ بُر ہے ہیں، وہ نشان ڈھونڈتے ہیں، پر کوئی نشان ان کو نہ دیا جائے گا مگر پونس نبی کانشان '' (لوقا:۱۱۔۲۹)

الله تعالى في معاندين قريش كے جواب ميں اس نكته كا ظهار فرمايا:

﴿ وَمَا مَنْعَنَا آنُ نُرْسِلَ بِالْأَيْتِ إِلَّا آنُ كُذَّبَ بِهَا الْأَوْلُونَ \* ﴿ (١٧/ بني اسرآئيل: ٥٥)

"اورہم کونشانیوں کے بھیجے سے صرف اس امرنے بازر کھا کہ پہلوں نے ان کو جھٹلایا۔"

قرآن مجيديس جارياني مقام پر مذكور ب كدعهد محدى منافيني كم عماندين ني كها:

﴿ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَّةً مِّنْ رَّيِّهٖ ﴿ ﴾ (١٣/ الرعد:٧)

"محمد مَنَا لِيَّالِمُ بِراس كے خداكى طرف ہے كوئى نشانى كيون نبيس اتارى جاتى \_"

اس کے جواب میں ان کو نبوت کی اصلی حقیقت، انذار، تبشیر اور ہدایت کی طرف متوجہ کیا گیا اور خرق عادت کی کسی مزید نثانی کے دکھانے سے تغافل اور احتر از برتا گیا۔ عیسائی معترضین قر آن مجید کی ان آیوں کو پیش کرکے کہتے ہیں کہ''محمد (منگائیڈیڈ) نے مجمزہ دکھانے سے اس لیے انکار کیا کہ ان کو خدا کی طرف سے کوئی مجمزہ نہیں ملاتھا۔''اگران آیتوں سے یہ استباط سجے ہے تو انجیل کی جوآیتیں ہم نے او پرنقل کی ہیں، ان کا کیا

النابع النابع المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

مطلب ہوگا؟ کیا حضرت عیسیٰ عَالِیْلِا کا فریسیوں کومعجز ہ دکھانے سے انکار کرنابھی یہی نتیجہ نظا ہر کرتا ہے کہ نعوذ باللہ ان کوکوئی معجز ہ خدا کی طرف ہے نہیں ملاتھا؟

معجزه کےا نکاریا تاخیر کےاسباب

اصل میہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کا ئنات روحانی کوبھی ایک نظام اوراصول کے تحت رکھا ہے،اس بنا پر ہم کو ضرورت ہے کہ ان مصالح اوراسباب کا پیۃ لگا ئیں جن کی بنا پر باو جود قدرت اوراشد ضرورت کے مجزات سے کلیتۂ انکار کیا گیا ہے یا ان کے ظہور میں تاخیر ہوتی ہے۔قرآن مجید کے امعان مطالعہ سے ان اسباب کو ذیل کی صورتوں میں محدود کیا جاسکتا ہے۔

① معجزات کے ذریعہ سے جولوگ ایمان لاتے ہیں،ان کا ایمان محض جبری، تقلیدی اور بالواسط ہوتا ہے، وہلوگ اپنے دل میں انبیا کے محاس تعلیم کا کوئی خاص ذوق نہیں پاتے ،صرف معجزات کی قوت اور عجوبگی ان کو متحیر اور مبہوت کردیتی ہے، حالا نکہ انبیا نیج اللہ کی تعلیم کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی جماعت میں الیے افراد شامل ہوں جو شریعت کے رمز شناس اور اس کے اسرار و حکم سے ذوق آشنا ہوں۔ یہی حالت ہے جس کو قرآن مجدنے ' شرح صدر''اور انشراح قلب سے تعبیر کہا ہے:

﴿ فَكُنْ يُرِواللَّهُ أَنْ يَهُدِيكُ يَشُرُحُ صَدْرَةُ لِلْإِسُلَامِ ۗ ﴾ (٦/ الانعام:١٢٦)

"جس كوخدامدايت دينا جا ہتاہے،اس كے سينه كوقبول اسلام كے ليے كھول ديتا ہے۔"

اس میں کے لوگوں کے لیے مجزات کی ضرور سے نہیں ہوتی ،ان کے لیے آفاب و ماہتا ب آسان و زمین ،

دن اور رات غرض دنیا کا ایک ایک ذرہ مجزہ ہوتا ہے اور خدا کے وجود ، خدا کی وحدا نیت اور پنجبر کی نبوت پر

ہلاوا سط دلالت کرتا ہے ،ان کے لیے صرف تفکر اور بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے ، یہی گروہ ہے جس پرزیادہ

ہلاوا سط دلالت کرتا ہے ،ان کے لیے صرف تفکر اور بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے ، یہی گروہ ہے ہیں ،اس گروہ کے

ہالتقابل ایک کور باطن فرقہ اور بھی ہوتا ہے جس پر نظام فطرت کے دوسر سے شواہد و آیات کی طرح مجزات کا

بلاقابل ایک کور باطن فرقہ اور بھی ہوتا ہے جس پر نظام فطرت کے دوسر سے شواہد و آیات کی طرح مجزات کا

بھی کوئی خاص اثر نہیں پڑسکتا ، انبیا عَیْم اُلُم کو ابتدائے بعث سے انہی دوگر وہوں سے سابقہ پڑتا ہے اور چونکہ

فطر ؤ ایک مجزات سے بے نیاز ہوتا ہے اور دوسر سے پر مجزات کا کوئی اثر نہیں پڑسکتا ، اس لیے ان دونوں

گروہوں کے لیے مجزات بریکارہ و تے ہیں اور اس بنا پر انبیا عَیْم اُن کے بیش کرنے سے انکار کرتے ہیں ۔ اس کنتہ کو خدا و ندتعالی نے ان آیتوں میں بیان کیا ہے :

مکتہ کو خدا و ندتعالی نے ان آیتوں میں بیان کیا ہے :

﴿ قُلِ انْظُرُوا مَا ذَا فِي السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا تُغْنِى الْأَيْتُ وَالتَّذُرُ عَنْ قَوْمِ لَّا يَؤُمِنُونَ ۞ ﴾

(۱۰/يونس: ۱۰۱)

'' کہہ کہ دیکھوؤ سان وزمین میں کس قدر رنشانیاں ہیں اور نشانیاں اور ڈراوے تواس قوم کے۔

نينىلۇقالىتىنىڭ كى كى كى ئالىنىلىق ئالىلىدى ئالى

لیے پچھ بھی مفیدنہیں جوایمان نہیں لا ناچاہتی ۔'' «پیرمودہ ملک دیر میرمون کر بریمہ مود پر میرمہ ایری

﴿ وَيَقُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوُلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَتَمَاَّءُ

وَيَهُدِئَ اِلْيُعِمَنُ أَنَاكِهُ ﴾ (١٣/ الرعد:٢٧)

''اور کفار کہتے ہیں کداس پرخداکی طرف سے کوئی معجزہ کیون نہیں اتر تا کہ خداجس کو چاہتا ہے۔'' گمراہ کرتا ہے اور جواس کی طرف رجوع کرتا ہے،اس کو ہدایت کرتا ہے۔''

ابعض دفعہ معاندین الی نشانیوں کے طلب گارہوتے ہیں جن کے بارکے تحمل ، قوت انسانی کے دوش و باز ونہیں ہو کتے ، خدا کا خود انسانوں کے سامنے آنا، خدا کا خود ہر انسان سے باتیں کرنا، فرشتوں کا نظر آنا، آسان سے کوئی جسم کتاب اتار نا بازیگری کی طرح پیغیبر کا آسان پر چڑھنا، کفار کی طرف سے جب اس قتم کے معجزات طلب کیے جاتے ہیں تو انبیا علیہ آٹا کو ہمیشدا نکار کرنا پڑتا ہے اور اس انکار کا منشا خود مشرین کی فطرت ہے:

﴿ يَسْئُلُكَ آهُلُ الْكِتْبِ آنُ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنْبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدُ سَأَلُوْا مُوْسَى آكُبر مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوْ آارِنَا الله جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الطّعقةُ بِظُلُمِهُمْ ﴾ (٤/ انسآء: ١٥٢)

ر میں ہے یہود کہتے ہیں کہان کے او پر آسان سے ایک کتاب اتار دو، کیکن ان لوگوں نے تو

مویٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا یعنی ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو تھلم کھلا دکھا دو ناں

اس ظلم کا جوانہوں نے اپنے او پر کیا یہ نتیجہ ہوا کہ کچلی کی کڑک نے ان کو دیا دیا۔''

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكِلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِيْنَاۤ أَيَّةٌ ۖ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ

مِّمْلُ قَوْلِهِمْ مُنْكَالِهَتْ قُلُوْيُهُمْ اللهِ (٢/ البقره:١١٨)

''اور جن لوگوں کوعلم نہیں وہ کہتے ہیں کیوں خدا ہم سے با تیں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس نہیں لاتا،ای طرح ان سے پہلےلوگوں نے بھی کہا، دونوں کے دل ایک سے ہیں۔'' « کہر میانا کو جن جوہا میص یہ معاور سے معادل میں میں مصرور وراستھ میں جوہا میں میں میں میں میں میں میں میں میں

﴿ لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْهَلَهِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ۞ مَا نُنَزِّلُ الْهَلَهِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوٓا

إِذَا مُّنْظِرِيْنَ ﴿ (١٥/ الحجر: ٨،٧)

'' کیوں نہیں فرشتوں کو ہمارے پاس لے آتے اگرتم سیچے ہو (خدا کہتا ہے) ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے لیکن حق کے ساتھ اگروہ ان کا فروں کے سامنے اتریں تو بھران کومہلت نہ دی جائے گی۔''

ادیت کی ترقی کے زمانہ میں تمام فضائل ومحاسن کا مرکز صرف دولت، جائداد، مال واسباب ہوتے ہیں،
 یکی وجہ ہے کہ عام لوگ اخلاق و عادات ، تمدن ومعاشرت، رہم ورواج غرض تمام چیزوں میں امراکی تقلید

کرتے ہیں کیکن انبیا پینظام ہمیشہ اپنی معاشرت، اپنی وضع ، اپنے لباس غرض اپنی ایک ایک اداسے بیر ثابت کرتے ہیں کہ فضائل کا منبع صرف روح ہے اور زخارف دنیوی ہے ان کوکوئی تعلق نہیں ۔

ای بنا پر جب منکرین انبیا منینظم سے اس قتم کے معجز ات طلب کرتے ہیں جوا مراکے ساتھ مخصوص ہیں تو انبیائیظم کوعمو ماان کا افکار کرنا پر تاہے:

﴿ وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَبْثِينَ فِي الْاَسُواقِ ۚ لَوُلَآ ٱنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيْرًاهُ اَوْ يُلْقَى اِلَيْهِ كُنْزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ الظّٰلِلُمُونَ اِنُ تَتَبَعُونَ الْآرَجُلُا مَنْ مُحُورًا ۞ ﴾ (٢٥/ الفرقان:٧، ٨)

''اوران لوگوں نے کہا کہ ریبیٹیمبر کیوں کھا تا ہے اور کیوں بازاروں میں چلتا بھرتا ہے، کیوں اس پرایک فرشتہ نہیں اتر تا جواسکے ساتھ لوگوں کوڈرائے یااس پرکوئی خزانہ کیوں نہیں اتاراجا تا یااس کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے، جس سے وہ کھائے اور ظالموں نے کہاتم صرف ایک ایسے شخص کا اتاع کرتے ہوجس برکسی نے حاد وکر دیا ہے۔''

آیت بالا سے یہ می ظاہر ہوتا ہے کہ اس انکار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کفار کا عام خیال یہ تھا کہ خدا کی طرف سے جو قاصد بن کر آئے اس کو مرتبہ بشریت سے بالاتر ہونا چاہیے اور اس کو بے انتہا خدائی قدرتیں حاصل ہونی چائیں، اس بنا پر جب اس قتم کے مجز ہے طلب کیے جاتے ہیں جن سے اس ظن فاسد کی تائید ہوتی ہے وانبیاان سے انکار کرتے ہیں:

﴿ قُلُ لَاۤ اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَزَآبِنُ اللهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلآ اَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكَ ۚ إِنْ اللَّهِ وَلاَ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ اَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكَ ۚ إِنْ اللَّهِ وَلاَ اَعْدِهِ وَلاَ اَعْدِهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا الْعَيْبُ وَلَا اَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكَ ۚ إِنْ اللَّهِ وَلاَ اَعْدِهِ وَلاَ الْعَيْبُ وَلاَ اَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكَ ۚ إِنْ اللَّهِ وَلاَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلاَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى لَكُولُولُ لِكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ

'' کہدمیں پنہیں کہتا کدمیرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں اور نہ میں نے بیکہا کہ میں فرشتہ ہوں ، میں تو صرف وحی کا اتباع کرتا ہوں۔''

ک متحد کی بہ مجزات لینی وہ مجزات جو کفار کے مطالبہ پر صادر ہوتے ہیں، ان کی تا خیر کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ایسے معجزات پر ایمان نہ لانے کے بعد پیغیبر کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے اور منکرین کا گروہ ہلاک کر دیا جا تا ہے۔ چنا نچیاس کی مثالیں قوم نوح ، نمر و د اور فرعون ہے لے کر قریش تک کی تمام تاریخیں پیش کرتی ہیں اور قرآن کریم نے اس کو بنفرت کیان کر دیا ہے۔ حضرت صالح عالیہ ایک امت نے ان سے نشانی طلب کی ، ضدا نے کہانشانی تمہیں دکھائی جائے گی لیکن اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو تمہاری ہلاکت لینی ہے:

﴿ وَمَا مَنعَنَا أَنْ تُوسِلَ بِالْدَابِ اِلْا آن گذب بِهَا الْا وَلُونَ \* وَاتَیْنَا لَمُودَدُ النّاقَة مُنْصِرَةً

فَظَكُمُوْ إِنِهَا ﴿ وَمَا نُرُسِلُ بِاللَّالِتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴾ ﴿ ١٧/ بني اسر آنيل: ٥٩)

النينة النيكانيك

''اورہم نے نشانیاں بھیجنااس لیے موقوف کیا کہا گلوں نے ان کوجھٹلایا اورہم نے ثمود کواؤنٹن کی نشانی دی ہمجھانے کواور پھراس کاحق نہ مانا اورنشانیاں جوہم بھیجتے ہیں تو ڈرانے کو'' لیکن جس طرح افراد کی موت وحیات کا ایک زمانہ ہے، اسی طرح قو موں کی ہلاکت و ہر بادی کی ایک خاص مدے متعین ہے:

﴿ وَلِيْكُلِّ ٱُمْكَةٍ ٱجَلُّ ۚ ﴾(٧/ الاعراف: ٣٤ ، ٧٠/ يونس: ٤٩)'' ہرقوم كاليك زمانهٔ مقرر ہے۔'' اس ليے اس قتم كے معجزات كے ظهور ميں اس مدت معينه تك كے ليے تاخير كى جاتى ہے اور پيغمبراور معاندين دونوں اس كے منتظرر ہتے ہيں :

﴿ وَيَقُوْلُونَ لَوُلآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ لِيَةٌ مِّنْ رَّتِهٖ ۚ فَقُلْ إِنَّهَا الْغَيْبُ لِللَّهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿ ﴾ (١٠/ يونس: ٢٠)

''اوروہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اس پر خدا کی طرف سے کوئی نشان نہیں اتر تا؟ کہہ کہ غیب صرف خدا کے ساتھ مخصوص ہے تم لوگ اس کے ظہور کا انتظار کر دمیں بھی تمہار سے ساتھ منتظر ہوں ۔''

یبی سبب ہے کہ جن انبیا علیہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت کا مظہر اتم بنایا ان کے ہاتھوں سے تحدی اور مطالبہ کے مججزوں کے صدور میں تا خیر برتی جاتی تھی۔ حضرت عیسی علیہ اللہ کے مججزوں کے صدور میں تا خیر برتی جاتی تھی۔ حضرت عیسی علیہ اللہ کے مججزوں سے انہوں نے بالعموم انکار کیا کہ یوں تو ان سے بیمیوں مججز سے سرز دہوتے تھے مگر تحدی اور مطالبہ کے مججزہ سے انہوں نے بالعموم انکار کیا کہ وہ بی اس تک کہ حوار مین نے جب زیادت ایمان اور ترتی ایمان کے لیے مججزہ کی فرمائش کی تو خدانے جواب دیا:

﴿ إِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُونَ فَمَنْ يَكُفُرُ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّى أَعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أَعَذِّبُهُ آحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ فَهُ حَدَابًا لَّا أَعَذِّبُهُ آحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ فَهُ ﴿ وَمِرانِمَ المَانِدِهِ (١١)

''میں بیآ سانی خوان تم پرا تارسکتا ہوں لیکن اس کے بعدا گرتم میں ہے کسی نے انکار کیا تو میں اس کوابیا سخت عذاب دوں گا کہ دنیا میں کسی کو نہ دیا ہوگا یا'

غرض کا ئنات روحانی کا یہی اصول پیش نظر تھا، جس کی وجہ سے آنخضرت منافظ کے کفار کے مطالبہ کی پردانہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ منافظ کے بعدان کے مطالبہ اورتحدی کے مطابق مجزہ آنے کے بعدان کو پھر فرصت نددی جاسکے گی اور وہ برباد ہوجا کیں گے۔ چنانچہ معاندین قریش آنخضرت منافظ ہے ہے ججزہ طلب کرتے تھے کہ فرشتوں کو ہماری آنکھول کے سامنے لے آؤ، خدانے کہا کہا گہا کہ اگر وہ سامنے آئیس بھی تو طلب کرتے تھے کہ فرشتوں کو ہماری آنکھول کے سامنے لے آؤ، خدانے کہا کہا گہا گہ وہ سامنے آئیس بھی تو انسانوں کی صورت میں آئیس کے اور تم کو پھر وہی شہدرہ جائے گا، علاوہ ازیں قانون الہی میں بیآ خری جمت ہے، اگر فرشتے اتر آئے اور اس سے بھی تمہاری تسلی نہ ہوئی تو پھر تم کواس مطالبہ سے مجرہ کے بعد مہلت نیل

سکے گی اورتم ہلاک و ہر باد کردیے جاؤ گے:

﴿ لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلْمِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ۞ مَا نُنَزِّلُ الْمَلْمِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانْوُا

إِذَّاهُنُظَرِيْنَ۞﴾ (١٥/ الحجر:٨،٧)

'' کیوں تم فرشتوں کو ہمارے پاس نہیں لے آتے اگرتم سیچے ہوخدا کہتا ہے فرشتوں کوحق کے ساتھا تارتے ہیں،اگروہ اتریں تو پھرتم کواس وقت مہلت نبدی جاسکے گی۔''

© معاندین عموماً پیغیبروں کوجھوٹا جان کرید مطالبہ کرتے ہیں کہ جس آخری مجز انہ عذاب کی تم دھمکی دیتے ہو، وہ آخر کب آئے گا اور وہ جلد کیوں نہیں آتا؟ چونکہ اپنی نافہبی سے ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ مجز انہ عذاب ظاہر نہ ہوگا ،اس لیے وہ اس کا مطالبہ بار بار کرتے ہیں، تا کہ لوگوں میں پیغیبر کی بھی ہوا ور ہماری طرح اور لوگ بھی اس کو کا ذب سلیم کریں۔ چنا نچی قرآن میں بار بار ہر قرن کے کا فروں کے اس مقولہ کو دہرایا گیا ہے اور اس کا جواب دیا گیا ہے۔ حضرت شعیب عَالِیَّا کی امت نے کہا:

﴿ وَإِنْ تَظُنُّكَ لَمِنَ الْلَابِينَ ۚ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّهَآءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّهَا مِنَ السَّهَآءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ۚ ﴾ (٢٦/ الشعرآء:١٨٧ ، ١٨٧)

''اور ہمارے خیال میں تم جھوٹے ہواگر سچے ہوتو ہم پر آسان کا ایک ککڑا گرا دو۔''

لیکن اس کے لیے خدا کے ہاں ایک قانون مقرر ہے:

﴿ لِكُلِّ أُمَّةِ أَجُلَّ الْمَا جَأَءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَفْدِمُونَ ۞ قُلْ آرَءَيْتُمْ إِنْ ٱلْتَكُمْ عَذَابُهُ بِيَاتًا ٱوْنَهَ آرًا مَا ذَا يَسْتَغْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ۞ ٱثْمَرَ إِذَا مَا وَقَعَ أَمَنْتُمْ بِهِ \* أَلْنَ وَقَدُ كُنْنَتُمْ بِهِ تَسْتَغْجِلُونَ ۞ ﴾ (١٠/ يونس: ٤٤ تا ١٥)

''ہرقوم کا ایک وفت مقرر ہے تو جب اس کا مقررہ وفت آ جاتا ہے تو پھر نہ ایک گھڑی وہ دیر کر سکتے ہیں اور نہ جلدی ، کہہ دے اے پیغبر! بھلاد یکھوتو اگر خدا کاعذاب را توں رات یا دن کو آپنچ تو یہ گنا ہگار جلدی کر کے کیا کرلیں گے؟ کیا جب آنے والا واقعہ آجائے گا تب تم ایمان لاؤگے،اب ایمان لاتے ہو؟ حالانکہ تم تو اس کی جلدی کررہے تھے۔''

عقيدهٔ معجزات کی اصلاح

قرآن مجید کے مطالعہ سے بید حقیقت واضح اور نمایاں ہوجاتی ہے کہ اس کی نظر میں ان ظاہری معجزات کی چندال وقعت نہیں، وہ لوگوں کو ہمیشہ اصل روح نبوت کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اس کے خاص اسباب ہیں،اسلام دنیا میں دین الہٰی کی تنجیل اور گزشتہ مذہبی اغلاط کی تھیج کے لیے آیا تھا ان ظاہری معجزات نے گزشتہ قوموں میں بہت سے فاسد عقید ہے پیدا کردیے تھے جن انبیائیلی اور بزرگوں سے بکٹرت معجزات صاور المنابع المناب

ہوئے ان میں الوہیت اور خدائی کاعضر تسلیم کیا گیا اور اس طرح تو حید اور نبوت کی اصلی حقیقت جس پردین البی کی بنیاد ہے متزلزل ہوگئی اس لیے قرآن مجید نے نہایت وضاحت اور نہایت صفائی اور نہایت تصریح کے ساتھ ان غلطیوں کا پردہ چاک کیا اور دنیا میں تو حید اور نبوت کی اصل حقیقت اس استواری اور مضبوطی کے ساتھ قائم کردی کہ آئندہ فساد اور سوئے عقیدہ کے سل وطوفان سے اس گوگزند پہنچنے کا خطرہ باتی نہ رہا۔

① سب سے پہلے اس نے بیحقیقت واضح کی کہ نبوت اور ظاہری مجزات میں کوئی تلاز منہیں اور بیآ ثارہ ولئی اور بیآ ثارہ ولئی اور بیآ ثارہ ولئی اور بیٹ نبوت کے اصل لوازم وحی، مخاطبہ الٰہی ، تزکیہ، انذار، تبشیر تعلیم اور ہدایت ہیں، جبیا کہ ان کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، اس بنا پر جب معاندین نے مجزہ کا مطالبہ کیا ہے تو قرآن مجید نے اکثر اس کے جواب میں نبوت کی اصلی حقیقت کی طرف ان کو متوجہ کیا ہے:

﴿ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ لَوُلَا يُكِلِّمُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِيْنَا أَيَةٌ ۖ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمُ مِّفُلَ قَوْلِهِمْ النَّمَابَهَتُ قُلُونُهُمْ الْقَدْرِبَيَّنَا الْأَلْتِ لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ ﴿ إِنَّا السِّلْكَ بِالْحَيِّ بِشِيْرًا وَّنَذِيْرًا الْقَلْسُنَلُ عَنْ أَصْلِ الْجَحِيْمِ ﴾ (٢/ البقرة: ١١٩،١١٨)

﴿ وَقَالُوْالُوْلَا أُنْذِلَ عَلَيْهِ أَلِتَ مِنْ رَبِّهِ \* قُلْ إِنّهَا الْأَلْتُ عِنْدَاللّهِ وَإِنّهَ آلَاكَانَذِيْدٌ مُّعِيدُنْ ﴿ وَكَالُوْاللّهِ وَإِنّهَ آلَاكَانُذِيْدٌ مُّعِيدُنْ ﴿ وَكَالِمُ اللّهِ وَإِنّهَ آلَاكُونَ مَن وَكَالُهُ الْكَلْتُ عَلَيْكُ الْكِتْبُ يُتُلّى عَلَيْهِمْ \* ﴿ وَرَدُكُارِ لَى طَرِف سے نشانیاں كيوں نہيں اترتی ہیں كہہ دے كه نشانیاں تو خدا كے پاس ہیں اور میں تو كھلا ڈرانے والا ہوں كياان كافروں كويہ نشانی كافی نہيں كہم نے تجھ پر كتاب اتاری جوان كو پڑھ كرسائی جاتی ہے۔' كافی نہيں كہم نے تجھ پر كتاب اتاری جوان كو پڑھ كرسائی جاتی ہے۔' ﴿ وَيَكُولُ اللّذِيْنَ كُفُرُوا لَوْلُا آنْذِلَ عَلَيْهِ أَلَيْهُ مِنْ رَبّهِ \* اِلْهَا آنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلّ تَوْمِ هَا وَيْ

(۱۳/ الرعد:۷)

''اور کا فرکتے ہیں کہ اس پر کوئی نشان اس کے پروردگار کی طرف سے کیوں نہیں اتارا جاتا، اے محمد (سَنَّ ﷺ )! تو تو ڈرانے والا ہےاور ہرقوم کا ایک ہدایت کرنے والا ہوتا ہے۔'' النابغ النابغ المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

قرآن مجید نے نہایت وضاحت اور تکرار کے ساتھ اس حقیقت کا اعادہ کیا ہے کہ ہمارا پیغیبر بشر اور 
 خالص بشر ہے، اس میں الوہیت کا کوئی شائینییں ہے اور اس لیے وہ اپنی طرف سے خدا کے قیم کے بغیر پچھے
 نہیں کرسکتا:

﴿ قُلْ إِنَّهُ ۚ أَنَا بِكُورٌ مِتْ لَكُمْ يُولِ لَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

کفار قریش کا خیال تھا کہ پینمبر کے ساتھ فرشتوں کا پر اہونا چاہیے، بھی بھی خود خدااس کے سامنے آکر نمایاں ہو،اس کے لیے سونے چاندی کامحل ہو، عجیب وغریب اقسام کے باغ اس کے قبضہ میں ہوں، ہمارے سامنے وہ آسان ہر جڑھے اور وہاں سے ہمارے لیے کتاب اتار لائے:

﴿ وَقَالُوْا لَنَ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَغُجُر لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوْعًا الْ اَوْتَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ تَخِيلٍ وَعِنْ فَتُغَيِّرَ الْأَنْهُرَ خِلْلَهَا تَغُيْرًا اللَّهَ اَوْشُنْقِطَ السَّهَاءَ كُما زَعَبْتَ عَلَيْنَا كِسَفَا اَوْتَأَنِي بِاللَّهِ وَالْهَلْمِكَةِ قَبِيلًا اللَّهُ اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخُرُفِ اَوْتَرُقَى فِي السَّهَاءِ \* وَكَنْ تُؤمِنَ لِرُقِيتِكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا لِيَبًا لَقُرُونُ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخُرُفِ اَوْتَرُقَى فِي السَّهَاءِ \* وَكُنْ تُؤمِن لِرُقِيتِكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا لِيَبًا لَقُورُونُ فَي السَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْ

''اور کافرول نے کہا کہ ہم تم پراس وقت تک ایمان نہ لا کیں گے جب تک ہمارے لیے زمین سے ایک چشہ نہ بہا دویا تمہارے قبضہ میں تھجورا درانگور کا ایک باغ نہ ہواور پھرتم اس کے بچ میں نہریں نہ بہا دویا جیسا کہا کرتے ہو، آسان کونکڑے کر کے ہم پرنہ گراد ویا خدا اور فرشتوں کو ضامن بنا کر لے آویا تمہارے لیے سونے کا ایک گھر نہ ہوجائے تم آسان پر نہ چڑھ جاؤا در وہاں تمہارے آسان پر چڑھنے کا لیقین اس وقت تک ہم کونہ آئے گا جب تک وہاں سے کوئی ایک کتاب نہ اتار لاؤ جس کوئم بڑھ سکیں۔''

ان سب کے جواب میں قرآن مجیدآپ منافیظم کوسکھا تاہے:

﴿ قُلْ سُبُعٰنَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بِشَرًّا رَّسُولًا ﴿ ﴾ (١١/١٧ سرآء:٩٣)

''کہددےائی بیغمبرا سجان اللہ! میں کون ہوں ، ایک آ دمی پیغمبر''

﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَانِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۚ إِنْ

ٱتَّبِعُ اللَّا مَا يُوخَى إِنَّ اللَّهُ ﴿ ﴿ ﴿ الانعام: ٥٠)

''اے پیٹمبر!ان لوگوں سے کہددے کہ میں تم سے بیٹہیں کہنا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کی باتیں جا ہیں اور نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں اور نہتم سے بیہ کہنا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو اس تھم کی پیروی کرتا ہوں جومیری طرف الہام کیا جاتا ہے۔'' النينة النيكانيك المحالية المح

﴿ قُلُ لَا آمْلِكُ لِنَفْسِنُ نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ اللهُ وَلَوْكُنْتُ آعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْغَيْرِ \* وَمَا مَسَنِيَ السُّوَءُ فِإِنْ آنَا إِلَّا نَذِيْدٌ وَيَشِيْرُ لِقَوْمِ يَّؤُمِنُوْنَ ﴿ ﴾

(٧/ الاعراف:١٨٨)

''اے پینجبر!ان لوگوں ہے کہدد ہے کہ خود میرا نفع اور نفصان بھی میر نے قبضہ اختیار میں نہیں لیکن جو چا ہے خدا اور اگر میں غیب کی ہاتیں جانتا تو اپنا بہت سافا کدہ کر لیتا اور مجھ کوکوئی گزند نہ پہنچتا، میں قوصر ف ڈرانے والا اور خو خجری سنانے والا ہوں،ان لوگوں کو جوایمان رکھتے ہیں ۔' غور کروکہ زمین ہے باغ کا اُگا دینا، یا سونے کا کل کھڑا کر دینا یا چشمہ بنا دینا یا آسان ہے کہمی کھھائی کتاب اتار دینا، خدا کی قدرت سے باہر تھا اور نہ اس رسول کے ان مجرات سے مافوق مطالبہ تھا، جس کے ہتھے ہہ چکے تھے، جس کے اشار ہے سے درخت چل چکے تھے یا جومعراج میں ساتوں آسانوں کی منزلیں طے کر چکا تھالیکن چونکہ اگر ان کے مطالبہ پر ہیامور واقع ہوجاتے تو وہ اگر بدعقیدگی کو راہ دیتے تو وہ آئر ہو عاد گرکہ دیتے اور اگر خوش عقیدگی کا اظہار کرتے تو آپ کو نعوذ باللہ مافوق بشر تسلیم کر لیتے اور ہیدونوں باتیں اصول کے منافی ہیں،اس لیے سرے سے ان کے اس جا ہلا نہ مطالبہ کور دکر دیا گیا کہ چندلوگوں ہے دیان نے میں کی جاسمتی۔

عام لوگول میں انبیا علیما کی نسبت بی غلط عقیدہ پیدا ہوگیا تھا کہ وہ براہ راست عالم کا ئنات کے تصرف برقادر ہیں، چنا نچہ موجودہ انجیل کے مصنفوں نے حضرت عیسی عَالِنَا اِسَ مِعجزات کوجس طریقہ سے پیش کیا ہے، اس نے عیسا ئیول کے دلوں میں بیدیقین پیدا کر دیا ہے کہ بیتمام کا ئنات حضرت عیسی عَالِنَا اِسَ کے جہنے کہ درت میں ماروہ اس میں جس طرح جا ہتے تھے تصرف کرتے تھے، یہی بنیادی پھر ہے جس پر انجیل کے مصنفوں میں اور وہ اس میں جس طرح جا ہتے تھے تصرف کرتے تھے، یہی بنیادی پھر ہے جس پر انجیل کے مصنفوں میں دیوار کی کھڑی کی اور اس کا نتیجہ ہے کہ تو حید کی عمارت اس پر قائم ندرہ سکی قر آن مجید نے نہایت شدت اور نہایت اصرار سے یہ تقیقت واضح کی ہے کہ مجزات اور نشانات ، پینیم برکی قوت اور ارادہ سے نہیں بلکہ ضدا کی قدرت اور مشیت سے ظاہر ہوتے ہیں:

﴿ قُلُ إِنَّهَا اللَّالِثُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ (٦/ الانعام: ١٠٩)

'' كهدد التي يغيم اكدنثانيان وخداى كه پاس بين ـ'
﴿ قُلُ إِنَّهَا الْأَلِيثُ عِنْدَ اللّهِ ﴾ (٢٩ / العنكبوت: ٥٠)

'' كهدد التي يغيم اكدنثانيان وخداى كه پاس بين ـ'
﴿ قُلُ إِنَّ اللّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُكْرِلُ أَيةً ﴾ (٦/ الانعام: ٣٧)

'' كهدد التي يغيم اكدخدا كوقدرت به كدوه فثان اتار د\_'

النَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

سب سے زیادہ صاف اور صرح کی آیت ہے:

﴿ وَمَا كَانَ لِدَسُولِ أَنْ يَأْتِنَ بِأَيْدِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

''کسی رسول میں بیقدرت نہیں کہ وہ خدا کی اجازت کے بغیر کوئی نشان لائے ۔''

انجیل میں حضرت عیسیٰ غالیمُلا کے معجزات جس عبارت اورلب ولہجہ میں بیان ہوئے ہیں۔ان کاصاف منشایہ ہے کہ گویا حضرت عیسیٰ غالیمُلا کو تمام کا ئنات کی بادشاہی سپر دکر دی گئی تھی،اس لیے وہ خاص اپنی قدرت اور اختیار سے جو چاہتے تھے کر دیتے تھے قرآن مجیداس عقیدہ کو تسلیم نہیں کرتا،اس نے حضرت عیسیٰ غالیمُلا کے ماتھ یہ تمام معجزات کو بیان کردیا ہے مگراسی کے ساتھ اس عقیدہ باطل کو بھی رد کرتا گیا ہے اور نہایت تصریح کے ساتھ یہ ظاہر کردیا ہے کہ یہ جو کچھ تھا خدا کی قدرت سے تھا، حضرت عیسیٰ غالیمُلا کے اختیار سے نہیں، چنانچہ خود حضرت عیسیٰ غالیمُلا کے اختیار سے نہیں، چنانچہ خود حضرت عیسیٰ غالیمُلا کے اختیار سے نہیں، چنانچہ خود حضرت عیسیٰ غالیمُلا کے اختیار سے نہیں، جنانچہ خود حضرت عیسیٰ غالیمُلا کی زبان سے قرآن کہتا ہے:

﴿ اَنِّىٰ قَدْ جِنْتُكُمْ بِأَيَةٍ مِّنُ تَرَيِّكُمُ ۗ اَنِّ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْءَ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيْهِ ﴿ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ ۚ وَٱبْرِئُ الْآلْمَةَ وَالْاَبْرَ صَ وَأَنِي الْهَوْتُي بِإِذْنِ اللهِ ۚ ﴾

(٣/ آل عمر ان: ٤٩)

''میں تمہارے رب کی طرف ہے ایک نشانی لے کرآیا ہوں کہ میں مٹی سے پرندہ کی صورت کا جانور بنا تا ہوں اور اس میں چھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم ہے پرندہ ہوجا تا ہے اور مادرزاد اندھے اورکوڑھی کوا چھااور مردہ کوزندہ کرتا ہوں ،خدا کے حکم ہے ۔''

دوسرے موقع پرحضرت عیسی غلیر این احسانات جماتے ہوئے خدانے فرمایا:

﴿ وَاذْ تَخْلُقُ مِنَ السِّلِيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّايْرِ بِإِذْنِى فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ وَتُبْرِئُ الْأَلْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِإِذْنِي ۚ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمُونَى بِإِذْنِي ۚ ﴾ ﴿ (٥/ السآندة: ١١٠)

''اور یاد کر جب تومٹی سے پرندہ کی طرح صورت میر ہے تھم سے بنا تاتھا پھراس میں پھونک مارتا تھا تو وہ خدا کے تکم سے پرندہ ہو جاتا تھا اور تو اندھے اور کوڑھی کومیر ہے تھم سے اچھا کرتا تھا اور جب مردے کومیر ہے تھم سے زندہ کرتا تھا۔''

بیقر آن مجید کے اس اظہار حقیقت اور خالص تعلیم کا اثر تھا کہ اسلام میں تو حید اور نبوت کی حقیقیں مشتبہ نہ ہو کمیں اور پیغیمراسلام مَثَاثِیْزُ کم میں الوہیت کا ادنیٰ ساشا ئہ بھی مسلمانوں نے بھی تسلیم نہیں کیا اور تمام دنیا کے نما اہب میں تو حید کامل کی علمبر داری صرف اسلام کے دست دباز وکوسپر دہوئی ۔

مسكهاسباب وعلل مين افراط وتفريط

عقیدہ معجزات کے اصلاحات ہی کے تحت میں مسکداسباب وعلل سے بھی تعرض کرنا ہے۔جس نے

النين النيالية المنافظة المناف

دوسرے نداہب کی طرح اسلام میں بھی دوفر نے پیدا کردیے ہیں، ایک فرقہ وہ ہے جود نیا میں صرف اسباب وعلل کے اختیارات کو شامل میں علم میں وعلل کے اختیارات کو نا قابل ننخ وتغیر مانتا ہے، اس کے نزد یک اس عالم میں جو پھے ہوتا ہے، وہ ان ہی مادی علل واسباب کے ماتحت ہوتا ہے اور ان میں کسی قتم کاردو بدل اور ننخ وتغیر نہیں ہوتا اور اس لیے وہ خرق عادت کو ممتنع اور محال یقین کرتا ہے کیونکہ یہ اسباب وعلل اور عالم کا بینظام کارسنت اللی ہے اور سنن اللی میں تغیر و تبدل نہیں ہوسکتا، جیسا کہ قرآن مجید کی حسب ذیل آیتوں سے ثابت ہوتا ہے:

﴿ فَكُنْ تَجِدَ لِلسُّنَّةِ اللَّهِ تَبُنِّ يُلَّاهً ﴾ (٣٥/ فاطر:٤٣)

''تم خدا کی سنت (طریقه ) میں ہرگز تبدیلی نه یاؤ گے۔''

﴿ وَكُنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ۞ ﴿ ٥٣/ فاطر: ٤٣)

''تم خدا کی سنت (طریقه )میں ہرگز تغیرنه یاؤگے۔''

﴿ لَا تَبْدِيْلَ لِخِلْقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ١٠٠ اللهِ ١٠٠ " الله ك بناع كوبدلنانبين ـ "

دوسرا فریق الله تعالی کونظام خاص، قوانین فطرت اوراسباب علل کا پابند ظهرانا،اس کی شان قدرت کے منافی سمجھتا ہے اور وہ ان ﷺ کے وسائط کے بغیراسکوفر ماں روائے مطلق یقین کرتا ہے، یہ فریق اپنے دعویٰ پر حسب ذیل دلیلیں پیش کرتا ہے:

﴿ فَعَالٌ لِمَا يُويُدُهُ ﴾ (٥٨/ البروج:١٦) " وهجوجا بتا بحرتا ب- "

﴿ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَتَآعُونَ ﴾ (٣/ آل عمران: ٤٠)

''اسی طرح خداجو حیاہتا ہے وہ کرتا ہے۔''

﴿ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُونَ ﴾ (١٤/ ابراهيم:٢٧)

''اورخداجوجا ہتاہےوہ کرتاہے۔''

﴿ إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَأَوُهُ ﴾ (٢٢/ الحج:١٨)

"بشك فداجوحا بتائ كرتاب."

﴿ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَفْعُلُ مَا يُرِينُ فَ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٥٢)

''ليكن خداجو حيابتا بكرتاب\_''

﴿ إِنَّ اللَّهُ يَحُلُّو مَا لَيُرِينُ ۞ ﴿ (٥/ المائدة:١)

"ب شك الله جوجا ہتا ہے تكم ديتا ہے۔"

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ۞﴾ (٢٢/ الحج: ١٤)

" بے شک اللہ جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔ "

Service Burdunnakann

## النين المالية المالية

ان آیات کے علاوہ حسب ذیل آیت قرآن مجید میں کم ومیش تغیر کے سات آٹھ مقامات پر فدکور ہے:
﴿ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَكَيْءِ قَدِيدُونَ ﴾ (۲/ البقرة: ۲۸٤، ۳/ آل عمران: ۱۸۹، ٥/ المائدة: ۱۷)

''اور خدا ہر چیزیر قادر ہے۔''

ان آیوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر شے کی علت صرف خدا کی قدرت مشیت اورارادہ ہےاوراس لیے ہرقتم کے خرق عادت ممکن ہیں ۔

حقیقت بیہ ہے کہ بید دونوں فریق افراط وتفریط کے دو کناروں پر ہیں اور انہوں نے قر آن مجید کی تمام آیوں پرغورونڈ برکی نظرنہیں ڈالی ہے، یہی سبب ہے کہ انہوں نے اشیاء کے خواص وطبائع اور عقلی مصالح وحکم کا افکار کیا ہے۔

قرآن مجیداسباب ومصالح کا قائل ہے

حالانکدان آیات بالا کی بنا پریددو کی کرنا کرقر آن اسباب والی اور مصالح وسم کامنکر ہے، کتاب البی سے اپنی جہالت کا شوت پیش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے صفات کمالیہ اور اس کے عیم ہونے کی نفی کرنا ہے، قرآن مجید نے جا بجا مخلوقات البی میں تد براور تفکر کی دوحت دی ہے اگر میصحفید قدرت اسباب و مصالح سے خالی ہوتا تو یددوت ہے سودھی ، قرآن ان عجائب قدرت کوآیات اللہ کے نام سے تعبیر کرتا ہے اور ان کے اسرار وسم پر فور وفکر کرنے کا تھم دیتا ہے اور اس دلیل سے وہ خداکی قادر و تھیم ہستی کے وجود پر استدلال کرتا ہے اگر مید چیزیں اسباب و مصالح سے خالی ہوتیں تو ان میں غور وفکر کرنا بریکار ہوتا، قرآن نے آسان وزمین ، چاندوسورج ، ہوا بادل ، پھول پھل ، جسم و جان ان میں سے ہر شے کو اللہ کی وسیع قدرت اور لاقی مضلحت کا اعلان عام قرار دیا ہے اور انسان کو بار بارادھر متوجہ کیا ہے :

﴿ إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَا رِلَالِتِ لِأُولِي الْاَلْبَابِ ﴿ النَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهُ قِيلًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَقَكَّرُونَ فِيْ خَلْقِ السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا اللَّهِ ﴾ (٣/ آل عمر ان ١٩١، ١٩٠)

''آسان اور زمین کے بنانے اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور جواللہ کواشحتے بیٹھے اور لیٹے یاد کرتے ہیں اور آسان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تونے بہبے فائد نہیں بنایا۔''

خدانے ان لوگوں کو جواشیاء کی پیدائش کوخالی از مصلحت جانتے ہیں زجر فر مایا ہے:

﴿ ٱلْحَسِبْتُمُ ٱلْمَا حَلَقَنْكُمْ عَبَمَا قَالَكُمُ الْمَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۞﴾ (٢٣/ المؤمنون:١١٥) '' كياتم بيگمان كرتے ہوكہ بم نےتم كوبے فائدہ پيدا كيا ہے اورتم ہمارے پاس نہيں لوٹائے ﴿ وَمَا خَلَقَتُ السَّهُوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ الْعِيثِنَ ﴿ ﴾ ( ٤٤ / الدخان: ٣٨) "اور بم نے آسانوں اور زمین کو، جوان کے درمیان ہے ان کو محض کھیل کے لیے نہیں بنایا ہے۔"

﴿ وَهُو الَّذِيْ آنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءٌ ۚ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النِّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنَّتٍ مِّنُ اعْنَاپ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَهِهَا وَعَيْرَمُتَشَاهِ ۗ أَنْظُرُوۤ اللهِ ثَمْرَةِ إِذَا الْمُرَويَنْعِه ۗ

(٦/ الانعام:٩٩)

''اوراس خدانے آسان سے پانی اتارا، پھرہم نے اس سے ہرشے کی روئیدگی بیدا کی پھرہم نے اس سے ہرشے کی روئیدگی بیدا کی پھرہم نے اس سے ہرک بھوہاروں کے درخت سے اس کے پھولوں سے لئکے ہوئے خوشے اور انگور اور نیون اورسیب کے باغ جن کے میوے ایک ہی تھو کے خوشے اور انگور اور نیون اورسیب کے باغ جن کے میوک ایک ہی تھو۔ ایک ہی تھو۔ '' کی کھو۔''

اگران چیزوں میں اللہ تعالیٰ مصالح واحکام کے آثار پوشیدہ نہ رکھتا توان میں نظروفکر کی دعوت کیوں دیتا،متعددمقامات پراللہ تعالیٰ نے مخلوق الٰہی کے''منافع'' کی خاص تصریح فرمائی ہے :

﴿ وَالْانْعَامُ حَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۗ وَلَكُمْ فِيهَا جَبَالٌ حِيْنَ تَبْرِيْحُونَ وَحِيْنَ تَسْرَحُونَ ۗ وَتَحْمِلُ اثْقَالَكُمْ إلى بلَد لَمْ تَلُونُوْ اللِفِيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفِي وَالْعَيْنُ وَالْحَيْنُ لَا يُونُونُ وَحِيْنَ مَّ وَكُونَ وَحِيْنَ مَا لَا اللّهِ قَلْمُ لَرَءُوفٌ وَحَيْمُ وَالْحَيْنُ وَالْمَعْنُ وَلَا مَكُمْ اللّهِ وَمَنْ اللّهِ وَمَنْهُ اللّهِ وَمَنْهُ اللّهِ وَمَنْهُ اللّهِ وَمَنْهُ اللّهِ وَمَنْهُ اللّهِ وَمَنْهُ اللّهُ وَمِنْهُ وَلَا اللّهُ وَمِنْهُ اللّهُ وَمِنْهُ اللّهُ وَمِنْهُ اللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْهُ اللّهُ وَمِنْ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا مُنَاكِ وَمِنْ كُلّ الْقَمْلُ وَالنّهُ وَمُ مُسَعِّرَكُ وَلِكُ لَايَةً لِقَوْمِ يَتَعَلَّدُونَ وَالنّهُ وَمَا ذَرًا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتِلِفًا الْوَانُهُ وَلَا مَنْ فَلْ لَاكُونَ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ مُسَعِّرُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَلَا مُونَا اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُعْمَلُولُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّه

(١٦/ النحل:٥ تا١٤)

المنافظة الم

''اورخدانے جانوروں کو بیدا کیا،ان کے اون میں خوشگوارگرمی اور بہت سے فائدے ہیں، ان میں سے بعض حانورتمہاری خوراک ہیںاورتم کوان سے رونق ہے، جب شام کوان کو پھیر لاتے ہواور جب ج<sub>ی</sub>اتے ہواور وہتمہارے مال واساب کواس شبرتک اٹھالے حلتے ہیں جہاں تم بغیرسخت تکلیف کے نہیں لے جاسکتے تھے، بے شک تمہارارب شفقت والامہر بان ہےاور گھوڑے، خچر اور گدھے بنائے کہتم ان برسوار ہواوررونق ہواور وہ پیدا کرتا ہے جوتم نہیں جانتے ،خدا ہی پر ہےسیدھی راہ اوراس سے بٹنے والی بھی اورا گرچہ جا ہے تو سیدھی راہ دیم سب کو،ای نے آسان ہے تمہارے لیے یانی اتارا، پھھاس میں سے بینے کے کام آتا ہے اور کچھ سے درخت اگتے ہیں جس میں تم اینے جانور چراتے ہو،اس پانی سے خداتمہارے لیے کھیتی اگا تا ہے اور زیتون ، حچھو ہارے ، انگور اور ہرقتم کے کچل پیدا کرتا ہے اس میں غور وفکر كرنے والوں كے ليے بؤى نشانى ہے اور اسى خدا نے رات اور دن اور سورج اور جاند تمہارے کام میں لگائے اور تارے اس کے حکم ہے کام میں گئے ہیں اس میں عقل والوں کے لیےنشانیاں ہیںاور جو بھیرا ہے تمہارے لیے زمین میں کئی رنگ کے غلےاور دانے ،اس میں ان کے لیے جوسو جتے ہیں نشانی ہے،اوروہی خدا ہے جس نے دریا کوکام میں لگایا ہے کہتم اس سے تازہ گوشت کھاؤاوراس ہے وہ (موتی اورمو نکے ) نکالوجس کوزینت کاسامان بنا کر سینتے ہواورتم دیکھو کہ کشتیاں اس دریا کو بھاڑتی ہوئی چلتی ہیں اور اس واسطے کہ تلاش کرواس کی روزی کواورشایداحیان مانوپ'

غورکرو،اگران چیزوں میں مصالح وحکم نہ ہوتے تو اللّٰہ تعالیٰ ہم انسانوں کوان چیزوں کی پیدائش پرشکر کاحکم کیوں دیتا۔

بعض اشیاء کے مصالح واسباب کوخود قر آن مجید نے نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے پہاڑوں کی مصلحت بینظا ہر کی ہے:

﴿ وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي آنَ تَمِيْدُ بِكُمْ ﴾ (١٦/ النحل:١٥)

''اوراس نے زمین میں بڑے بڑے پہاڑوں کے گرد ڈال دیۓ ہیں کہ زمین تم کو لے کر ۔

جھک نہ پڑے۔''

ستاروں کی پیدائش کی پیغرض بتائی:

﴿ وَبِالنَّجْمِرِ هُمْ يَهْتَكُونَ ۞ ﴾ (١٦/ النحل:١٦)

''اورستاروں سے لوگ راہ پاتے ہیں۔''

المِنْ الْفِيْقُ الْمُورِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّاللَّ اللَّهُ الللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

رات كى پيدائش كى مصلحت بەبتائى:

﴿ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسَكَّنُوا فِيهِ ﴾ (١٠/ يونس:٦٧)

"اوراس نے رات بنائی کہتم سکون حاصل کرو۔"

حاند کے گفتے بوصنے کی غایت بیظا ہر کی:

﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ ﴿ قُلْ هِي مَوَاقِيْتُ لِلتَّاسِ ﴾ (١/ البقرة:١٨٩)

''لوگ جھے سے جاند کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہدوے کہ وہ لوگوں کے لیے وقت اور زمانہ کامعیار ہیں۔''

سابيه آفتاب، رات، دن، ہوااور پانی کے مصالح یقعلیم کیے:

''کیا تونے ندد یکھا کہ تیرے رب نے سامیکو کس طرح پھیلا رکھا ہے اورا گروہ چاہتا تو ایک ہی جگر تھر ارہتا، پھر سورج کو سامیکا راہنما بنایا، پھر اس سامیکو ہم اپنی طرف آ ہستہ آ ہستہ سمیٹ لیتے ہیں، ای خدانے رات کو تمہارا اوڑ ھنا اور نیند کو آ رام اور دن تمہارے جدوجہد کے لیے بنایا ای خدانے اپنے ابر رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخری سنانے والا بنایا اور ہم نے بنایا ای خدانے اپنی اتاراکہ اس سے مردہ زمین کو زندہ کردیں اور چو پایوں اور بہت سے انسانوں کواس سے سیراب کریں۔''

قرآن مجیدنے اشیاء کے اسباب وعلل ہونے کا بھی صاف اقر ارکیا ہے،مثلاً: جا بجا ہارش کو کھیتی اور پھل پھول کے پیدا ہونے کا سبب بتایا ہے:

﴿ قُالْذُلُ مِنَ السَّمَاءَ مَا عُ فَأَخُرَجَهِ فِي الْغَمَوْتِ بِزُقًا لَكُمْ ﴿ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٢) " (١/ البقرة: ٢٢) " (١/ البقرة: ٢٢) " اورآ سان سے پانی برسایا اور اس پانی سے تبہاری روزی کے لیے پھل تکا لے۔ "

تمام ذى روح چيزيں پانى سے زندہ ہيں:

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَةٍ مِّنْ مَّآءٍ \* ﴿ ٢٤/ النور: ٤٥)

"اورخدانے ہر چلنے والے کو پانی سے پیدا کیا۔"

﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَأْءِ كُلَّ شَيْءٍ كَيَّ \* ﴾ (٢١/الانبيآء ٢٠)

"اورہم نے ہرزندہ شے کو پانی سے بنایا۔"

ہر شم کے نباتات پانی سے اگتے ہیں:

﴿ وَهُوالَّذِينَ أَنْزَلَ مِنَ السَّهَآءِ مَآءً ۚ فَأَخْرَجُنَا بِهِ نَبَأَتَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٦/ الانعام:٩٩)

''اسی نے آسان سے پانی برسایا، پھرہم نے اس سے ہر چیز کی روئیدگی ظاہر کی۔''

بادصر صراورآ ندهی بلاکت اور بربادی کاذر بعد ب:

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيُّكَا صَرْصَوًا فِي آيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمُ عَذَابَ الْخِزْيِ ﴾

(٤١/ خمّ السجدة :١٦)

' ' ہم نے عاد کی قوم پر با دصر صر بھیجا منحوں دنوں میں ، تا کہ ہم ان کورسوائی کاعذاب چکھا کیں۔''

﴿ رِيْحٌ فِيهَا عَذَابٌ ٱلِيُمَّ فُ تُكَوِّرُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ (٤٦/ الاحفاف:٢٥، ٢٤)

''الی آندهی جس میں در دناک عذاب تھاجو خدا کے عکم ہے ہرشے کو ہر باد کر دیتی ہے۔''

﴿ إِذْ ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ﴿ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ ٱتَّتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِينِمِ ﴿ ﴾

(١٥/ الذريات: ٢١٠)

''یاد کرو جب ہم نے فائدہ نہ پہنچانے والی آندھی ان پہنچجی جوجس شے پر گزرتی تھی اس کو پوسیدہ ہڈی کی طرح کردیتی تھی۔''

أ گ جلاتی ہے:

﴿ تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ﴾ (٢٣/ المؤمنين:١٠٤)

''آ گان کے چہروں کو حجلسادی ہے۔''

آ گبلکڑی سے پیداہوتی ہے:

﴿ إِلَّذِي جَعَلَ لَكُمْرِقِنَ اللَّمَجِ الْأَخْضَرِ نَارًا ﴾ (٣٦/ يست: ٨٠)

"جسنے ہرے درختوں سے آگ کو بیدا کیا۔"

قرآن مجیداشیاء کے طبعی خواص کا بھی منکرنہیں شراب میں خواص ہے:

﴿ قُلْ فِيهِما ٓ اِثْمَر كَبِيرٌ وَمَنَافِمُ لِلتَّاسِ وَإِثْمُهُما ٓ الْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِما ﴿ ﴾ (٢/ البقرة: ٢١٩)

'' کہہ دے کہ شراب اور جوئے میں بڑا گناہ ہے اور ان میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ لیکن ان کا گناہ انکے فائدے سے زیادہ ہے۔''

اون میں گرمی کی خاصیت ہے۔

(182) \$\frac{182}{3} \frac{182}{3} \frac{182

﴿ **فِیْهَا دِفْءٌ** ﴾ (١٦/ النحل:٥) ''جانوروں کے اون میں خوشگوار گرمی ہے۔'' یانی میں پیاس بجھانے اور درخت اگانے کی خاصیت ہے:

﴿ هُوَالَّذِي ٓ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ هَجَرٌ ﴾ (١٦/ النحل:١٠)

"وى خدا آسان سے پانى برساتا ہے،اس سے بینا ہادراس سے درخت ہیں۔"

شہدیں صحت بخشف اور بھاری دور کرنے کی خاصیت ہے:

﴿ يَغُوْجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَانَةُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ \* ﴿ ١٦/ السحل ٢٩٠)

'' شہد کی مکھیوں کے پیٹ میں سے چینے کی چیز نگلتی ہے جس کے کئی رنگ ہوتے ہیں ان میں لوگوں کے لیے شفاہے۔''

لیکن علت حقیقی قدرت ومشیت ہے

غرض ان آیات کریم سے بی بخو بی واضح ہوجا تا ہے کہ قرآن مجید اسباب وعلل ،مصالح وہم اور طبائع و خواص کے وجود کو تسلیم کرتا ہے اور اس جماعت کا ساتھ نہیں و بیا جوان چیزوں کا انکار کرتی ہے اور بیہ جا تی ہے کہ ان چیزوں کے تسلیم کرنے سے قدرت و مشیت الہی کے عقیدہ کا ابطال لازم آتا ہے، حالا تکہ بیتواس وقت لازم آتا ہے جب ان اسباب وعلل اور طبائع وخواص کو خدا سے مستقل اور مستغنی تسلیم کیا جائے اور قرآن اس کی تعلیم نہیں و بیتا قرآن کی تعلیم میر ہے کہ اشیاء اسباب وعلل سے پیدا ہوتی ہیں اور ان میں طبائع وخواص ہیں ،لیکن بیاسباب وعلل اور طبائع وخواص خود خلاق عالم کے پیدا کردہ اور مقرر کردہ ہیں اور وہ ان ہی برعموماً کار بندر ہتا بیاسباب وعلی اور طبائع وخواص خود خلاق عالم کے پیدا کردہ اور مقرر کردہ ہیں اور وہ ان ہی برعموماً کار بندر ہتا ان کو شکست نہ کرسکتا ہو کہوراور پابند نہیں کہوہ ان میں تغیر نہ کرسکتا ہو اور خدا کی قدرت اور عظمت میں فرق آتا ہے ان کو شکست نہ کرسکتا ہو کہونکہ اس مقید میں اس نکتہ کو کوظر کھا ہے کہ اسباب وعلل کے ساتھ ساتھ خدا کی مشیت اور ادادہ کو چیش نظر رکھتا ہے، تا کہ انسانوں میں خدا کی معذور کی، مجبوری اور عدم قدرت کا تصور نہ پیدا ہو اور نہ اس کی مشیت وارادہ پرخوداس کی مشیت وارادہ کے سواخار جی پابندیاں عائد ہوں، چنا نچر وہ تمام آئیتیں ورادہ کی مشیت وارادہ کے متعلق او پر دوسر نے رہتی کی طرف سے پیش کی گئی ہیں وہ ای موقع کی ہیں اور جن سے بہی تعلیم مقصود ہے۔

ہم نے اوپراسباب وعلل اور طبائع وخواص کے ثبوت میں جس قدر آیتیں لکھی ہیں غور کروان سب میں فعل کی نسبت اللہ تعالی نے خودا پی طرف کی ہے جس کا مطلب سے ہے کہ ان مسببات کے اسباب وعلل اور اشیاء کے طبائع وخواص خوداس نے اپنی مشیت وارادہ اور اپنے عکم وامر سے بنائے ہیں اور ہر جگہ اس کی توضیح کشیاء کے طبائع وخواص خوداس نے اپنی مشیت وارادہ اور طبائع وخواص کود کھے کراشیاء کی علت جقیقی کا انکار کردی ہے، تا کہ ظاہر میں انسان ان طاہری علل واسباب اور طبائع وخواص کود کھے کراشیاء کی علت جقیقی کا انکار

النابغ النابع المعاملة المعامل

کر کے مبتلائے الحادیا اسباب وخواص کومستقلا شریک تا خیر مان کر گرفتار شرک نه ہوجائے بیا نمیا کی تعلیم کا خاص طریقہ ہاور قرآن نے اس نکتہ کو کہیں فراموش نہیں کیا ہے یہاں تک کہ انبیائے کرام علیظ اور بررگان خاص کو بھی عادتِ جاریہ اور خالم بری علل واسباب کے خلاف باور کرنے میں جب استعجاب اور استبعاد ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کومتنبہ کیا ہے اور ان کے اس استعجاب اور استبعاد کو اپنی قدرت اور مشیت کو یا دولا کر رفع کیا ہے، حضرت سارہ علیظ آگا کو پیرانہ سالی میں جب حضرت آخی عالیہ ایک پیدائش کی بیثارت دی گئی تو تو را قاور قرآن دونوں میں ہے کہ ان کواس بریخت تعجب ہوا انہوں نے کہا:

﴿ يُونِكُنِّي ءَالِدُ وَانَا عَجُوزٌ وَهٰذَا بَغِلْ شَيْعًا ﴿ إِنَّ هٰذَا لَشَكَىٰءٌ عَجِيبٌ ۗ ﴾

(۱۱/ هود:۷۲)

''اے خرابی! کیا میں جنوں گی؟ اور میں بڑھیا ہوں اور میرا پی خاوند بوڑھا ہے یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔''

فرشتوں نے جواب میں کہا:

﴿ ٱتَّغْبَوِيْنَ مِنَ ٱمْرِاللَّهِ ﴾ (١١/ هود:٧٣)

''اےسارہ! کیاتم خداکے کام ہے تعجب کرتی ہو؟''

اس قدر تنبیدان کے ایمان کے لیے کافی تھی۔

حضرت ذکریا عَلَیْتِا ابور هے ہوگئے تھاوران کی بیوی با نجھ تھیں، حضرت ذکریا عَلَیْتِا کواپنی اوراپنی بیوی کی حالت کا حاصی علم تھالیکن وہ اپنی اوراپنی بیوی کی خاہری عدم استعداداوراسباب وعلل کے نہ موجود ہونے کی حالت میں صورت میں بھی خدا کی قدرت اور مشیت کے مؤثر حقیقی ہونے پریقین کامل رکھتے تھے، چنا نچہ اس حالت میں انہوں نے ایک وارث کی دعا ما تکی گر جب ان کوا جابت دعا کی بشارت دی گئی تو تقاضائے بشریت ہے کہ انسان خاہری اسباب وعلل کے دیکھنے کاعادی ہے، اس کمال ایمان کے با دجودان کو بیوا قعد مستجدمعلوم ہوااور انہوں نے عرض کی:

﴿ رَبِّ اَنَّى يَكُونُ لِي غُلُمْ وَكَانَتِ امْرَاقٍ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبْرِ عِتِيًّا ۞ ﴾

(۱۹/مریم:۸)

''اے میرے رب! کہاں سے میرے لڑکا ہوگا میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں یہاں تک کہ بڑھا ہے سے اکڑ گیا ہوں۔''

خدانے اس کے جواب میں صرف اس قدر فرمایا:

﴿ قَالَ كَذَٰ لِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُو عَكَ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا۞ ﴾

(۱۹/مریم:۹)

سِنندِ المَّالَةِ عَلَيْنَ الْمَالِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ '' كہا يوں ہی ہے تيرے رب نے كہا! پيہ مجھ پر آسان ہے (زكريا تجھ كو يا زنبيں ) كہ ميں نے تجھ كو پيدا كہا اور تو كيچونہ تھا۔''

حضرت مریم ایتلام کو جب حضرت عیسی علیتیلا) کی خوشخبری دی گئی تو انہوں نے بھی ظاہری علل واسباب کے خلاف ہونے پر حیرت خلاہر کی :

﴿ فَالْتُ اللّٰ يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَّلَمُ يَهُسُسُنِىٰ بِهُرٌ وَّلُمُ اللّٰهِ بَغِيّاً۞ ﴾ (١٩/ مريم: ٢٠) ''مريم عِينَناااً نے کہا! مير سے لڑکا کہاں ہے ہوگا مجھ کو کس آ دمی نے چھوا بھی نہيں اور نہ ميں بھی بدکارتھی؟''

فرشتہ نے جواب میں کہا:

﴿ قَالَ كَذَٰلِكِ \* قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَىٰ هَيِّنٌ \* وَلِتَجْعَلَهُ أَيَّةٌ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا \* ﴾

(۱۹/ مریم:۲۱)

''بولا یوں بی ہے، تیرے رب نے کہا، وہ مجھ پرآسان ہاور ہم اس کولوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں اور اپنی طرف سے رحمت''

قرآن مين سنت الله كامفهوم

وہ فریق جوخرق عادت اور خلاف اسباب وعلل کے محال ہونے پر قرآن مجید کی ان آیتوں سے
استدلال کرتا ہے جن میں ''سنت اللی'' کے عدم تبدیل کا ذکر ہے در حقیقت دانستہ یا نادانستہ منہوم قرآن کی
تحریف کا مجرم ہے قرآن مجید میں ''سنت اللی'' کا ایک خاص منہوم ہے اور اسی اصطلاح خاص میں پد لفظ کی
حگہ قرآن مجید میں استعال ہوا ہے ، خیر وشر ، حق و باطل ، نور وظلمت اور ظلم وانساف جب با ہم کلراتے ہیں تو
بالآخر اللہ تعالیٰ خیر کوشر پر ، حق کو باطل پر ، نور کوظلمت پر اور انساف کوظلم پر فتح اور کا میابی عطا کرتا ہے ، گناہ گاراور
مجرم قو میں جب حق کی دعوت قبول نہیں کرتیں اور پند وموعظت ان کے لیے مؤثر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان
مجرم قو میں جب حق کی دعوت قبول نہیں کرتیں اور پند وموعظت ان کے لیے مؤثر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان
مخر گھڑ اہت ، دریا کے طوفان ، بہاڑ کی آئش فشانی یادشن کی گوئی فرق بیدا نہ ہوگا ۔ قرآن مجید میں جہاں
گھڑ گھڑ اہت ، دریا کے طوفان ، بہاڑ کی آئش فشانی یادشن کی تلوار سے ہلاک اور برباد ہوجاتی ہیں ، بیسنت الہٰی
ہم جو ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی اور اس میں بھی کوئی فرق بیدا نہ ہوگا ۔ قرآن مجید میں جہاں
جہاں بیلفظ آیا ہے ای مفہوم میں آیا ہے چنا نچہ وہ تمام آئیتیں ذیل میں لکھ دی جاتی ہیں ، تا کہ ناظرین کوشک و
شبہ نہ رہے ۔ قریش دائی فرماتا ہے:

﴿ وَإِنْ كَادُوْالْيَسْتَفِزُوْنَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُغْرِجُوْكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَعُوْنَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيْلًا ۞

\* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185) \* (185

سُنَّة مَنْ قَدُ ٱرْسَلْنَا قَبُلك مِنْ رُّسُلِنَا وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا ﴿ ﴾

(۱۷/ بنتی اسرآء یل:۷۷،۷۶)

''اور وہ ( کفار قریش) تو تجھ کواس شہر ہے گئے تھے گھبرانے ، تا کہ وہ تجھ کو یہاں سے نکال دیں لیکن اگر ایسا ہوتو وہ تیرے بعد کم تھہریں گے بید ستور پڑا ہوا ہے ان رسولوں کا جن کو ہم نے تجھ سے پہلے بھیجااور تواللہ کے دستور کو ٹلتے نہ یائے گا۔''

مدینہ کے منافقین اپنی شرارت سے باز نہیں آئے ، خدا فرما تا ہے:

﴿ ٱيْنَمَا لَقُفُوٓا أَخِذُوْا وَقُتِّلُوا تَقْتِيْلًا۞ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِيْنَ خَلُوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَكُنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ

اللهِ تَبُدِيلًا ﴿ ﴾ (٣٣/ الاحزاب:٦٢،٦١)

'' وہ جہاں پائے گئے کپڑے گئے اور مارے گئے ، دستور پڑا ہوا ہے اللہ کا ان لوگوں میں جو پملے ہو حکے اور تو اللہ کے دستور کو بدلتے نہ پائے گا۔''

اَسُ مَفْهُومُ وَواضَحَ كَرِنَ كَ لِيسُورهَ فَاطَرَى حسب ذيل آيت سے برْ هراوركونى آيت بوعى بن اُلَّى مَفْهُ و ﴿ وَكَ يَحِيْقُ الْمَكُرُ السَّيِّقُ اللَّهِ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّاسُنَةَ اللَّهِ الْكَوْلِينَ ۚ فَكُنْ تَجِدَ لِسُنَةَ اللهِ تَعْوِيلًا ﴿ اَلَّهُ يَسِيرُواْ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقَمَهُ اللَّذِينَ مِنْ قَدْلُهُمْ ﴾ (٣٥/ فاط: ٤٤) ؟ ؟ )

''اور بدی کا داؤیج خودداؤیج کرنے دالوں کوالٹ جاتا ہے تو کیا اب یہ کافر پہلی قوموں کے دستور ہی کی راہ دیکھتے ہیں توتم اللہ کے دستور کو ہرگز نہ بدلتے پاؤگے اور نہ بھی اللہ کے دستور کو ملتے پاؤگے کیادہ زمین میں پھر نہیں ہیں کہ دیکھتے کہ اس سے پہلی قوموں کا کیا انجام ہوا۔''

عدیبیہ کے موقع پر کفار قریش کو تنبیہ اور مسلمانوں کو تسکین دی جاتی ہے: عدیبیہ کے موقع پر کفار قریش کو تنبیہ اور مسلمانوں کو تسکین دی جاتی ہے:

﴿ وَلَوْ فَتَكَلَّمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْالْوَلُوَاالْوَدْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيَّا وَلَانَصِيْرًا ﴿ سُنَةَ اللهِ الَّتِي قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلُ \* وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا ﴿ ﴾ ( ٤٨ / الفنح: ٢٣ ، ٢٢)

''اوراگریکا فرے لڑتے ،تو پیٹے پھیردیتے پھروہ کوئی حامی نہ پاتے اور نہ مددگار ،اللّٰد کا دستور یہ پہلے سے چلاآتا ہے اورتم اللّٰہ کے دستور کو بدلتے نہ یاؤگے۔''

یں ہے۔ اب ان آیتوں کے پڑھ لینے کے بعد بھی سنة اللہ کے منہوم کے سمجھنے میں س کو ملطی ہو سکتی ہے؟

قرآن مين فطرة الله كامفهوم

قرآن مجيد كى ايك اورآيت ہے جس كوية فريق اسپے ثبوت ميں پيش كرتار ہتا ہے: ﴿ فِطْرَةَ اللهِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا \* كَا تَبْدِيْلَ لِيَهِ لَقِي اللهِ \* ﴾ (٣٠/ الروم: ٣٠) المنابعة النبية المنابعة المنا

" فدا کی فطرت جس پراس نے لوگوں کو بنایا خدا کے بنائے میں بدلنانہیں۔"

اس موقع پراس آیت کو پیش کرنا قرآن مجید کی معنوی تحریف ہے۔قرآن مجید کی اصطلاح میں فطرة اللّٰہ ہے مقصودتو حید ہے جس کووہ دین فطری سے تعبیر کرتا ہے چنانچہاو پر کی پوری آیت اگر پیش نظر ہوتو ہے مفہوم خود بخو د آئینہ ہوجاتا ہے،خدافر ماتا ہے:

﴿ فَأَقِمْ وَجُهُكَ لِللِّذِينِ حَنِيْفًا ﴿ فِطْرَةَ اللهِ النَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴿ لَا تَبْنِيلَ لِخِلْقِ اللهِ ﴿ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴿ ٢٠ / الروم : ٣٠) ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴿ ٢٠ / الروم : ٣٠) '' سوباطل سے ہٹ کرائے آپ کودین برسیدها قائم رکھ، وہی اللہ کی فطرت خاص براس نے

'' سوباطل سے ہٹ کراپنے آپ کودین پرسیدھا قائم رکھ، وہی اللہ کی فطرت خاص پراس نے لوگوں کو بنایا ہے، خدا کے بنائے میں بدلنانہیں یہی سیدھا دین ہے، لیکن بہت لوگ نہیں حانتے۔''

قرآن مجیدی اس اصطلاح کی تفسیرا یک صیح حدیث سے پوری ہوجاتی ہے حضرت ابو ہر برہ و اللّٰمَانَّةُ سے روایت ہے کہ آنخضرت مُنَانِیْنِیْم نے فرمایا ہے:

((مامن مولوديولد إلاَّ على الفطرة فابواه يهودانه اوينصرانه اويمجسانه كما تنتج البهيمة بَهِيْمَةً جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول ﴿فِطُرَةَ اللَّهِ الَّتِيُ فَطَرَالنَّاسَ....الخِ﴾))

'' کوئی بچہالیانہیں جوفطرت پر پیدانہیں ہوتالیکن ماں باپ اس کو یہودی،نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں،جس طرح ہرجانور صحیح وسالم بچہ پیدا کرتا ہے، کیاتم نے دیکھا کہ کوئی کان کٹا بچہ بھی وہ جنتا ہے،اس کے بعد آپ سُکاٹیٹیٹم نے بیآ بت پڑھی:'' خدا کی فطرت جس پراس نے لوگوں کو پیدا کیا۔'' اور آخیر آیت تک۔

معجزه کاسبب صرف ارادهٔ اللی ہے

الغرض اس تمام تفصیل سے بیدواضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید نہ تو اسباب عادید کامنکر ہے اور نہ عالم کے نظام کار کوملل ومصالح سے خالی تسلیم کرتا ہے لیکن وہ ان تمام اسباب وعلل سے مافوق ایک اور قادراور ذی ارادہ ہستی کوفر مانروائے کل یقین کرتا ہے جس کی مشیت اور ارادہ کی قوت سے کا نئات کی بیمشین چل رہی ہے مجزہ کا سبب اور علت براہ راست اس کی مشیت اور ارادہ ہے ، بھی بیمشیت اور ارادہ عادات جاریہ اور ظاہری علل و کا سبب اور علت براہ راست اس کی مشیت اور ارادہ ہے ، بھی بیمشیت اور ارادہ عادات جاریہ اور ظاہری علل و اسباب کے پردہ میں ظاہر ہوتا ہے۔ مثلاً : قوم نوح کے لیے طوفان آنا، قوم ہود کے لیے کوہ آتش فشاں کا پھوٹنا یا زنزلہ آنا، حضرت ایوب عالیہ بیا کی چشمہ کے پانی سے حصح و تندرست ہوجانا، قوم صالح کے لیے آندھی آنا، مکمہ

<sup>🗱</sup> صحيح بخارى، كتاب التفسير، تفسير سورة الروم:٤٧٧٥\_

میں قطظیم کارونماہونا، غرزوہ خندق میں آندھی چلنا یہ تمام نشانیاں ظاہری اسباب اور عادات جاریہ کے خلاف نہیں قطظیم کارونماہونا، غرزوہ خندق میں آندھی چلنا یہ تمام نشانیاں ظاہری اسباب اور عادات جاریہ کے خلاف نہیں لیکن ان اسباب کے ظاہر ہونے کا سبب جس میں حق کی فتح اور باطل کی شکست، نیکوکاروں کی نجات اور گناہ گاروں کی ہلاکت ہوئی محض بخت وا تفاق نہیں بلکہ ارادہ ومشیت اللی نے خاص ان قو موں کے لیے بطور نشانی کے ان کو پیدا کیا اور بھی بیمشیت اللی عادات جاریہ اور اسباب ظاہری کا نقاب اور ھرکنہیں بلکہ بے پردہ نشانی کے ان کو پیدا کیا اور بھی یہ مشلاً: عصا کا سانپ بن جانا، انگلیوں سے چشمہ کا جاری ہونا، مردہ کا جی اٹھنا، چاند کا دوکلڑ ہے ہوجانا، پھر سے چشمہ کا ابنا، درختوں کا اپنی جگہ سے حرکت کرنا، بے جان چیز وں میں آواز پیدا ہونا کہ ورکن کرنا، بی جان کی ورکن کی بنا پہیں کی جاسکی اور ندان کو عادات جاریہ کے مطابق کہا جاسکتا ہے ، اس لیے انہیا عکیا ہم نے یہ تھر کا ہے ، اس لیے انہیا عکیا ہم نے یہ تھر تک کی ہے کہ جو بچھان سے خلام ہوتا ہے دو صرف خداکی قدرت، مشیت اور اذن سے ہوتا ہے کہ وکلہ اگر دہ ظاہری کی ہے کہ جو بچھان سے خلام ہوتا ہے دو صرف خداکی قدرت، مشیت اور اذن سے ہوتا ہے کہ وکلہ اگر دہ ظاہری کی ہے کہ جو بچھان سے خلام ہوتا ہے دو صرف خداکی قدرت، مشیت اور اذن سے ہوتا ہے کہ وکلہ اگر دہ ظاہری

معجزه کی باعتبارخرق عادت کے حیار تشمیس

اس بناپر بیضروری ہے کہ مجزات اور نشانیاں کسی نہ کسی حیثیت سے خارق عادت ہوں چنا نچہ:

① ستجھینفس واقعہ خارق عاوت ہوتا ہے،مثلاً:عصا کا سانپ بن جانا، چاند کا دومکڑ ہے ہوجانا،انگلیوں ہے چشمہ کا اُبلنا،مردہ کا زندہ کرناوغیرہ

علل واسباب کےمطابق ہوں تو وہ پیغیبراور خدا کے باہمی ربط وعلاقہ کی دلیل کیونکر بن سکتے ہیں کفاران کود کچھ کر

فورًا كهه كت بي كه ميتو فلال سبب سے ہوا ہے،اس ليے خدائي نشان ہونے كا ثبوت كيونكر بهم بہنج سكتا ہے؟

- © سنجھی بیہوتا ہے کہنٹس واقعہ خلاف عادت نہیں ہوتا، مگراس کااس وقتِ خاص پررونما ہوناخر تی عادت بن جاتا ہے، مثلاً: طوفان آنا، آندهی آنا، زنزلہ آنا، کفار کا باد جود کثر ت تعداد کے، بے یارو مدد گاراہل حق سے خوف کھانا وغیرہ تمام تائیدات الٰہی اسی تسم میں داخل ہیں ۔
- © ایک صورت بیہ ہے کہ نفس واقعہ اوراس کے ظہور کا وقت خاص تو عادات جاریہ کے خلاف نہیں ہوتا گر اس کا طریقہ ظہور خلاف عادت ہوتا ہے، مثلاً: انبیا کی دعاؤں سے پانی کا برسنا، بیار کا اچھا ہونا، آفتوں کا ٹمل جانا، کہ نہ تو پانی کا برسنایا بیار کا اچھا ہو جانا یا کسی آئی ہوئی آفت کا ٹل جانا، خلاف عادت ہے اور نہ اس کے ظہور کا کوئی خاص وقت ہے لیکن جس طریقہ سے اور جن اسباب وعلل سے یہ مججزات ظاہر ہوئے وہ خارق عادت ہیں، استجابت دعا ای قسم میں داخل ہے۔
- المحمی نی و دافعہ خارق عادت ہوتا ہے اور نیاس کا طریقہ ظہور خارت عادت ہوتا ہے بلکہ اس کا قبل از وقت علم، خارق عادت ہوتا ہے، مثلاً: انبیا علی پیشین گوئیاں، ایک دفعہ زور ہے آندھی چلی آنخضرت مثل اللہ علم، خارق عادت ہوتا ہے، مثلاً: انبیا علی اللہ علی ہے۔ 'پنانچہ جب لوگ مدینہ سے باہر متھے آپ مثل اللہ عن اللہ علی ہے۔ 'پنانچہ جب لوگ مدینہ سے باہر متھے آپ مثل اللہ علی ہے۔ 'پنانچہ جب لوگ مدینہ سے باہر متھے آپ مثل اللہ علی ہے۔ 'پنانچہ جب لوگ مدینہ سے باہر متھے آپ مثل اللہ علی ہے۔ 'پنانچہ جب لوگ میں مدینہ سے باہر متھے آپ مثل اللہ علی ہے۔ 'پنانچہ جب لوگ میں ہے۔ 'پنانچہ جب لوگ ہے۔ 'پنانچہ ہے۔ 'پنان

النابغ النبي المعالمة المعالمة

مدینه پنچاتو معلوم ہوا که مدینه میں ایک منافق اس آندهی سے مرگیا، # اس مجزه میں نہ تو آندهی کا چانا خرق عادت ہے، نمآ دمی کا آندهی کے صدمہ سے مرجانا خلاف اسباب ہے، بلکہ صرف واقعہ کا قبل از وقت علم خرق عادت ہے۔

## اہل ایمان پراٹر کے لحاظ سے مجزات کی دوشمیں

انبیا عَلِینا کم کندگی علم وعمل دونوں کا مجموعہ ہوتی ہے اور ان کے تمام ارشادات و تعلیمات سے صرف ان ہی دونوں کی ترقی اور بھیل مقصود ہوتی ہے،اس لحاظ سے انبیا کے بعض مججزات کا اثر صرف علم ویقین پر پڑتا ہان سے کوئی عملی نتیجہ متر تب نہیں ہوتا، ہاتھ کا چیک اٹھنا،عصا کا سانپ بن جانا، چاند کاشق ہوجانا،اگر چہ نہایت عظیم الشان معجز ہے ہیں لیکن ان کا نتیجہ صرف اس قدر ہے کہا کیگروہ ایمان لایا اور دوسرے نے انکار كياليكن انبياك بهت معجزات ايسے موتے ہيں جن سے نہايت عظيم الثان عملى نتائج ظاہر ہوتے ہيں،مثلاً: عصا کے سانپ بن جانے سے بنواسرائیل کوکوئی عملی فائدہ نہ پہنچ سکالیکن اس کے ذریعہ سے پانی کا جوچشمہ اُبلا وہ ان کے لیے حیات بخش ثابت ہوا پہلی تتم کے معجز ات کوقر آن میں حجت، بر ہان اور سلطان کے لفظ ہے تعبیر کیا گیا ہے کہان سے علم ویفین کوئر قی ہوتی ہے اور دوسری قتم کے مجزات کواس نے تا ئیداور نصرت الہی کہا ہم پہلی قتم کے معجزات طلب اور سوال کے عتاج ہوتے ہیں لیکن تائیداور نصرت الہی اس کی پابنز ہیں ہوتی۔ آغاز نبوت میں چونکہ انبیا مینیلا صرف عقا کد کی تعلیم دیتے ہیں اور کفار کی طرف سے ان ہی عقا کد کا ا نکار کیا جاتا ہے اور انہی کے اثبات پر دلیل طلب کی جاتی ہے، اس لیے اول اول انبیا عَلِیم ہے اس قتم کے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، جن کا اثر صرف علم ویقین پر پڑسکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت موی علیمیا کواسی متم کے دوم عجزے دے کر فرعون کے پاس جھیجا اور اسی بنا پر آنخضرت منافیقیم نے کفار قریش کو مجزہ شق القمر دکھایا لیکن اس کے بعد انبیا مَلِیًا اُ کی تعلیم و ہدایت سے مونین مخلصین کا ایک گروہ پیدا ہوجا تا ہے جوعموماً مفلوک الحال ، خانہ بدوش ، بے سروسامان اور بے یارو مددگار ہوتا ہے، بیے گروہ اگر چپہ صفائے باطن اور خلوص نیت اور شدت ایمان کی بنا پرکسی معجزه کا خواستگار نہیں ہوتا، تا ہم تا ئید الہی خود اس کی طلب گار ہوتی ہے اور ہرموقع پر اس کی حفاظت اور حمایت کرتی ہے، یہی وجہ ہے کہ تائیدات الہید کا ظہورا کثر بغیرطلب وسوال کے ہوتا ہے،مسلمانوں نے آنخضرت سُکاٹیٹی سے کسی معجز ہ کا سوال نہیں کیالیکن آپ سے اکثر معجزات کاظہورانہی کے درمیان ہوا، بالخصوص غزوات میں اکثر تائیدالہی نے مسلمانوں کی مدد کی ہے،غزوہ بدروحنین میں فرشتوں کا آسان سے نازل ہونا، تھوڑے سے زادراہ کا تمام فوج کے لیے کافی ہونا، آپ کی انگلیوں سے پانی کا لکلنا ، بیاوراس نتم کے بہت سے مجزات غزوات ہی کے زمانہ میں آپ سے ظہور

🗱 مسند امام احمد، ج٣، ص:٣٤٧،٣٤٦،٣٤١\_

پذیر ہوئے اور ان سے تمام مسلمانوں نے ایسی حالت میں فائدہ اٹھایا جب کہتمام دنیوی اسباب و وسائل منقطع ہو <u>تھے تھے۔</u>

اسی کا نام قرآن مجیدگی زبان میں نصر (مدد) اور تائید ہے اور سے ہرنبی کوآخر وقت میں عطاکی جاتی ہے اور مین اس وقت جب بظاہر اسباب ما یوسیوں کے تمام مناظر پیش ہوتے ہیں اور تائید حق کا بظاہر کوئی سامان نظر نہیں آتا وفعیتہ نصرت الہی توقع کے خلاف گردو پیش کے واقعات کے خلاف بحل کی طرح ناامید یوں کے باول سے چمک اٹھتی ہے:

﴿ آمْ حَسِبْتُوْ آنْ تَنْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتُهُمُ الْبَالْسَاءُ وَالْضَّرَآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ أَمَنُوْا مَعَهُ مَثَى نَصْرُ اللهِ \* الآاِنَ نَصْرَ اللهِ

قريب ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ البقرة: ٢١٤)

'' کیاتم کوخیال ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پروہ حالت گزری نہیں جوتم سے پہلوں پر گزری ان پر مصیبت اور تکلیف آئی اور اس قدر تجز جحز اے گئے کہ پنج براور اس کے ساتھ مسلمان ( طَجراکر ) کہا تھے کہ خداکی نصرت کہاں ہے؟ ہاں خداکی نصرت نزدیک ہے۔'' ﴿ حَلَّى إِذَا السَّنَیْسُ الرَّسُلُ وَطَنَّوْ اَ اَنْهُمْ قَدُ کُونِهُوْ اَ جَاءَهُمْ نَصُرُنَا اللَّهُ مَنْ نَسَاءً وَ وَلَا عَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنُولُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا

''یہاں تک کہ جب ناامید ہونے گے رسول اور خیال کرنے گئے کہ ان سے نفرت کا وعدہ پورانہیں کیا گیا کہ جب ناامید ہوت آگئی پھر ہم نے جن کو چاہا وہ بچادیے گئے اور پھیری نہیں جاتی ہماری آفت گنا ہگار توم سے۔'' جاتی ہماری آفت گنا ہگار توم سے۔''

خدا کا بقطعی وعدہ ہے کہ وہ حق پرستوں کو ہمیشہ آخر کا رنصرت عطا کر ہےگا:

﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ (٣٠/ الروم:٤٧)

''اورایمان داروں کی مددہم برفرض ہے۔''

ىيى نصرت مسلمانوں كو ہرقدم پرتسلى كاپيغام سناتى تھى ،بدر ہو كەاحد، خندق ہو كەخنىن ، ہرجگەد ہى ان كى دىتگىرتھى:

﴿ لَقَدُ نَصَرَّكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرُو ۗ ﴿ (٩/ النوبة: ٢٥)

''خدانے بہت ہے موقعوں پرتمہاری نفرت کی۔''

کیکن سب سے بڑی نصرت بدر کی تھی ، جب تین سو بے برگ وساز نہتوں نے قریش کی ایک ہزار سلح فوج کو کامل شکست دے دی:

﴿ وَلَقَدُ نَصَرَّكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِقَ أَنْتُمُ إِذِلَّةٌ ﴾ (٣/ آل عمران:١٢٣)

النابغ النبي المعلق الم

''اورخدانے یقیناً بدر میں تہاری مددی، جب تہارے پاس کوئی توت نہ تھی۔''

لیکن عام مجزات اورنفرت الہی میں بیفرق ہے کہ جومجزات بطور ججت اور برہان کے پیش کیے جاتے ہیں، وہ صرف انبیائیلیا کی روحانی طاقت کا فیض ہوتے ہیں، یعنی ان کا پیفن سب ہوتا ہے اراد ہَ الہٰ کے ظہور کا، کیکن نفرت الٰہی میں پیغیبر کی روحانی طاقت کے ساتھ مونین کے کمال ایمان، شدت یقین، تزکینفس اور

استعدادقلب کی شرکت بھی ضروری ہوتی ہے، چنانچہ حضرت عیسیٰ علینیلا کی امت نے جب بخت فاقد کی حالت میں نزول مائدہ (خوان آسانی) کی درخواست کی توانہوں نے ان کوتقو کی اختیار کرنے کی تعلیم دی:

﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَّارِيَّوْنَ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُكَ أَنْ يُكَزِّلُ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ

السَّمَاءِ عَالَ اتَّقُوا الله إن كُنْتُمُمُّ وَعِنِينَ ﴿ ﴿ ﴿ المَانِدةَ:١١٢)

''یا دکر و جب حوار بول نے کہا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ! کیا آپ کا پرور دگار ہم پر آسان سے ایک خوان اتار سکتا ہے؟ عیسیٰ نے کہا، خدا سے تقویٰ کرواگر تم کو یقین ہے۔''

میدان جنگ میں آنخضرت مَنْ النِیْمَ صحابہ کونزول ملائکہ کی بشارت سناتے ہیں، تو ساتھ ساتھ صبر اور تقویٰ کی بھی تعلیم دیتے ہیں:

﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَكُنْ يَكُفِيكُمُ أَنْ يَبْعَكُمُ رَبَّكُمْ يِثَلَقَةِ الآفِ مِّنَ الْمَلْلِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ﴿ بَكَى لا إِنْ تَصْبِرُواْ وَتَنَقُواْ وَيَأْتُوكُمُ مِّنْ فَوْيِهِمْ لَهٰذَا يُمُرِدُكُمْ رَبَّكُمْ يَخَمْسَةِ الآفِ مِّنَ الْمَلْلِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴾ (٣/ آل عمران:١٢٤، ١٢٥)

''یاد کرا سے پیغیبر! جب تو مسلمانوں سے کہدر ہاتھا کہ کیاتم کو بیکا فی نہیں کہ تمہارا پروردگار تین ہزار فرشتے اتار کرتم کو مدد د ہے (خدا کہتا ہے) ہاں اگرتم مستقل رہواور تقوی کرواور وہ فوراً آجا کیں تو خدایا نچ ہزار سوار فرشتوں کے ذریعہ سے تمہاری مدد کرےگا۔''

یمی وہ مجزات تھے جن کی نسبت صحابہ کرام ڈنگائڈ نہایان کرتے ہیں کہ ہم ان کو برکت سمجھا کرتے تھے۔

كفاركے ليےنتائج كے لحاظ سے مجزات كى دوشميں

جس طرح مونین پراٹر کے لخاظ ہے مجزات کی دوشمیں ہیں، اسی طرح کفار پرنتائج کی حیثیت ہے ہیں ان کی دوشمیں ہیں، اسی طرح مونین پراٹر کے لخاظ ہے مجزات کی دوشمیں ہیں، آیت ہدایت کی نشانیاں دکھاتے ہیں اور ان کو حق کی دوشمیں ہیں، آیت ہدایت کی شراعداد میں جس قدرصالح اجزا ہوتے ہیں، وہ اس دعوت کو قبول اور ان کو حق کو قبول کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بالآخر وہ وفت آتا ہے، جب مادہ فاسد کے سوا کفار کی جماعت میں کوئی صلاحیت پذیر عضر باتی نہیں رہ جاتا تو اس وقت آیت ہلاک، آسمان کی بجلی، فضا کی آندھی، زمین کا سیلاب، لوہے کی تکوار بن کر دونما ہوتی ہے اور سطح خاکی کوان کے وجود کی نجاست سے پاک کر دیتی ہے۔

النيغ النيغ المالية ال

حضرت موئی عَلَیْمِیا کو متعدد مجز عنایت ہوئے تھے گروہ اس لیے تھے کہ ان کودکھا کرفرعون کوحق کی طرف دعوت دی جائے ، جب ایک مدت کے بعد اہل مصر میں ہے جس قد رلوگ ایمان لا سکتے تھے لے آئے تو حضرت موئی عَلَیْمِیا کوشق بحرکی آیت ہلاک عنایت ہوئی اور روداحرکی اہریں فرعون کو اس کے سارے سازو سامان اور امرائے دربار کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نگل گئیں۔ حضرت نوح عَلَیْمِیا کو آیت طوفان، حضرت صاحق بح، صالح عَلَیْمِیا کو آیت ناقہ، حضرت لوط عَلَیْمِیا کو ہربادی سدوم کی نشانی، حضرت شعیب عَلَیْمِیا کو آیت صاعق بح، حضرت عیسیٰ عَلِیْمِیا کو آیت رفع اور آن خضرت مَانیمِیا کو ہم بعد یا خودای مجزہ اور نشانی کے ذریعہ سے معاندین کی داخل تھا، ان میں سے ہر مجزہ اور نشانی کے فرداسی مجزہ اور نشانی کے ذریعہ سے معاندین کی داخل تھا، ان میں سے ہر مجزہ اور نشانی کے طور کے بعد یا خوداسی مجزہ اور نشانی کے ذریعہ سے معاندین کی دستوں ) اور سنۃ الله ولین (پہلوں کا دستوں ) اور سنۃ الله ولین (پہلوں کا دستوں ) کہا ہے کہ ہر پنجبر کی قوم میں بیاسی طرح ہوتا چلاآیا ہے :

﴿ وَلَا يَحِيْقُ الْمَكُرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ \* فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُكَّةَ الْأَوَّلِينَ ﴾

(٣٥/ فاطر:٤٣)

''اور بدی کاداوُ پیج کرنے والوں پرالٹ جا تا ہےتو کیااب بیکا فراگلی قو موں کے دستور ہی کی راہ دیکھتے ہیں۔''

﴿ ٱيْنَهَا نُقِفُوا أَخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا ۞ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوُا مِنْ قَبْلُ ﴾

(٣٣/ الاحزاب:٢١، ٦٢)

'' یہ جہاں پائے گئے بکڑے گئے اور مارے گئے ، یہ اللہ کا دستور پڑا ہوا ہے اگلی قوموں میں۔'' اس مجز ؤ عذاب کے ظاہر ہونے میں عموماً ایک وقت معین تک تا خیر کی جاتی ہے جس کے اسباب حسب

زیل ہیں:

پیم مجرز و عذاب اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتا، جب تک آیات ہدایت ہے قوم کے تمام صالح اجزااس کے فاسد عضر سے الگ نہیں ہوجاتے اور مونین اور کا فرین ایک دوسر ہے ہے بھٹ کر جدانہیں ہوجاتے اور سول کو بقیہ عناصر کے ایمان سے طعی مایوی نہیں ہوجاتی ،حضرت نوح عالیہ اللہ نے ایک طویل زمانہ تک اپنی قوم کو دعوت دی اور اس کے بعد ناامید ہوکر انہوں نے آخری مجمز ہ کی دعا مائی :

﴿ رَبِّ لَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَلْفِرِيْنَ دَيَّارًا۞ اِتَّكَ اِنْ تَذَرُهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَكِدُوۡالِلَّافَاجِرًّا لَقَارًا۞﴾ (٧١/ نوح:٢٧،٢٦)

''اے میرے پروردگار! زمین پر کا فرول میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ ،اگر تو ان کوچھوڑ ہے گا تو وہ تیرے بندول کو گمراہ کریں گے اور وہ نہ جنیں گے لیکن فاجراور کا فرکو۔'' سنادة النَّيْجُ اللَّهِ اللَّه

اس کے بعدطوفان آیااور قیم نوح کو بہالے گیا۔

اس طرح حضرت مولی علیمیلا کو جب فرعون سے پوری مایوی ہوگئی تو انہوں نے دعا کی: ﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ أَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَّا لَا زِيْنَةً وَآمُوالَّا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا " رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَمِيْلِك " رَبَّنَا اطْيِسْ عَلَى ٱمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلْوَيْهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتَّى يَدُوَاالْ فَذَابَ الْآلِيْمَ ﴿ ﴾

(۱۰/ يونس:۸۸)

"اے ہمارے رب! تونے فرعون کواوراس کے سر داروں کو دنیا کی زندگی میں شان وشوکت اور دولت عطاکی ہے، اے ہمارے رب! وہ اس سے پیکام لیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو تیرے راستہ سے گمراہ کرتے ہیں،خداوندان کی دولت کوسمیٹ دےاوران کے دلوں کوسخت کر دے جب تک وہ تیرے دردناک عذاب کا مزہ نہ دیکھیں گےایمان نہ لا کیں گے۔''

اس موقع پراس فتم کی دعا کیس دیگرانبیا میطهم نے بھی کی ہیں۔

🛭 اسٌ منزل پر پہنچ کر پیغیمرکوا پنے مونینن کی جماعت کوساتھ لے کر ہجرت کا تھم ہوتا ہے،حضرت نوح عالیکا کومع رفقا کے کشتی پر چڑھا کر کفار ہے الگ کیا جاتا ہے،حضرت ابراہیم عَالِیَّلاً نمر ود کے ملک ہے اپنی ہجرت کا اعلان کرتے ہیں ﴿ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي اللهِ ٢٩/ عنكبوت:٢٦) "میں خدا کی طرف ہجرت كرتا ہوں۔" حضرت موی عالیّیای بی اسرائیل کو لے کرمصر سے نکل جاتے ہیں ،حضرت لوط ،حضرت ہود ،حضرت شعیب ،حضرت صالح علیلاً، سب نے اپنی اپنی جماعتوں کو لے کراپنی نافر مان قوموں سے علیحدگی اختیار کی اور جب تک ہیہ ہجرت نہیں ہولیتی اورمومن و کا فرا لگ نہیں ہوجاتے ،معجز ہُ عذابنہیں بھیجا جا تا،حضرت نوح عالیِّلاً جب تک مشتی پرسوار ہوکر علیحدہ نہ ہولیے،طوفان نہ آیا،حضرت ابراہیم علاِئلاً جب تک کلد انیوں کے ملک عراق ہے نکل کے شام اورمصر نہ چلے گئے ،ان پرعذاب نہ آیا،ای طرح حضرت لوط ،حضرت ہود،حضرت صالح اور حضرت شعیب نین این این جماعتوں کو لے کر جب تک الگ نہ ہو گئے ، ہلاکت کا عذاب نہیں آیا اور جب انہوں نے ہجرت کر لی تو پیم مجز 6 عذاب مختلف صورتوں میں ان قوموں پر نازل ہوا اور مونین کی نجات اور كافرول كوہلا كت نصيب ہوئی۔

قر آن مجید کی مختلف سورتوں میں ان واقعات کو بکشرت بیان کیا گیا ہے اور نیز اس کواللہ تعالیٰ نے اپنا وہ دستوراور قانون فرمایا ہے،جس میں تغیر وتبدل ناممکن ہے جبیسا کہاں سے پہلے'' قرآن مجید میں سنۃ اللہ كمفهوم" كضمن ميس آيات قرآني كحواله ساس كى بورى تفصيل گزر چكى ب،سورة يونس ميس الله تعالى اس اصول کواس طرح بیان کرتاہے:

﴿ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ آيَّامِ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ تَبْلِهِمْ ۗ قُلْ فَانْتَظِرُوٓ الِّي مَعَكُمُ مِّنَ



الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿ ثُمِّ نُكِّيِّى رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا كَذَٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾

(۱۰/ پونس:۱۰۲، ۱۰۳)

'' کیارہ کا فرگز شتہ قو موں کی طرح واقعہ ہلا کت کا انتظار کرتے ہیں ، کہدد ہے کہ انتظار کرومیں بھی تمہار ہے ساتھ انتظار کرتا ہوں پھر ہم اپنے رسولوں کونجات دیتے ہیں اور ایسے ہی ایمان لانے والوں کوہم پرفرض ہے،ہم نجات دیں گےایمان والوں کو۔''

آ تخضرت مَثَّىٰ تَيْنِمُ اورمعجز هُ مدايت

ہدایت کی غرض ہے آنخضرت مَثَالِیَّ اللہ سے جومعجزات اورنشانیاں صادر ہوتی رہتی تھیں ،ان کا بڑا حصہ غيرمعمولي توت تا ثير،استجابت دعا، تا ئيد ونصرت اورپيشين گوئي كا تھا،اسي غيرمعمولي قوت تا ثير كا نتيجه تھا كه قریش لوگوں کوآپ مَنْ لِیُنْظِم کے پاس جانے سے روکتے تھے،سیرے کی کمابوں میں اس قتم کے متعدد واقعات ندکور ہیں،قر آن مجید کی بهآیت کفار کےاس باطنی اعتراف کا آئینہ ہے:

> ﴿ لَا تَسْمَعُوْا لِلْهِ ذَا الْقُرُانِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۞ ﴾ (٤١/ خمّ السجدة: ٢٦) ''اس قر آن کونه سنوا دراس میں شور وغل کرو، شایدتم غالب آؤ۔''

قر آن کےاثر کاان پر بہرعب جھایا ہوا تھا کہوہ لوگوں کواس سے بازر کھنے کی اس کےسوا کوئی تذبیر نہ د کیھتے تھے کہ وہ شور وغل اور ہنگامہ کر کے لوگوں کو سننے نیددیں ، آنخضرت مُثَاثِیْزُم کی استجابت دعا کا بھی کفار کو بدرجه اتم یقین تھا،ایک دفعه حن حرم میں جب ابوجهل وغیره رؤسائے قریش آ تخضرت مَنْ النَّیْمُ کی نماز میں خلل انداز ہوئے اور آپ نے ان پر بددعا کی تزیمہ کی وسلم میں بیقسری ہے کہ وداس کوئ کر کانی اٹھے۔ 🏶 ایک وفعہ جب مکہ میں قط عظیم پڑاتو ابوسفیان نے آپ کے پاس آ کرکہا کہ' محد (مَثَا ﷺ ) تہاری قوم ہلاک ہوگئ، خداہے دعا کرو کہ وہ اس بلا کوان سے دور کرے۔'' چنانچہ آپ نے دعا کی اور وہ بلا دور ہوئی۔ 🗱 ای طرح آ پ کی پیشین گوئی کی صداقت کا بھی ان کو دل سے اعتراف تھا، یا دہوگا کہ غزوہُ بدر سے پہلے جب امیہ کو حضرت سعد انصاری ڈلائٹؤ کی زبانی پیمعلوم ہوا ہے کہ آنخضرت مَنَالْتَیْمُ نے اس کے مارے جانے کی پیشین گوئی کی ہےتو وہ گھبرااٹھا اوراس کی بیوی پر بیاثر ہواہے کہ اس نے غزوہ بدر کے موقع پراپیے شوہر کا دامن تقام ليا كەن محمد (مَنْ ﷺ مَلِي كِيشِين گوئى تىمبىر يادنبيس؟ " 🏟 فتح روم كى مشهور پيشين گوئى جس دن پورى ہوئى

<sup>🦚</sup> صحيح بخاري، كتاب الوضوء، باب اذا القي على ظهر المصلى قذر اوجيفة لم تفسد عليه صلوته: • ٢٤ ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب مالقي النبي الله أمن اذي المشركين والمنافقين: ٩ ٦٤ ٤ ـ

<sup>🏘</sup> صحيح بخاري، كتاب التفسير، سورة حم الدخان: ٤٨٢٤.

<sup>🥸</sup> صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب ذكر النبي نفييًّا من يقتل ببدر: ٣٩٥٠ـ

بہت سے لوگ اس نشان صدافت سے ہدایت پاکر مسلمان ہوگئے۔ **ﷺ** آنخضرت مَثَاثَیْنِم کی تا ئید ونھرت کے عبارت بھی قریش کی نظروں سے گزر چکے تھے وہ بار بار آپ پر جملے کی تیاریاں کرتے تھے اور ناکام رہتے تھے ایک دفعہ ابوجہل نے بینا پاک ارادہ کیا اور اس نیت سے آگے بڑھا تو فورا ڈر کر چیچے ہے گیا ساتھیوں نے واقعہ پوچھا تو بتایا کہ جھے بینظر آیا کہ میرے اور محد (مَثَاثَیْنِم) کے درمیان آگ کی خندق ہے اور چند پرداد ہتیاں کھڑی ہیں۔ ﷺ الغرض ہدایت کے متعددنشانات تھے جو کہ میں کفارکواس غرض سے دکھائے گئے تھے کہ ان کود کھران کے قلوب میں قبول حق کی صلاحیت بیدا ہو۔

شق قمرآ خرى نشانِ مدايت تھا

ہدایت کی ان نشانیوں میں کفار مکہ کے لیے سب سے آخری اللہ اور فیصلہ کن نشان شق قمر کا تھا، جس کے بعد آیات ہلا کت کا آغاز ہونے والا تھا احادیث میں ہے کہ کفار مکہ آپ منگا تیا ہے مجز ہے کے طالب سے تو آپ منگا تیا ہے ان کوشق قمر کا مجز ہ دکھایا، چاند دو ککڑ ہے ہوکر نظر آیا لیکن معاندین کو اس عظیم الشان اور واضح تر آپ منگی نے ان کوشق قمر کا مجز ہوں کے کہا گئے ہوں کے کہا ایسی عجیب بجیب باتیں مجز سے سے بھی ہدایت نہ کی ، بعضوں نے کہا محمد (سال شیخ می نے جادو کیا ہے، کسی نے کہا ایسی عجیب بجیب باتیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں، چنانچے قرآن مجید نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے:

﴿ اِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَبُرُ وَ وَإِنْ يَرُواْ الْيَةَ يَعْمِ ضُوْاْ وَيَقُوْلُوْا سِعْرٌ مُسْتَعِرٌ ﴾ (٥٥/ القمر:١٠) '' قيامت كادفت قريب آگيا ہے اور جائنش ہوگيا اور اگريكا فركوئى نشانی دیکھیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں كہ یہ جادوتو بمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔''

اب خداوند ذوالجلال کے رحم و کرم نے دوسری شان اختیار کی لینی اس کے قبر وغضب نے ان غیر صلاحیت پذیر ہستیوں سے سطح ارضی کو پاک کر دینے کا نتہ یہ کرلیا اور وہ سنت الٰہی جوتمام گزشتہ امتوں کے ساتھ جاری رہی تھی لیعنی میہ کم مجز ہ کے دیکھنے کے بعد ایمان نہ لانے پر کفار کی ہلاکت اور بربادی فرض حتم ہوجاتی ہے، وہ قریش کے حق میں جاری ہوئی۔

گزشتہ دستورالٰہی کی تفصیل کے مطابق اس ہلاکت کے عذاب کے نازل ہونے کے لیے پہلے دو ۔ ) ین سخھ

چیز ول کی ضرورت تھی:

ت مذہ ، اواب التفسد ، واب و من سورة الد من ۲۱۹۶ کے صحیحہ اس کان

ا ترمذی، ابواب التفسیر، باب و من سورة الروم: ۲۹۹ یک صحیح مسلم، کتاب صفات المنافقین واحکامهم، بیاب قوله تعالی: ﴿ اَن الانسان لیطغی ان رآه استغنی ﴾ ۲۵: ۵۰ سلم آن جم نے قرآن جمید کے بتائے ہوئے اصول الی کے مطابق اولاً الیا سیجا تھا کہ قرآ کا مجرہ اجم کے جرت سے پہلے ظاہر ہوا ہوگا کی سیر ومغازی اور کتب احادیث کا مطبوعہ و نیره اس وو کی کیوت و انکار دونوں سے خاموق تھا، ای اثنا میں حاکم کی معدرک کی دوسری جلد حیدرآ باد سے جھپ کر پیشی اس میں سورہ قرک تغییر میں حضرت عبداللہ بین مسعور دافتی ہے وواقعہ کے بینی شاہد ہیں، می تصریح ملی کہ بینشان قبل مخرج النبی منافیقیلم بعنی ہجرت سے پہلے ظاہر ہوا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میدواقعہ بھی تعرب کے بین کا کیا ہے جا کہ بین کا کہ بین المرکز ان میں بھی موجود ہے، (متدرک ، ج میں اور بیمی کھا ہے کہ میدوا بیت مصنف عبدالرزاق میں بھی موجود ہے، (متدرک ، ج میں اور بیمی کھا ہے کہ میدوا بیت مصنف عبدالرزاق میں بھی موجود ہے، (متدرک ، ج میں اور بیمی کھا ہے کہ میدوا بیت کے میدوا بیت کی سے دورا ہے۔

- 🛈 مونین کی جماعت کے ساتھ آنخضرت مَالِّیْنِکُم کی شہر مکد ہے ہجرت ۔
  - ہجرت سے پہلے ہدایت کی کسی آخری کھلی نشانی کا ظاہر ہونا۔

چنانچہ ہجرت سے پہلے شق قمر کانشان ظاہر ہوااوراس کود کیے کر بھی جب قریش کے رو سااسلام نہلائے تو آنخضرت سکا ٹیڈ آن کخضرت سکا ٹیڈ آن کو مکہ سے ہجرت کا تھم ہوا اور ہلاکت کے عذاب کے نازل ہونے کا وقت قریب آگیا صحابہ ہوں گئی میں اسرار نبوت کے جو محرم شے وہ پہلے ہی ہجھ چکے شے کہ یہ ہجرت قریش کی بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ متدرک حاکم (جلد ۳، س) اور منداین خبل (جلد ۱، س) میں ہے کہ جب آنخضرت منا ٹیٹی کہ ہے۔ متدرک حاکم (جلد ۳ میں کے اور منداین خبل (جلد ا، س) میں ہے کہ جب آنخضرت منا ٹیٹی کہ ہوجا کی کہ دوالوں نے اپنے پینم برکونکال دیا اب بیضرور ہلاک ہوجا کیں گئی ہوجا کیں گئی ہوگا کہ والی قبال کی آیت نازل ہوئی۔' ۴

آ تخضرت مَنْاتِيْنِمُ اورمعجزه ہلاکت

آ تخضرت مَنَّالِيَّةً نِظِمَ نِهُ مَدِيمِن قريشُ كوتقريباً ۱۳ ابرس تك دعوت دى ۱۰ . ان تيره سالول كاندراس راه ميں برقتم كى مصيبت اور تكليف برداشت كى اور آيات ہدايت كے مختلف نمونے ان كودكھائے ، بالآخرشق قمر كا مجز ہ بھى ان كى تگابول كے سامنے دوسرى مجز ہ بھى ان كى تگابول كے سامنے دوسرى قوموں پر آچكا تھا يعنی قبيله قريش ميں ہے وہ افراد صالحہ جو بے خوف وخطر حق كوقبول كر سكتے تھے ، انہول نے حق كوقبول كر ليا اور صرف وہ رؤسائے قريش رہ گئے جوقبول حق كى مطلق صلاحيت نہيں ركھتے تھے يا وہ ضعفا تھے جو ان رؤساكى موجودگى ميں حق كاساتھ دينے كى قوت نہيں ركھتے تھے اور اس ليے ضرورت ہوئى كہ ان رؤساكے وجود سے ارض حرم كو پاك كيا جائے۔

<sup>🏶</sup> نسائى، كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد:٨٧٠ ٣ اور ترمذي تقير آيت بالا:١١١ ٣٠ مي يرحديث فدكورم " " -

<sup>🕏</sup> مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي ﴿ مَن اذي المشركين: ٢٦٥٣ وبخاري، كتاب بدء الخلق:٣٢٣١ـ

النافي النافي المنافية المنافقة المنافق

ے زیادہ سخت فرماتے ہیں، بظاہر ایساسمجھا جاتا ہے کہ آپ نے طاکف کی تکلیف کو سخت ترین دن فرمایا لیکن واقعہ بینہیں ہے اس ہے بھی زیادہ تکالیف اور مصیبت کی گھڑیاں آپ پر آئی ہیں بلکہ اس لیاظ سے آپ اس کو سخت ترین دن قرار دیتے ہیں کہ بی قریش کی فرصت اور مہلت کی اخیر گھڑی ہی اور اب مجز ہ للک ان کے سر پر تھا اور رحمت عالم مُن الله اس کا صدمہ تھا، تا ہم قریش کو اب آخری عذا ہی کی اطلاع دی گئی تھی اور وہ نا دان استہزا کرتے تھے، جیسا کہ دوسری قو میں بھی اپنے اپنے پیغیبروں کے ساتھ یہی کرتی آئی ہیں۔ کفار قریش آخضرت مُن الله ہی خدمت میں جاکر کہتے تھے جس عذا ہی دھمکی دی جاتی ہے وہ کیون نہیں آتا ؟ اگر تم میں قدرت ہے قوہ عذا ہلا وَاورا بین صدافت کی ہے آخری نشانی بھی دکھادو:

﴿ وَيَقُولُونَ لَوُلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ \* فَقُلْ إِنَّهَا الْغَيْبُ لِللَّهِ فَانْتَظِرُوا ۚ إِنِّ مَعَلَّمُ مِّنَ

الْمُنْتَظِرِيْنَ فَي ١٠٠/ يونس:٢٠)

''اور بیلوگ کہتے ہیں کہاس پر خدا کی طرف سے کوئی نشان کیوں نہیں اتر تا۔اے پیغیبر کہہ دے کہ غیب کی بات خداکے پاس ہے،تم اس کے ظہور کا انتظار کرو،ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔''

تمجهی آ کر کہتے:

﴿ أَوْ شُقِطَ السَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَاكِسَفًا اَوْتَأْقِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلْمِكَةِ قَوِيْلًا ﴿ ﴾

(۱۷/ بنی اسرآئیل:۹۲)

''یا جیساتم کہا کرتے ہو، آسان کے ٹکڑے ٹکڑے کرے ہم پر گرادویا خداور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ''

﴿ لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلْيِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّدِقِيْنَ ﴿ ﴾ (١٥/ الحجر:٧) " أَرْتُمْ سِي مُوتَو كونَ بِينَ مارے پاس فرشتوں كولي تي ''

خدانے جواب میں کہا:

﴿ وَمَا كَانُوۡ الزُّامُّنْظَرِيْنَ ۞ ﴾ (١٥/ الحجر:٨)

''جب فرشتے آجائیں گےتو پھرانہیں مہلت نہ دی جائے گی۔''

کفارقریش کومجز ؤ عذاب کے دیکھنے کی جلدی تھی کیونکہ وہ سیجھتے تھے کہ رپیشین گوئی سراسر جھوٹ ہے، خدانے کہا جب تک پینمبر کی آمد کی بر کات ختم نہ ہو جائیں یعنی تمام افراد صالح الگ نہ ہو جائیں گے عذاب نہیں آئے گا۔

﴿ وَيَسْتَغُولُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْمُسَنَّةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلُتُ ۖ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُوْ

النابرة النبي المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

مَغْفِرَةٍ لِلتَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ ﴾ (١٣/ الرعد: ٦)

''اور کفار جلدی چاہتے ہیں تجھ سے بھلائی سے پہلے برائی ، حالانکہان سے پہلے گزشتہ قوموں میں اس قتم کے واقعات گزر چکے ہیں اور تیرارب لوگوں کی گنام گاری کے باوجودان کومعاف کرتا ہے اور تیرارب بڑے عذاب والابھی ہے۔''

الله تعالیٰ قرآن مجید کے معجزہ کا ذکر کر کے کہتا ہے:

''وہ نہ مانیں گے اس کو جب تک دکھ کا عذاب نہ دیکھ لیس گے پھر پیعذاب اچا تک ان پراس طرح آجائے گا کہ ان کو جبر ان پراس طرح آجائے گا کہ ان کو خبر (نہیں) ہونے پائے گی تو اس وقت کہیں گے کہ ہم کو مہلت بھی پھوٹا سکتی ہے؟ کیا یہ کفار ہمارا عذاب جلد ما تکتے ہیں، بھلا دیکھ تو اگر ہم نے ان کو چند سال فاکدہ اٹھانے کا موقع دیے بھی ویا اور پھران پروہ عذاب آگیا جس کا وعدہ تھا تو کیا ان کی سے دولت ان کے پچھکام آئے گی؟ ہم نے کس آبادی کو ہلاک نہیں کیا لیکن اس کوڈر سنانے والے میلے موجود تھے۔''

یعنی اس اصول کی بنا پر کہ تو موں کی ہلاکت سے پہلے ان کے اندرایک ڈرسانے والا مامور ہوا کرتا ہے، قریش میں بھی ایک ڈرسانے والا آ گیا اگروہ اس کی نہ نیں گے تو بچھلی قوموں کی طرح وہ بھی نیست و نابود ہوجا کیں گے۔سورۂ حج میں اللہ تعالی قریش کو مختلف قوموں کے حالات سنا کرکہتا ہے:

﴿ فَكَالَيْنُ مِّنُ قَرْيَةٍ اَهُلَلْهُمَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِغُرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْمٍ مَّمَيْدٍ هِ اَفَلَدُ يَسِيْرُوا فِي الْاَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا آوُ أَذَانَ يَسْمَعُونَ بِهَا مَّيْمِيْدٍ وَ اَفَلَدُ يَسِيْرُوا فِي الْاَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمُ قُلُوبٌ النَّيْ فِي الصَّدُونِ وَيَسْتَغْفِلُونَكَ بِالْحَذَابِ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْقُلُوبُ النَّيْ فِي الصَّدُونِ وَيَسْتَغْفِلُونَكَ بِالْحَذَابِ وَلَنَ يَوْمًا عِنْدَرَتِكَ كَالْفِ سَنَةً قِبَّا تَعُدُّونَ ﴿ وَكَالِينَ مِّنُ وَلَى الْمَعْدُ وَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَعْدَدُ وَلَى اللَّهُ وَعُدَةً وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَرَتِكَ كَالْفِ سَنَةً قِبَّا تَعُدُّونَ ﴿ وَكَالِينَ مِّنُ عَنْ وَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَعُدَةً وَالْكَالُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَلَى اللَّهُ مِنْ فَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعُلَالِكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُعَلِّلُهُ قُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُلْلُمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

''تو کتنی بستیاں ہم نے بر باد کیس اور وہ گنا ہگارتھیں اور اب وہ اپنی چھتوں پرڈھئی پڑی ہیں اور کتنے کنویں بے کار پڑے ہیں اور کتنے او نچے او نچے کل خراب اور ویران ہیں، کیا بیہ کا فر

زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ ان کے پاس دل ہوتے جن سے بچھتے یا کان ہوتے جن سے سختے یا کان ہوتے جن سے سنتے کیونکہ آئکھیں پچھا ندھی نہیں ہوتی ہیں ( کہ ان کو بیعبر تناک مناظر سوجھائی نہ دیتے ہوں) مگر وہ دل اندھے ہوتے ہیں جوسینوں میں ہیں اور یہ کا فرتچھ سے جلدی ما تگتے ہیں عذاب اور اللہ ہرگز اپناوعدہ نہ ٹالے گا اور تیرے رب کے نزد کیک ایک دن تمہارے ہزار برس کے برابر ہے اور کتنی بستیاں ہیں کہ میں نے ان کوڈھیل دی اور وہ گنا ہگارتھیں پھران کو پکڑ ااور میری طرف پھر آنا ہے، کہد دے اے لوگو! میں تو صاف صاف ہم کوڈر سنانے والا ہوں۔'' قر آن نے رؤسائے قریش کی طرف اشارہ کر کے بوچھا:

﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّهُ الْأَوَّلِينَ ۚ ﴾ (٣٥/ فاطر:٤٣)

'' کیاوہ پہلی قو مول کے دستور کا انتظار کرر ہے ہیں ۔''

چنانچیگزشتہ قوموں کے قانون کے پورے ہونے کے دن آگئے ہیں یعنی رسول اور مونین کو گنا ہگارقوم کی آبادی کے اندر سے نکل جانے کی اجازت ملی ، کیونکہ جیسا پہلے گزر چکا ہے ، جب تک رسول اپنی قوم سے جحرت نہیں کر تاعذاب وہلاکت کانشان ظاہز نہیں ہوتا ، چنانچیکفار قریش کو جواس نشان کے دیکھنے کے لیے بے تاب تھے ، پہلے ہی یہ جتادیا گیا تھا:

﴿ وَإِنْ كَادُوْالْيَسْتَقِزُّوْنَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُغْرِجُوْكَ مِنْهَا وَإِذَّا لَا يَلْبَتُوْنَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيْلًا ﴿ سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبُلُكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَخْوِيْلًا ﴿ ﴾

(۱۷/ بنتی اسرآء یل:۷۷،۷۷)

''اوراگروہ اس زمین سے بچھ کو گھبرانے لگے ہیں، تا کہ تجھ کو یہاں سے نکال دیں تو یا در ہے کہ تیرے چلے جانے کے بعد بہت کم پھر گھبر سکیں گے تجھ سے پہلے جورسول گزرے ہیں ان کی بیہ سنت ہے اور خدا کی سنت کوتم مثانہ یا ؤ گے۔''

 النابع النابع المعلق ال

سراٹھایا 4 یہ پہلاموقع ہے کہ سرور عالم مُنَافِیْوُم رؤسائے قریش کے ایمان سے قطعاً مایوں ہوتے ہیں اور یہ اس لیے نہیں کرآپ کے جمال اللی ) میں جواس اس لیے نہیں کرآپ کے جمال اللی ) میں جواس دنیا میں آپ کے محبوب ترین چرتھی خلل انداز ہوئے قرآن نے کہا:

﴿ أَرَءَيْتَ الَّذِي يَنْهِي فَعَبْدُ الْذَاصَلَى ﴿ ﴾ (٩٦/ العلق:٩٠٠)

'' کیا تونے و یکھااس شخص کوجوایک بندہ الٰہی کونماز سے روکتا ہے۔''

یدروسائے قریش کی مہلت کا اخیر لھے تھا، آنخضرت منا الی المند آواز میں بددعا کی اوراس آخری معجزة ہلاک کی درخواست کی گر پھر بھی رحمت عالم منا الی المنظر کی شفقت دیکھئے کہ حضرت نوح اور حضرت مولی علی الماک کی درخواست کی گر پھر بھی رحمت عالم منا الی ، بلک صرف قریش کے رئیسوں کے حق میں مولی علی اور ان میں سے بھی سات رئیسوں کے نام لیے اور فر مایا ''خداوندا! قریش کے سرداروں کو لے، خداوندا! ابوجہل ، عتبہ، عقبہ بن معیط ، امیہ بن خلف ، ولید بن عقبہ ادرانی بن خلف کو پکڑ۔' یہ بددعاس کر سے کے ہوش اڑ گئے۔ ﷺ

اب سنت اللي كے مطابق معراج كے ساتھ ججرت كى دعا آپ مَالْيْدَيْم كو بتائي كَّى: 🗱

﴿ رَّبِّ ادْخِلْنِي مُدُخَلَ صِدْقٍ وَّاخْرِجْنِي فَخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلطنًا

**نَّصِيْرًا**۞﴾ (١٧/ بني اسرآئيل: ٨٠)

'' خداوندا! مجھ کوخو لی سے کہیں پہنچا اورخو لی سے نکال اور اپنے پاس سے مجھے ایک مدد کرنے والی طاقت عطا کر۔''

بيدعامقبول موئي اور بشارت آئي:

﴿ جَآءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ \* إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۞ ﴾ (١٧/ بني اسرائيل: ٨١)

'' حق آ گیااور باطل ہٹ گیااور باطل مٹنے ہی کو ہے۔''

انبیا کی سنت کے مطابق آنخضرت مُثَاثِیَّا نے اپنت عین کے ساتھ ہجرت فرما کی اور جس دن کا انتظار تھا وہ آگیا ، قرآن نے کہارؤ سائے قریش پرآیت عذاب کے نازل ہونے کے لیے ہجرت کا انتظار تھا ، وہ ہو چکی اوراب کوئی مزیدا نظار نہیں ۔

﴿ وَإِذْ يَمُنَكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِينْمِ تُوكَ أَوْيَقْتُلُوكَ أَوْيَخْرِجُوكَ \* وَيَمُنْكُرُونَ وَيَمُنْكُرُ اللهُ \* وَاللَّهُ

🗱 صحيح مسلم، كتاب الجهاد و السير، باب مالقي النبي ﴿ فَاللَّهُ مَن اذَى المشركين:٩٦٤٩ ـ

بخارى، كتاب الوضوء، باب اذا القى على ظهر المصلى ٢٤٠ اورمسلم باب ما لقى النبى مختلاً من اذى المشركين: ٢٤٩ من ٤٦٤ على اللهجرة، ج٣٠ اذى المشركين: ٤٦٤٩ على الهجرة، ج٣٠ صن ٣١٣٩ على المرتب كم يدعا على جمرت ب

وَمِنْ الْأَلْمَانِينَ الْمُوالِمَانِينَ الْمُؤْلِلِينِينَ الْمُؤْلِلِينِينِينَ الْمُؤْلِلِينِينَ الْمُؤْلِلِينِينَ الْمُؤْلِلِينِينَ الْمُؤْلِلِينِينَ الْمُؤْلِلِينِينَ الْمُؤْلِلِينِينَ الْمُؤْلِلِينِينِينَ الْمُؤْلِلِينِينَ الْمُؤْلِلِينِينَ الْمُؤْلِلِينِينَ الْمِلِينِينِينَ الْمُؤْلِلِينِينَ الْمُؤْلِلِينِينَ الْمُؤْلِلِينِينِينَ الْمُؤْلِلِينِينَ الْمُؤْلِيلِينِينَ الْمِلْمِينِينِ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِلِينِينَ الْمُؤْلِلِينِينَ الْمُؤْلِلِينِينَ الْمُؤْلِلِينِينَ الْمُؤْلِلِينِينَ الْمُؤْلِلِيلِينَ الْمُؤْلِيلِينِينَ الْمِلْمِيلِينِينَ الْمِلْمِيلِينَ الْمُؤْلِلِيلِينَ ال

غزوهٔ بدرمعجزهٔ ہلاک تھا

جس طرح دوسری قوموں کے لیے مختلف مجزات عذاب، آئے ای طرح جس قوم میں آنحضرت سالی ایک معوث ہوئے تھے، اس کے لیے عزوہ کر مجزہ عذاب تھا، ہجرت ہے بہل معوث ہوئے تھے، اس کے لیے عزوہ کر معجزہ عذاب تھا، ہجرت ہے بہل التحضرات سالی ایک بدد عاسے پہلے قریش پر قبط کا عذاب آیا، جواس قدر سخت تھا کہ بھوک ہے آنکھوں کے سامنے اند بھراچھا جاتا تھا، آسان کی طرف دیکھتے ہو تھواں سانظر آتا تھا بعض رؤسائے قریش نے خدمت نبوی سالی ایک کر کھر (سالی ایک ایک کے مرکزہ کر ایک ایک کھتے ہو کہ اس قبط سے قریش کا کیا حال ہے؟ آن محضرت سالی ایک اور بیا با دور ہوئی ایک گر پھر قریش کی سرگردانی کا وہی عالم ہوگیا تو ان کے لیے معجزہ عذاب کے سواکوئی اور طریقہ علاج باتی ندر ہا، چنا نچہ ہجرت کے بعد بدر کا بطور کر کری کر گران کے کیے ہی ہوات کی نشانی قرار پائی، قرآن مجید نے ہجرت سے پہلے مکہ میں اپنایا علان عام سادیا تھا، جس میں پہلے لیے ہلاکت کی نشانی قرار پائی، قرآن می بوراس کے بعد عزوہ بدر کی پیشین گوئی کی تھی:

﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ٥ يَّغْشَى النَّاسَ ﴿ هٰذَا عَذَابٌ ٱلْمِيْمُ ٥ رَبَّنَا ٱلْشِفْ

<sup>🏶</sup> صحيح بخاري، كتاب التفسير، سورة حم الدخان: ٤٨٢٤.

عَتَّا الْعَذَابَ اِتَّا مُؤْمِنُونَ۞ اللَّ لَهُمُ الذِّكْرِي وَقَدُ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ۞ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ تَجْنُونٌ۞ اِتَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِتَّلُمْ عَآبِدُونَ۞ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطَشَةَ الْكُبْرِي ۚ اِتَا مُنْتَقِبُونَ۞ وَلَقَدُ فَتَتَا جَبْلُهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴾

(٤٤/ الدخان:١٠ تا ١٧)

''اس دن کی راہ دیجے جب آسان صاف دھواں کرلاوے جولوگوں کو گھیر لے، اس وقت کہا جائے گا، یہ ہے دکھی مار، تب گر گر اکیں گے کہ خداوند! ہم سے یہ عذاب دور کردے، ہم ایمان لاتے ہیں، کہاں ہے ان کے لیے بچھنا، حالا نکدان کے پاس کھول کے سنانے والا رسول آچکا تواس سے پیٹے پھیری اور کہا کہ سکھایا ہواد یوانہ ہے، اچھا ہم تھوڑے دنوں کے لیے عذاب کو دور کردیتے ہیں تم پھروہی کرنے والے ہوا تظار کرواس دن کا جب ہم بردی پکڑیں گے، ہم بدلہ لینے والے ہیں اور ایس سے پہلے ہم فرعون کی قوم کو آز ماچکے ہیں۔'

ان آیات کریمہ میں پورے واقعہ کی تصویر تھینے دی گئی ہے اور آخر میں یہ بھی ظاہر کردیا گیا ہے کہ بطش اکبران رؤسائے قریش کے لیے وہی حثیت رکھتا ہے جوفرعون کے لیے غرق بحرکی حثیت تھی ، حضرت عبداللہ بن مسعود وٹاٹنڈ نے بیان کیا ہے کہ یہ آیتیں قریش کی شان میں نازل ہوئی ہیں، قریش نے جب نافر مانی کی تو آخضرت مٹاٹنڈ نے بیان کیا ہے کہ یہ آیتیں قریش کی شان میں نازل ہوئی ہیں، قریش نے جب نافر مانی کی تو آخضرت مٹاٹنڈ نے خدا ہے دعا کی کہ' اے خدا اان پر حضرت یوسف عالیہ ایک ہمات برس والے قط کی طرح تحضرت مٹاٹنڈ نے منازل کر۔' چنانچہ میں تحت قط پڑا، یہاں تک کہ بھوک ہے آسان اور قریش کی آئھوں کے درمیان دھواں سااڑ تا نظر آتنا تھا نہوں نے آخضرت مٹاٹنڈ کی سامنے آکر دعا کی درخواست کی چنانچہ آپ نے دعا کی اور بارش ہوئی ۔ خدا نے کہا کہ وہ پھراپنی پہلی صالت پر آجا کیں گئی ایمان نہ قبول کریں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، بارش ہوئی ۔ خدا نے دان کے لیے بطشۃ الکبریٰ (بڑی پکڑ) کا دن مقرر فرمایا، یعنی بدر۔ \*\*

یادہ وگا کہ محن حرم میں روسائے قریش جونماز میں خلل انداز ہوئے تھے، آپ نے ان کانام لے لے کر ہرایک کے حق میں بدرعا کی تھی، اس سے پہلے کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آئے، جبرت کے بعد ہی آ پ نے ان کی ہلاکت و ہربادی کا اعلان کر دیا تھا، بدر سے پہلے حضرت سعد انصاری ڈاٹٹٹٹ عمرہ کو گئے تھے ابوجہل نے ان کو روکا، امیہ نے بن بھی دخل دینا چاہا حضرت سعد ڈاٹٹٹٹٹ نے کہا:''امیہ تم دخل نددو آنحضرت سکا ٹیٹٹٹ نے فر مایا ہے کہ تم ان کے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے۔'' بیس کر امیہ ڈرگیا، چنا نچہ جب بدر کا موقع پیش آیا تو اس نے جانے میں پس و پیش کیا، لوگوں کے طعن سے اس نے جانا چاہا تو اس کی بیوی نے دامن تھام لیا اور کہا:''کیا تم کو اینے پیٹر بی دوست کی بات یا ذہیں؟'' بیا

، جبغزوهٔ بدرئے لیے آپ مَالْ تَیْزُمُ مسلمانوں کوساتھ لے کر نکلے تواس وقت جیسا کہ پہلی جلد میں تفصیل

<sup>🏶</sup> صحيح بخاري، كتاب التفسير سورة حم الدخان:٤٨١١ \_ 🌣 صحيح بخاري، كتاب المغازي: ٩٥٠٠\_

وَيَنايِرُواْلَغِينَا ﴾ ﴿ يُحْمَلُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ گز رچکی ہے،مسلمانوں کےسامنے قریش کی دومیتنیں تھیں ،ایک قریش کا شامی قافلہ جومدینہ کی راہ ہے گز رکر مکہ جار ہاتھا، دوسرارؤسائے قریش کا جنگی لشکر جومسلمانوں ہے لڑنے کے لیے نکلاتھا، خدانے مسلمانوں ہے وعدہ کیا تھا کہ ان دوجمیعتوں میں سے ایک ان کے ہاتھ لگے گی ، عام سلمان یہی بچھتے تھے کہ تجارتی قافلہ ان کے ہاتھ آئے گالیکن حضور انور مَنَا ﷺ کوا چھی طرح معلوم تھا کہ آج معمولی فتح وشکست کانہیں بلکہ اس بطشتہ الکبریٰ کادن ہے جس کابارگاہ الٰہی میں مدت سے وعدہ تھا۔رات کو جب مسلمان بدر کے پڑاؤ پر پہنچے ہیں تو انہیں یہ فکر ہوئی کہ قریش کے تجارتی قافلہ کا پیۃ لگایا جائے ، چنا نچیمسلمان مخبرادھرادھر گئے اور ایک چرواہے کو پکڑ لائے اور اس سے قریش کے قافلے کا حال پوچھنے لگے،اس نے جواب دیا کہ'' قریش کے قافلہ کا تو مجھے کمنہیں،البتہ ان کا لشکرادھر پڑا ہے۔''یین کرمسلمانوں نے اس کو مارا کہ بیہم سے سیجے حال چھیا تا ہے مارکھانے پراس نے کہا، اچھاٹھہرو قافلہ کا حال بتا تا ہوں ۔ جب لوگ اس کوچھوڑ دیتے تو وہ پھریہی کہتا کہ مجھ کو قافلہ کی خبرنہیں ، البیتہ ہیہ جانتاہوں کہادھرقریش کالشکر سامنے پڑا ہے۔آنخضرت مُثَاثِینًا نماز میںمھروف تھے،اس سے فراغت ہو کی تو فرمایا: ''جب وہ جھوٹ کہتا ہے تو تم چھوڑ دیتے ہواور جب وہ سچ کہتا ہے تو تم مارتے ہو۔'' اس کے بعد آب مَلْ اللَّهُ فَعَمْ اللَّهِ اللَّهِ مَلَّ اللَّهِ كَا وَن بِهِ الإجهل كامقل ب، بيعتبه كاب، بياني كاب وغيره." رادی کہتا ہے کہ آپ نے جس کامقتل جہال متعین فرمایا تھا ایک سرموفرق وہاں سے اس نے تجاوز نہیں کیا اور معر کهٔ جنگ میں وہ و ہیں مراپڑ املا۔حضرت عبداللہ مسعود رخالفیہ جو محن حرم کی بددعا کے دن موجود تھے،وہ کہتے ہیں کے عرب کے ساتوں رئیس جن کے حق میں آپ نے بدوعا کی تھی کل کے کل بدر کے میدان میں ڈھیر ہو گئے 🆚 اور بطشتہ الکبریٰ کے انتقام کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔سورۂ انفال جس میں بدر کے تمام واقعات کا ذکر ہے اس میں اللّٰد تعالیٰ نے بین طاہر کر دیا ہے کہ یہی وہ فیصلہ کا دن تھا جس کامدت سے انتظار تھا:

﴿ وَيُويُدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكِلِبَةِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَفِرِيْنَ ۗ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبُطِلَ الْبَاطِلَ وَكُوْكُرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۚ ﴾ (٨/ الانفال:٧،٨)

''اورخداجوچاہتاہے کہتن کواپنی بات ہے شحکم کردےاور کا فروں کا پیچھا کاٹ دے تا کہتن کوتن اور باطل کو باطل کردے گا اگر چہ گناہ گاراس کو پیندنہ کریں۔''

وسطسوره میں فرمایا:

﴿ كَدَأْبِ اللَّهِ فِرُعَوْنَ " وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ "كَفَرُوْا بِالنِّ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُولِهِمْ " ﴾ ﴿ الانفال: ٢ ٥)

<sup>🗱</sup> يردونول واقع صحيح بخارى، كتاب المغازى: ٣٩٦٠ ومسلم، كتاب الجهاد، باب مالقى النبي عَقَيْمٌ من اذى المشركين:٤٦٤٩ ش/موجوويس\_

مِنْ يَوْلِنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ

نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گنا ہوں کے سبب ان کو ہلاک کردیا۔''

ىيەفىصلەكادن تھا:

﴿ وَمَا ٓ اَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِ نَا يَوْمُ الْفُرْقَانِ يَوْمُ الْتَكَى الْبَمَ ْفِنِ ۗ ﴾ (٨/ الانفال: ٤) '' اورجوہم نے اپنے بندہ پر فیصلہ کے دن اتا را جس دن دونوں لشکر آ منے سامنے ہمڑے۔'' بیسب اس لیے ہوا کہ

﴿ لِيَقْضِيَ اللَّهُ آمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾ (٨/ الانفال:٤٤\_٤)

'' تا كەخدااس كام كوپورا كردے جو پہلےمقرر كيا جاچكا تھا۔''

تکتہ: بدر کے میدان میں جب تین سو بے سروسامان سلمان ایک ہزار، او ہے میں غرق فوج سے مقابل ہے،

آئخضرت مَنْ النَّیْنِ نے بھی ای قسم کی بددعا ما نگی جیسی حضرت نوح عَالِیَّلِا نے طوفان سے اور حضرت موسی عَالِیْلِا اِن کَمَانِ مَنْ بِرِکُونی کافر
نے غرق سے پہلے اپنی اپنی قوم کے لیے ما نگی تھی۔ حضرت نوح عَالِیْلِا نے کہا: ' خداوند! اب زمین برکوئی کافر
بینے والا نہ چھوڑکہ جب تک وہ ذندہ رہیں گے تیرے نام کی تقدیس نہ ہوگی اور نہ ان کی نسل سے کوئی تیرا نام
لینے والا بیدا ہوگا۔ ' (اے/نوح: ۲۱-۲۷) حضرت موسی عَلیْلِلا نے کہا: ' خداوند! ان کے دل شخت کرد ہے جب
تک عذاب نہ دکھے لیس گے ایمان نہ لائیں گے۔ ' (۱۰/ پونس: ۸۸) لیکن اس موقع پر آنخضرت مَنَّ النِّیْلِا کے کہا: ' خداوند! اپنیا وعدہ پورا کر،اگر میٹھی بھر مسلمان تباہ ہو گئے تو پھر کوئی تیرا
نام لینے والا نہ ملے گا۔ ' کے حضرت نوح اور حضرت موسی عَلِیْلا نے براہ راست اپنی اپنی قوم کی تباہی کی دعا
نام لینے والا نہ ملے گا۔ ' کے حضرت نوح اور حضرت موسی عَلِیْلا نے براہ راست اپنی اپنی قوم کی تباہی کی دعا
ما نگی لیکن رحمت عالم مُن النِیْلا نے اب بھی دعا ما نگی تو صرف اہل تو حید کی فتح ونصرت کی دشنوں کی تباہی و بربادی
کی نہیں۔

حاکم نے متدرک (جلد ۳ صفحہ ۲ ) ہیں بروایت صححفق کیا ہے کہ بدر کے قیدی جب گرفتار ہوکر آئے اور آپ نے ان کے متعلق صحابہ رخی گفتی ہے مشورہ طلب کیا اور مختلف صاحبوں نے مختلف را کیں پیش کیس تو آپ مَن اللّٰی ﷺ نے دما رقبی این این ایما کیوں کی طرح ہیں جوان سے پہلے تھے ( یعنی گزشتہ انبیا کی امتوں میں ) نوح مَالِیْلاً نے دعا کی کہ'' خداوند! زمین پر ان کا فروں میں سے کوئی آباد گھر والا باقی نہ رکھ۔''(اکر نوح مَالِیْلاً) نے دعا کی کہ'' خداوند! زمین پر ان کا فروں میں سے کوئی آباد گھر والا باقی نہ کو کھر۔''(اکر نوح مَالِیُلاً) نے کہا:'' ہمارے پروردگار!ان کی دولت کومنادے اوران کے دلوں کو سخت کردے۔''(۱/ یونس:۸۸) ابراہیم مَالِیُلاً نے فرمایا:'' جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہواور جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہواور جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہواور بسی نے میری نافر مانی کی تو خدا خفور ورجیم ہے۔''(۱/ ابراہیم:۳۱) عیسی عَالِیُلاً نے کہا:'' الٰہی اگر تو ان ور دانا ہے۔''

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر واباحة الغنائم: ٥٨٨ ٤-

(۵/المآ کده:۱۱۸) اس کے بعد آنخضرت مُنَاتِیَّا نے قریش کوخطاب کرئے فرمایا کہ''تم لوگ وہ توم ہوجس میں فریب اور دغاسے قل کر دینے کارواج ہے تو تم میں سے کوئی زرفدیہ یا اپناسر دیے بغیر لوٹ کرنہ جاسکے گا۔'' اس روایت ہے ہمارے اصول ندکورہ کی حرف حرف تا ئید ہوتی ہے، یعنی یہ کہ

🛈 بدر قریش کے لیے ویہا ہی عذاب ہلاکت کا دن تھا، جیبا گزشتہ قوموں پر ہلاکت کے لیے دن آیا کئے

يں۔

© آنخضرت سَنَاتَیْنِمُ نے اس موقع پر دوتهم کے انبیا عَلِیما کے نام اوران کی دعاؤں کا ذکر فر مایا ہے، ایک وہ جنہوں نے وہ جنہوں نے وہ جنہوں نے سخت گیری کا پہلواختیار کیا، مثلاً: حضرت نوح اور حضرت موئی عَلِیما اور دوسرے وہ جنہوں نے نوع کا ظہار کیا، مثلاً: حضرت ابراہیم اور حضرت عیسی عَلِیما اور مضرت عیسی عَلِیما اور حضرت مَنَاتِیما کیا، مثلاً: حضرت ابراہیم اور حضرت عیسی عَلِیما اور من عیسی عَلِیما اور حضرت میں سے بیج کی راہ اختیار کیا۔

## سحراورمعجزه كافرق اورساحراور بيغمبر ميں امتياز

گزشتہ صفحات ہیں انبیا علیہ اس کے جو خصائص وامتیازات اور علامات و آثار بتائے گئے ہیں ان سے خود سے مور محروقہ خرن کا فرق اور ساحر و پیغیبر کا امتیاز ظاہر ہوتا ہے ، سحر وشعبدہ صرف دل گئی کے آئی تماشے ہوتے ہیں ، لین مجزات و آیات قوموں اور جماعتوں کے صلاح و فساد تعمیر و تخریب ، ترتی اور تنزل کے اسباب و سامان ہوتے ہیں ، ساحر کا مقصد کسی غیر معمولی واقعہ کا صرف حیرت انگیز طریقہ سے اظہار ہوتا ہے ، تا کہ وہ دیکھنے والوں کو تصور کی دیے کے لیے متحر کر دے ، لیکن پنجیبر کا مقصد اپنے ان حیرت انگیز اعمال سے و نیا کی اصلاح ، قوموں کی محورت و موں کی تقویت کے سوا کچھا و رئیبیں ہوتا پنجیبر ، بشیر ، نذیر ، مزکی ، ہادی ، موتا ہے متاب اور دین الہی کی تقویت کے سوا کچھا و رئیبیں ہوتا پنجیبر ، بشیر ، نذیر ، مزکی ، ہادی ، سراح منیر اور شاہد عالم ہوتا ہے ، ساحر ان تمام اوصاف سے خالی ہوتا ہے اور حیرت انگیز تماشا گری کے سوا اور کوئی ممتاز بات اس کے اندر نہیں ہوتی ۔ قر آن مجید ہیں سحر کے متعلق جس قدر بیانات ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ وہ تحرکی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا اور خیل اور نظر بندی سے زیادہ اس کو وقعت نہیں دیتا ۔ ہاروت و ماروت کے قصہ میں سحر کے ذور دو و ت کامنتہا ہے بیان کہا ہے :

﴿ مَا يُفَتِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهُ \* وَمَا هُمْ بِضَآرِيْنَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللهِ \* وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ \* ﴾ ﴿ ﴿ / البقرة: ١٠٢)

''سحر کا وہ فن سکھتے ہیں جس سے خاونداوراس کی بیوی میں تفریق کردیتے ہیں اورییکسی کو حکم الہی کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے اوریہ وہ چیز سکھتے ہیں جوان کو نقصان پہنچاتی ہے اور نفع نہیں پہنچاتی۔'' غرض سجه و داد و کو کی مؤثر حقیقی شنبهن سوه و که اس نراییت تصریح کریماتی حقیقیت و اضح کی گئی سر

غرض سحر و جاد وکو کی مؤثر حقیقی شے نہیں سور ہ طلہٰ میں نہایت تصریح کے ساتھ پہ حقیقت واضح کی گئی ہے

كه خيال ہے زيادہ اس كى حقيقت نہيں:

﴿ حِبَالُهُمُ وَعِصِيُّهُمْ يُغَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِعْمِ هِمُ أَنَّهَا أَسْعَى ۞ ﴿ ٢٠/ طَهَ ٦١)

'' پھرنا گاہ مصرکے جادوگروں کی رسیاں لاٹھیاں اوران کے جادو کے اثر ہے مویٰ عَلیبِّلاً کے ۔ خیال میں معلوم ہونے کگیں کہوہ دوڑ رہی ہیں''

سے ہوا کہ موک تم بھی اپناعصائے اعجاز ڈال دونتیجہ بیہوا کہتی نے باطل پر فتح یا ئی:

﴿ قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ آنْتَ الْأَعْلِ ﴿ وَآلِقِ مَا فِي يَبِيْنِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا ۗ إِنَّهَا صَنَعُوا كَيْدُ

سُعِرِ وَلَا يُقْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَقْ ۞ ﴿ ٢٠/ طه: ٢٩، ٦٩)

''ہم نے کہا، موی'! ڈرونہیں تم ہی سربلندر ہو گے تمہارے دا ہنے ہاتھ میں جو ہے تم اس کوڈال دووہ ان کی صنعت کی تھی وہ جادو کا فریب تھا اور جادو گرجد ھرہے بھی آئے وہ فلاح نہیں یا سکتا۔''

ساحراور نبی میں اللہ تعالی نے جوفرق وامتیاز بتایا وہ یہی ہے کہ نبی فلاح پاتا ہے اور جادوگر فلاح نہیں پاتا، نبی کے تمام اعمال، مساعی، جدو جہداور مجزات کا مرکز وتحور فلاح اور خیر ہوتا ہے اور جادوگر کا مقصد صرف فریب، دھوکا اور شرہوتا ہے، دوسری جگہ ایک اور آیت میں اسی مفہوم کو دہرایا گیا ہے، حضرت موٹ عَلَیْظِام مصر کے جادوگروں سے کہتے ہیں:

﴿ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحُوا إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۞ ﴾

(۱۰/ يونس:۸۱)

''جوتم لائے ہووہ جادو ہے،اللہ اس کو باطل کردے گا، بے شک اللہ شریروں کے کام کونہیں سنوار تا۔''

یعنی وہ سحر و جادوا کی آنی تماشا ہوتا ہے اور اعجاز کا اثر دائمی ہوتا ہے اور اس کے نتائج دنیا میں نہایت عظیم الشان ہوتے ہیں، فرعون نے حضرت موسیٰ علیتِلا کے اعجاز کو دیکھ کر کہا کہ بیسب جادو کے کرشمے ہیں حضرت موسیٰ علیتِلا نے جواب دیا:

﴿ ٱسِعُرٌ هٰذَا ۚ وَلَا يُفْلِحُ السَّعِرُونَ ۞ ﴾ (١٠/ يونس:٧٧)

'' کیا پیجادوہے اور جادو کرنے والے تو فلا ہے نہیں پاتے۔''

غرض'' فلاح'' اور''عدم فلاح'' سحراوراعجاز کے درمیان سب سے بڑافرق ہے۔

کفارآ مخضرت مَا الله الله کنسبت کہتے تھے کہ بیشیطان کی قوت سے بیکلام پیش کرتے ہیں اوران کے

206 8 8 (minight specific spec

کلام کا سرچشمہ شیطان کی تعلیم ہے، خدانے اس کے جواب میں کہا کہ اس حقیقت کا امتیاز کہ اس کا منبع اور سرچشمہ خیر ہے یا شراور بید شیطان کی قوت کا متیجہ ہے، یا ملکوتی طاقت اس کا مظہر ہے، نہایت آسان ہے اور خود مدئی کی زندگی اور اس کے اظلاق واعمال اس کے شاہد عدل ہیں، حضرت عیسی علیقیا کے قول کے مطابق درخت مدئی کی زندگی اور اس کے اظلاق واعمال اس کے شاہد عدل ہیں، حضرت عیسی علیقیا کے قول کے مطابق درخت اپنے کھل سے پہچانا جاتا ہے ان دونوں قوتوں کے درمیان تفریق کچھ زیادہ نہیں، خدانے کہا ''ہم بتا کیں شیطان کس پراترتے ہیں؟''

﴿ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ ٱقَاكِ ٱنْيُمْرِهُ يُلْقُونَ السَّمُعَ وَٱثْثَرُهُمْ كَذِيُونَ ۗ ﴾

(٢٦/ الشعر آء:٢٢٢)

''شیطان اترتے ہیں ہرجھوٹے گنا ہگار پر، لا ڈالتے ہیں وہ ٹنی بات اور بہت ان میں جھوٹے ہیں۔''

یعنی نبی اورمتنبی کا فرق خوداس کی اخلاقی زندگی ہےعلاوہ ازیں افتر اپر داز اور شریر کے کام کو مستقل اور دائمی زندگی عطانہیں ہوتی :

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِعُونَ ﴿ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيُمُ ۗ ﴾ (١٦/ النحل:١١٧، ١١٧)

'' جولوگ کہ ضدا پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے چندروز ہ کامیا بی اور ان کے لیے در دناک عذاب ہے۔''

معجزات اورنشانات سے کن لوگوں کو ہدایت ملتی ہے

معجزات و دلاکل، آیات اور آثار سے ہدایت کن لوگوں کوعطا ہوتی ہے، قر آن مجید نے ان کے اوصاف وشرائط بیان کیے ہیں:

© سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو خدا پرایمان ہواگر اس کوسرے سے خدا پرایمان نہیں تو اس کو مجز ہ سے ہدایت نہیں ٹل سکتی ،اس کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ پہلے کا نئات کے اسرار وعجائب کو دیکھ کرایک قادر مطلق ہستی کے وجود پریقین کرے ، اس کے بعد مجزات اور نشانیوں کے ذریعہ سے اس کو نبوت کے باب میں بدایت نصیب ہوگی:

﴿ قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ \* وَمَا تُغْنِي الْأَلِتُ وَالتَّذُرُ عَنْ قَوْمِ لاَّ يَوْمِنُونَ ۞ ﴾

(۱۰/پونس:۱۰۱)

'' کہدا سے پیغمبر! کوغور سے دیکھوکیا کچھ ہے آسانوں میں اور زمین میں اور کچھ کا منہیں آتیں نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کے جوابمان نہیں رکھتے۔'' سنائر النبائر النبائر

2 دوسری چیز جوآیات اور نشانیول سے عبرت پذیز نہیں ہونے دیتی وہ خودی اور تکبر ہے معاندین چونکہ عمواً دولت مندرو سااور مدعیان عقل وخرد ہوتے ہیں اس لیے ان کا جذبانا نیت ان کوداعیان حق کے علم کے یعنی کو مادولت مندرو سااور مدعیان عقل وخرد ہوتے ہیں اس لیے ان کا جذبانا نیت ان کوداعیان حق کے علم کے یعنی کھڑے ہوئے گھڑے ہوئے گھڑے ہوئے گھڑے گھڑے گھڑ اندیکے گھڑ کے اللہ عائدین نے ہمیشا نبیا ، کو کہا ﴿ آبَشَرُ الْمِیّا اُورِ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ

﴿ ثُمَّرَ ٱرْسَلْنَا مُوْسَى وَآخَاتُهُ لِمُرُونَ ۗ بِالْبِتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِيْنِ ۗ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَاسْتَلْبَرُوْاوَكَانُوْاقَوْمًا عَالِيْنَ ۚ فَقَالُوْا انْوْمِنُ لِبِشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَالَنَا غِيدُونَ ۚ ﴾

(٢٣/ المو منون: ٤٥ تا ٤٧)

'' پھر ہم نے موئی علیبیا اوراس کے بھائی ہارون علیبیا کونشانیاں اور کھلی قوت دے کر فرعون اوراس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے غرور کیا اور وہ مغرور لوگ تھے تو انہوں نے کہا: کیا ہم اپنی ہی طرح کے آ دمیوں پر ایمان لائیں در آ نحالیہ ان کی قوم ہماری رعایا ہے۔'' اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایسے مشکروں اور خود پہندوں کی نسبت اپنا یہ فیصلہ سنادیا: ﴿سَا صُوفَ عَنْ الْمِیْقَ الَّذِیْنَ یَسَکُمْ وَنَ فِی الْاَرْضِ بِعَیْرِ الْحَقِی اللّٰ وَانْ یَدُواْ کُلُّ اَیْدَ لَا یُوْمِنُوْا

''ہم ان لوگوں کواپنی نشانیوں کے بیچھنے سے پھیر دیں گے جوز مین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ اوراگر وہ تمام نشانیوں کود کیچ بھی چکیں تب بھی ایمان نہ لائیں گے۔''

قریش کے معاندین جواپنی توم کے رؤسا، اکابر اور اہل دولت تھے وہ بھی ان نشانیوں ہے اس لیے ہدایت نہ پاسکے کدان کوایک غریب ومفلس اور بے یار وید دگار انسان کی پیروی گوارا نہ تھی وہ کہتے تھے کہ اگر نبوت ہوتی تو مکہ یاطا کف کے کسی بڑے آ دمی کوماتی:

﴿ وَقَالُوا لَوُلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمِ ۞ ﴾

(٤٣/ الزخرف:٣١)

''اورانہوں نے کہا کہ بیقر آن طائف اور مکہ کے کسی بڑے آ دمی پر کیوں نہیں اتر ا۔'' سب سے آخری چیز جوان آبات اور نشانیوں سے ہدایت پانے کی صلاحیت اور استعداد بیدا کرتی ہے . وہ دل کا قبول حق کی طرف میلان ہے۔ بڑے سے بڑے نوارق اور عجیب سے عجیب معجزات ان لوگوں کے

زد یک محروجادو سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے جن کے دل انابت اور رجوع الی الحق کی استعداد سے خالی ہیں:
﴿ وَیَقُولُ الّذِینُ کَفُورُوا لَوُلَاۤ ٱنْزِلَ عَلَیْهِ ایک مِّینَ رَبِّهٖ ﴿ قُلُ إِنَّ اللّٰهَ یَضِلُ مَنْ یَشَآ اُو کَنْ اَللّٰهُ یَضِلُ مَنْ یَشَآ اُو کَنْ اِللّٰهُ یَضِلُ مَنْ اَللّٰهُ یَضِلُ مَنْ اَللّٰهُ اِللّٰهِ مَنْ اَللّٰهُ یَضِلُ مَنْ اَللّٰهُ اِللّٰهِ مَنْ اَللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰلِلْمُ

''اور کافر کہتے ہیں کہاس پراس کے خدا کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری کہد ہے کہ خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اوراس کواپنی راہ دکھا تا ہے جو خدا کی طرف اپنے کور جوع کرتا ہے۔''

اگر قبولیت اوراصلاح کی بیاستعداد نہ ہوتو بڑے ہے بڑامعجز ہجی باطل پرتی سے زیادہ نہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر گمراہی کے شقاوت کی مہر گلی ہوئی ہے۔

مشرک جوکسی مذہب حق کوئیس مانتے اورعلم سے بہرہ ہیں ان کا یہی حال ہے:

﴿ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِأَيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِينَ كَفُرُوٓ النَّ انْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى

قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ (٣٠/ الروم: ٥٩، ٥٩)

''اور (اے پیغیبر مُنَافِیْظِم )!اگر تو ان کے پاس کوئی نشانی لائے تو وہ جومنکر ہیں کہیں گے کہتم فریبی ہوای طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پرمہر کردیتا ہے جوعلم نہیں رکھتے۔''

اہل کتاب یعنی بہود ونصار کی پیغیبراسلام مَنَّالِیَّا کی صدافت کے طلب ثبوت میں یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک ہم ان کو پیغیبر برح تسلیم نہ کریں گے جب تک اس قتم کے میجز ہو ہ نہ دکھا کیں جیسے ان پیغیبروں نے لوگوں کو دکھائے تھے قر آن کہتا ہے کہ فرض کرو کہ صرف ان ہی جیسے میجز وں سے پیغیبری کی سچائی تسلیم کی جاسکتی ہے ، تو ان پیغیبروں نے تو وہی میجز ہے دکھائے تھے پھران کود کھے کران کے زمانہ کے کل منکرین کیوں ایمان نہ لے آئے اور آخر تک وہ ان کو جاد وگر ہی کیوں سیجھتے رہے :

﴿ فَلَهَا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْالُوْلَ أَوْتِيَ مِثْلَ مَآ أَوْتِيَ مُوْسَى ۗ اَوَ لَمُ يَكُفُرُوْا بِيمَاً أَوْتِيَ مُوْسَى مِنْ فَبُلُ ۚ قَالُوْاسِعْرِنِ تَظْهَرَا ۗ وَقَالُوْٓ التَّابِكُلِّ لَفِرُوْنِ ۞ ﴾

(۲۸/ القصص: ۲۸)

'' تو جب ہماری طرف سے سچائی ان کے پاس آئی تو انہوں نے کہا، کیوں نہیں (محر مثل ایڈیم کو)ولیں ہی چیز دی گئی جیسی موئی عالیہ آل کودی گئی تھی ، کیا موئی کو جو چیز دی گئی تھی اس کا انکار منکرین پہلے نہیں کر پچے انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہیں جو باہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں ہم ان سب کے مانے سے انکار کرتے ہیں۔''

صداقت کی نشانی صرف ہدایت ہے

قر آن مجید نے اس کے بعد ہی کہا کہ صدافت کی نشانی صرف ہدایت ورا ہنمائی ہے کہ مدعی جو پیغام اور جواحکام پیش کرتا ہے وہ انسانوں کوفلاح ،نجات اور رشد کی طرف لے جاتے ہیں اور جوان سے انکار کرتے میں وہ ظالم اور خود سر ہیں ان کو ہدایت کی سعادت نہیں ملتی:

﴿ قُلُ فَأَنُوْا بِكِتْ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ اَهُدَى مِنْهُمَّا اَتَيِّعْهُ اِنْ كُنْتُمْ طِدِقِيْنَ ﴿ فَإِنْ لَمُ يَشْكِينِيُوْالَكَ فَاعْلَمْ اَنْهَا يَتَعِفُنَ اهْوَآءَهُمْ \* وَمَنْ اضَلُّ مِتَنِ اتَّبَعَ هَوْمَهُ بِغَيْرِهُدَّى مِّنَ

الله الله الله كاله والقوم الطّلوين في ١٨٨ القصص: ٥٠، ٤٩)

"کہدد سے (اسے پنیمبر مُنَافِیْنَامُ)! کہا گرتورات اور قر آن دونوں جھوٹی کتابیں ہیں اور تم سے ہوتو ہدایت میں ان سے بڑھ کرکوئی ایسی کتاب اللہی لاؤتو میں اس کی پیروی کروں تو اگر وہ تمہار سے اعلان کے مطابق نہ کر دکھا کیں تو جان لے کہ بیصرف اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو ہدایت اللی کوچھوڑ کر اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کرتا ہے۔ پیروی کرتا ہے۔



## آيات ودلائل نبوي مَنَّالِيَّنَيِّمْ كَيْفُصِيل

''معجزہ'' کے ہر پہلو پر کلی حیثیت سے بحث کرنے کے بعد اب موقع آتا ہے کہ آنخضرت مَثَّلَیْتُوْ کے ہمام مافوق فہم بشری سوانح وواقعات دوسم کے ہیں،ایک وہ جو حقیقت ہمام مافوق فہم بشری سوانح وواقعات دوسم کے ہیں،ایک وہ جو حقیقت میں لوازم نبوت ہیں اور کم وہیش ہر پیغیبر کووہ ایک ہی طرح پیش آئے ہیں ہم نے ان کانام''خصائص النبوۃ'' رکھا ہے ، دور ن فتم میں وہ جزئی واقعات داخل ہیں جو ہر پیغیبر سے اس کے حالات زمانہ کے مطابق مختلف صورتوں میں صادر ہوئے ہیں اور جن کو اصطلاح عام میں مجزرات کہتے ہیں۔

ہم نے ان مجزات کوان کے استناداور ماخذ کی حثیت سے تین مختلف ابواب میں منقسم کردیا ہے پہلے میں وہ مجزانہ واقعات ہیں جو بنص صرح کیا اشارہ ور آن مجید میں ندکور ہیں۔ دوسراباب ان مجزات کا قرار دیا ہے جو صحیح اور مستند روایات سے ثابت ہیں اور تیسرے باب میں ان مجزات پر بحث کی ہے جن کو تو بعض محدثین اورار باب سیر نے اپنی کتابوں میں جگر محدثانہ اصول کی بنا پر وہ تمام تر کمز وراور غیر مستند ہیں اس کے بعد کتب سابقہ کی وہ پیشین گو کیاں درج ہیں جو آنخضرت شکا این کیا مدے متعلق ان کتابوں میں پائی جاتی ہیں اور سب سے آخر میں خصائص محمدی شکا این کیا باب ہے اس تفصیل کے مطابق آئیدہ اور اِق کی جاتی ہوگی :

- أخصائص النبوة \_
- وہ آیات ودلائل جن کاذ کرقر آن مجید میں ہے۔
- اورمتندروایتوں سے جوآیات ودلائل ثابت ہیں۔
  - غیرمتندردایتی اوران برنقید -
    - 🕲 كتب سابقدكى بثارتين ـ
      - خصائص محمدی منافیتیم ۔



دنیا میں ہرجنس اور نوع کی پچھ نہ پچھ خصوصیات ہوتی ہیں، جن سے وہ اپنے غیر سے متاز ہوتی ہیں، وہ خصوصیات ایسی ہوتی ہاں جن سے اس جنس اور نوع کی کوئی فر دخالی نہیں ہوتی ، اس طرح نبوت کی بھی پچھ نہ پچھ خصوصیات ایسی ہوتی ، اس طرح نبوت کی بھی پچھ نہ نہ سے خصوصیات ہوئے ہیں جنا نچہ دنیا میں جس قدر پغیبر کسی نہ کسی قوم اور کسی نہ کسی زمانہ میں آئے ہیں وہ ان خصوصیات سے ہمیشہ متاز ہوئے ہیں، مثلاً: یہ کہ خدانے کسی نہ کسی طرح ان کو اپنے کلام وارشاد سے مفتر اور اپنے احکام سے مطلع فر مایا ہے ان کے ادر اک واحساس کی قوتوں کو اس قدر بلند کیا کہ عام انسانوں کو جو چیزیں نظر نہیں آئے ہیں ان کے ادر اک واحساس کی قوتوں کو اس قد وہ ان کو سے نائی دی ہیں، ملائکہ اللی خدا کے قاصد بن کر ان کے پاس آئے ہیں صدافت کے لحاظ سے ان کے خواب و بیداری کا ایک ہی عالم رہا ہے کیونکہ گو ان کی آئے میں سوتی ہیں لیکن ان کے دل نہیں سوتے کا اور ان کو اللہ انہ نے اپنی نشانیوں میں ہے کوئی نشانی بھی عطافر مائی ہے۔ چھ

آ تخضرت مَنْ اللَّيَّامِ چونکه افضل الرسل اور خاتم النهيين بيضاس لئے ان خصوصيات ميں سے ہرخصوصيت کا وافر حصه آپ کوعنایت ہوا تھا اسی لئے مکالمہ اللی ، نزول ملائکہ ، مشاہد ہ خواب و بیداری وغیرہ خصائص نبوت کے واقعات آپ کی سیرت میں دوسرے انبیائیٹیل کی سیرتوں سے بیشتر اور کامل تر نظر آتے ہیں اللہ چنانچ قر آن مجید میں ان کی تفصیلات مذکور ہیں مختلف انبیائیٹیل میں ان خصائص کا کم وہیش ہونا بھی قر آن مجید کا فیصلہ ہے:

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا اَعِنْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَقَمَ بَعْضَهُمْ دَرَجْتٍ ﴿ وَأَتَيْنَا عِيشَكَى النَّهُ وَمَنَ كَلَّمَ اللهُ وَرَقَمَ بَعْضَهُمْ دَرَجْتٍ ﴿ وَأَتَيْنَا عِيشَكَى الْبَنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَآيَّكُ لَهُ بِرُوْجِ الْقُدُسِ ﴿ ﴾ (٢/ البقرة ٢٥٣٠) ''ان يَغْبرون مِن سے بعض سے خدانے بِن مِن مِن سے بعض سے خدانے با تیں کی ، بعضوں کے رہنے بلند کئے اور مرتم کے بیٹے عیسی عَالِیَّا اِکوہم نے کھی نشانیاں ویں اور وح القدس کے ذریعہ سے اس کی تائید کی۔''

د کیھے مکالمہ الہی ، رفع درجات، عطائے نشان، تائید بروح القدی، یہ چاروں باتیں ایسی ہیں جن سے خدا کا کوئی فرستادہ محروم نہ تھا، تاہم چونکہ ان میں سے ہر چیز تمام پیغیبروں میں کیساں نہتھی بلکہ بعض کوان میں سے کسی چیز کا حصہ وافر دیا گیا تھا اور بعض کوکوئی دوسری چیز زیادہ ملی تھی اس لئے ہر پیغیبر کی طرف اس خاص چیز کی نبدت مخصوص طور سے کی گئی ہے، جس کا ان کی قسمت میں بڑا حصہ آیا تھا، اس سے یہ تقصور نہیں کہ نبوت

صحیح بخاری، کتاب المناقب، کان النبی مُنْگُم تنام عینه ۳۵۷۰۰ و کتاب التوحید، باب و کلم الله موسی تکلیما: ۷۷۱۷ ـ
 صحیح بخاری، کتاب الاعتصام: ۷۲۷۷ ـ

<sup>🦚</sup> كما قيل 👚 حسن يوسف دم عيسي يد بيضاء داري 🛴 آنچه خوبان بيمه دارند تو سما داري.



ے ان خصائص میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ زوروجی اور نزول ملائکہ پر دیا ہے ہر جگہ رسول اور کی گائے ۔

نبی کی گویاتعریف ہی یہی کی ہے کہ ایک ایساانسان جس کوخدانے اپنی پیغیبری کے لئے منتخب کیا ہواوراس پراپنی وحی تا زل کی ہو چنانچہ سور ہ نحل اور سور ہ انہیاء میں تمام پیغیبروں کامشتر ک وصف میہ بتایا ہے:

﴿ وَمَأَ ٱرْسُلُنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا يِجَالًا تُوْتِي إِلْيُهِمْ ﴾ (١٢) يوسف: ١٠٩)

''اورہم نے اپنا قاصد بنا کرتم سے پہلے کسی پیغیبر کونہیں جیجالیکن وہ انسان تھے جن کی طرف ہم نے اپنی وحی جیجی۔''

نزول ملائکہ کی نسبت بھی خدانے بیفر مایا: ''وہ اپنے بندوں میں سے جس پر جاہتا ہے فرشتوں کواس لئے اتار تا ہے، تا کہ وہ اس کی بات کوان تک پہنچادیں۔''

﴿ يُنَدِّلُ الْمَلْمِكَةَ بِالرُّوْمِ مِنْ آمُرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَتَكَاَّءُ مِنْ عِبَادِةٍ ﴾ (١٦/ النحل: ٢)

'' خدا اپنی بات کی روح وے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔''

ان کے علاوہ رؤیت ومشاہدہ غیب اورسیر ملکونت کے احوال ومشاہدہ کا بھی اکثر انبیا میں اللہ کے سوانح زندگی میں ان کے درجوں اور رتبوں کے مطابق پیش آنا، اسفار و کتب الہی سے ثابت ہے جیسا کہ آئندہ اوراق کے مطالعہ سے ناظرین پرروشن ہوگا۔ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُتَكِلِّمَهُ اللهُ إِلَا وَحَيَّا أَوْمِنْ وَرَآئَ جِعَالِ ﴾ (٢١/ الشورى ٥١٠)

يغيبروں كى خصوصيات ميں سے سب سے بڑى خصوصيت مكالمه اللي ہے۔ قرآن مجيد ميں بار بار
پغيبروں كے ساتھ كاطبر بانى اور مكالمة اللي كى تصرح ہے اور مجموعة توراة ميں بر پغيبر كے متعلق اس كى شہادتيں
موجود بيں ۔ خداانبيا سے كلام كيوكر كرتا ہے؟ قرآن مجيدكى ايك آيت ميں اس كى حسب ذيل تصرح ہے:
﴿ وَمَا كَانَ لِيسَوْنَ اَنْ يُتَكِلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِنْ قَرَآئَ مِي جَاكِ أَوْ يُدْسِلُ رَسُولًا فَيُوْجِيَ

بِإِذْنِهِ مَا يَنِكَآءُ \* إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿ ﴾ (١٤٢/ الشورى: ١٥)

''اورکسی بشرکی میتاب نہیں کہ خدااس سے دوبدو کلام کر لے کیکن دمی کے ذریعہ سے یا پردہ کی آڑے یا ہے، بشک آڑسے یا یہ کہ کو بھیج جواس کے کھم سے جو پھیدہ چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، بشک وہ علی دیکھم ہے۔''

اس آیت میں مکالمہ البی کی تین صورتیں بیان ہوئی ہیں کلام بالوحی، کلام پس پردہ اور کلام بذریعہ قاصد وفرشتہ، ان ہرسہ اقسام میں سے ہر پنجمبر کوکسی نہ کسی طریقہ کلام سے مشرف کیا گیا ہے، بعض پنجمبروں کو خصوصیت کے ساتھ کلام پس پردہ کے شرف سے ممتاز کیا گیا ہے اسی لئے ان کے فضائل میں تکلم البی کی فضیلت کوستقل حیثیت دی گئی ہے، مثلاً: حضرت موٹی علیقیا کہ ان کی شان میں:

﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوْسَى تَكُلِيبًا ﴾ (٤/ النساء:١٦٤)

''اورخدانے مویٰ (عَلَیْظِاً) سے باتیں کیں۔''

کی تضریح ہے،ان کو وادی سینا کے ایک درخت سے خدا کی آ واز سنائی دی،سورہ بقرہ میں اس خاص طریقۂ کلام کے دائر ہ کواور بھی وسعت دی گئی ہے چنانچے پیغیبروں کے وصف میں خدانے فرمایا:

﴿ مِنْهُمُ مَّنُ كَلَّمَ اللَّهُ ﴾ (٢/ البقره:٥٣ ٢)

''ان پیغمبروں میں ہے بعض سے خدانے باتیں کیں۔''

اس آیت کریمہ میں بی تصریح نہیں کہ کن پیغیمروں کو خدا تعالیٰ نے اس مخصوص طریقہ کلام ہے مشرف کیا اس لئے اس شرف خاص میں حضرت مولی علیہ اللہ کے ساتھ دوسر ہے انبیا علیہ اللہ کے اس شرف خاص میں حضرت مولی علیہ اللہ کے ساتھ دوسر ہے انبیا علیہ اللہ کے تینوں فہ کورہ بالا طریقوں سے خدا کی ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے، بلکہ واقعہ معراج میں وہ مرتبہ بھی پیش آیا ہے جہاں حبیب ومحبوب کے درمیان قاصد و پیامبر سرے سے بیگانہ تنے، جہاں زمان و مکان اور جلوہ و ذکاہ کی شرکت بھی مخل تنہائی تھی، جہاں نہ کوہ سینا تھا، نہ برق طور دشت یمن تھا، نہ خل وادی صوت سرمدی سامعہ نواز تھی اور دھیقت محمدی مرکز تین سامع ﴿ فَاوْ لَحَی اِلٰی عَبْدِ ہِ مَا اُو لَحَی قَالَ اللہ کیں۔ '' پھراس نے اپنے بندہ سے جب چاپ یا تیں کیں۔ ''



﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اللَّهِ إِنَّ هُو إِلَّا وَنَيْ يُونِي اللَّهِ عِنِ اللَّهِ عِنْ إِنَّ هُو إِلَّا وَنَيْ يُؤْخِي يُؤْخِي اللَّهِ عَنِ الْهَوْي اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّه

گومکالمہ اللی کی متعدد صورتیں ہیں جن میں سے ایک وتی بھی ہے، لیکن اسلام کے محاورہ میں وحی کا مفہوم اس قدروسیع کردیا گیا ہے کہ مکالمہ اللی کی تمام صورتیں اس کے تحت میں داخل ہوگئی ہیں وحی مے معنی لفت میں حسب ذیل ہیں:

الموحى الاشارة والكتابة والرسالة والالهام والكلام الخفي وكل ما القيته الى غيرك ـ •

'' وحی کے معنی اشارہ کرنا ،لکھنا ، پیغام دینا ،دل میں ڈالنا ، چھپا کر بولنااور جو پچھتم دوسرے کے خیال میں ڈالو''

لكصنا ، عجاج كاشعرب:

حتى نحاهم جدنا والناحى لقدركان وحماه الواحى **الله** خطاوركاب،لبيدكة بين:

ف مد افع الريان عرى رسمها خلقا كما ضمن الوحى سلامها ﴿ "توريان يَهِارُ مِن اللهِ مِن اللهِ عَلَى مِارت. " كَاوُن عِارت. " كَمُ دِينا ، كِاحَ كَهَ اللهِ عَلَى عَارِد اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

و حسى لها السقرار ف استقرت وشدها بالراسيات الثبت المنت الثبت الثبت الثبت الثبت الثبت الثبت الثبت المنتان ال

چھپا کر ہات کرنا ،ابوذ ؤیب کاشعرہے:

فقال لها وقد اوحت اليه الاللَّه أمّك ما تعيف اله " " الاسلَّه بُرُّ لَقَتُكُو كَا تَعِيف الله " " السمردن كها جب عورت ني اس يوشيده طريقه پرُّ لَقَتُكُو كَى كه تيرى مال كاكيا كهناوه كيا فال بدلتي ہے۔ " فال بدلتي ہے۔ "

اشاره كرنا: يوحى اليها بانقاض ونقنقة 🏕

''وہ مرغ اس مرغی کی طرف کڑ کڑا کرا شارہ کرتا ہے۔''

آواز: ابوزبيد مرتجز الجوف بوحي اعجم

🏕 لىسان الىعرب، ج٣، ص: ٨٩٢ بيروت. 🤨 ايضًا. 🤃 ميح المعلقات كاشعرب، كيصكديوان لبيد بن ربيعة عاسرى. 🏕 لسان العرب حواله مندرجه بالا. 🥴 ايضًا.

🚯 عَمْدَكَاشْعُرْبُ لِسَانَ العربِ حواله مندرجه بالا. 🌼 ايضًا.

''گھوڑے کے پیٹ سے نہ بھنے والی آ واز آتی ہے۔''

لین اہل افت کہتے ہیں کہ اس لفظ کے اصلی معنی '' دوسروں سے چھپا کر کسی سے چیکے چیکے بات کرنے کے ہیں۔'' کسائی عرب کا محاورہ بتا تاہے کہ '' وحیت الیہ بالکلام واو حیدہ الیہ ہو ان تکلمه بکلام تخفیہ من غیرہ۔'' العنی کسے اس طرح باتیں کروکہ اس کودوسروں سے چھپاؤ۔'' ابواسحاق لغوی کہتا ہے واصل الیو حی فی اللغة کلها اعلام فی خفاء۔ ﷺ ''وی کا اصل مفہوم اس کے تمام معنوں میں چھاکرا طلاع دینے کے ہیں۔''

قرآن مجيد ميں بيلفظ اپنے اصل مفہوم كے اندر تين معنوں ميں آيا ہے:

🛈 فطری تھکم:

﴿ وَٱوْلَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾ (١٦/ النحل: ٦٨) ''تيرے پروردگارنے شہدی تھیوں کو دی کیا۔'' ﴿ بِأَنَّ رَبَّكَ ٱوْلِی لَهَاﷺ ﴾ (٩٩/ الزلزال: ٥) ''اس لئے کہ تیرے پروردگارنے''زمین'' کو دی کیا۔''

عجاج کےاس شعر میں بھی لیبی معنی ہیں:

وحسى لها القرار فاستقرت وشدها بالراسيات الثبت " ندانے زمين كوساكن رہے كى "وحى" كى تو وہ ساكن ہے اور اس كومضبوط پہاڑوں سے باندھ دیاہے۔"

ول میں بات ڈال دیٹا:

﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّنَ أَنُ أَمِنُوا فِي وَبِرَسُولِيْ \* ﴿ ﴿ ﴾ ( ﴿ ﴾ المائد ، ١١١ ) '' اور جب میں نے حواریوں کو' وی' کیا کہ مجھ پر اور میر سے پیغیمر پرایمان لاؤ۔'' ﴿ وَالْوَحَيْنَ ۚ إِلَىٰ أَمِرِ مُولِيَى اَنْ أَرْضِعِيْهِ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ كَالْوَصَصَ : ٧ ) '' اور ہم نے مویٰ کی ماں کو' وی' کیا کہ اس کے کودودھ پلاؤ۔''

﴿ نُبُوْجِي بِعُضُهُمُ إِلَى بِعُضِ زُخُونُ الْقَوْلِ ﴾ (٦/ الانعام: ١١٢) " يرايك دوسرے كى عِلنى چپڑى بات " وئ "كرتے ہيں۔" ﴿ وَإِنَّ الشَّيْطِينَ لَيُوْحُونَ إِلَى أَوْلِيَهِمْ ﴾ (٦/ الانعام: ١٢١) " اور به شیطان لوگ اینے دوستوں کو" وی" كرتے ہیں۔"

🏶 لسان العرب، ج٣، ص: ٨٩٢ - 🌣 ايضًا، ص. ٨٩٢.

ويندنو النبائل المنافظ المنافظ

وی کے ان متفرق معنوں میں ایک مفہوم مشترک ہاور وہ یہ ہے کہ ''منہ سے لفظ نکا لے بغیرا یک شخص کا دوسر ہے شخص کو اپنا مفہوم سمجھا دینا''یا اگر الفاظ ہوں تو وہ اس قدر پوشیدہ ادا ہوں کہ دوسر سے ان کو نہ من سکیں''۔ اس لئے اشارہ کرنا ، لکھنا، دل میں ڈال دینا، حکم فطری، خط اور کتابت اور جانوروں کا اپنے حرکات سے اپنا مطلب ظاہر کرنا سب اس کے معنوں میں داخل ہیں۔ بہر حال اس تفصیل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہی کا فظ جس نہ ہی معنی میں مستعمل ہے وہ در حقیقت لغوی معنی کے بہت قریب ہے، چنا نچے خود شعرائے جاہلیت نے اس کو اس معنی میں استعمال کیا ہے۔ آئخ ضرت منا شیخ ہے مکالمہ اللی اور وہی کا آغاز رؤیا اور خواب سے ہوا۔ صبحے بخاری میں حضرت عائشہ رہا تھا ہے مروی ہے:

اول مابدي به رسول الله على الله من الوحى الرؤيا الصالحة في النوم فكان الايرى رؤيا الاجاء تُ مثل فلق الصبح ـ

''آ تخضرت مَنْ النَّيْمُ كے ساتھ وى كا آغاز الچھے خواب سے ہوا آپ مَنْ النَّيْمُ جوخواب د كيھتے وہ صبح كى روثنى كى طرح ظاہر ہوتا تھا۔''

سیح بخاری کے پہلے ہی باب میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یار سول اللہ! آپ مَلَّ ﷺ پر وی کیونکر آتی ہے؟ آپ مَلَّ ﷺ نے فرمایا:

((احیانا یأتینی مثل صلصلة الجرس وهواشده عَلی فیفصم عَنّی وقد وعیت عنه ما قال واحیاناً یتمثل لی الملك رجلا فیكلمنی فاعی مایقول)) 🗱

'' بھی گھنٹی کی آ واز کی طرح میرے پاس آتی ہے اور یہ مجھ پرزیادہ سخت ہوتی ہے اور پھریہ حالت دور ہوجاتی ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں اور بھی وہ فرشتہ (جبریل) میرے لئے انسان کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور جووہ کہتا ہے اس کو میں محفوظ کر لیتا ہوں۔''

صلصلة البحرس يعنی ' گھنٹری آ وازی طرح آ واز کا ہونا۔' اس کی تشریح متکلمین اورار باب باطن نے اپنے اپنے نہا آ کے مطابق کی ہے گئین ہم اس کا صاف اور صریح مطلب وہ سیحتے ہیں جوعوام ہا تف غیب یا منادی غیب کے لفظ سے سیحتے ہیں یعنی ہے کہ آ واز سائی و لیکن کوئی صورت نظر نہ آئے ، بانگ جرس کے متعینہ ساتھ اس کی تشبیہ تحض اس بات میں ہے کہ جس طرح دور سے جرس کی آ واز سنائی و پی ہے اور اس کے متعینہ اشاروں سے انسان چھ سیحھ سکتا ہے حالانکہ جرس یا اس کے بجانے والے کی شکل آ تھوں سے اوجھل یا بہت اشاروں سے انسان چھ سیم سی دور سے منادی غیب کی آ واز سنتا ہے لیکن کوئی مجسم شکل اس کے سامنے ہیں دور ہوتی ہے ، اسی طرح پیغیبر بھی دور سے منادی غیب کی آ واز سنتا ہے لیکن کوئی مجسم شکل اس کے سامنے ہیں ہوتی ، اس کے بالمقابل آپ منگر ہی دوسری صورت بیان فر مائی کہ ہولنے والا فرشتہ مجسم ہوکر سامنے ہوتی ، اس کے بالمقابل آپ منگر ہی کے دوسری صورت بیان فر مائی کہ ہولنے والا فرشتہ مجسم ہوکر سامنے

<sup>🗱</sup> صحیح بخاری، کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی: ۱۳ مسلم، کتاب الایمان: ۴۰۳\_

<sup>🏩</sup> صحیح بخاری، کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی:۲ـ

آتاہےاوروہ باتیں کرتاہے۔

حديثوں ميں طريقة وي كى اور صورت بھى آئى ہے آپ مَنَافِيَّا نے ارشا وفر مايا:

((ان روح القدس نفث في روعي))

''روح القدس نے میرے دل میں پھونکا۔''

اور کہیں بیصیغہ مجہول کے ساتھ آیا ہے:

''ميرے دل ميں پھونکا گيا۔''

نفث في روعي 🤁

عافظاہن قیم میسند نے ان ہی حدیثوں کو پیش نظرر کھ کروحی کی حسب ذیل فتمیں قرار دیں ہیں:

- 🛈 رؤیائے صادقہ ، سچ خواب دیکھنا۔
- ② نفث فى الروع يالقافى القلب، دل ميس چھونكنا، ما دل ميں ڈ النا۔
  - الجرس، گھنٹہ کی طرح آ واز آنا۔
  - شمثل فرشته ی کسی شکل میں متشکل ہو کر نظر آنا۔
    - فرشته کااپنی اصلی صورت میں نمودار ہونا۔
    - وهطریق مکالمه جومعراج میں پیش آیا۔
      - 🕏 بلاواسطەمكالمە 🗗

النهاية في غريب الحديث والأثر، ج٢، ص: ١١١، مصر.
 عبدالرزاق، باب القدر، ١١/ ١١٠؛ ابن ابي شيبه، كتاب الزهد، ١٩/ ٦٩ طبع جديد بيروت؛ مسند الشهاب: ١١٥/ ١٩؛ طبع جديد بيروت؛ مسند الشهاب: ١١٥١؛ شرح السنه بغوي، باب التوكل على الله، ٧ ٤٤٤٤

雄 بخاري، كتاب بدء الوحى: ٢- 🌣 بخارى، كتاب المغازى، حديث الافك: ١٤١٤ـ

<sup>🦚</sup> مسند احمد، ج ٦، ص: ١١٨ ومستدرك حاكم، كتاب التفسير، سورة المزمل، ج ٢، ص: ٥٠٥ ـ

<sup>🏶</sup> صحيح بخاري، كتاب التفسير، سورة النساء، باب: لا يستوى القاعدون من المؤمنين: ٤٥٩٢ وجامع ترمذي، ابواب تفسير القرآن، تفسير باب ومن سورة النساء: ٣٣٣٪

سِندُوْالنِّينَ ﴾ ﴿ يُحْدَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

ایک صحابی تھے ان کو بڑا شوق تھا کہ ایک دفعہ نزول وقی کے عالم میں وہ آپ کی زیارت کرتے ، انفاق ہے جج کے سفر میں ان کو یہ سعادت نصیب ہوگئی وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کا چبرہ سرخ ہوگیا ہے اور آپ خرائے لیے رہے ہیں تھوڑی دریا میں یہ حالت رفع ہوگئ۔ 4 عبادہ بن صامت رفتا تھا ہے ہیں کہ جب آپ منتاثی ہوتی نازل ہوتی تو آپ کو بے چنی ہوتی ، چبرہ کارنگ بدل جاتا ، آپ سر جھکا لیتے ، صحابہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے دہ بھی سرینچ کر لیتے وتی کے بعد آپ سراٹھا تے۔ 4

فرشتد کی زبانی سب سے پہلی وحی غار حرامیں آئی اس وقت عمر شریف چالیس برس کی تھی اور ﴿ إِقُوراً بِالسّعِدِ رَبِّكَ الّذِی خَلَقَ ﴾ (٩٦/ المعلق: ١) کی ابتدائی آئیتی اس محتب کا اولین درس تھا، اس کے بعد پجھونوں تک

ریب امیری میں اور ۱۳۸۶ (ایعلق ۱۱) کاربیدان اسی این است به داوین در کار این اور کار این در کار این اور کار این وی کاسلسله رکار با آپ کوسخت صدمه دوا، این اسیاق کی روایت ہے کہاس موقع پرید آیتیں ناز ل ہوئی۔ 🥵

﴿ وَالصَّلَىٰ ۚ وَالْكِيْلِ إِذَا سَبَىٰ ۚ مَا وَدَّعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَىٰ ۚ ﴾ (٩٣/ الضخي: ١ تا ٣) ''قتم من كرد كرد كرا من شنز من فتر من كرد كرا الضخية المراكبة على المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة

' دقتم ہے دن کی جب کدہ و پوری روشی پر ہوا در قتم ہے دات کی جب کہ وہ سنسان ہو جائے کہ تیرہے پر در دگارنے نہ تجھ کو چھوڑ اہے اور نہ تجھ سے اس نے اپنی محبت اٹھائی۔''

کیکن سیح بخاری تغییر سورہ واضحی اور باب کیف نیزل الوحی میں ہے کہ اس سورہ کا شان نزول ہیہ ہے کہ ایک دفعہ آپ منگا اللہ بھی نیز اور باب کیف نیزل الوحی میں ہے کہ ایک ہمیا ہے کہ ایک دفعہ آپ منگا اللہ بھی ہے کہ ایک ہمیا ہے عورت نے طعن سے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ (نعوذ باللہ) تیر ہے شیطان نے جھے کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ دوتین روز سے تیر سے پاس نہیں آیا۔ اس پر بیسورہ نازل ہوئی۔ ﷺ ای موقع پر دوسری روایت ہے کہ اس عورت نے کہا میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے دفیق نے تم سے ملنے میں تاخیر کی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیسورہ اس کے بعد کسی اور زمانہ میں نازل ہوئی۔ ﷺ

تمام محدثین ﷺ کااس پراتفاق ہے کہ فتر ۃ الوتی یعنی سلسلہ دمی کے رک جانے ( فتر ۃ ) کے بعد سب سے پہلے سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں ، آپ مُٹَاٹِیْتُمُ حراسے دالیس آرہے تھے کہ راہ میں ایک آواز سنائی دی آپ نے ادھراُ دھر دیکھا کچھ نظر ندآیا،او پر دیکھا تو وہی فرشتہ نظر آیا، آپ حضرت خدیجہ ڈٹاٹٹٹا کے پاس آئے تو کہا کہ مجھے کمل اوڑ ھاؤاور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو،اس حالت میں بیر آیتیں نازل ہو کمیں:

﴿ يَاتَهُمَا الْمُكَرِّرُةُ قُمُ فَأَنْدِرُةٌ وَرَبَّكَ فَكَيِّرُةٌ ﴾ (٧٤/ المدنر:١ تا ٣)

صحیح بخاری، کتاب الحج، باب غسل الخلوق ثلات مرات من الثیاب:۱۵۳، کتاب فضائل
 القرآن: ۱۹۸۵ کی صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب عرق النبی مشیقی : ۲۰۲۱

النصحة: ابن هشام، ج ۱، ص: ۱۵۶ مل صحيح بخارى، كتاب التفسير، تفسير سورة الضحى: 1۶٥ مل ابنطان التفسير، كتاب بدء الوحى: باب العضا: 2۹٥ مل اس كر مثلاف صرف حفرت جابر الخالفيُّة كا مديث به (بخارى، كتاب بدء الوحى: باب كيف نزول الوحى: غيرويكميس كتاب النفسير، سورة المدثر: ۲۶) كانهول في تخضرت مثل المقالم سياك المرب سي كيل وحى مين مورة مدثر كي بيا متي مثل مورة مدثر كي بيا متي مثل مورة مدثر كي بيا من من المرابع من المرابع من المرابع من المرابع من المرابع المرابع

وَالْمُ الْمُولِينَ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّاللّالَةُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

''اے کلیم پوش!اٹھاورلوگوں کوخداہےڈیرااپنے رب کی کبریائی بیان کر''

مع ابد ترام رفائدہ وفات موں ملی پیزم کے بعد جب ان ایام سعادت کو یاد تر کے سے جب مدیدی گلیاں روح الا مین کی گزرگاہ اور مدینہ کے در و دیوار وحی کے مطلع انوار تھے تو ان کی آئیس اشک آلوہ ہوجاتی تھیں، آنحضرت مثالی پیزم کا معمول تھا کہ جمعہ کی نماز کے بعد ایک بوڑھی صحابیہ ڈائیٹی تھیں ان کی ملاقات کوتشریف لے جاتے تھے، آپ مثالی پیزم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر وعمر ڈائیٹی ناان کے گھر تشریف لما قات کوتشریف کے اور وحی کہا آہ! کہ آنحضرت مثالی پیزم وفات کے بعد حضرت کیا تو کہا آہ! کہ آنحضرت مثالی پیزم وفات کے گئے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آئیس میں کران صاحبوں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوگئے۔ گ

قرآن مجید نے وحی کی حقیقت کو اس قدر بلند کیا ہے کہ وہ نبوت کے مترادف ہوگئی ہے۔ دنیا کے دوسرے نداجب میں نبوت کی حقیقت یا تو سراسرمفقو دہاور یا یہ کہ اس کوانسانیت وبشریت کے پرتو سے اس قدرمنزہ سمجھا ہے کہ اس کوالو ہیت کا ہم رتبہ قرار دے دیا ہے، کیکن قرآن مجید نے آنخضرت مُنَا اَلَّيْنِا کُمُ کُلُ وفعہ اس اعلان کی تاکید کی ہے کہ

﴿ قُلْ إِنَّهُ آَنَا بَشَرٌ مِّتَفَلَّمْ يُوخَى إِنَّ آلَهُ ٱللَّهُ لَمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ ﴾

(۱۸/ الکهف:۱۱۰، ۲۱/ فصلت: ٦)

'' کہددو کہ میں تمہاری ہی طرح ایک آ دمی ہوں (فرق پیہے) کہ میرے پاس وحی بھیجی جاتی ہے کہ تمہارا خداایک ہے۔''

آ تخضرت مَثَلِثَیْنِم جو کچھ خدا کی طرف ہے لوگوں کوسناتے تھے، وہ چیز آپ کےنفس وارادہ ہے نہیں اٹھی تھی بلکہ خدا کی طرف ہےان کے اندرآتی تھی:

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَلَى قَ إِنْ هُوَ إِلَّا وَنَى يُوْلِي قَ إِن هُوَ إِلَّا وَنَى يُوْلِي قَ فِي اللَّهِ عِن الْهَلَى قَ إِنْ هُوَ إِلَّا وَنَى يُوْلِي قَ فِي اللَّهِ عِن الْهَلِي قَ إِنْ هُوَ إِلَّا وَنَى يُولِي اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَنْ عَلَيْكُمْ عَنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَنْ عَلَيْكُمْ عَنْ عَلَيْكُمْ عَنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلّ

''وہخواہش نفس ہے نہیں بولتا بلکہ وہ وحی ہے جواس کو جیجی جاتی ہے۔''

البية اس كاموادا درمهط آب مَلْيَقَيْمُ كا پاك ومنز وقلب تها:

صحیح بخاری، کتاب بدء الوحی: ٤ و کتاب التفسیر: ٤٩٢٢ 
 مسحیح بخاری، کتاب بدء الوحی: ٤ و کتاب التفسیر: ٤٩٢٢ 
 باب کیف نزل الوحی: ٤٩٨٢ 
 شصیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل ام ایمن: ٦٣١٨

النيازة النيكاني المحالية المح

﴿ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (٢/ البقرة: ٩٧)

''اسی نے اس کوتمہارےقلب پرخدا کے حکم سے اتارا ہے۔''

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْآمِينُ فِي عَلَى قَلْمِكَ ﴾ (٢٦/ الشعرآء:١٩٢، ١٩٢)

''روح الامين نے اس کو تيرے قلب پرا تاراہے۔''

اور یبی مجموعہ وحی آپ سُلَّ ﷺ کی نبوت کا بڑا معجزہ ہے ارشاد ہوا کہ'' دنیا میں کوئی پینمبرنہیں آیا لیکن اس کوالی چیزیں دی گئی جس کود کی کرلوگ اس پرائیان لائے لیکن مجھے جو چیز دی گئی وہ وحی ہے جو مجھ پرا تاری گئی۔'' ﴾

سرمایہ وی کی جودولت اسلام کے ہاتھ آئی وہ قرآن کی صورت میں مسلمانوں کے سینوں اور سفینوں میں اب تک محفوظ ہے، اس کے علاوہ جو پچھ ہے وہ گنج گراں مابیہ حدیث سیح حد کے اوراق میں مخزون ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ منگر ہیں گئے ہے فر مایا کہ'' مجھے قرآن عطاکیا گیا، اورا تناہی اور۔' اللہ یعنی وہ احکام و مواعظ جن کو جان نثاروں نے حرز جان بنا کررکھا اور دوسروں کو سپر دکیا۔ یعلیٰ بن امیہ رٹھ تنظیظ صحابی ججۃ الوداع کے زمانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جعر انہ میں آپ منگر ہیں کہ ایک شخص نے آکر سوال کیا کہ یارسول اللہ! آپ منگر ہیں خوشبوئل لینے کے بعداحرام کی نیت کی، آنحضرت نے کسی قدرانتظار کیا، آپ پروٹی کی کیفیت طاری ہوئی جب وہ کیفیت زائل ہوئی تو آپ منگر ہی خوشبوئم مل چکے کی نیت کی، آنحضرت نے کسی قدرانتظار کیا، آپ پروٹی کی کیفیت طاری ہوئی جب وہ کیفیت زائل ہوئی تو آپ نئر گئر نے فرمایا:''جوخوشبوئم مل چکے ہواس کو تین دفعہ دھوڈ الواوراس کیڑے کوا تارڈ الو پھر حسب معمول عمرہ اداکرو۔' بھ

ایک اور صدیث میں ہے کہ آپ سُلَا تَیْکِم نے ارشاد فر مایا: ''روح القدس نے میرے دل میں بیر ڈالا ہے کہ کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرسکتا جب تک وہ اپنی روزی پوری نہ کرے، تو لوگو! خداہے ڈرواور روزی کی تلاش میں صحیح طریقہ کوکام میں لا وُرزق میں تا خیر تمہیں اس پر آ مادہ نہ کرے کہ گناہ کے ذریعوں سے روزی تلاش کرو، کیونکہ جو خدا کے پاس ہے وہ اس کی بندگی ہی سے ل سکتا ہے۔'' کی حضرت ابوذر ر اللہ تھا سے روایت ہے کہ آپ مئل تی نے فرمایا: ''مجھے سے جریل علیہ اللہ نے کہا کہ آپ کی امت میں جو خص اس حال میں مراکہ اس نے کسی کوخدا کا شریک نہیں کیا تو وہ جنت میں واض ہوگا۔'' کی ا

اور بہت ی حدیثیں ہیں جن میں بی تصریح ہے کہ' خدانے مجھے حکم دیا ہے' یا'' خدانے مجھ سے بیکہا۔''

الله صحيح بخارى، كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحى: ٩٨١ وصحيح مسلم، كتاب الايمان، باب وجوب الايمان برسالة ٤٩٨٠ .
 ابوداود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة: ٤٦٠٤ .

<sup>🤀</sup> صحيح بخاري، كتاب فضائل القرآن، باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب: ٤٩٨٥ـ

<sup>🦚</sup> مستدرك حاكم، ج٢، ص:٤ حيدر آباد\_

<sup>🕸</sup> صحيح بخاري، كتاب الجنائز، باب ومن كان آخر كلامه لا اله الا الله: ١٢٣٧ـ



لیکن وہ قرآن مجید کے اجزائبیں ہیں، اس لئے فقہانے وی کی دوسمیں کردی ہیں، وی متلویعن وہ وی جو تلاوت کی جاتی ہوں کی جو بدروایت سیج تلاوت کی جاتی ہاتی جاتی مثلاً: وہ احکام ونصائح جو بدروایت سیج احادیث میں مذکور ہیں، پہلی وی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ایک ایک حرف تو اتر روایت سے ثابت ہے اور وہ اپنے الفاظ اپنے لفظ ومعنی دونوں کے لحاظ سے خدا کا کلام ہے۔ دوسری قسم تو اتر سے بہت کم مردی ہے اور وہ اپنے الفاظ کے لحاظ سے خدا کا کلام ہے۔ کواظ سے خدا کا ارشاد ہے۔



## نزول ملائكيه

﴿ اللَّهُ يَضْطَفِي مِنَ الْهَلْمِكَةِ رُسُلًا ﴾ (٢٢/ الحج: ٧٠)

لفظ"ملائکہ" کاواحد"ملاك" ہے جوعر بی كے قاعدہ سے "ملك" ہوگيا ہے يہ الو كة سے مشتق ہے، جس كے معنی ' پيغام' كے ہيں اس لئے ملائكہ كے معنی پيغام رساں اور قاصد كے ہيں۔

ملائکہالہٰی خالق اورمخلوق کے درمیان قاصد ہیں ۔قر آ ن مجید نے متعددمقام پران کورسل اوررسل اللہ یعنی قاصدان الہی کہاہے:

﴿ ٱللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمِلْمِكَةِ رُسُلًا ﴾ (٢٢/ الحج: ٧٥)

"فدافرشتول میں ہےائے بیغامبرمنتخب کرتا ہے۔"

علاوہ ازیں بیرخدا کے تعلم سے عالم کی مشین کے پرزوں کو ہلاتے اور چلاتے ہیں اور اس لئے حدانے ان کو مد برات امر کے نام ہے بھی یا دکیا ہے (سورہ والناز عات ) ان کی مخصوص صفت بیہے کہ ف اے سراپا مطیع ہیں اور اس کے کسی امریا اشارہ سے بھی روگر دانی نہیں کرتے:

﴿ عَلَيْهَا مَلَلِكَةٌ غِلَاظٌ شِكَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهُ مَاۤ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۞﴾

(٦٦/ التحريم:٦)

''اس پرسخت اورمضبو طفر شتے ہیں اللہ ان کو جو تھم دیتا ہے وہ اس سے روگر دانی نہیں کر سکتے اور وہ وہی کرتے ہیں جوان کو تھم دیا جا تا ہے۔''

انبیا یکینی کی تمام سیرتیں ،فرشتوں کی آمد ،ان کی بشارت اور نفرت ہے معمور ہیں ،تو رات اور انجیل و قرآن ہر کتاب الہی ان کے کارناموں کی شاہد ہے، حضرت آدم علینیا کی جارگاہ میں انہوں نے سجدہ کیا ،حضرت ابراہیم علینیا کے مہمان خانہ میں یہ بھیج گئے ،حضرت لوط علینیا کی حفاظت اور ان کی قوم کی بربادی پر مامور ہوئے ،حضرت ہجرہ علینیا کے خیمہ میں ان کا دنگل ہوا ،حضرت ابوب علینیا کے خیمہ میں ان کا دنگل ہوا ،حضرت ابوب علینیا کے حیمہ میں ان کا دنگل ہوا ،حضرت ابوب علینیا کے خیمہ میں ان کا دنگل ہوا ،حضرت ابوب علینیا کے مناظر کہ جرواختیار میں تکم بی قرار پائے ،حضرت زکریا اور مریم علینیا کو بشارت انہوں نے دی ، آن مخضرت من تاثینی کی خدمت اقدیس میں بھی یہ مختلف فرائض پر مامور ہوئے ،یہ آپ کی خدمت میں احکام الہی کے قاصد تھے ، خمنوں سے وجوداقدس من انگیا ہیں اور وہی خدا اور پنجمبروں کے خدمت میں بھی آگر سفارت کا فرض انجام دیتے درمیان سفارت پر مامور ہیں اور یہی آئخضرت منگینی کی خدمت میں بھی آگر سفارت کا فرض انجام دیتے تھے اور خدا کا پیغام پہنچاتے تھے۔



''جریل''عبرانی لفظ ہے جس کے لغوی معنی''مرد خدا'' کے ہیں لیکن یہ اصطلاح شریعت میں اس فرشتہ کا نام ہے جو خدااور خاصان خدا کے درمیان پیامبری کی خدمت انجام ویتا ہے تو را قاور انجیل میں بھی بینام اسی حیثیت ہے مشعمل ہوا ہے، چنا نچہ دانیال (۸-۱۱-۱۹-۲۱) میں اس کی پیامبری کا بیان ہے اسی طرح انجیل (لوقاا۔ ۲۹۔۱۹) میں فہ کور ہے کہ وہ حضرت زکر یا علینگا کے پاس حضرت کی علینگا کی بشارت اور حضرت مریم علینگا کے پاس حضرت مریم علینگا کی بشارت لے کرآ یا تھا۔ قرآ ن مجید نے بتایا ہے کہ وہ بیامبر جو حضرت مریم علینگا اور خدا کے درمیان وحی کا ایم تی قفادہ یہی جبریل تھا:

﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ (٢/ البقرة:٩٧)

'' جو جبریل کا دشمن ہووہ ہو کیونکہ (اے پیغیبر مثانیظ )!اس نے خدا کے حکم سے تیرے دل پر اس کونازل کیا ہے۔''

اور کہیں ای کوالروح الامین (امانت دارروح) تعبیر کیا ہے:

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّورُ الْأُ مِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِقَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴾

(۲٦/ انشعر آء:۱۹۳، ۱۹۶)

''امانت دارروح اس کو لے کر تیرے دل پراتری، تا کہتم لوگوں کو خدا کے خوف ہے ڈرانے والوں میں ہو۔''

سورہ نحل میں اس کوروح القدس (پاکی کی روح) کہا گیا ہے۔

﴿ قُلُ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّتِكَ بِأَلْحَقِّ ﴾ (١١/ النحل:١٠٢)

'' کہددے کہاس کوروح القدس نے تیرے پروردگار کی طرف بچائی کے ساتھا تاراہے۔''

رسول (فرستاده) كالفظ بهى اس كى شان مين استعال كيا كيا كيا ي

﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيْمٍ ﴿ ﴾ (٦٩/ الحاقة:٤٠)

''یہ توایک بزرگ فرستادہ کی بات ہے۔''

سورهٔ تکویر ٔ دمیں اس رسول' کے متعد دصفات کا بھی ذکر ہے:

﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيْمٍ ﴿ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ﴿ مُّطَاعِ ثَمَّ اَمِيْنٍ ﴿ ﴾

(۸۱/ التكوير:۱۹، ۲۱)

' نیتوایک بزرگ فرستاده کی بات ہے جوقوت والا ہے اور تخت والے خدا کے حضور میں اس کا

ويناغ النبخ الله المعالمة المع

اعتبار ہےاس کی سب اطاعت کرتے ہیں اور وہ امانت والا ہے۔''

سورهٔ بخم میں اس کے پچھا ورصفات بھی ندکور ہیں:

﴿ عَلَّمِهُ شَدِيدُ الْقُولِي فِ ذُو مِرَّةٍ ط فَأَسْتَولِي فَ ﴾ (٥٣/ النجم: ٦٠٥)

''اس پیغیبر کو بڑی قو توں والے اور بڑی طافت والے نے تعلیم دی۔''

آ غاز وجی کے واقعہ میں آنخضرت منائی آغیر بیل کے لئے الملک کالفظ فر مایا ہے اور ورقہ نے اس کو 
''ناموں'' کے لفظ سے اوا کیا ہے، اللہ ملک کی اصل جیسا کہ ابتدا میں بتایا جاچکا ہے، املاک جو الوکہ سے لکلا 
ہے اور جس کے معنی پیغام کے ہیں، اس لئے ملک کے معنی پیغا مبر کے ہوئے اور لفظ ناموں کے معنی محرم اسرار 
اور راز دال کے ہیں ۔ بہر حال یہ تمام مختلف الفاظ اور عنوانات ایک ہی مفہوم و معنی کو اوا کرتے ہیں ۔ قرآن 
مجید میں جریل علیہ اللہ کا نام تین مقام پر آیا ہے دو دفعہ سورہ بقرہ میں اور ایک جگہ سورہ تحریم میں کین اس کی خصوصیت کے ساتھ کہ دہ وجی محمدی کے بیامبر اور قرآن کے حامل ہیں، صرف ایک ہی موقع پر قرآن مجید نے 
اس نام سے ان کو یا دکیا ہے اور وہ اس آیت میں:

﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِيِّبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (٢/ البقره:٩٧)

''جوجبریل کا دشمن ہووہ ہو کیونکہ اس نے تیرے قلب پر خداکے حکم ہے اس کوا تاراہے۔''

بی لفظ عام طور ہے ستعمل ہوا ہے۔

<sup>🗱</sup> صحيح بخاري، باب كيف كان بدء الوحي: ٣ـ



نہیں ہوں۔''اس نے تیسری دفعہ دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا:

﴿ إِقْرَاْ بِالسِّحِرَيِّكَ الَّذِي خَلَقَ هَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ هَ إِقْرَاْ وَرَبُكَ الْآكُرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَحِرِّ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ۞ ﴿ (٩٦/ العلق: ١ تا ٥)

''اپنے پروردگارکے نام سے پڑھ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھادر تیرا پروردگار بڑا بزرگ ہے جس نے قلم کے ذریعہ سے سکھایا اور انسان کو وہ کچھ تعلیم کی جونہیں جانبا تھا۔''

آنخضرت مَنْ الْقِيْلُمُ ان آينوں كے ساتھ گھر واپس آئے، قلب مبارك پرلرزہ تھا، حضرت خدىج وَنَّا الله على اور هاؤ ۔ ' لوگوں نے آپ كوكس اور هاؤ ، جب آپ كوكس اور هاؤ ۔ ' لوگوں نے آپ كوكس اور هاؤ ، جب آپ كوكس سكون ہوا تو حضرت خديج وَنَّا الله عنام ما جرابيان كر كے فرمايا كه '' ججھے ابنى جان كا خطرہ ہے۔ ' حضرت خديج وَنَّا الله الله عن عان كو خطرہ نہيں خدا آپ كو بھى رسوانه كر كا آپ قرابتداروں كاحتى اوا كر تے ہيں ، لوگوں كے بو جھكو آپ خود اٹھاتے ہيں ، فقيروں اور مسكينوں كى مدد كرتے ہيں ، مسافروں كى مهمان نوازى كرتے ہيں ، انصاف كى فاطر آپ لوگوں كى معيبتوں ميں كام آتے ہيں ۔' بھر آپ مائيلُمُ كو ممهان نوازى كرتے ہيں ، انصاف كى فاطر آپ لوگوں كى معيبتوں ميں كام آتے ہيں۔' بھر آپ مَنَّ اللَّهُمُ كو لا تعلق الله توارة ہم مراد ہو ) اور انجيل كوعراني يا عربي ميں لكھتے تھے۔ ﷺ اور بہت بوڑھے تھے اور آئھوں كى رشى بھون الله توارة ہم مراد ہو ) اور انجيل كوعراني يا عربي ميں لكھتے تھے۔ ﷺ اور بہت بوڑھے تھے اور آئھوں كى رشى بھى جاتى ہم كي و تھوں الله توارة ہم اور انجیل كوعرات منا الله توار نے جھتے كاما جرانيے ، ورقہ نے كہا : ' الله على الله وقت جوان ہوتا، اے كاش كہ ميں اس فرقت جوان ہوتا، ان كھوڑ كہ ہيں دنوں بعد وقت نے ذوات يائى۔ ﷺ

اس کے بعد جریل علیہ اللہ کی آمدری رہی اور آپ مٹی الی اللہ بستور عار حرامیں جاتے رہے، اس اثنامیں ایک دن آپ عار حراسے نکل کراور پہاڑی سے پنچے اتر کر جب میدان میں پنچے تو غیب سے ایک آواز آئی، آپ مٹی الی خوم ایا: 'میں نے آگے بیچے دا ہے بائیں ویکھا پھرنگاہ آسان کی طرف اٹھائی تو دیکھا کہ وہی

🐞 دوروایتیں ہیں ایک میں ہے کہ عبرانی میں لکھتے تھے اور دوسری میں ہے کہ عربی بیس لکھتے تھے۔ 🌣 صحیع بعضاری ، کتاب بدہ البوحی: ۳ و کتاب التعبیر: ۲۹۸۲ و کتاب التفسیر: ۴۹۹۳ میں بید پوراواقعہ غصل فذکور ہیں نے ان تیوں رواتیوں کو شلسل کے لئے سیجا کردیا ہے چونکداستاذ مرحوم نے جلداول میں ان تقصیلات کو کلم انداز کردیا تھا ،اس لئے یہاں ان کے لکھنے کی ضرورت ہوئی۔ وينديز فالنبي المراق ال

﴿ لَا تُحَوِّكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرُانَهُ ﴾ (٥٧/ القيامة:١٧، ١٧٠) ''وحی کے الفاظ کے ساتھا پنی زبان کو عجلت طلبی کے لئے جنبش نه دواس کی حفاظت اور قراءت کا فرض ہم پر ہے۔''

اس کے بعد جب جبریل علیمُلِلِا نازل ہوتے تو آپ خاموثی سے سنتے اوران کے چلے جانے کے بعد آپ اس کو پڑھتے۔

بارگاہ نبوی میں جریل عَلَیْهِ اِکْ آنے کا کوئی وقت متعین نہ تھا می دوز وشب، سلح و جنگ، ہر وقت فیضانِ النی کا چشمہ ابلتا رہتا تھا۔ حضرت عائشہ ڈٹ ٹھٹا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ نصف شب کو سوتے تھے کہ اٹھ کر بقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے میں کو آپ مُنا اِلَیْکُ نے فر مایا:''رات جریل عالیہ اِنے مجھے پیغام دیا کہ میں اس وقت بقیع جا کرلوگوں کی معفرت کی دعا ما گوں۔' کھ غز وہ بدر میں آپ مُنا اُلَیْکِ نے فر مایا کہ' دیکھو یہ جریل عالیہ این گھوڑے کی لگام تھا ہے کھڑے ہیں۔' کھ غز وہ خندق سے جب فر مایا تو جریل عالیہ این گھوڑے کی لگام تھا ہے کھڑے ہیں۔' کھ غز وہ خندق سے جب مسلمانوں کی فوج لے کرآ مخضرت مُنا اِلیہ کھوڑے اور ہتھیار کھول کر عسل فر مایا تو جریک عالیہ اِن کی غداری کا صلہ دینا آکہ کہا کہ آپ مُنا اُلیہ کی اُنٹر آپ کے باس ماہ رمضان میں ہوتی تھی جس میں وہ ہر روز آکر آپ سے قرآن مجمد سنتے تھا ورخود آپ کوساتے تھے۔ کا

جبرائیل عالیّلااس وقت بھی آتے تھے جب آپ لوگوں کے جمع میں بیٹے ہوتے تھے لیکن جو پھھ آپ یکھتے اور سنتے تھے وہ عمو فا اوروں کو دکھائی اور سنائی نہیں ویتا تھا، ایک دفعہ آپ حضرت عائشہ ہوگائیا کے سامنے بیٹے ہوئے تھے، آپ سَلَّ الْفِیْزِ نِے فرمایا: ''اے عائشہ! جبریل علیمیّلا تم پرسلام بھیجتے ہیں۔''انہوں نے کہا: یا رسول اللّہ! آپ وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی۔ ﷺ توراۃ میں انبیائے بی اسرائیل کے قصوں میں اس فرشتہ غیب کے جسم اور شکل کے بکثرت واقعات مذکور ہیں۔ انجیل میں ہے کہ روح القدس کبور کی شکل میں

雄 صحيح بخاري، كتاب بدء الوحي:٤ ، ٤٩٢٤ 🏻 🌣 بخاري، كتاب التفسير: ٤٩٢٧\_

نسائی، کتاب الجنائز، باب الامر بالاستغفار للمؤمنین: ۲۰۳۹.

<sup>🏶</sup> صحيح بخاري، كتاب فضائل اصحاب النبي مُؤلِّعًا، باب فضل عائشة: ٣٧٦٨\_

حضرت عیسیٰ علیقیا پر اتری دخفرت ابو ہر یہ و رفائقی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن آنخضرت مکا فیا آم لوگوں کے معارت عیسیٰ علیقیا پر اتری دخفرت ابو ہر یہ و رفائقی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن آنخضرت مکا فیا آم لوگوں کے ساتھ باہر بیٹھے سے کہ استے میں ایک شخص آکر آپ کے پاس بیٹھا اور سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ مکا فیا آپ نے فرا بایا: ''ایمان یہ ہے کہ خدا پر اس کے فرای اور قبر سے پھر جی اس نے فرای اور قبر سے پھر جی اس کے بیٹم برہم یفین رکھو۔'' اس نے پھر پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ جواب دیا کہ ''تم خدا کی اطاعت کر واور کسی کواس کا شریک نہ بناؤ اور نماز پڑھو، زکو ق مفر وضہ دو، روز ہے رکھو۔'' اس نے کہا اور احسان کیا ہے؟ ارشاد ہوا: ''احسان یہ ہے کہ خدا کواس طرح پوچو کہ گویا تم خدا کود کھر ہے ہو کیونکہ اگرتم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں در کھے رہا ہے۔'' اس نے پھر سوال کیا کہ قیامت کہ آئے گی؟ آپ مٹائیڈ آغ نے فرمایا:'' مجیب اس باس میں سائل ہے زیادہ واقف نہیں البتہ میں تمہیں اس کی علامتیں بتا تا ہوں جب لونڈی اپنے آقا کو جنے اور جب اونٹوں کے چرانے والے بڑی بردی مجارتیں بنانے لگیں، قیامت کاعلم ان پانچ باتوں میں سے ہے جن کو خدا اونٹوں کے چرانے والے بڑی بردی مجارتیں بنانے لگیں، قیامت کاعلم ان پانچ باتوں میں سے ہے جن کو خدا کے سوااور کوئی نہیں جانتا۔'' پھر آپ مٹائیڈ آغ نے بہ آئے تھر اور کی نہیں جانتا۔'' پھر آپ مٹائیڈ آغ نے بہ آئے تھر اور کی نہیں جانتا۔'' پھر آپ مٹائیڈ آغ نے بہ آئے تا کو بیت تا دوت کی :

حضرت عائشہ ڈٹانٹنا بیان کرتی ہیں کہ جبریل عالیہ اُلا کو آنخضرت مُٹانٹیٹا نے ان کی اصلی شکل میں دو دفعہ ملا حظہ فر مایا ﷺ ایک دفعہ تو معراح میں سدرۃ امنتہا کے پاس اور دوسری دفعہ ایک اور مقام پروہ آسان کے کناروں میں نظر آئے۔سورۂ جم کی بیآ بیتیں اس کے متعلق ہیں:

﴿ عَلَىكَ شَدِيدُ الْقُوى ۗ ذُو مِرَّةٍ ۗ فَاسْتَوَى ۗ وَهُو بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى ۚ ثُمَّرَ دَنَا فَتَدَلَّى ۗ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى ۚ فَأَوْنَى إلى عَبْدِمٖ مَا اَوْخَى ۗ مَا كَذَبِ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ۗ اَفَتُارُونَهُ

صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب سؤال جبریل: ٥٠ ـ الله صحیح بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب کیف نزل الوحی: ٤٩٥٠ ه صحیح بخاری، کتاب التفسیر، تفسیر سورة والنجم: ٤٨٥٥ وصحیح مسلم، کتاب الایمان، باب معنی قول الله عزوجل (ولقدرآه نزلة اخری): ٤٣٩ـ

وَسَارِيُواْلَيْرِيُّ ﴾ ﴿ \$ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى ع

علی مایزی و کقد گراهٔ نزلهٔ اُخری فی عند کسید کی المه نتگی (۵۳/ النجم ۱۶۱)

''بری قو تول دالے طاقتور نے اس کو سکھایا اور پھر وہ برابر ہوا اور بہت او پر آسان کے کنار بے
تھا پھر قریب ہوا، پھر لنگ آیا تو دو کمانوں کے بقدر تھایا اس ہے بھی قریب تر، تو خدا نے اپ
بندہ پروتی کی جو دحی کی ، دل نے جھوٹ نہیں بولا جو دیکھا، کیاتم لوگ اس سے اس کے مشاہدہ پر
جھڑتے ہو، حالا نکہ اس نے اس کو دوسری دفعہ اتر تے دیکھا سدر قائمنتہا کے پاس ''
سورہ تکویر کی حسب ذیل آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کفار آپ کو مجنوں اس لئے کہتے تھے کہ آپ اس

﴿ إِلَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيْهِ ﴿ ذِي قُوْقٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنِ ﴿ مُطَاعٍ ثَمَرٌ آمِيْنِ ﴿ وَمَأ صَاحِبُكُمْ وَبَخُنُونِ ﴿ وَكَقَدُ رَاٰهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ ﴿ ﴾ (٨١/ التكوير: ١٩ تا ٢٣) '' يبايك بزرگ پيغام رسال كى بات ہے قوت والا، جوعرش والے خداكے پاس معتر ہے وہاں اس كى اطاعت كى جاتى ہے، وہ امانت وار ہے، تہارا ساتھى (يعنى پيغير) مجنوں نہيں ہے، يقينا اس كوآ سان كے كھلے كنارے ميں ويكھا۔''

وہ ذوق وشوق جوحضور مَنَائِلِیَّا کواس قاصداللی کی آمد کے ساتھ تھا، وہ اس آرزو کی شکل میں ظاہر ہوا کہ آپ مَنَائِیْنِ نے جریل عَلِیْلِاً سے فرمایا:''تم اس سے بھی زیادہ میر سے پاس کیوں نہیں آیا کرتے۔''جواب ملا: ﴿ وَمَا نَتَنَافَ ﴾ [لاً بِالْمُورِیِّاک \* لَهُ مَا بَیْنَ آئیدِیْنا وَمَا خَلْفَتَا وَمَا بَیْنَ ذٰلِک \* وَمَا کَانَ رَبُّلُکَ نَسِیتًا ﷺ ﴾ (۱۹/ مریہ: ۲۶)

''ہم تو تیرے پروردگار کی اجازت اور حکم سے اترتے ہیں ہمارے آگے اور پیچھے اور درمیان کا سب علم اس کو ہے اور تیرارب بھول جوک سے یاک ہے۔''

حضرت ابوذر رظائفن کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شب کو میں نگا تو دیکھا کہ آنخضرت مُلَا ﷺ تنہا چاندنی میں شہل رہے ہیں، میں سمجھا کہ شاید آ ب اس وقت تنہائی چاہتے ہیں اور کی اور کا یہاں ہونا، پسند نہ فرما ئیں گے، چنانچہ اس حیل سایہ میں ہوگیا لیکن آپ کی نگاہ بڑگئی ہو چھا:" کون ہے؟"عرض کیا آپ پر قربان میں ابوذر ۔ آپ نے ساتھ لے لیا اور تھوڑی دیر تک ٹہلتے رہے، پھر فرمایا:"جوآج دولت مند ہیں وہی کل میں، ابوذر ۔ آپ نے ساتھ لے لیا اور تھوڑی دیر تک ٹہلتے رہے، پھر فرمایا:"جوآج دولت مند ہیں وہی کل قیامت میں غریب ہوں کے لیکن وہ محض جس کوخدانے دولت دی ہووہ اس کوداہنے ہائیں آگے پیچھے پھینک دیا دراس میں نیکی کا کام کرے۔" ابوذر ڈولٹ ٹیک ہیں کہ میں تھوڑی دیر تک ساتھ ٹہلتا رہا، اس کے بعد دے اور اس میں نیکی کا کام کرے۔" ابوذر ڈولٹ ٹی بہاں تھہر بے رہو۔" اور یہ کہہ کرآپ بہاڑی طرف گئے اور

<sup>🕻</sup> صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب وما نتنزل الا بامر ربك.....٤٧٣١.

(229) <del>(229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229) (229)</del>

میری نگاہوں سے اوجھل ہوگے، میں نے دور سے آ واز سی تو میں ڈرائیکن چونکہ آپ نے تھم دیا تھا کہ میں اپنی جگہ سے نہ طوں اس لیے تھم را رہا تھوڑی دیر کے بعد آپ سامنے سے آن نظر آئے اور زبان مبارک سے یہ فرما رہے تھے: ''اگر چہ چوری کرے اور زنا کرے۔'' میں نے کہا، یارسول اللہ! آپ پر قربان ہو، آپ بہاڑی کی ادث میں کس سے با تیں کررہے تھے فرمایا: ''کیا تم نے آ واز سنی ؟''عرض کیا ہاں فرمایا: ''جبریل علیہ اللہ تھے بہاڑی کے بہاڑی کہا کہ بہاڑی کے بہاڑی کی کے بہاڑی کی کو بہاڑی کے بہاڑی کے بہاڑی کے بہاڑی کے بہاڑی کے بہاڑی کے بہاڑی کہا کہ بہاڑی کے بہاڑی کر کے بہاڑی کے بہاڑی کے بہاڑی کے بہاڑی کے بہا کے بہاڑی کے بہار کے

## فرشتهميكائيل كانزول

جرائیل عَلَیْشِا کے علاوہ دوسرے ملائکہ کا بھی آنخضرت مَثَاثِیْنِ کی خدمت میں آنا ثابت ہے، قرآن مجید میں جبریل عَلَیْشِا کے علاوہ ایک دواور فرشتوں کے نام بھی آئے ہیں، جن میں سے ایک میکائیل عَلیْشِا ہیں یہودیوں نے قرآن کے ماننے سے اس لئے اپنااٹکار ظاہر کیاتھا کہ یہ جرئیل عَلیْشِا کی وساطت سے نازل ہوتا ہے، خدانے اس کے جواب میں کہا:

﴿ مَنْ كَأَنَ عَدُوًّا لِللهِ وَمَلْلِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكُلُلَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوَّ لِلْكَفِرِيْنَ ﴿ ﴾ (٢/ البقرة:٩٨)

'' جواللہ کا اوراس کے فرشتوں کا اوراس کے پیغیبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہوتو خدا ان کا فروں کا دشمن ہے۔''

یہودیوں کے اعتقاد میں بیرش الی کے چارمخصوص فرشتوں میں سے ایک کا نام تھا، بیرخاص طور پر اسرائیل اوراس کے خاندان کامحافظ سمجھا جاتا تھا اور لڑائیوں میں ان کی مدد کیا کرتا تھا (دانیال ۱۰–۲۱) عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق یہی فرشتہ تھا جو کوہ طور پر حضرت موٹی عَلَیْظِائے ہے ہم کلام ہوا تھا۔ (اعمال کے۔۳۸)

میکائیل بھی آنخضرت منگائیکم کی خدمت میں کئی بارحاضر ہوئے ہیں،معراج کے موقع پر جودوفرشتے آئے تھے وہ جرائیل اورمیکائیل علیمالم سے اسی طرح غزوہ احد میں جودوفرشتے دشمنوں سے آپ کی تفاظت کرتے تھے، وہ بھی جیسا کہ سیح مسلم میں ہے جبرائیل اور میکائیل علیمالم سے کہ سیما کہ سیح مسلم میں ہے جبرائیل اور میکائیل علیمالم سے کہ

<sup>🦚</sup> صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب قول النبي الله الله ما یسرنی ان عندی مثل احد هذا ذهبا:٦٤٤٤ـ

<sup>🕸</sup> صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب اكرامه كليم بقتال الملائكة .....: ٢٠٠٥، ٦٠٠٤



نبوت کے ابتدائی تین سالوں میں میکائیل علینگیا،ی آپ کے ساتھ تھے۔

عام ملائكه كانزول

جبریل اور میکائیل عَیْنِهُا کے ناموں کی تخصیص کے علاوہ دوسرے عام فرشتوں کا بلاتعین نام آپ کی خدمت میں آنا بھی تیجے روایتوں سے ثابت ہے اور انہی کی روحانی تائیدات کا اثر تھا کہ آپ کا دل ہروقت سکینٹ الہی ہے معمور رہتا تھا، آنخضرت مَنْ اللّٰهُ کے دوش مبارک پر جب نبوت کا بارگراں رکھا گیا تو یقینا آپ کونظر آتا ہوگا کہ ایک طرف بظاہر ایک ہے دست و پا انسان ہے جس کے قبضہ میں نہ سونے چاندی کے خزانے ہیں اور نہ اس کے علم کے نیچے خوداس کی ذات کے سواکوئی دوسرا سپاہی ہے اور دوسری طرف ایک دنیا ہے جس کے ہاتھوں میں دنیاوی دولت کے خزانے اُبل رہے ہیں اور جس کے پرچم کے زیرسایہ ہزاروں اور لاکھوں کا ٹمڈی دل ہروقت تی جہ مثانے کو آمادہ پر کارے، بیوہ وقت تھا جب فرشتوں کو تھم پہنچا کہ میرے پیغیم کوانی بشارتوں اور خوشخر یوں سے مطمئن کرو:

﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَلْمِكْتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ \* يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُواْ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا شَيْلِيْمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

(۳۳/الاحزاب:۵۱) سم

'' بے شک خداادراس کے فرشتے اس پیغمبر پر رحت بھیجتے ہیں،اے مسلمانو!تم بھی اس پر درود وسلام بھیجو۔''

رکیس قریش اپنی قوت وطافت پر نازاں ہو کراعلان کرتا ہے کہ رؤسائے قریش ہمارے ساتھ ہیں۔ پیٹیبر کی طرف سے خدامنا دی فریا تا ہے:

﴿ فَلَيْدُعُ نَادِيهُ ٥ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ٥ ﴿ ٩٦/ العلق: ١٨،١٧)

''وہ اپنی مجلس کے لوگوں کو بلائے ہم بھی اپنے فرشتوں کو آواز دیں گے۔''

اس وفت جب منافقین آپ سَالِیَّا کی بزم خاص میں نفاق ڈالنا اور گھر میں خانہ جنگی کے سامان بہم پہنچانا جا ہے ہیں بعض از واج سے آپ آزردہ ہیں ،تو ارشاد ہوتا ہے:

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلُمْ هُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلْبِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ۞ ﴾

(٦٦/ التحريم:٤)

'' تو خدا پیغمبر کا دالی و ناصر ہے اور جبریل اور نیک مسلمان اور اس کے بعد فرشتے اس کے مدد گار ہیں ''

ایک بارابوجہل نے کفارے پوچھا کہ کیامحمد (سَالِیَّا اِسَی تَبَہارےسامنے سربحو د ہوتے ہیں۔سب نے کہا ہاں۔اس نے کہا: لات وعزیٰ کی قتم!اگر میں ان کو بجدہ کرتے ہوئے دیکھوں گا تو ان کی گردن تو ڑ



ڈالوں گااوران کی پیشانی کوز مین میں رگڑ دوں گا۔ چنانچا ایک دفعہ جب آپ مکی تیاؤ مصروف نماز تھے وہ اس نیت سے آپ کی طرف بڑھالیکن فوراً سہم کر چیھے ہٹ گیا، کفار نے سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے اور محمد مَنَّا تَیُوْم کے درمیان آگ کی ایک خندق اور بہت سے پر (یعنی فرشتوں کے ) حاکل ہوگئے۔ آپ مَنَّا تَیُوْم کے فرمایا: 'اگروہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کی تکابوٹی کردیتے۔''

قرآن مجيد كي اس آيت مين:

ای داقع ک طرف اشارہ ہے۔ 🏶

سفرطائف سے جب آپ ناکام واپس آرہے تھے وسب اقتضائے بشری آپ دل شکستہ تھ، جب آپ قرن الشعالب میں آپ کوایک فرشتہ نظر آیا آپ قرن الشعالب میں پنچے اور سراٹھایا تو دیکھا کہ ابر کا ایک لکہ سایڈ گن ہے، اس میں آپ کوایک فرشتہ نظر آیا جس نے پکار کر کہا: ''یا محمد مُنظِیْنِاً ایس پہاڑوں پر مؤکل ( ملک البجال ) ہوں ، آپ کے بروردگارنے آپ کی اور آپ کی قوم کی گفتگوئی مجھے بھیجا ہے کہ اگر آپ تھم دیں تو میں پہاڑوں کے بنچے ان کو کچل ڈالوں ''فر مایا: ''فر مایا: ''شایدان کی نسل سے کوئی خدا کا برستار پیدا ہو۔'' گھ

اسلام کی تاریخ میں ابتلا وامتحان کا سب سے زیادہ تخت اور سب سے پہلاموقع غزوہ بدر میں پیش آیا، مسلمانوں کی تعداد تین سوانیس آ دمیوں سے زیادہ نہ تھی لیکن اس شر ذمہ قلیلہ کے مقابلہ کے لئے کفار کا ٹلای دل اٹد اہوا چلا آتا تھا، آنخضرت مَا اللہ ہیں دعا کے ٹلای دل اٹد اہوا چلا آتا تھا، آنخضرت مَا اللہ ہیں دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کے ، دفعتہ ایک ہزار فرشتوں کی روحانی فوج مسلمانوں کی صف جنگ میں آ کر کھڑی ہوگئ ۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿ إِذْ تَسْتَغِيْتُونَ رَجَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ إِنِّى مُبِثَّكُمُ بِالَّفِ مِّنَ الْمَلْمِكَةِ مُرُدِفِينَ۞ ﴾ (٨/ الانفال:٩)

'' جب تم خدا سے فریاد کرر ہے تھے تو خدا نے تہہاری فریا دکوسنا اور کہا کہ میں ایک ہزار ہمر کا ب سوار وں سے تہہاری مد دکرتا ہوں ۔''

اس فوج نے جس طرح مسلمانوں کی مدد کی اس کی کیفیت حضرت عبداللہ بن عباس بڑا کھڑنا نے اس طرح بیان کی ہے کہ ایک مسلمان ایک کا فر کا تعاقب کرر ہاتھا کہ اس نے کا فر کے اوپر سے کوڑے کی آواز سی اور سوار

الانسان ليطغي : ١٥٠٧٠ المنافقين واحكامهم ، باب قوله تعالى: (إن الانسان ليطغي ): ١٥٠٧٠ مسند أحمد ، ج٢ ، ص: ٣٢٣ ف صحيح بخارى ، كتاب بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة: ٣٢٣ وصحيح مسلم ، كتاب الجهاد ، باب ما لقى النبي عن من اذى المشركين: ٣٦٥٦ -

سِنانِ قَالَنِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ''آ گے بڑھا سے جیزوم' بیہ کہنا تھا کہ کا فرجت زمین پرگر پڑامسلمانوں نے آ گے بڑھ کرد یکھاتواس کی ناک میں سوراخ ہو گیا تھا جس میں تکیل گی ہوئی تھی اور تمام چہرہ بھٹ گیا تھا اوراس میں نیلی بدھیاں پڑگئی تھیں ان سحانی نے آنخضرت مثل تھیئی کی خدمت میں اس واقعہ کو بیان کیا آپ مثل تھیئی نے فرمایا: '' بچ کہتے ہو بہ تیسرے آسان کی مدد ہے۔''

غزوه احدين بهي مسلمانول كى تعداد كفار كے مقابلہ ميں بہت كم تقى مسلمانول كويدد كوكراضطراب بواليكن الشخضرت مَنْ اللَّهُ إِنْ قلت تعداد اور بر مروسامانى پر نہ جاؤ، خداا ہے ہزارول فرشتوں ہے تمہارى مددكرے كا، خدا نے كہا، كہ ہاں بے شك اگر مسلمان جرات و بهت اور صبر ہے كام ليں گے تو ميں پانچ ہزار فرشتوں كى فوج ان كى مددكوا تارول كائ سورة آلى عمران ميں الله تعالى نے اس واقعہ كو تفصيل بيان كيا ہے:

﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اللّٰ يَكُفُدُ اَنْ يَعُر لَكُمُ دُولِكُمْ مِنْكُمْ دُولِكُمْ مُنْ الْهَلِمَ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ

''اے پیغیبر! جبتم مسلمانوں سے کہتے تھے کہ کیاتم کو یہ بنہیں کرتا کہ خداتین ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، ہاں بے شک اگرتم صبر کرواور تقویٰ کرواور تمہارے دشمن بڑے نوروں سے بڑھ کرآئیں تو وہ پانچ ہزار بہا در فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، خدانے اس وعدہ کو تمہارے دلوں میں طمانیت پیدا ہومد د تو خدا ہی کے یاس سے آتی ہے۔''

لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے صبر کا سررشتہ جھوٹ گیا،اس لئے خدا کے وعدہ نصرت سے دہ محروم رہ گئے مگر آنخصرت منابینیا کے وجوداقدس کی حفاظت کے لئے دوفر شتے ساتھ تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رہا تھئے فرماتے ہیں:

''میں نے غزوہ احد میں دوسفید پوش آ دمیوں کو دیکھا جو آپ مَلَّ اللَّهُ کی طرف سے سخت جانبازی کے ساتھ لڑ رہے متھ اور میں نے ان کو نہ اس سے پہلے دیکھا تھا نہ اس کے بعد دیکھا۔'' ﷺ دیکھا۔'' ﷺ

صحیح مسلم کی روایت میں تصریح ہے کہ بید دونوں فرشتے جبریل ومیکا ئیل ملیجانا متھے۔ ﷺ غزوہ احد کے بعدغزوہ خندق پیش آیا،اس غزوہ میں بھی مسلمانوں کی بے جارگی اور بےسروسامانی کا

<sup>🗱</sup> صحیح مسلم، کتاب الجهاد، باب امداد بالملائکة:۸۸۸ ٤ ـ 🥸 صحیح بخاری، کتاب المغازی: ٤٠٥٤ ـ 🍪 صحیح مسلم، کتاب الفضائل باب اکرامه ﷺ بقتال الملائکة.....: ٢٠٠٥، ٦٠٠٥ ـ

وہی عالم تھا،اسلامی فوج کی رسدگی یہ کیفیت تھی کہ خودمقدس سپدسالا رسٹانٹیٹِٹم اپنے سپاہیوں کے ساتھ کی وقت کا بھوکا تھالیکن اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی وہ روحانی فوج نازل کی جوبھوک اور پیاس سے بے نیاز ہے۔سورہَ احزاب میں اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں براینااحسان جماتا ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اذْكُرُوْا نِعُكَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيُحًا وَكَانَ اللهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بِهِيْرًانَّ ﴾ (٣٣/ الاحزاب: ٩)

''اے ایمان والو! خدا کے اس احسان کو یا د کرو کہ جب کفار نے تم کو آ کر گھیر لیا تو ہم نے ان پر بھی ہواہیجی اوراس فوج کو بھیجا جس کوتم نے نہیں دیکھا اور اللہ تمہار ہے کا موں کو دیکھ رہا تھا۔''

حضرت ابوذر ر النفظ عن جوقد يم الاسلام صحابي تعن دوايت بكدايك دفعدانهون في دريافت كياكه يارسول الله مثاليً إلى إلى يكرمعلوم مواكرة پ مثاليً إلى يغير بين، فرماياكن ميں ايك دفعه جار ہا تعا كرة سان سے دوفر شتے اتر ب ايك آسان كی طرف گيا اور ایک زمين پرة يا، ایک في دوسرے سے پوچھا كه "كيا يه واى يہ ايك في دوسرے سے بوچھا كه "كيا يه واى يہ ان كوايك آدى سے تولوتو مير الله بھارى "كيا يه واى يہ جواس نے كہا: ان كوايك آدى سے تولوتو مير الله بھارى رہا، پھردس سے، پھرسوسے، پھر برار آدميوں كے مقابله ميں تولا گيا تب بھى مير الله بى بھارى رہا، دوسرے فرشتے نے كہا اگر ان كى تمام امت بھى ايك بله ميں ركھو اور ان كو دوسرے ميں تب بھى ان كا بى بله جھكا رہے۔

يه حقيقت مين آنخضرت مَنَالِينَا عُمَا كَفْسِيات بشرى كَيْمَثِيل حَيْنِ

ته بیصدیت سنن دارمی، باب کیف کان اول شأن النبی مُشَعَّةُ: ۱۶ می*س به اس کا سلسله سندیه به ناخبر* نا عبدالله بن عمران حدثنا ابو داود حدثنا جعفر بن عثمان القرشی عن عثمان بن عروة بن الزبیر عن ابیه عن ابی ذر غفاری تیسر سراوی جعفر بن عثان القرشی کا شیح نام جعفر بن عبدالله بن عثان القرشی به جومد ثین میس معتبر بیس -

سِندِ بِهِ النَّهِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِمِينَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

خدا کارسول زیاده جانتے ہیں فرمایا: 'میفرشتے تھان کی تمثیل کی تفسیر میہ ہے۔' 🏕

حضرت حذیفہ ڈلائٹھ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نمازعشاء پڑھ کر آپ مُٹائٹی کے جاتو میں آپ کے پیچھے ہولیا، فرمایا:'' کون؟ حذیفہ'' عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا:''آج وہ فرشتہ مجھ پراتر اجوآج کہ نک زمین پڑئیس اتر ا تھا، اس نے خداسے اذن مانگا کہ وہ میرے پاس آ کر مجھے یہ بشارت سنائے کہ فاطمہ ڈلائٹیا جنتی بیبوں کی اور حسن اور حسین عیان جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔''

<sup>🐞</sup> تسرمذی ، ابواب الامثال ، باب ماجاء فی مثل الله عزوجل لعباده: ۲۸۲۱ امام ترندی بین این مدیث کوشن فریب کوشن غریب کها ہے۔ اس مدیث کوشن غریب کها ہے۔

<sup>🕸</sup> ترمذي، ابواب المناقب، باب ان الحسن والحسين سيد اشباب....: ٣٧٨١ حديث حسن غريب

﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ \* ﴾ (٤٨) الفتح: ٢٧)

رؤیااورخواب درحقیقت نفس یاروح کے عجائبات کا ایک جمرت انگیزطلسم ہے۔ علائے نفس کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت ہے ہے کہ انسان کے قوائے نفسی ود ماغی ہر وقت اور ہرآن اپنے وہنی اعمال میں مصروف رہتے ہیں، جب وہ سوجا تا ہے اور اس کے ظاہری حواس ہے کار ہوجاتے ہیں، اس وقت بھی ان کے فکر ونظر کاعمل جاری رہتا ہے مگر چونکہ عمو ما انسان عمیت اور پرسکون نیندسوتا ہے، اس لئے جاگنے کے بعد اس کوا پی حالت خواب کا احساس نہیں ہوتا لیکن بھی بھی جب اس کی نیندمتعز ق اور گہری نہیں ہوتی تو اس کوا پی گزشتہ سر د ماغی کے کا احساس نہیں ہوتا لیکن بھی بھی جب اس کی نیندمتعز ق اور گہری نہیں ہوتی تو اس کوا پی گزشتہ سر د ماغی کے عمل یا نائمل مناظریا درہ جاتے ہیں، اس کا نام خواب ہے، بیتو فلسفہ قدیمہ کا'' فرسودہ خیال' تھا، اب جدید عبد تی میں سائیکالوجی اور نفسیات کے علما کا مشہور ومقبول نظریہ ہے ہے کہ ہم عالم بیداری میں اپنے جن عبد ترق میں سائیکالوجی اور اور تمناؤں کو جان کریا ہے جانے کس سبب سے دبا دیتے ہیں، عالم خواب میں خیالات ، جذبات اور ارادوں اور تمناؤں کو جان کریا ہے جانے کسی سبب سے دبا دیتے ہیں، عالم خواب میں خواب بین کرنظر آتے ہیں، بہر حال بیشایدان رؤیا کی توجیہ ہوگی جن کو' خواب پریشاں' یا' اوہام دماغی' کہنازیادہ موزوں ہے۔

ا نبیا مُنیناً کے مقدس قالبوں میں جوارواح طیبات ہیں وہ عالم ظاہری کی گرفتار یوں کے بعد بھی جس صد

تک آ زاداور بے تعلق رہتی ہیں وہ عام حدانسانی ہے بہت آ گے اور بہت بلند ہے،اسی لئے عالم مشاہدہ اور عالم رؤیا دونوں میں حقائق واسرار کی بستیاں ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں، بیداری تو ہیداری وہ سوتے بھی ہیں تو بیدارر ہتے ہیں،ان کے جسم سوتے ہیں کیکن ان کی روحیں ہمیشہ جاگتی رہتی ہیں:

((تنام اعينهم ولا تنام قلوبهم))

'' پیغیروں کی آئیس سوتی ہیں لیکن ان کے دل ہمیشہ بیدارر ہتے ہیں۔''

غافل انسان ادهرالنفات نہیں کرتا، ورنہ درحقیقت نینداورخواب کا معاملہ ایک سِرّ ملکوتی اور راز

﴿ وَمِنْ أَلِيتِهِ مَنَا مُكُمْ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْتِيْعَا أَؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ \* إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَالِيتٍ لِقَوْمِ يَتُمْعُونَ۞﴾ (٣٠/ الروم:٢٣)

''خدا کی نشانیوں میں سے (اے انسانو!) راتوں میں اور دنوں میں تمہاری نیند ہے (اور پھر بیدار ہوکرائیے کاروبار میں تمہارامصروف ہونا)اوراس کی دولت کو تلاش کرنا ہے،اس میں ان لوگوں کے لئے جو سنتے ہیں، بڑی بصیرتیں ہیں۔''

موت اور نیندوونوں کم وبیش ایک ہی جنس کی چیزیں ہیں ،فرق اس قدر ہے کہ موت کی حالت میں جسم سے روح کو دائمی مفارقت ہوجاتی ہے اور نیند میں عارضی ،موت میں تمام تعلقات ظاہری کے بندٹوٹ جاتے ہیں اور نیند میں کچھ نہ کچھ گر ہیں باقی رہ جاتی ہیں ۔قرآن مجید نے اسی روز انہ پیش آنے والے حیرت افزا واقعہ قدرت کی طرف ہم کواس آیت میں متوجہ کیا ہے:

﴿ اَللَّهُ يَتُوفَى الْاَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ مَّمُتُ فِي مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَطٰى عَلَيْهَا الْمُوتَ وَيُرْسِكُ اللَّهِي قَطْى عَلَيْهَا الْمُوتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى آجَلِ مُسَتَّى الرَّقِي ذِلِكَ لَالِتٍ لِقَوْمِ يَتَقَكَّرُونَ ﴿ ﴾

(٤٢/ الزمر:٤٢)

''وہ اللہ ہی ہے جوروحول کوموت کے وفت اور جن کی موت کا وفت ابھی نہیں آیا،ان کو نیند میں ان کی نیند میں ان کی (مصروفیت دنیاوی) کا وفت پورا کر دیتا ہے پھر جن پرموت کا فرمان جاری ہو چکتا ہے، ان کواپنے پاس روک لیتا ہے اور دوسر وں کوایک وفت مقررہ تک کے لئے چھوڑ ویتا ہے، اس میں سوینے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔''

حضرت امام ربانی میشد اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: .

"توفى نوم ازال قبيل استكه شخصر از وطن مالوف خود به شوق ورغبت

<sup>🐞</sup> صحيح بخاري، كتاب المناقب، باب كان النبي كلي تنام عينه و لا ينام قلبه: ٣٥٧٠ـ



از برائے سیر و تماشا بیرون آیدتا فرح و سرور حاصل کندوخرم و شاداں به وطن خودباز رجوع نماید و سیرگاه او عالم مثال است که متضمن عجائب ملک و ملکوت است ـ "

عربی زبان میں خواب کے لئے دولفظ ہیں، ایک حلم جس کی جمع احلام آتی ہے، اس کے معنی''خواب و خیال' کے ہیں بعنی محض وہم وتخیل، دوسرار وکیا بیاس خواب کو کہتے ہیں جس میں حقیقت بنی اور رمز شناس ہو، ان دونول لفظوں میں ایک اور فرق بیہے میں وسوسہ شیطانی کا دخل ہوتا ہے اور دوسرااس سے پاک ہے، یہ فرق سور وکیوسف کی ان آیتوں میں صاف نظر آئے گا، عزیز مصر نے خواب دیکھا ہے، اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر یو چھتا ہے، اہل دربار کہتے ہیں میکھن خواب و خیال اور وہم ہے:

﴿ يَأَلَّهُا الْمِكُلُ ٱفْتُوْنِي فِي رُءُيَاى إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءُيَا تَغَبُرُونَ۞ قَالُوْا ٱضْغَاثُ ٱحْلامٍ ۚ وَمَا تَحْنُ بِتَأْوِيْلِ الْاَحْلامِ بِعِلْمِيْنَ۞﴾ (١٢/ يوسف:٤٤،٤٣)

''اے درباریو! میرے اس خواب کے بارہ میں مجھے رائے دو، اگر خواب کی تعبیرتم بیان کر سکتے ہو، انہوں نے کہا، بیتو محض اوہام و خیالات کا مجموعہ ہے، ان اوہام اور خیالات کی تعبیر ہے، ہم واقف نہیں۔''

گوعالم رؤیا کا نظارہ ہراس ہستی کو بھی بیش آتا ہے جور درج ہے دابسة ہاور جس میں کالے گورے مون وکا فرہ تقی وسعیداور نیک وبدی کوئی تمیز نہیں لیکن جس طرح ایک نہایت نازک اور باریک یاسی دور ہے آنے والی چیز کو بہت کی آئکھیں دیکھ سے اور دیکھتی ہیں لیکن ان میں حقیقت اور صحت کے قریب اسی کی روئیت ہوتی ہے جس کی بینائی تیز آلات باصرہ سی اور فہم واستنباط کی قوت لطیف ہوتی ہے، اسی طرح عالم رؤیا کے مشاہدات کی حقیقی اور سیح رؤیت بھی انہی کے لئے ہے جن کی روح ودل کی بینائی تیز اور بصیرت کی آئکھیں روشن اور اک وعرفان کے حواس لطیف ہوں اور جن کے فس کے آئینہ میں صلاح و تقوی کا کامیقل زیادہ ہو:

﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِهَ أَعْلَى فَهُوفِ الْأَخِرَةِ أَعْلَى ﴾ (١٧/الاسرآء:٧٧)

''اور جویہاں اند ھے ہیں وہ وہاں بھی اند ھے ہوں گے۔''

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ \* وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ \* وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ ﴾ (٢/ البقرة: ٢٨٢)

"خداسے تقوی کرواوروہ تم کوعلم بخشاہے اور خداکو ہر چیز کاعلم ہے۔"

ای لئے دنیا کے تمام مذاہب نے رؤیا کوخاص اہمیت دی ہے، اسلام اور شارع اسلام نے جس طرح دین کے اور شعبوں کی تکمیل کی ہے، اس حقیقت کو بھی نہایت واضح اور روشن کر دیا ہے، قر آن مجید کی آیت ہے:

<sup>🏶</sup> مکتوبات سی ویکم، ج۳، ص:۵۸\_

النابع النابع المنابع المنابع

﴿ الَّذِيْنَ أَمَّنُوْ ا وَكَانُوْا يَتَقُونَ ۚ لَهُمُ الْبُشُرَى فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ \* لا تَبْرِيْلَ لِكِلَّمْتِ

اللهُ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞ ﴿١٠/ يُونس:٦٤، ٦٣)

''جوایمان لائے اور وہ مقی ہیں،ان کے لئے اس دنیا میں بشارت ہے اور آخرت میں بھی، خدا کی باتوں میں تبدیلی نہیں یہی بردی کامیابی ہے۔''

((الرؤيا من الله والحلم من الشيطان))

''رؤیا خداکی طرف سے اور حکم شیطان کی طرف سے ہے۔''

اس کے بعد آنخضرت منگانٹیو کم ایا: ' خواب تین قتم کے ہوتے ہیں ایک رؤیائے صالحہ بیضدا کی طرف سے جوتا ہے، تیسراوہ خواب طرف سے خوشنی ہوتا ہے، تیسراوہ خواب موتا ہے جوانسان کی اپنے دل کی باتیں اور خیالات ہوتے ہیں۔' ﷺ اس تقیم سے خلام ہوتا ہے کہ علائے نفس اور عرفائے روح جس خواب اور رؤیا کی تشریح کرتے ہیں وہ اپنی اپنی حقیقت کی روح سے بالکل الگ

<sup>🗱</sup> جامع ترمذي، ابواب الرؤيا، باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات: ٢٢٧٥ - 🐕 ايضًا: ٢٢٧٢

مسلم: ٥٩٥٠٥، ٥٩١٦ مه ٥٩٥٠٥ مين ١٥٥٥ وروك كروي آت يين "ض" من تسرمذى: ٢٢٧٠؛ بخسارى: ٢٩٨٣؛ مسلم: ٢٩٨٦ مسلم: ٥٩٥٦ مسلم: ٢٩٨٧ وترمذى، كتاب التعبير، باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة واربعين جزء من النبوة: ٢٩٨٦ مسلم: ٥٩٩٧ وترمذى، ابواب الرؤيا: ٢٢٧٧ ـ

<sup>🥸</sup> صحيح مسلم، كتاب الرؤيا:٥٩٠٥؛ جامع ترمذي، ابواب الرؤيا: ٢٢٩١ - 🍀 ايضًا.

ہیں اس عالم رؤیا کے تحت میں جس شم ہے بحث ہے وہ صرف پہلی قتم ہے۔

عام انسانوں اور انبیا یکی او بیش وہی نسبت ہے جو ان دونوں کی ذات میں ہے جب عام انسانوں کی آئیس انبیائے کی انسانوں کی آئیس سوتی ہیں تو کم وہیش ان کے دل بھی سوتے رہتے ہیں۔ لیکن انبیائے کرام یکی کی آئیس جب سوتی ہیں تو بھی ان کے دل بیداررہتے ہیں حضرت عائشہ ڈاٹھا کہتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے بڑی دریتک تبجد کی نماز پڑھی لیکن ابھی وتر نہیں پڑھے تھے کہ لیٹ گئے ۔ حضرت عائشہ ڈاٹھا نے کہا: یارسول اللہ! آپ ہو وتر پڑھے سوتے ہیں، فرمایا: ''اے عائشہ! میری آئیس سوتی ہیں، لیکن میرا دل نہیں سوتا۔' میں معراج کے ذکر میں ہے کہ آپ اس حالت میں تھے کہ آپ کی آئیس سوتی تھیں، لیکن دل بیدار تھا اور انبیائیس کے انہیا میکی ان کے دل بیدارہ ہے ہیں۔ ج

انبی حدیثوں کو پیش نظرر کھ کر جمہور علمائے اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ انبیائے کرام علیما کی رویا بھی ای قدر قطعی اور بھی اور بھی نے ہے، جس قدر آپ کے عام احکام وی اور مخاطبات اللی ، حضرت ابراہیم عَالِمَا اُلی ہوا اور اینے پہلوٹے بیٹے کی قربانی کے متعلق دیکھا، اس کے علم اللی ہونے میں انہیں کسی قتم کا شک و شبہیں ہوا اور انہوں نے اس کی تقییل و یسی ہی ضروری بھی جسی اس علم کی جوعالم بیداری میں انہیں خدا کی طرف سے ملتا۔ دوسر سے پیغیمروں کے حالات میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ ان کو اپنی رؤیا کی صحت وصد اقت اور واجب العمل ہونے میں کسی قتم کا شک و شبہ نہ تھا خود آئے خضرت ما گائی ہوئے میں کسی سے احوال بہ کثر ت پیش آئے ہیں اور اس عالم میں جواحکام اور علوم آپ کو دیے گئے میں وہ بھی اس طرح قطعی ہیں جس طرح وہ احکام اور علوم جو وی کے دوسر سے طریقوں سے آپ کو مرحمت ہوئے۔ چنا نچے ترین میں حضرت ابن عباس ڈھائیا کا خواب بھی وی ہوتا ہے۔ ' ج

اوپراشارہ گزر چکا ہے کہ بعض علائے اسلام اور اصحاب کشف وعرفان عالم غیب اور عالم ملکوت اور اس عالم شہادت اور عالم جسمانیات کے دہمیان ایک تیسرے عالم کے قائل ہیں جس کا نام انہوں نے عالم برزخ (درمیانی مقام) اور عالم مثال رکھا ہے، چنا نچے علا میں امام خطابی، امام غزالی، علامہ سیوطی، شاہ ولی اللہ صاحب اور صوفیہ میں مقام مام دیات مجدد ساس عالم کے قائل ہیں شاہ صاحب نے جمۃ اللہ البالغہ میں اس کا ایک خاص باب باندھا ہے جمع جس میں متعدد احادیث سے علامہ سیوطی اور امام غزالی کی تحریروں سے اس عالم کا شہوت بہم بہنچایا ہے عالم مثال ان کے نزدیک گویا ایک صاف پانی کی غیر محدود نہریا شیشہ ہے جس میں عالم شہادت کی وہ پہنچایا ہے عالم مثال ان کے نزدیک گویا ایک صاف پانی کی غیر محدود نہریا شیشہ ہے جس میں عالم شہادت کی وہ پر بی جو جانداریا مجسم نہیں ہیں، مثلاً: صفات، اعراض، نیکی و بدی، ایمان وعلم، وغیرہ وہاں اپنی مناسب وموزوں

<sup>🐠</sup> صحيح مسلم، كتاب صلوة المسافرين، باب صلوة الليل وعدد ركعات النبي علي 📆 ١٧٢٣.

<sup>🕏</sup> صحيح بخارى ، كتاب المناقب ، باب كان النبي م الم تنام عينه ١٠٠٠٠٠٠٠

<sup>🕸</sup> ترمذي، ابواب المناقب، باب مناقب عمر فاروق: ٣٦٨٩.

<sup>🇱</sup> حجة الله البالغة ، جزء اوّل ، ص: ١٠\_

النابة والنابي المعالمة المعال

شکلوں میں جانداراور مجسم ہوکر نظر آتی ہیں، نیکی ایک حسین وجمیل کی شکل میں، بدی ایک کریہ المنظر صورت میں،
ایمان آفتاب بن کرعلم دریا کے رنگ میں جلوہ گر ہوتا ہے، اسی طرح عالم غیب کی چیزیں، جنت، دوزخ، ملا ککہ وغیرہ
اسی نہرو آئینہ میں منعکس ہوکراس عالم شہادت کے لوگوں کونظر آتی ہیں اور جس طرح تصویر کی شبیداور نہرو آئینہ کے
عکس میں اور اصل جسم انی شکلوں میں کامل مشابہت اور مماثلت ہوتی ہے اسی طرح عالم غیب کی اشیاء اور عالم مثال
کی شبیہوں اور تصویروں میں پوری مماثلت اور مشابہت یائی جاتی ہے۔

بہرحال اس عالم کامتنقل وجود ہویا نہ ہو گراس میں شک نہیں کہ قر آن پاک اورا حادیث صحیح میں ایسے واقعات ، حالات ، مشاہدات اور کیفیات نہ کور ہیں جن کی تشریح اس عالم میں بخو بی کی جاسکتی ہے، انجیل اور قر آن مجید دونوں میں ہے کہ جریل حضرت عیسیٰ عَیْجَاناً کی پیدائش کی بیثارت لے کرآئے:

﴿ فَتَكُثُّلُ لَهَا بَشُرًّا سَوِيًّا ۞ ﴿ ١٩/ مريم: ١٧)

"مریم کے سامنے ایک پورے انسان کی مثال بن کرآ ہے۔"

((انه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط)) 数

''میرے لئے جنت اور دوزخ مصور کی گئی یا میرے سامنے جنت اور دوزخ کی صورت پیش کی گئی یہال تک کہ میں نے ان کواس دیوار کے یاس دیکھا۔''

((لقد رأيت الان منذ صليت لكم الصلواة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار)) 日本 الجدار)

''میں نے ابھی جبتم کونماز پڑھار ہاتھا جنت اور دوزخ کواس دیوار کے رخ میں مثل دیکھایا میر بے سامنے جنت اور دوزخ کی مثال پیش کی گئے۔''

((اني رأيت الجنة..... ورأيت النار))

''میں نے جنت کود یکھااور دوزخ مجھے بھی دکھائی گئی۔''

((فعرضت على الجنة .....وعرضت على النار))

- 雄 صحيح بخاري، كتاب الفتن، باب التعوذ من الفتن: ٧٠٨٩ـ
- 🗱 صحيح بخاري، كتاب الاذان، باب رفع البصر الى السماء في الصلوة: ٧٤٩ـ
  - 🤀 صحيح بخاري، كتاب الكسوف، باب صلوة الكسوف جماعة:١٠٥٢\_

''مجھ پر جنت ادر دوز خ پیش کی گئے۔''

((لقد جيء بالنار ..... ثم جيء بالجنة))

''ميرے پاس جنت اور دوزخ لائی گئی۔''

((اطلعت في الجنة..... واطلعت في النار))

''میں جنت اور دوز خ میں جا نکلا۔''

معمول تھا کہ میں کی نماز کے بعد صحابہ رخی اُلڈی کی طرف منہ کر کے آپ منی اُلٹی ہم جائے نماز پر بیٹھے رہتے اور ال وہ رو یائے اور اگر وہ رو یائے اور الکر وہ رو یائے صالحہ ہوتی تو آپ منی ہم میں سے کسی نے کوئی خواب و خیال ہوتا تو کہد دیے کہ میم میں خواب و خیال ہے، اسی صالحہ ہوتی تو آپ منی ایک خورت منی ایک ہوتی تو آپ منی ایک خورت منی ایک ہوتی تو آپ منی ایک خورت منی ایک ہوتی تو آپ منی ایک ہوتی تو آپ منی ایک خورت منی ایک ہوتی تو آپ منی سے میں ہوتی تو آپ منی سے میں ایک ہوتی تو آپ منی سے میں ایک ہوتی تو آپ منی سے میں سے میں ہوتی تو آپ میں سے میں سے

آ مخضرت مَنَّاتَیْنِمُ کی جس قد ررویا احادیث میں فدکور ہیں، ان کی دوشمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو مشلی رنگ میں دکھنے میں جو مشلی رنگ میں دکھائی گئی ہیں اور آ مخضرت مَنَّاتِیْنِمُ نے ان کی تعبیر وتشریح خود اپنی زبان مبارک ہے کردی ہے، دوسری وہ رویا ہیں جو لیعینہ واقعہ اور حقیقت ہیں اور اسی لئے آ مخضرت مَنَّاتِیْنِمُ نے ان کو بیان کرتے وقت ان کی تاویل وتشریح نہیں کی، اس کی بھی دوشمیں ہیں، ایک وہ جس میں بعض اوقات و نیا کے متعلق پیشین گوئی اور اخبار غیب کا اظہار ہے، ذیل میں ہم ہوشم کے اور اخبار غیب ہے، دوسری وہ جس میں احوال آخرت اور اسرار غیب کا اظہار ہے، ذیل میں ہم ہوشم کے واقعات کو الگ الگ عنوانوں کے تحت میں بیان کرتے ہیں۔

الرقاق، باب صفة الجنة: ٢٥٤٦ هـ صحيح بخارى، كتاب بدء الوحى: ٣؛ كتاب التعبير: ٢٩٨٢؛ صحيح بخارى، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة: ٢٥٤٦ هـ صحيح بخارى، كتاب بدء الوحى: ٣؛ كتاب التعبير، باب تعبير الرؤيا بعد مسلم، كتاب الايمان، باب بدء الوحى: ٣٠٤ م صحيح بخارى، كتاب التعبير، باب تعبير الرؤيا بعد صلوة الصبح: ٤٧٠ مسلم، كتاب الرؤيا: ٩٣١٥، ٣٥ ٥٩٣١ ترمذى، ابواب الرؤيا: ٢٩٩٤



ابھی آپ مُنَافِیْقِ مکہ معظمہ میں تھے، اسلام پر تختی اور مصیبت کے دن تھے، صدائے حق پر لبیک کہنے والوں کی تعداد کم تھی کہ آپ کو عالم رو یا میں دکھایا گیا کہ آپ اپنی جماعت کے ساتھ عقبہ بن رافع کے گھر میں میں اور ابن طاب کی تروتازہ کھجوریں لاکر آپ کو اور آپ کے رفقا کو دی گئی ہیں، آپ نے اس کی تعبیر ریک کہ دنیا میں مسلمانوں کی ترقی اور آخرت میں عاقبت بخیر ہوگی اور ان کا ند ہب چھلے اور بھولے گا۔ ﷺ

مسلمانوں نے جب مدینہ کو ہجرت کی ہے تو یہاں کی آب وہواان کے موافق نہ تھی وہا بھی پھیلی تھی ، مہاجرین میں اضطراب ساتھا، آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک کالی سیاہ عورت جس کے سرکے بال الجھے اور پریشان ہیں وہ مدینہ سے نکل کر جھھہ کی طرف جارہی ہے، اس کی تعبیر بیدارشاد فر مائی کہ مدینہ کی وہا جھھہ میں منتقل کردی گئ ﷺ چنانچے ایسا ہی ہوااور مدینہ منورہ اس سے یا ک ہوگیا۔

ایک دفعہ رؤیا میں آپ کو دکھایا گیا کہ آپ کے دونوں ہاتھ میں سونے کا ایک ایک نگن ہے، اس سے آپ کو تکلیف ہول کہ ان سے ملکہ ہو کر اڑگئی ہے، اس سے آپ کو تکلیف ہوئی تھم ہوا کہ ان کو پھونک دو، آپ نے پھونکا تو دونوں کنگن ہاتھوں سے ملکہ ہو کر اڑگئے، آپ منافظ نے نے اس کی تعبیر رہی کہ یہ نبوت کے دوجھوٹے مدعی ہیں (مسلمہ اور اسومنسی) جومیرے بعد بیدا ہوں گے۔' ملکے

آپ مَنْالِثَیْنِمْ نے دیکھا کہآپ کےسامنے دودھ کا پیالا لایا گیا، آپ نے اس کواس قدرسیر ہوکر پیا کہ انگلیوں سے دودھ بہنے لگا، پیالہ کا بچاہوا دودھ آپ مَنْالْتَیْمْ نے حضرت عمر مِثْالِثَیْمَةُ کوعطا فر مایا۔ آپ نے لوگوں

البي مسحيح مسلم، كتاب الرؤيا، باب رؤيا النبي م النبي م الله عند ١٩٣٢ م.
 النبي م النبي م ١٩٣٤ م.
 السيء ١٠٠٠ م.
 البي م ١٠٠ م.
 البي م ١٠٠ م.
 البي م ١٠

صحيح بخارى، كتاب التعبير، باب اذا طار الشيء في المنام: ٧٠٣٤ صحيح مسلم، كتاب الرؤيا،
 باب رؤيا النبي ﷺ ٣٦٦ ٢٥ ترمذى، ابواب الرؤيا، باب رؤيا النبي ﷺ ٢٩٩٧ ـ

ایک دفعدآ پ منافظ کو یہ دکھایا گیا کہ آپ ایک کویں کے اندارے پر کھڑے ہیں، بعض روایوں میں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ میں حوض کو ٹر پر کھڑا ہوں ،اردگر دلوگوں کا جماؤ ہے، آپ ڈول سے پانی کھینچ کھینچ کران کو پلا رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ''اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ابو بکر آئے اور انہوں نے میر بہاتھ سے ڈول لے کر جھے سبکدوش کر دیا اور پھروہ پانی کھینچ کھینچ کر پلانے لگے مگر خداان پر رحم کرے ، ذرا کھینچ کمین کمزوری معلوم ہوتی تھی ،اس کے بعد عمر آئے تو ڈول بڑھ کر بڑا ہوگیا اور عمر نے اس قوت اور تیزی سے پانی میں کمزوری معلوم ہوتی تھی ،اس کے بعد عمر آئے تو ڈول بڑھ کر بڑا ہوگیا اور عمر نے اس قوت اور تیزی سے پانی کھینچا کہ دوش کناروں تک پر ہوگیا اور لوگ پی کر سیر اب ہو گئے۔'' کیا یہ خواب اتنا واضح تھا کہ آئحضرت شائے تیکھ کے اس کی تعبیر کی ضرورت نہیں جھی ،کون نہیں سمجھا کہ ڈول اور پانی تھینچنے سے مراد خلافت اور خدمت خلق کی بجا

حضرت عمر طالنُّهُ ان چند سعید لوگول میں ہیں جن کو اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی جا چکی تھی

النوم: ۲۰۱۷ التعبير ، باب اللبن: ۲۰۰۱ ، باب اذا اعطى فضله غيره فى النوم: ۷۰۲۷ ، باب القدح فى النوم: ۷۰۲۷ ، باب القدح فى النوم: ۲۲۸٤ الرؤيا: ۲۲۸٤ ـ

<sup>🕸</sup> صحيح بخاري، كتاب التعبير، باب القميص في المنام: ٠٠٧؛ جامع ترمذي، ابواب الرويا: ٢٢٨٥\_

<sup>🗱</sup> جامع ترمذي، ابواب الامثال، باب ماجاء في مثل الله عزوجل لعباده:٢٨٦١ـ

المنابع بخارى، كتاب التعبير، باب نزع الذنوب والذنوبين: ١٠٧٠٢، ٧٠٢، صحيح مسلم، باب من
 فضائل عمر: ١١٩٦؛ ترمذى، ابواب الرؤيا، باب ماجاء فى رؤيا النبى كالله فى الميزان والدلو: ٢٢٨٩\_

ایک شب کو جب آپ مگالی نی از سے جمال اللی بے نقاب ہوکر سامنے آگیا معمروف نماز تھے جمال اللی بے نقاب ہوکر سامنے آگیا معمروف نماز کے لئے آپ در کو برآ مد ہوئے ، نماز کے بعد لوگوں کو اشارہ کیا کہ اپنی اپنی جگہ پر تھہرے رہیں، پھر فر مایا: ''آج شب کو جب میں نے اتنی رکعتیں پڑھیں جتنی میرے لئے مقدرتھیں قو نماز ہی کے اندر میں اونگھ گیا، میں نے دیکھا کہ جمال اللی بے پر دہ میر سامنے ہے، خطاب ہوا یا محمد منگلینی بات ہو کہ فرشتگان خاص کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں، عرض کی نہیں اے میر سے رب میں نہیں جانا۔ اس نے اپنا ہاتھ دونوں مونڈھوں کے بچ میں میری پیٹھ پر کھا، جس کی شندک میر سے سینہ تک پنچ گئی اور آسان وز مین کی تمام چیزیں نگا ہوں کے سامنے جلوہ گر ہوگئیں، سوال ہوا، یا محمد اتم جانے ہو کہ فرشتگان خاص کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں، عرض کی ، ہاں! اے میر سے رب ان اعمال کی نسبت جانے ہو کہ فرشتگان خاص کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں، عرض کی ، ہاں! اے میر سے رب ان اعمال کی نسبت

صحیح بخاری، کتاب التعبیر، باب القصر فی المنام: ۷۰۲۳؛ صحیح مسلم، باب من فضائل عمر: ۱۷۹۶۶ ترمذی، ابواب المناقب، باب مناقب عمر: ۳۲۸۸، ۳۲۸۹.

<sup>🌣</sup> بـخـارى، كتـاب التهـجـد، باب فضل الطهور بالليل والنهار: ١١٤٩؛ مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل بلال: ٦٣٢٤: ترمذي، ابواب المناقب: ٣٦٨٩\_

<sup>🏶</sup> جامع ترمذي، ابواب الرؤيا، باب ماجاء في رؤيا النبيﷺ: ٢٢٨٨\_

آ ثار قیامت کے بعض واقعات بھی ای عالم میں آپ پر پیش کئے گئے، آپ نے صحابہ کے جمع میں ایک دن فر مایا: ''رات مجھے ایک رؤیا دکھائی گئی، میں نے دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، اسی اثنا میں میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا رنگ گندم گول تھا، بہتر سے بہتر گندم گول آ دمی جوتم نے دیکھا ہو، اس کے گیسو پڑے ہوئے تھے، بہتر سے بہتر گیسو جوتم نے دیکھے ہول، کنگھی سے بال درست کئے تھے اور ان سے پانی کے قطر سے فیک رہے تھے دوآ دمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کروہ طواف کر رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملائے این مریم طفیاً، میں ادھر دیکھنے کومڑا تو ان کے چھچے ایک اور آ دمی نظر آیا سرخ رنگ، مونا، بھدا، بالوں میں بہت گھونگھر پڑے ہوئے ایک آ نکھ ایسی معلوم ہوتی تھی گویا کہ انجرا ہوا انگور ہے میں نے پوچھا، یہکون ہے؟ معلوم ہوا دجال ہے۔' بھ

ام المونین ندبب بنت جحش فی فی این کرتی بین کدایک دفعه آپ سونے سے جاگ اٹھے چیرہ مبارک سرخ تھااور زبان پریکلمات تھے:''لا الدالا اللہ! افسوس ہے عرب پر! برائی نزدیک آگئی، یا جوج ما جوج کی دیوار میں آج اتناسوراخ ہوگیا۔''

حضرت جبریل عَلیْتِلااوردوسر نے فرشتے جس طرح آپ کے عام مشاہدہ میں آتے تھے اسی طرح اس عالم رؤیا میں حاضر ہوتے تھے حضرت سمرہ بن جندب والنٹیو کہتے ہیں کہ ایک دن آپ نے فرمایا:''آج شب کو

صحیح بخاری، کتاب التعبیر، باب الطواف بالکعبة فی المنام: ۲۰۲۱ و صحیح مسلم، باب ذکر المسیح الدجال: ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ هـ صحیح بخاری، کتاب الفتن، باب قول النبی کالی: ویل للعرب من شرقد اقترب: ۲۰۵۵ تا ۲۰۲۹ مسلم، باب اشراط الساعة: ۷۲۳۵

میں نے خواب میں دو شخص دیکھے جو مجھ سے کہدرہے ہیں کہ دوزخ کی آگ کو جوجلاتا ہے وہ مالک داروغہ دوزخ ہے میں جبریل ہوں اور پیمیکائیل ہیں۔

نظارہ جمال الہی کے بعداس عالم کاسب سے بڑامشاہدہ وہ تھا جس میں آپ منافیظِم کودوزخ کے مہیب و ہولنا ک مناظر اور بہشت کی بعض دکنش اورمسرت افز اجلوہ آرائیاں دکھائی تنیں ،حضرت سمرہ وہانتی کہتے ہیں کہ عمول تھا کہ مجمع کی نماز کے بعد آ ہے ہم لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور پھر دریافت فرماتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، بہر حال حسب معمول آج بھی آپ نے دریافت فرمایا ہم نے عرض کی نہیں یارسول اللہ مَثَاثِیْظِ ارشاد ہوا:''آج شب کو مجھےرؤیا میں بینظرآ یا کہ دوآ نے والے میرے پاس آ سے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور میرا ہاتھ کیل کر مجھے ایک مقدس سرز مین میں لے گئے، میں نے دیکھا کہ ایک آ دی پڑا ہے، دوسرا شخص ایک بڑا پھر ہاتھ میں لئے اس کے پاس کھڑا ہے، وہ زور سے پھراس کے سریر مارتا ہے جس ے اس کاسر چور چور ہوجاتا ہے اور پھرلڑ ھکنے گاتا ہے، وہ دوڑ کر پھراٹھاتا ہے تو اس کاسر پھر درست ہوجاتا ہے، وہ پھرآ کراس طرح مارتا ہے اورسر کے پر نچے اڑ جاتے ہیں، میں نے بوچھا: سجان اللہ! یہ کیا ہے؟ میرے ساتھیوں نے کہا آ کے چلو، آ کے چلو میں آ کے چلا تو دیکھا کہ ایک آ دی بیٹھا ہے دوسر شخص کے ہاتھ میں لوہے کا آئکڑاہے، وہ ایک طرف اس کے مندمیں آئکڑاڈال کر کھنچتا ہے تو بانچھیں بھٹ کر گدی ہے ل جاتی ہیں پھرآ نکھ میں پھر نتھنے میں آ کٹرا ڈال کر کھینچتا ہے اور چیر ڈالتا ہے ادھرے فرصت کر کے دوسری جانب جاتا ہے اورادھر کے بھی جبڑے اور آ کھ اور نتھنے کواسی آ کرے ہے پیچھے تک چیر ڈالتا ہے، اسی اثنا میں پہلی طرف کے سب زخم بھرآتے ہیں اور پھرآ کروہ ان کو چیرتا ہے تو دوسری طرف کے بھر جاتے ہیں، میں نے کہا سجان اللہ! یہ کیا ہے؟ جواب ملاآ کے چلوآ کے چلومیں اورآ کے بڑھا تو دیکھا ایک تنور ہے اس میں آگ روشن ہے پچھمرد ادر عورتیں اس میں ننگے ڈالے گئے ہیں، جب نیچے ہے آ گ کا شعلہ اٹھتا ہے تو جیختے ہیں چلاتے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ آ گ دب جاتی ہےاور پھر بلند ہوتی ہےاور پھروہ چینتے ہیںاور چلاتے ہیں، میں نے کہا:سبحان اللہ! یہ کیا ہے؟ انہوں نے چرآ گے بوصنے کو کہا، ابآ گے بوصلو دیکھا کہ ایک خون کی سرخ ندی ہے، اس میں ایک آ دمی تیرر ہاہے اور کنارے پرایک شخص پھر لئے کھڑا ہے وہ آ دمی چاہتا ہے کہ تیرکر کنارے لگ جائے مگر جب وہ قریب آتا ہے وہ شخص پھراس زور سے تاک کر مارتا ہے کہ وہ اس کے منہ میں جا کرلگتا ہے اور حلق سے پنچے اتر جاتا ہے، وہ آ دمی ہٹ کر پھر جہال تھا وہیں پہنچ جاتا ہے اور پھروہ کنارے پر آنے کا قصد کرتا ہے کہ پھراسی طرح پقرآ کراس پر پڑتا ہے، میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: آ گے چلو، آ گے چلو میں اور آ گے چلاتو ایک شخص نظرآ یا کریہہ منظرے کریبہ منظرآ دمی جوتم نے دیکھا ہوو ہاس ہے بھی زیاد ہ کریہہ منظرتھا

<sup>🗱</sup> بخارى، بدء الخلق، باب ذكر الملائكة: ٣٢٣٦.

آ گ اس کے سامنے دمک رہی تھی اور وہ اس کواور د ہرکا رہا تھا اور اس کے جاروں طرف پھررہا تھا میں نے ا پنے ساتھیوں سے پھر یو چھا کہ بیکون ہے؟ انہوں نے آ گے بڑھنے کو کہا: میں آ گے بڑھا تو ایک ہرا کھرا گنجان باغ نظرآیا جس میں نوبہار کے رنگ برنگ بھول کھلے ہوئے تھے، باغ کے پچ میں ایک نہایت ہی خوبصورت عمارت دکھائی دی کہ میں نے ولیے تبھی نہیں دیکھی تھی ،اس میں بیچے بوڑ ھے، جوان ،عورت ،مرد ہرطرف آ گےنظرآ ئے ،آ گے بڑھا توایک اورعمارت جو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھی نظرآ ئی اس میں بھی کچھلوگ مختلف من دسال کے دکھائی دیے،ایک باغ میں ایک درخت کے پاس ایک دراز قدانسان دیکھا جس کاسراتنا اونیاتھا کہ آسان تک پہنچ گیاتھااور مجھےنظر نہیں آتاتھا،اس انسان کے چاروں طرف اتنے بچےنظر آئے کہ میں نے اتنے نہیں دیکھے تھے میں نے اپنے ہمراہیوں سے پھرسوال کیا مگرانہوں نے اور آ گے بڑھادیا تو ایک بہت بڑے باغ کے قریب جس سے زیادہ بڑااورزیادہ خوبصورت باغ میں نے بھی نہیں دیکھاتھا پہنچا،اندر گیا توایک شہرنظرآیا جس کی چارد بواری ایک ایک سونے اورایک ایک چاندی کی اینٹوں سے تعمیر ہوئی تھی درواز ہ کے پاس بہنچ کر درواز ہ کھلوایا درواز ہ کھلا اور ہم اس کے اندر داخل ہوئے تو وہاں ہم کوایسے لوگ نظر آئے جن کا آ دھا دھڑ تو نہایت خوبصورت تھا اور آ دھا دھڑ نہایت بدصورت میرے ہمراہیوں نے ان سے کہا کہ جاؤاس نهر میںغو طے نگاؤنا گاہ ایک نہایت صاف وشفاف نهرنظریزی وہ گئے اور جا کراس میںغو طے نگائے غوطے لگا کر با ہرآئے توان کی بدصورتی جاتی رہی اور وہ نہایت خوبصورت ہو گئے ساتھیوں نے کہا: پیشہر جنت عدن ہے اور آپ کی منزل وہ ہے میری نگاہ او پراکھی تو ایک محل سپید بادل کی طرح دکھائی دیا میں نے کہا: خدا تمہارا بھلا کرے مجھے وہاں جانے دوانہوں نے جواب دیا کہ ابھی نہیں مگرآ پ وہاں یقینا جا کیں گے پھر میں نے کہا کہ آج رات کو میں نے عجیب عجیب چیزیں دیکھیں۔ بناؤیہ کیاتھیں انہوں نے کہااب ہم آپ کوسب بناویں گے۔ پہلا آ دمی جس کا سرپھر سے تو ڑا جار ہا تھا وہ تھا جوقر آن پڑھ کر پھراس کوچھوڑ دیتا ہے اور فرض نماز سے غافل ہوکرسو جاتا ہےاور وہ مخص جس کی آئکھناک اور منہ چیرا جار ہاتھا وہ تھا جوجھوٹ بولتا ہے، تنور میں جو عورت مرد ننگے بدن نظرآ ئے وہ زنا کار ہیں خون کے دریا میں جوغو طے لگار ہاتھا اور پھرنگل رہاتھا وہ سودخور ہے( کہ وہ لوگوں کا خون چوں کرحرام کھا تاتھا) کریہہ منظر محض جوآ گ د ہمکار ہاتھا دوزخ کا داروغہ ہالک تھا باغ میں جو دراز قد انسان اور اس کے جاروں طرف بچے نظر آتے تھے وہ ابراہیم عَالِیکا تھے اوریہ بچے وہ کم س تھے جودین فطرت پرمرے۔''یہاں پر حاضرین معجد میں ہے ایک مسلمان نے آنخضرت مُلْاثَیْنِ کوٹوک کر کہا:''یا رسول اللہ! اورمشرکین کے بیچ؟ فرمایا:''اور وہ بھی۔'' ( کیونکہ وہ ہوش میں آنے سے پہلے دین فطرت ہی برمرے ) پھرسلسلۂ گفتگو آ گے بڑھااور فرمایا:''اور فرشتوں نے بتایا کہ پہلی عمارت جس میں ہرعمر کے لوگ تھے عام اہل ایمان کامسکن ہے اور دوسری عمارت جواس ہے بہتر تھی اور جس میں ہرس وسال کے



سیجھ آ دی ملے وہ شہیدول کا مقام ہے اور بیاوگ جن کا آ دھا دھر خوبصورت اور آ دھا بدصورت تھا وہ تھے جنہوں نے نیک اعمال کے ساتھ برے اعمال بھی کئے خدانے ان سے درگز رکیا۔ "

🗰 صحيح بخاري، كتاب التعبير، باب تعبير الرؤيا بعد صلوة الصبح:٧٠٤٧ وكتاب الجنائز:١٣٨٦ـ





## مشاہدات دمسموعات عالم بیداری

﴿ **اَفَتُمُووْنَكُ عَلَى مَا يُرَى** ﴿ ﴾ (٥٣/ النجم: ١٢) ''پغِبر جو پچھود كيتاہے كيااس برتم اس سے جھڑتے ہو۔''

انبیا علیم اللہ اللہ کے حواس عام اصناف انسانی کے حواس نے زیادہ لطیف ہوتے ہیں یا ہمارے حواس کے ماسوا ان کے کچھاور بھی حواس ہوتے ہیں، جن سے عام انسان اس طرح بریگانہ ہیں جس طرح مادرزاد نابینا ایک تیز نگاہ نو جوان کی قوت بینائی ادر لطف نظر ہے نا آشنا ہے۔

مشاہداتِ نبوی مَنَاقِیْزُ عام مادی واقعات نہیں جن کی روایت صحابہ کرام رُثَافَیْزُ خودا پے علم یا رؤیت یا ساعت سے کر سکتے ، بلکہ وہ ان واقعات ہے اسی قدر جان سکتے تھے، جن کو آنخضرت مَنَاقِیْزِ نے اپنی زبان مبارک ہے بھی بھی خطا ہر فر مایا ، اس لئے روایاتِ حدیث میں مشاہدات نبوی مَنَّاقِیْزِ کا اعاطر نہیں ہوسکا ہے اور نہام امت کے ممل ذین کے لئے ان کیفیات مافوق کاعلم ضروری ہے ، بہر حال لفظ وعبارت کے حدود میں جہاں تک ممکن ہے ہم ان کے احاطہ کی کوشش کرتے ہیں۔

فرشتوں کے مقابل دوسری ہستی شیطان کی ہے، یہ توت شرہے،جس سے کوئی انسان محفوظ نہیں رہ سکتا،

صحیح بخاری: ۳،۶ و مسلم باب بده الوحی: ۴۰۳ تا ۴۰۹ .
 صحیح بخاری: ۳،۶ و مسلم باب بده الوحی: ۲۰۱۹ تا ۴۰۹ .
 باب کم اقام النبی الله بده الوحی: ۲۰۱۹ .
 صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بده الوحی: ۲۰۱۹ .

<sup>🗱</sup> صحيح بخارى، بدء الخلق: ٣٢٣٢، ٣٢٣٣ وكتاب التفسير، سورة والنجم: ٤٨٥٥ تا ٥٨٥٨؛ صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب الاسراء: ٤٣٤\_

وينداز فالنبي المنظلة المنظلة

سب سے پہلے اس سے حضرت آ دم علینیا کی آ زمائش ہوئی اور خدانے یہ نتیجہ ظاہر کیا:

﴿ لَمْ تَجِدُ لَهُ عُزْمًا فَا ﴿ ٢٠/ طُهُ: ١١٥) "جم نَ آدم مين استقلال نهين بإيا-"

سفرایوب اور قرآن میں ہے کہ اس سے حضرت ایوب عالیہ ایک بھی آزمائش ہوئی اور وہ اس امتحان میں پورے اترے۔ انجیل میں ہے کہ حضرت میں عالیہ ایک بھی شیطان ہے آزمائے گئے اور انہوں نے کامیا بی میں پورے اترے۔ انجیل میں ہے کہ حضرت سے عالیہ ایک میں شیطان ہے۔ "
سے اس میدان کوسر کیا۔ حدیث میں ہے کہ آپ منا پیٹی ہے کہ آپ منا پیٹی ہے کہ آپ منا پیٹی ہے جو میا ، یارسول اللہ منا پیٹی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا:"ہاں آپ نے اسلم لیکن وہ مسلمان ہوگیا ہے یا مطبح ہوگیا ہے ، ایک دفعہ کا واقعہ ارشا وفر مایا:" میں نماز پڑھ رہا تھا کہ شیطان مجھے چھیڑنے لگا اور میری نماز تو شرا تھا کہ شیطان مجھے چھیڑنے لگا اور میری نماز تو ڈنے لگا تو خدانے مجھے اس پرغلب عطا کیا۔" بی

جنت و دوزخ گو اور عالم کی چیزیں ہیں لیکن نگاہوں سے پردہ اٹھ جائے تو سامنے آ جا کیں،
آ تخضرت مَنَّ ﷺ کے زمانہ میں ایک دفعہ سورج گربن ہوا، آپ سحابہ ٹی اُنڈی کے ساتھ نماز کو کھڑے ہوئے اور
بہت دیر تک قراءت، رکوع ادر سجدہ میں مصروف رہے، اسی اثنا میں سحابہ نے دیا ساکہ آپ نے ایک بار ہاتھ
آ گے کو بڑھایا، پھرد یکھا کہ آپ کسی قدر پیچھ ہے، نماز کے بعد لوگوں نے دریافت کیا، تو فرمایا: 'اس وقت
میر سے سامنے وہ تمام چیزیں پیش کی گئیں، جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جنت اور دوزخ کی تمثیل اسی دیوار
کے پاس دکھائی گئی، میں نے بہشت کود یکھا کہ انگور کے فوشے لئک رہے ہیں چاہا کہ تو ڑلوں اگر میں تو ڑسکا تو
تم تا قیامت اس کو کھا سکتے تھے پھر میں نے دوزخ کود یکھا جس سے زیادہ بھیا کہ چیز میں نے آج تک نہیں
دیکھی لیکن میں نے اس میں زیادہ تر عورتوں کو پایا۔''لوگوں نے سوال کیایارسول اللہ! بید کیوں نے رہایا کہ'' اپنی فاوندوں کی ناشکری کے سبب اگرا کی عورت پر تم عمر بھراحیان کر واور صرف ایک و فعہ وہ تہمار سے کسی فعل سے فاوندوں کی ناشکری کے سبب اگرا کی عورت پر تم عمر بھراحیان کر واور صرف ایک و فعہ وہ تم بہاں لئے عذا ہو کہ کے بین سبب اگرا یک عورت پر تم عمر بھراحیان کر واور سے کود یکھا۔ میں نے اس دوزخ میں اس چور کو میں خورت کود یکھا جو حاجیوں کا اسباب چرایا کرتا تھا ہیں نے اس میں ایک یہودی عورت کود یکھا جس پر اس لئے عذا ہو کر بی تھا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا اس کونہ پچھ کھانے کود یک تھی اور نہ چھوڑتی تھی کہ وہ زیمن پر گری پڑی کھا نے اور آخراس بھوک سے اس نے جان دے دی۔' بھ

ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ مُنافیظِ نے فرمایا: ' میں جنت میں جا نکاراتو دیکھا یہاں کے باشندوں میں بردی تعدادان کی ہے جو دنیا میں غریب تھے اور دوزخ میں جا کر دیکھا تو ان میں بردی تعداد عورتوں کی پائی۔' گھ عمر

<sup>🗰</sup> صحيح بخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة ابليس:٣٢٨٤\_

<sup>🗱</sup> صحيح بخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة: ٣٢٤١-

کا خیرسال میں آپ مُٹائیڈ کُم شہدائے احد کے مقبرے میں آشریف لے گئے اور وہاں سے واپس آ کر آپ نے ایک خطبہ دیا، ای درمیان میں آپ مُٹائیڈ کُم ایا:''میں اپنے حوض (کوش) کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں اور جھ کو زمین کے خزانہ کی تنجیاں حوالہ کی گئیں، الوگوا مجھے بیخون نہیں ہے کہ میرے بعدتم شرک کرنے لگو گئیں ڈرتا اس سے ہوں کہ اس دنیا کی دولت میں بیار کر آپس میں رشک وحسد نہ کرنے لگو۔'' 4

منبرمبارک مسجد نبوی مُنَاتِیْا ِمِیں تھا اوراس سے متصل از داج مطہرات کے حجر ہے بھی تھے جن میں سے ایک میں جسد اقدس سپر د خاک ہے آپ مُناتِیا نے فرمایا:''میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کی کیار یوں میں سے ایک کیاری ہے اور میرامنبر میرے دوش پر رکھاہے۔'' ﷺ

محد ثین نے اس حقیقت کو مختلف تا ویلوں سے ظاہر کرنا چاہا ہے لیکن ہمار بے نزد کیا اس کی میچے تشریح میہ ہے کہ آنخضرت مٹالٹیٹی کو ایسا مشاہدہ کرایا گیا۔ معمول تھا کہ تنجد کی نماز کے لئے جب آپ بیدار ہوتے تو انہات المومنین کو بھی جگا دیتے ، ام المومنین حضرت ام سلمہ ڈٹاٹٹیٹا کہتی ہیں کہ آپ مٹاٹٹیٹی ایک شب خواب سے بیدار ہوئے تو فر مایا: 'سجان اللہ! آج شب کو کیا کیا دولت کے خزانے اور کیا کیا فتنے نازل ہوئے ہیں ان حجروں میں رہنے والیوں (از واج مطہرات ٹراٹٹیٹا) کو کون جگائے ، اے افسوس! دنیا میں کتنی عورتیں سامان آرائش سے آراستہ ہیں گر آخرت میں وہ نگی ہوں گی۔' گا (کردنیا میں وہ جامہ عملی سے برہنے تھیں۔)

اسامہ بن زید رہ اللہ عنی سے دوایت ہے کہ ایک دن آپ منی اللہ اللہ میں ہے۔ باہر تشریف لے گئے ، ایک میلے پر چڑھے پھر فرمایا: ''اے لوگو! جو پھھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ رہ ہو؟ ''لوگوں نے عرض کی نہیں یارسول اللہ منا اللہ عنوں کے بعد کے واقعات کا مشاہدہ تھا۔ )

آ تخضرت مَنَّ اللَّيْظِمِ کو ہر حال میں اپنی امت کی فکر دامن گیررہتی تھی ارشاد فرمایا: ''اللہ تعالی نے زمین کے تمام کناروں کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا، میں نے ان کے مغرب ومشرق کو دیکھا، میری امت کی سلطنت ان تمام کناروں تک پہنچ جائے گی جو مجھے دکھائے گئے ہیں، مجھے سرخ وسپید (سونا چاندی) کے دونوں خزانے دیے گئے ہیں میں نے خدا کے حضور میں دعاکی کہ بارالہا! میری امت کو کسی عالمگیر قحط سے برباد نہ کرنا اور نان بران کے سواکسی غیر دشمن کو مسلط کرنا جھم ہوا کہ میرے در بار میں فیصلہ کی تبدیلی نہیں ہوتی میں نے تمہاری سے

<sup>🗱</sup> صحيح بخارى، كتاب الجنائز، باب الصلوة على الشهيد: ١٣٤٤؛ كتاب الرقاق، باب يحذر من زهرة الدنيا: ٦٤٢٦ـ

<sup>🕸</sup> صحيح بخارى، كتاب فضل الصلاة في مسجد..... وباب فضل مابين القبر والمنبر: ١٩٩٦ـ

<sup>🗱</sup> صحيح بخارى، كتاب التهجد، باب تحريض على قيام الليل: ١٩٢٦ـ

صحبح بخارى، كتاب الفتن، باب قول النبى عليه: ويل للعرب: ٧٠٦٠ وصحيح مسلم، كتاب الفتن،
 باب نزول الفتن كمواقع القطر: ٧٢٤٥\_

رعا قبول کی ، تواب میری امت کوکوئی دوسرا تباه نه کرے گا بلکدوہ خودا کید دوسرے کو تباہ کریں گے۔' 🏕 مسلمانوں کی پوری تاریخ اس مشاہدۂ اقدس کی تفسیر ہے۔ گزشتہ انبیائے کرام کی تمثیلیں اکثر آپ کو دکھائی گئی ہیں اور

معراج اور عالم رؤیا کے علاوہ بیداری کے عالم میں بھی بیمشاہدے ہوئے ہیں۔ سیجے مسلم میں حضرت ابن عباس بڑا تھا ہا سے دادی ازرق سے عباس بڑا تھا ہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ مٹالٹیو ہم سفر میں (غالبًا سفر حج) جاتے ہوئے وادی ازرق ہے فرمایا: گزرے آپ مُلٹیو ہم نے دریافت فرمایا: ''یہ کون سی وادی ہے؟''لوگوں نے کہا، یہ وادی ازرق ہے فرمایا: ''گویا میں دیکھ رہا ہوں کے مولی گھاٹی سے از رہے ہیں اور ان کی زبان پرتلبیہ (صدائے جج) جاری ہے۔''

اس کے بعد ہرشاک گھاٹی آئی، فرمایا ''یکون سی گھاٹی ہے؟''لوگوں نے بتایا کہ یہ ہرشاک گھاٹی ہے فرمایا: ''گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تی کے بیٹے یونس علیہ الاسرخ اونٹی پرسوار ہیں، کمبل کا جبہ بہنے ہیں، اونٹی کی تکیل کھور

كى چھال كى ماوروه لبيك اللهم لبيك كتے جارے بين " 🗱

معراج کے دافعہ میں یاد ہوگا کہ جب کفار نے بیت المقدس کا نقشہ دریافت کیا تو آپ مٹاٹٹیٹر نے فرمایا:''وہ مجھے چھی طرح یادنہ تھا کہ دفعتۂ اللہ تعالیٰ نے اس کومیری نگاہوں کے سامنے کر دیاوہ ایک ایک چیز کو یو چھتے جاتے تھے اور میں جواب دیتا جاتا تھا۔'' ﷺ

ابن عباس بطائبنا کہتے ہیں کہ ایک دن آپ منگائین کی قبرستان سے گزررہے تھے، فرمایا:''ان دوقبروں پر عذاب ہورہا ہے۔' پیعذاب کسی گناہ کمیرہ کی پاداش میں نہیں ہے ایک کواس بات پر سزادی جارہی ہے کہ وہ طہارت کے وقت پر دہ نہیں کرتا تھا، یا یہ کہ پیشاب کی چھینٹوں سے پر ہیز نہیں کرتا تھا، دوسرے کے عذاب کا سبب سیہ ہے کہ وہ لوگوں کی چغلی کھایا کرتا تھا۔' اس کے بعد آپ نے ایک درخت کی سبز مہنی کود و کمزے کر کے دونوں پر کھڑا کردیا اور فرمایا:' شایدان کی شیخ وہلیل سے ان کی سزاؤں میں تخفیف ہو۔'' پی

آ وازیں میرے کانوں میں آ رہی ہیں۔' اللہ ایک جہاد میں مسلمانوں کی طرف ایک آ دمی مارا گیا تھا لوگوں نے کہاوہ شہید ہوا۔ آپ مُٹائِیُّمِ نے فرمایا:'' ہرگزنہیں میں نے اس کو دوزخ میں دیکھا ہے کیونکہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک عباج ائی تھی۔''اس کے بعد آپ نے حضرت عمر ڈٹائٹوُڈ کو تھم دیا کہوہ اعلان کردیں کہ

<sup>4</sup> صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب هلاك الامة بعضهم ببعض: ٧٢٥٨\_

صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الاسراء: ٤٢٠ .
 صحیح بخاری، کتاب مناقب الانصار، باب حدیث الاسراء: ٤٢٨ .
 باب حدیث الاسراء: ٣٨٨٦ وصحیح مسلم باب الاسراه: ٤٢٨ .
 عذاب القبر من الغیبة والبول: ١٣٧٨ .
 بخاری، کتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر: ١٣٧٥ .
 ارشاد الساری قسطلانی شرح حدیث مذکور، ج۲، ص: ٢٧٥ .



جنت میں صرف اہل ایمان جاکیں گے۔ 🏶

عمروبن عامرخزاعی عرب میں پہلا تحض ہے جس نے جانوروں کود بوتا وُں کے نام نذرکرنے کی بدعت پیدا کی۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹھ اور حضرت عائشہ ڈٹائٹھا سے روایت ہے کہ آپ ماٹائٹھ نے فر مایا کہ دمیں نے جہنم کودیکھا اس کے شعلے ایک دوسرے کوتو ٹر رہے ہیں اوراس میں عمرو بن عامر کودیکھا کہ وہ اپنی آئٹیں گھیدٹ رہاہے۔'' ﷺ

صحیح مسلم میں ہے کہ آپ سکا تیج ایک دفعہ بی نجار کے خلستان میں جانکے آپ ایک خجر پر سوار تھے اور جان نثار ساتھ ساتھ تھے کہ دفعتہ خجر اس زور سے بھڑکا کہ قریب تھا کہ آپ گر پڑیں، پاس پانچ جھ قبریں تھیں دریافت فرمایا:''ان قبرول کوکوئی جانتا ہے؟''ایک نے کہا ہاں یار سول اللہ! میں جانتا ہوں فرمایا:'' پیلوگ کب مرے ہیں۔''عرض کیا کہ بیلوگ شرک کی حالت میں مرے ہیں۔فرمایا:''ان لوگوں کی ان کی قبروں میں آزمائشیں ہورہی ہیں اگر بیخیال نہ ہوتا کہ تم مردوں سے ڈرکرایک دوسرے کوفن کرنے میں ڈرنے لگو گوتو میں ضداسے دعا کرتا کہ تم کو بھی عذا ب قبر کی وہ آوازیں سنائے جومیں من رہا ہوں۔'' بھ

ایک دفعہ آپ مَنَّ الْفِیْزِ صحابہ شِی اُنٹیز کے ساتھ کسی طرف کوتشریف لے جارہے تھے، اتنے میں ایک سخت بد ہو پھیلی فرمایا: ''جانتے ہو بیکسی بد ہو ہے؟ بیان لوگوں کی بد ہو ہے جومسلمانوں کی فییبت کرتے ہیں۔'' ایک

<sup>🏶</sup> جـامـع تـرمذي، ابواب السير، باب ماجاء في الغلول: ١٥٧٤\_ 🔅 بـخـاري، كتاب المناقب، باب قصة خزاعة: ٣٥٢١، ٦٤٢٤\_ 🕻 صحيح مسلم، كتاب الجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة: ٧٢١٣\_

<sup>🥸</sup> مسند احمد بن حنبل، ج٣، ص: ٣٥١ - 🎁 احمد، ج٣، ص: ٢٥٩؛ حاكم، ج١، ص: ٤٠ـ -

ن مستدرك حاكم، ج٤، ص: ٣٠٩؛ شعب الايمان: ١٠٥١٨ في في المكام بك بخارى وغيره تاس كايكراوى عبدالعمد كومتروك كهاب \_



#### اسراءيامعراج

﴿ سُبُعُنَ الَّذِي آسُوٰى بِعَبْدِهِ ﴾ (١٧/ بني اسرائيل:١)

اسراء کے معنی ''رات کو چلانے یا لے جانے کے ہیں۔'' چونکہ آنخضرت مَنْ الْفِیْلِم کا یہ جیرت انگیز معنی ''رات کو ہوا تھا، اس لئے اس کو اسراء کہتے ہیں اور قرآن مجید نے اس لفظ ہے اس کو تعبیر کیا ہے، ﴿ سُبِحُنَ الَّذِیْ اَمْدُی بِعَبْدِ ہِ لَیْلًا ﴾ (۱۷/ بنسی اسرائیل:۱) ''پاک ہے وہ خدا جورات کے وقت اپنی بندے کو لے گیا۔'' معراح ''عروح'' سے نکلا ہے جس کے معنی اوپر چڑھنے کے ہیں، چونکہ احادیث میں آپ منگا الله بیا ہے اس کے اس کے اس کانام معراح پڑا۔
آپ منگا الله بیا اور سیر ملکوت

انبیا ﷺ کے روحانی حالات و واقعات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اولوالعزم پیجبروں کو آغاز نبوت کے کسی خاص وقت اور مخصوص ساعت میں بیمنصب رفیع حاصل ہوتا ہے اوراس وقت شرائط رؤیت کے تمام مادی پردےان کی آٹھوں کے سامنے سے ہٹا دیے جاتے ہیں، اسباب ساعت کے دنیاوی قوانین ان کے لئے منسوخ کردیے جاتے ہیں، قیودز مانی و مکانی کی تمام فرضی ہیڑیاں ان کے پاؤں سے کا ٹوالی جاتی ہیں، آسان و زمین کے فی مناظر بے جابانہ ان کے سامنے آتے ہیں اور وہ اس کے بعد نور کا حلہ بہتی جاتی ہیں، آسان و زمین کے فی مناظر بے جابانہ ان کے سامنے آتے ہیں اور اپنا ارز اپنا اپنے رہوا ور درجہ کے ہیں کر فرشتوں کے روحانی جلوس کے ساتھ بارگاہ اللی میں پیش ہوتے ہیں اور اپنا اپنا رہنا ہو تا ہیں مقربان مناسب مقام پر کھڑ ہے ہو کرفیض ربانی سے معمور اور غرق دریائے نور ہوجاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض مقربان خاص کو یہ درجہ عطا ہوتا ہے کہ وہ حریم خلوت گاہ قدس میں بار پاکر قاب قوسین ( دو کمانوں کے فاصلہ ) سے ہی خاص کو یہ درجہ عطا ہوتا ہے ہیں اور پھر وہاں سے اپنے منصب کا فرمان خاص لے کر اس کا شانہ آب و خاک میں واپس آ جاتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیقیلا کو جب نبوت عطا ہوتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے :﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُوِیِّ إِنْ الْعِیْمَرَ مَلَكُوْتَ السَّهٰ وَتِ وَالْاَرْضِ ﴾ (٦/ الانسسام: ٧٥) ''اوراسی طرح ہم ابراہیم کوآسان اورزمین کی بادشاہی دکھاتے ہیں۔'' یسیر ملکوت یعنی آسان وزمین کی بادشاہی کامشاہدہ کیا ہے، یبی اسراء ومعراج ہے۔ حضرت یعقوب عَلِیَّلاً کے متعلق توراۃ میں نہ کورہے۔

''یعقوب بیر سنج سے نگلا اور حاران کی طرف روانہ ہوا اور وہاں ایک مقام پر جاکر لیٹا کیونکہ سورج ڈوب گیا تھااورای مقام سے پھے پھراپنے سرکے نیچے رکھ لئے اور وہیں سور ہا، وہاں خواب میں دیکھا کہ زمین سے آسان تک ایک زینہ لگا ہوا ہے، جس پر سے خدا کے فر شتے چڑھاورا تر رہے ہیں اور خدا اس پر کھڑا ہے اور اس نے کہا میں ہوں خداوند، تیرے باپ ابراہیم اور اسحاق کا خدا،جس زمین پرتو سویا ہے وہ تجھ کواور تیری نسل کو دوں گا۔'' ( تکوین ۲۸ )

حضرت موکی غالیّیا کوطور پرجلوہ حق کا پرتو نظر آیا، وہی ان کی معراج ہے، دیگر انبیائے بنی اسرائیل کے مشاہدات ربانی اور سیاحت روحانی کی تفصیل ہے تو رات کے صفحات معمور ہیں، عیسائیوں کے مجموعہ انجیل میں یوحنارسول کا مکاشفہ بہ تفصیل ندکور ہے، جس میں ان کوخواب کے اندر بہت سے روحانی مناظر دکھائے گئے ہیں اور قیامت کے واقعات تمثیلی رنگ میں ان کے سامنے پیش کئے گئے ہیں، یہ پورام کاشفہ جس کوہم سفر نامہ ملکوت کہ سکتے ہیں ۲۲ بابوں میں ختم ہوا ہے اور ان میں آثار قیامت جز اوسز ااور جنت و دوز خ وغیرہ کے متعلق اکثر ایسی بیان کی ہیں جو قر آن مجید کے بالکل مطابق ہیں اور ان کو تمام مسلمان پیند کرتے ہیں۔ مجوس اپنے پینم برزردشت کے متعلق بھی معراج کا لیک طویل افسانہ سناتے ہیں جس میں زیادہ قر آ تخضرت مُنافِق کے واقعات معراج کے نقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پیروان بدھ بھی مخل حکمت کے سایہ میں بودھ کے مشاہدہ ربانی کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔

بہرحال اس تفصیل سے مقصودیہ ہے کہ ہمیشہ سے سیر ملکوت انبیا ہے مقربان الہی اور مدعیان قرب الہی کے سوانح کا جزور ہی ہے اور ہرایک نے اپنے اپنے منصب اور رتبہ کے مطابق اس عالم کے مشاہرہ کا فیض حاصل کیا ہے، اسلام نے اس خزانہ کو یہاں تک عام کیا ہے کہ اہل ایمان کے لئے دن میں پانچ وفعداس دربار کے کسی نہ کسی گوشہ تک رسائی ممکن کردی ہے کہ ((الصلوق معواج العوق منین))۔

### معراج نبوى سَلَّا عَيْنِهُم

لیکن حضور منگانی آغ چونکه سرورانمیا اورسید اولاد آدم تھے، اس لئے اس حظیر ہ قدس اور بارگاہ لا مکان میں آپ منگان غیل آپ منگان غیل آپ منگانی آپ منگانی کے مسلم مولی جہاں تک کسی فرزند آدم کا قدم اس سے پہلے نہیں پہنچا تھا اور وہ کے مشاہدہ کیا جواب تک دوسرے مقربان بارگاہ کی حد نظر سے با ہر رہاتھا۔

### معراج نبوى كاوقت وتاريخ اورتعدا دوقوع

اس امر میں اختلاف ہے کہ معراج کب اور کس تاریخ کو واقع ہوئی اور ایک دفعہ ہوئی یا مختلف اوقات میں ، صحیح و متندروایات کے مطابق اور جمہور علاکی رائے کے موافق معراج صرف ایک دفعہ واقع ہوئی جولوگ تعدد کے قائل ہیں اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ روایتوں میں جزئیات معراج کے بیان میں اختلاف ہے، اس لئے انہوں نے رفع اختلاف کے لئے متعدد دفعہ معراج کا وقوع تسلیم کیا ہے۔ الله تاکہ ہر مختلف فیہ واقعہ ایک ایک جداگانہ معراج پر منظبتی کیا جائے لیکن در حقیقت یہ ایک فرض محض ہے جس کو واقعیت سے کوئی تعلق نہیں متند اور صحح معراج پر منظبتی کیا جائے لیکن در حقیقت یہ ایک فرض محض ہے جس کو واقعیت سے کوئی تعلق نہیں متند اور صحح روایات ہمارے میں اور ان میں تعدد معراج کا اشارہ تک نہیں ہے، ایک ایسے اہم مافوق مشاہدہ کشری اور

🐞 امام سپلی نے روض ال نف شرح سیرة این ،شام میں ای استدلال کی بناپرتعدد کا میلان ظاہر کیا ہے ، ج اجس:۲۳۴۲مصر

وَيَنْ الْأُوالَٰ الْمُوالِّ الْمُؤَالِّ الْمُؤَالِّ الْمُؤَالِّ الْمُؤَالِّ الْمُؤَالِّ الْمُؤَالِّ الْمُؤَالِ

طویل داقعه کے متعلق جواس دفت واقع ہوا جب مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور جس قدرتھی وہ بھی پرا گندہ حال ادر منتشر الخیال تھی اور ایک ایسے واقعہ کے متعلق جس کے رواۃ اکثر وہ لوگ ہیں جواس وقت پیدانہیں ہوئے تھے یا بہت چھوٹے تھے یا مدنی لوگ ہیں جن کو قبل ہجرت کے واقعات کی ذاتی اور بلاواسطہ واتفیت نہ تھی اگر جزئیات میں معمولی اختلاف یا بعض واقعات کی ترتیب میں تقدم و تاخر واقع ہوا ہے تو ان کی تطبیق کے دریے ہونے کی ضرورت نہیں خود ہمارے سامنے روزانہ واقعات پیش آ تے رہتے ہیں ان کے جزئیات کی تفصیل اگر مختلف رادیوں سے سنیں یامختلف اوقات میں ہم خود بیان کریں تو تر تیب واقعات اور دیگر جز کی امور میں بیسیوں اختلا فات پیدا ہوجا کیں گے باایں ہمہاصل معاملہ اوراس کے اہم اجزا کے وقوع میں شک وشبہ نہ ہوگا۔

بعض ارباب سیر نے دود فعہ معراج کا ہونا ظاہر کیا ہے جن میں وہ ایک کواسراءاور دوسرے کومعراج کہتے ہیں کہ قر آن میں اسراءاوراحادیث میں معراج آیا ہے،انہوں نے اس کی ضرورت اس لئے بھی ہے کہ قر آن کے پندرھویں پارہ میں اسراء کا بیان ہے،اس میں صرف مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر مذکور ہے اور قرینہ سےمعلوم ہوتا ہے کہ بیجسم کے ساتھ حالت بیداری میں ہی ہوا، حالانکہ معراج میں تو آ سان کا سفر ہوا ہادر بجیب وغریب واقعات پیش آئے ہیں اور بعض روایتوں میں پیتصری ہے کہ بیخواب تھا، بہر حال پیجی اشنباط اور قیاس ہے آ گے نہیں بڑھتا،قر آن مجید کے الفاظ خواب وبیداری دونوں کے تحمل ہیں،اس بنایراس میں کوئی شک نہیں کہ عراج ایک ہی دفعہ واقع ہوئی ہے۔

علامه زرقانی مینانید نے تصریح کی ہے کہ ' یہی جمہور محدثین، متکلمین اور فقها کی رائے ہے اور روایات صححه کا تواتر بھی بظاہراس پر دلالت کرتا ہے اور اس سے عدول نہیں کرنا جا ہے ۔' 🏕 حافظ ابن کثیر میں اللہ نے تفسير كے تعدد معراج كے قول كو بالكل لغواور بے سنداور خلاف سياق احاديث كلم ہرايا ہے۔ 🧱

معراج کے وقت اور زمانہ کی تعیین میں بید دشواری پیش آتی ہے کہ یہ جمرت سے پہلے کا واقعہ ہے جب کہ تاریخ اور سند کی تدوین نہیں ہو کی تھی اور عرب میں عموماً اسلام سے پہلے کسی خاص سنہ کا رواج نہ تھا، تاہم وقت کے تعلق اتنا تو تقینی طور پرمعلوم ہے کررات کا وقت تھا خود قرآن مجید میں ہے اَسْری بِعَبْدِهِ لَیْلاً لَعِن ( لے گیا اللہ تعالیٰ اینے بندے کورات کے دفت ) اور تمام روایات بھی اس پرمتفق اللفظ ہیں لیکن صحیح دن اور تاریخ کا پید لگانا نہایت مشکل ہے، محدثین کے ہال کس ہے بھی بروایت صحیحه اس کی تقریح موجود نہیں ہے۔ ار باب سیر نے بعض صحابہ، تابعین اور تبع تابعین سے پچھروایتیں کی ہیں لیکن ان کی تصریحات مختلف ہیں، تاہم اتنی بات پر بلااختلاف سب کا اتفاق ہے کہ یہ بعثت اور آغاز وجی 🛊 کے بعد اور ہجرت سے پہلے کا واقعہ

الله شرح مواهب، جلد ۱، ص: ۲۰۰ الله تفسير القرآن العظيم، الجزء الثالث، ص: ۲۲۔ الله صحیح بخاری اوردیگر کتب صدیث میں معراج کے بیان میں شریک نے حضرت انس ڈلائٹٹنا سے روایت کی ہے کہ بیش آغاز وی کے اللہ اللہ معراج کے بیان میں شریک نے حضرت انس ڈلائٹٹنا سے روایت کی ہے کہ بیش آغاز وی کے ہوا،اس کامطلب محض فرشتوں کا آنا ہی نفس معراج نہیں تفصیل آ گے آئے گی۔

مہینہ کی تعیین کے متعلق ارباب سیر کے پانچ اقوال ہیں کوئی (1) ربیع الاول کہتا ہے (۲) کسی نے رہیج الآخر کی روایت کی ، (۳) بعض رجب کی تعیین کرتے ہیں ، (۴) بعض رمضان یا (۵) شوال کہتے ہیں ہیہ آ خری روایت سدی کی ہے جس کوابن جربر طبری اور بیہقی نے قتل کیا ہے،اس کی روایت ہے کہ معراج ہجرت ے کا مہینے پیشتر واقع ہوئی، ہجرت اواکل رئیج الاول میں ہوئی ہے،اس بنایر کا مہینے پیشتر آخر رمضان ہوگایا آغاز شوال کیکن کون نہیں جانتا کہ سدی پایداعتبار سے ساقط ہے، واقدی سے ابن سعد نے دوروایتیں کی میں 🦚 ا یک به که دسنیچر کی شب تھی ، ۱۷ تاریخ تھی اور رمضان کامہینے تھا، ہجرت ( رہیج الا ول سنہ اھ ) ہے ۱۸ مہینے پیشتر کا بیدواقعہ ہے'' دوسری میہ ہے کہ'' بیہ جرت سے ایک سال پہلے کا رہیج الاول کا واقعہ ہے۔'' واقدی نے ان روایات میں کسی قدرتصریح کے ساتھ دن اور تاریخ اور وقت بتا دیا ہے لیکن ہمارے علمائے رجال کی عدالت میں ان کی شہادت کوئی بڑی قدرو قیمت نہیں رکھتی ، چنانجیہان روایتوں میں بھی جس روایت میں وقت اور یا تاریخ کی جس قدر تفصیل زیادہ ہے،ای قدروہ زیادہ نامعتبر ہے کیونکہ اس کی سندنا تمام ہے، دوسرے مہینوں كى روايتين بھى اى قتم كى بين، ابن قتيبه دينورى (التوفى ٢٦٧هـ) اور علامه ابن عبدالبر عِيالية التوفي ۳۹۳ مھ) نے رجب کی تعیین کی ہے اور متاخرین میں امام رافعی اور امام نو وی مِیَّالِیَّا نے (روضہ میں ) اسی کو تیقن کے ساتھ ظاہر کیا ہے اور محدث عبدالغنی مقدی نے بھی اس مہینہ کو اختیار کیا ہے بلکہ ۲۷ تاریخ کی بھی تصریح کردی ہےاورعلامہ زرقانی بیشانیہ نے لکھاہے کہلوگوں کااس پڑمل ہےاوربعضوں کی رائے ہے کہ یہی قوی ترین روایت ہے کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب کسی بات میں اسلاف کا اختلاف ہواور کسی رائے کی ترجیح پر كوئى دليل قائم نه ہوتو بظن غالب وہ قول صحیح ہوگا جس پڑمل درآ مد ہواور جولوگوں میں مقبول ہو۔ 🧱 اس مسئلہ کے حل کی ایک صورت یہ ہے کہ متاخرین کے نقول، قیاسیات، اشنباطات اور مجادلات سے جو دس سے زیادہ مختلف اقوال پرمشمتل ہیں قطع نظر کرلیا جائے تو دیکھا جائے کہ قندیم راویوں کی اصل تصریحات کیا کیا ہیں اور کثرت روایت اور گمان صحت کارا جح پہلوئس کی جانب ہے، چنانچہ پیقسر یحات حسب ذیل ہیں:

| کیفیتِ سند                 | روایت                           | نام راوی                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| ابن سعد نے بیہ روایت       | اربیج الاول ججرت سے ایک سال قبل | (۱) ابن سعد بواسطه واقدى از حضرت عبدالله |
| متعدد مسلسل طریقوں سے      | =                               | بن عمرو بن العاص و ام سلمه و عائشه دا بن |
| صحلبہ نقش کیا ہے۔          | =                               | عباس وام ہائی رخی کُنٹی م                |
| مویٰ بن عقبہ کی سیرت معتبر | سہ ساوہ ا                       | (۲) موی بن عقبه بواسطه زهری              |
| ترین کتب سیرت میں ہے۔      | =                               | (۳)ز هری بواسط سعید بن میتب              |
|                            | L                               |                                          |

🗱 يتمام تفصيل زرقاني ، ج ١ ، ص: ٥٥٥و ٥٥٨ يس مذكور بــــ

🎁 ابن سعد، ج ۱، ص: ۱٤٣\_

| 258 % %                  | (صيو)                                | سِنبُوْقُالْنِيْقُ ﴿ ﴾                 |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| =                        | ہجرت ہے ایک سال قبل                  | (۴)عروه بن زبیراز حضرت عائشه رفی خشا   |
| ىية ابعى ہيں _           | ==                                   | (۵) تباره                              |
| =                        | =                                    | (۲)مقاتل                               |
| =                        | ہجرت ہے ایک سال قبل                  | (۷)ابن بریج                            |
| =                        | ٢٥ رئيع الآخر جمرت ہے ايک سال پہلے   | (٨)ابراهيم بن اسحاق الحربي             |
| پيمؤرخ ہيں۔              | ہجرت سے ۱۸اماہ پیشتر                 | (۹)مسلم بن قتيبه                       |
| =                        | ا المربيع الأول جمرت ہے ايک سال پہلے | (۱۰)عمرو بن شعيب از حضرت عمرو بن العاص |
| سدى پايياعتبارے ساقط ہے۔ | ہجرت ہے کا یا ۱۲مہینے پیشتر          | (۱۱) شدی                               |

متاخرین نے امام زہری کے انتساب سے دو مختلف اقوال تھے ہیں، ایک ہجرت سے پانچ سال قبل، اور دسرا ابعثت سے پانچ سال بعد، پہلے قول کے ناقل علام ابن مجر (فتح الباری جلدے ص ۱۵ مرمسر) ہیں اور ان کا بیان ہے کہ قاضی عیاض، امام قرطبی اور امام نو وی شار عین صحیح مسلم ای کے مؤید ہیں لیکن امام نو وی کی شرح صحیح مسلم مطبوعہ ہندوستان (ص ۹۱) اور قسطل نی کی سیرۃ مواہب لدنیہ (مطبوعہ مصرمع زرقانی) ہیں دوسرا قول منقول ہے۔ زرقانی ﷺ نے جلداول فصل معراج ہیں اس اختلاف پر چیرت ظاہری ہے، افسوں ہے کہ تلمی ننخ موجو ذہیں، ہمارا خیال ہے کہ بیا ختلاف کتابت کی ملطی اور مسافحت سے پیدا ہوا ہے، ای طرح اسدالغابہ، ابن اشیر مطبوعہ مصر (ص ۲۰) ہیں سدی کی نسبت کھا ہے کہ 'وہ کہتا ہے کہ معراج ہجرت سے چیم مبینے (ستۃ اشہر) پہلے اشیر محبوعہ مصر (ص ۲۰) ہیں سدی کی نسبت کھا ہے کہ 'وہ کہتا ہے کہ معراج ہجرت سے چیم میں سال پہلے معراج کا وقوع شلیم کیا صدی میں علامہ ابن اشیر نے کسی قباس کا ماتھ نہیں دیا ہے اور نہ کہیں سیرت کی واقعہ معراج کو ابوطالب اور حضرت ہیں میں مال تھا ہیں کے کہ ابن اسحاق کے نہاں تھا ہیں سیرت میں واقعہ معراج کو ابوطالب اور حضرت سے تین سال پہلے پیش آئے ہے ساس خدیجہ ڈی ٹیٹی کی وفات سے پہلے نقل کیا ہے اور یہ دونوں حادثے ہجرت سے تین سال پہلے پیش آئے ہے ساس خدیجہ ڈی ٹیٹی کی وفات سے پہلے نقل کیا ہے اور یہ دونوں حادثے ہجرت سے تین سال پہلے پیش آئے ہے ساس خدیجہ ڈی ٹیٹی کی وفات سے پہلے نقل کیا ہے اور یہ دونوں حادثے ہجرت سے تین سال پہلے پیش آئے ہے ساس خدیجہ ڈی ٹیٹی کی وفات سے پہلے نقل کیا ہے اور یہ دونوں حادثے ہجرت سے تین سال پہلے پیش آئے کے تھا س

ہم نے مقدمہ کی پوری روداد ناظرین کے سامنے رکھ دی ہے جس سے معلوم ہوا ہوگا کہ قدیم روایوں کا ایک بڑا حصہ ایک سال قبل ہجرت کا زمانہ شعین کرتا ہے، ایک دو ہزرگ کے یا ۸مہینے کی مدت اور بڑھادیتے ہیں، متاخرین میں سے بعض اصحاب نے جوقیاس تاریخی ہے تین سال یا پانچ سال قبل ہجرت کا زمانہ شعین کرنا چاہا

اللہ میں اور ایات مختلف ماخذول سے جمع کی گئی ہیں ،اول ابن سعد میں ہے دوم ، چہارم یاز دہم تغییر ابن کثیر ، (سورہ اسواء ، ص: • ٤ ) میں ہے بشتم تغییر ابن جریر( ۲۶۱۵ ) ہیں ہے ، پنجم وششم تغییر ابن حبان (اسواء ، ص: ٥ ) میں ہے ، لقیما توال وروایات کے لئے فتح الباری ، زرقانی بشرح شفاء عیاض ، استیعاب ابن عبد البر ، اسد الغاب ابن اثیر اور دوش الانف ( ذکر معراج ) دیکھئے۔

ہاں کا بمن ہے کہ بخاری میں ہے حضرت عائشہ ڈاٹٹٹا ہے روایت ہے کہ حضرت فدیجہ ڈاٹٹٹا نمازہ جُگانہ کی فرضت سے پہلے وفات پا چک تھیں۔ نماز بالا تفاق معراج میں فرض ہوئی پھر بخاری میں حضرت عائشہ ڈاٹٹٹا کی روایت ہے کہ حضرت خدیجہ ڈاٹٹٹا نے ہجرت سے تین سال پہلے وفات پائی اور دوسر ہے راویوں نے بیان کیا رہا ہے کہ کیا ہے کہ ہجرت سے باخی سال پہلے انتقال کیا ان مقد مات کو بچا کر کے انہوں نے یہ نیجہ نکالنا چاہا ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے تین سال پہلے (بقول این اثیر) پانچ سال پہلے (بقول قاضی عیاض وغیرہ) پیش معراج کا واقعہ ہجرت سے تین سال پہلے (بقول این اثیر) پانچ سال پہلے (بقول قاضی عیاض وغیرہ) پیش کی ساتھ ہو کہ یہ ساتھ ہو کئی ہیں کہ انہا واقعہ دوسرے واقعہ کے چندروز بعد مخصرت خدیجہ ڈاٹٹٹا کی وفات دونوں ایک ساتھ ہو کئی یا کم از کم یہ کہ پہلا واقعہ دوسرے واقعہ کے چندروز بعد پیش آیا، حضرت خدیجہ ڈاٹٹٹا کی روایت سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ ڈاٹٹٹا کی روایت سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ ڈاٹٹٹا کی روایت سے معراج کی تاریخ متعین نہیں معلوم ہے کہ ایک مہینہ پہلے یا سال بھر پہلے یا چندسال پہلے اس لئے ان قیاسات سے معراج کی تاریخ متعین نہیں ہو گئی۔

بہرحال ابتدائی راویوں کی کثیر جماعت جن میں بعض نہایت معتر اور ثقہ ہیں، ای جانب ہیں کہ یہ ہجرت یعنی رہتے الاول سنہ اھ سے ایک سال یا ڈیڑھ سال بلے کا واقعہ ہے، امام بخاری بُونِیْنیڈ نے جامع صحح میں گوکوئی تاریخ نہیں بیان کی ہے لیکن تر تیب میں وقائع قبل ہجرت کے سب سے آخر میں اور بیعت عقبہ اور ہجرت سے متصلاً پہلے واقعہ معراج کو جگہ دی ہے اور ابن سعد نے بھی سیرت میں واقعہ معراج کا بہی موقع ترتیب میں رکھا ہے، اس سے حدیث اور سیرت کے ان دواماموں کا بہی منشا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہجرت سے پچھ بی زمانہ پہلے خواہ وہ ایک سال ہویا اور پچھ کم وہیش معراج کا زمانہ متعین کرتے ہیں، آگے چل کر ہم یہ بتا کیں نمانہ نہا کہ ہمارے نزد یک قرآن مجدے بہی مستبط ہوتا ہے کہ معراج اور ہجرت کے بچے میں کوئی زمانہ حاکل نہ تھا بلکہ معراج درحقیقت ہجرت ہی کا اعلان تھا مہینہ کی تعیین مشکل ہے جولوگ ہجرت یعنی رہے الاول ایسے بلکہ معراج درحقیقت ہجرت ہی کا اعلان تھا مہینہ کی تعیین مشکل ہے جولوگ ہجرت یعنی رہے الاول ایسے سے اگر بیر بچے الاول اور ادھر شامل کرلیا جائے تو ادھر معراج کا ایک مہینہ ایک سال پہلے کہتے ہیں ان کے حساب سے اگر بیر بچے الاول ہی رہے گا اور اگر عام مشہور و معمول بدر جب کی تاریخ الآخر پڑے گا اور اگر شامل نہ کیا جائے تو رہے الاول ہی رہے گا اور اگر عام مشہور و معمول بدر جب کی تاریخ الفتیار کی جائے تو ہجرت سے ایک سال ۲ مہینے پیشتر کا واقعہ تنظیم کرنا ہوگا۔

معراج كي صحيح روايتي

واقعہ معراج چونکہ نہایت اہم، ہماری مادی کا ئنات سے ماورا اور قیاس استنباط اور عقل انسانی کی سرحد سے بالاترہے،اس کئے ضرورت ہے کہ اس باب میں صبح و خالص روایتوں کی بیروی کی جائے،احادیث وسیر کی کتابوں میں اس واقعہ کو کثیر التعداد صحابیوں نے بیان کیا ہے۔علامہ زرقانی نے ۳۵ صحابیوں کونام بنام گنایا ہے اور حدیث وتنسیر کی جن جن کتابوں میں ان کی روایتیں فدکور ہیں ان کی تصریح کی ہے۔علامہ ابن کثیر عیشانیہ نے اور حدیث وتنسیر کی جن جن کتابوں میں ان کی روایتیں فدکور ہیں ان کی تصریح کی ہے۔علامہ ابن کثیر عیشانیہ نے

260 % 30 (ma) & 30 (min)

تفسیر (بنی اسرائیل) میں ان میں سے اکثر روایتوں کو یکجا کردیا ہے، ان میں صحیح، مرنوع، قوی، ضعیف، موقوف، مرسل، منکر سبحی قسم کی روایتیں ہیں، صحاح ستہ میں معراج کا واقعہ متنقاق صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ندکور ہے، ترندی اور نسائی وغیرہ میں ضمنا اور مختصراً یہ واقعات مختلف ابواب میں کہیں کہیں آگئے ہیں، امام بخاری اور مسلم نے اس واقعہ کو حضرت ابوذر، حضرت مالک بن صعصعہ، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن مسلم نے اس واقعہ کو حضرت ابوذر، حضرت مالک بن صعصعہ، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن مسعود رض اُنظم سات اکا برصحابہ سے عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رض اُنظم سات اکا برصحابہ سے روایت کیا ہے، ان میں چار پچھلے صحابوں نے صرف چند متفرق جزئیات بیان کئے ہیں۔

صیحین میں واقعہ معراج کامسلسل اور مفصل بیان حضرت البوذر، حضرت مالک بن صعصعہ اور حضرت النس بن مالک رفئ النیز سے مروی ہے، حضرت النس رفالٹیڈ نے تین طرق سے روایت کی ہے، ایک طریقہ میں صیح مسلم باب الاسراء اور صیح بخاری کتاب التوحید، اخیر راوی وہی ہیں لیکن اس میں یہ تصریح بخاری باب ذکر الملائکہ و باب المعراج اور صیح بخاری باب ذکر الملائکہ و باب المعراج اور صیح بخاری کتاب الاسراء) یہ تصریح کے انہوں نے حضرت مالک بن صعصعہ والمنظن سے سااور تیرے طریقہ (صیح بخاری کتاب الاسراء) یہ تصریح کے انہوں نے حضرت مالک بن صعصعہ والمنظن سے سااور تیرے طریقہ (صیح بخاری کتاب الصلاق و کتاب الانبیاء) میں یہ صراحت ہے کہ انہوں نے حضرت الس کتاب السلائکہ و باب المعراج کا برصحابہ رفی الفیز ہے معراج کا واقعہ سنا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت انس رفی تفیز نے متعدد اکابر صحابہ رفی الفیز ہے متعدد المور برگائی ہوتا ہے کہ حضرت انس رفی تفیز ہے اس سے متعدد المور سے متعدد المور سے حضرت انس رفی تفیز سے اس میں میں میں تقات کی روایت متعدد المور سے متعدد المور سے المور اللہ بن عبداللہ بن المور اللہ بن المور اللہ میں اس کی طرف اشارہ مسلم نے صیحے مسلم باب الاسراء میں اس کی طرف اشارہ میں شقات کی روایت کے دور ایت میں تقدم و تا خراور زیادت وقص ہے۔''

حضرت ما لک بن صعصعہ اور حضرت ابوذ ر رہا گھٹنا نے یہ تصریح کی ہے کہ انہوں نے معراج کے واقعہ کو لفظ بلفظ اور حرف بحرف تخضرت مٹائیڈ کی زبان مبارک سے سنا ہے گوید دونوں بزر گوار جلیل القدر صحابی ہیں لیکن حضرت ابوذ ر ڈٹائٹنڈ میں ایک مزید خصوصیت ہے کہ وہ سابقین اسلام میں ہیں اور وقوع معراج سے کہا ہی مکہ میں آ کراسلام لا چکے تھے، حضرت ما لک بن صعصعہ رٹٹائٹنڈ انصاری ہیں، اس بنا پر معراج کی تمام روایتوں میں حضرت ابوذ ر ڈٹائٹنڈ کی روایت کو ہم سب سے مقدم سمجھتے ہیں۔

معراج كاواقعه

الغرض جب اسلام کی سخت اور پرخطرزندگی کا باب ختم ہونے کوتھا اور بھرت کے بعد اطمینان وسکون کے ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا تھا تو وہ شب مبارک آئی اور اس شب مبارک میں وہ ساعت ہمایوں آئی جودیوان قضامیں سرورعالم مُناکِیَّا کے سیرملکوت کے لئے مقررتھی اور جس میں پیش گاہ ربانی سے احکام خاص کا اجرااورنفاذ عمل میں آنے والاتھا، رضوان جنت کو تھم ہوا کہ آج مہمان سرائے غیب کو نئے ساز و برگ سے آ راستہ کیا جائے کہ شاہد عالم آج یہاں مہمان بن کر آئے گا، روح الامین کوفر مان پہنچا کہ وہ سواری جو بجل سے زیادہ تیزگام اور روشنی سے زیادہ سبک خرام ہوا جو خطہ لاہوت کے مسافروں کے لئے مخصوص ہے، حرم ابراہیم (کعب) میں لے کر حاضر ہو، کارکنان عناصر کو تھم ہوا کہ آب و خاک کے تمام مادی احکام وقوانین تھوڑی دیرے لئے معطل کردیے جائیں اور زمان و مکان، سفروا قامت، رؤیت و ساعت، تخاطب و کلام کی تمام طبعی پابندیاں اٹھادی جائیں۔

صحیحین میں حضرت ابوذرر ڈگانٹنئ سے روایت ہے کہ آنخضرت مَنْ الْیَّائِم مکہ میں سے کہ آپ کھر کی حیوت کھلی اور جرئیل علیہ یُٹا نازل ہوئے ، انہوں نے پہلے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، پھراس کو آب زمزم سے دھویا اس کے بعد سونے کا ایک طشت ایمان اور حکمت سے بھرلائے اور ان کو سینۂ مبارک میں ڈال کر بند کردیا، پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر آسان پر لے گئے جب آپ آسان پر پنچ تو جرئیل علیہ یا نے آسان کے داروغہ سے کہا کہ'' کھولو' اس نے کہا کون؟ انہوں نے جواب دیا: جرئیل ۔ اس نے پوچھا: کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں میر ے ساتھ محمد منا لیٹیئے ہیں ۔ اس نے سوال کیا: کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔

بہرحال آپ مُن اللہ ہے ہو ہوا کہ ہو کہا آ سان پر چڑھے تو آپ کوا کے شخص بیٹھا ہوا نظر آیا، جس کے دائیں بہت ی پر چھائیاں تھیں، جب وہ دائیں دیکھا تھا تو ہنتا تھا اور جب بائیں جانب نگاہ پرتی تھی تو وہ روتا تھا۔ آنخضرت مُن اللہ کی وہ کہا: ''مرحبا اے نبی صالح!! ہے فرزندصالح!'' آنخضرت مُن اللہ کی مائیں ہے بوچھائیاں ان کی جرئیل عالیہ ہی ہو چھا: ''یکون ہیں؟'' انہوں نے کہا: ہی آ دم ہیں اور ان کی دائیں بائیں پر چھائیاں ان کی دائیں ہوانب والے جنتی اور بائیں جانب والے دوزنی ہیں، اس کے وہ دائیں جانب دکھتے ہیں تو ہنتے ہیں اور جب بائیں جانب نگاہ کرتے ہیں توروتے ہیں، اس کے بعد آپ دوسرے آسان پر حضرت ہیں تورو ہے ہیں اور جب بائیں جانب نگاہ کرتے ہیں توروتے ہیں، اس کے بعد آپ دوسرے آسان پر حضرت آبرہ ہم عالیہ آسان پر حضرت الوور وائی ہی کہ حضرت ابو ور وائی ہی ہو ہما ہے کہ کراور ہوں کی منازل کی تعیین نہیں بیان کی )۔ بہر حال حضرت جرئیل عالیہ آسا ہو کو کہا ہوں ہو تھا۔ ہو کہ کراور حضرت ابراہیم عالیہ آسے کہ حضرت ابراہیم عالیہ کے پاس حضرت جرئیل عالیہ آپ کے وائی منازل کی تعیین نہیں بیان کی )۔ بہر حال حضرت جرئیل عالیہ آسان ہو جھا: حضرت موئی ، حضرت ابراہیم عالیہ آسان ہو جھا: حضرت جرئیل عالیہ آسان کے اور برادرصالے !''آپ نے نام ہو جھا: حضرت جرئیل عالیہ آسان کے ہو مقدم کیا ،اس کے بعد حضرت عبرئیل عالیہ آسان کے کہا تھا۔ ہو کہا کہ کہا کہ کہ کراور حضرت ابراہیم عالیہ آسان کے بعد حضرت جرئیل عالیہ آسان کے کہا کہ کہ کرا آپ کا خیرمقدم کیا ،اس کے بعد حضرت جرئیل عالیہ آساتے کو اور فرزندصالے کہ کہ کرا آپ کی خیرمقدم کیا ،اس کے بعد حضرت جرئیل عالیہ آساتے کو اور فرزندصالے کہ کہ کرا آپ کا خیرمقدم کیا ،اس کے بعد حضرت جرئیل عالیہ آساتے کو اور فرزندصالے کہ کہ کرا آپ کا خیرمقدم کیا ،اس کے بعد حضرت جرئیل عالیہ آساتے کو اور خور کے کہ کرا آپ کیا کہ کہ کرا آپ کیا کہ کرا ور فرزندصالے کہ کہ کرا آپ کا خیرمقدم کیا ،اس کے بعد حضرت جرئیل عالیہ آسان کے کواور پر لے گئے اور آپ

ور المعام المع

کتب حدیث ہیں واقعہ معراج کے متعلق بیہ مقدم ترین اور معتبر ترین روایت ہے اس کے بعد حضرت ما لک بن صعصعہ رفتانی کی روایت کا درجہ ہے۔ اس روایت میں بہت می باتیں پہلی روایت سے زائد ہیں ،حضرت ابوذرغفاری رفتانی کی روایت میں اس کی تصریح نہیں کہ آپ من اللی گئے اس وقت بیدارتھ یا خواب میں تھے۔ اس میں بیہ کہ آپ خواب و بیداری کی درمیانی حالت میں تھے، پہلی روایت میں ہے کہ آپ میں نے دیکھا کہ آپ کے گھر کی جھت کھی اور حضرت جرئیل علیہ اللی خال ان اور اس میں ہے کہ آپ من اللی خواب کی منازل اللہ وے اور اس میں ہے کہ آپ منازل خطیم یا ججر لی میں لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت جرائیل آئے۔ حضرت ابوذرغفاری رفتانی کی روایت میں براق کا فر کہیں اور اس روایت میں ہے کہ آپ براق پر سوار ہو کر گئے ،حضرت ابوذرغفاری رفتانی کی روایت میں منازل انبیا نہیں بیان کئے گئے ہیں لیکن اس روایت میں نام بنام تصریح ہے، حضرت ابوذرغفاری رفتانی کی گئے ہیں لیکن اس روایت میں نام بنام تصریح ہے، حضرت ابوذرغفاری رفتانی کی موایت سے ظاہر روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ او قات نماز کی تعداد تین مرتبہ میں گھٹائی گئی۔ گا لیکن اس روایت سے ظاہر روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ او قات نماز کی تعداد تین مرتبہ میں گھٹائی گئی۔ گا لیکن اس روایت سے ظاہر روایت ہے کہ آپ من کوش سے خدا کے پاس پانچ بار گئے ، ان دونوں روایتوں میں ورحقیقت اجمال و ہوتا ہے کہ آپ من گوش سے خدا کے پاس پانچ بار گے ، ان دونوں روایتوں میں ورحقیقت اجمال و

مٹی مشک کی ہے۔ 🗱

<sup>🗱</sup> بىخىارى، كتباب الصلوة، باب كيف فرضت الصلوة فى الاسواء: 9 ٤ ؟؛ صحيح مسلم، كتاب الايمان، بىاب الاسسواء بىرسسول الله سختيج: ١٥ ٤ ـ 🗱 خطيم اورجحرايك بى مقام كه دونام بين بيخقىرى مگديج وحفرت ايرائيم غاليتيكا كه اصل تغير كروه كعبدين سے قريش كے بنائے ہوئے كعبد كى چارد يوارى سے باہرره كئى ہے اوراندرداخل نہيں ہو كئى ہے۔

<sup>🇱</sup> بخارى، كتاب احاديث الانبياء: ٣٨٨٧، ٣٣٤٦ صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب الاسراء: ١٥٤٥

263 8 8 ( ) 263

تفصیل کا فرق ہے،حضرت ابو ذر رٹیانٹنئ کی روایت مجمل ہے اور حضرت ما لک بن صعصعہ رٹیانٹنئ کی روایت میں واقعات کی کسی قدر تفصیل ہے، تا ہم بیدوسری روایت بھی معراج کے تمام واقعات وسوائح کومحیط نہیں ہے، اب ذیل میں ہم صحیحین کی تمام روایتوں کو ملا کرمعراج کے سوائح ومشاہدات کا ایک جامع بیان لکھتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ اس طرح قریش نے اصل خانہ تعب کے جو عمارت بنائی تھی وہ سیاب سے گئی دفعہ گرچکی تھی اور پھر بن تھی ، اس طرح قریش کے زمانہ میں جب آنخضرت مَنْ اللَّهُ اللّٰهِ ہنوز پیغیر نہیں ہوئے تھے، سیلاب سے گرگئ ، قریش نے اس کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہا تو سرمایہ کی کمی کے باعث ایک طرف اندر کی تھوڑ کی بن چھوڑ کردیوار کے طول کو کم کردیا ، اس طرح کعبہ کی تھوڑی بی زمین چاردیواری سے باہررہ گئی اور اب تک اس طرح اس زمین کا نام جمراور حطیم ہے، قریش کے نوجوان اور رؤسا اکثریہ ال رات کوسویا کرتے تھے۔ آنخضرت مَنْ اللّٰیْمُ بھی بھی جھی

یہاں آرام فرمایا کرتے تھے، نبوت سے پہلے بھی آپ مثاقیظ کو حالت رؤیا ہیں فرشتے نظر آتے تھے۔ اللہ جس شب کو معراج ہوئی آپ مثاقیظ ای مقام اللہ پر استراحت فرمار ہے تھے، بیداری اورخواب کی درمیانی حالت تھی، آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر کی جیت کھلی اور حضرت جبرئیل عالیہ ای نازل ہوئے، ان کے ساتھ چند اور فرشتے بھی تھے، پہلے وہ آپ کو چاہ زم زم کے پاس لے گئے اور وہاں آپ مثالی ان کے سینۂ مبارک کو چاک کیا اور قلب اطہر کو نکال کر آپ زمزم سے دھویا، اس کے بعد سونے کا ایک طشت ایمان و حکمت کے فزاند کو لے کر طشت ایمان و حکمت سے معمور لایا گیا۔ جبریل نے اس طشت سے ایمان و حکمت کے فزاند کو لے کر آپ مثالی گیا تھے۔ برااور خچر سے چھوٹا سپیدرنگ کا ایک آپ مثالی کے ایک کا ایک سید میں رکھ کراس کو برابر کر دیا۔ اس کے بعد گدھے سے برااور خچر سے چھوٹا سپیدرنگ کا ایک

لمباجانور براق نامی لایا گیا جس کی تیز رفتاری کاپیرحال تھا کہاس کا ہرفتدم و ہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ کی آخری صد ہوتی تھی 🗱 آپ اس پرسوار ہوکر بیت المقدس آئے اور براق کواس قلاب میں باندھ کرجس میں انبیا اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، آپ نے مسجداقصلی کے اندرقدم رکھا اور وہاں دورکعت نماز ادا کی، یہاں سے نکلے تو جرائیل نے شراب اور دودھ کے دوپیالے آپ کے سامنے پیش کئے ، آپ مَلَاثِیَّا نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ اگر شراب کا پیالہ اٹھاتے تو آپ کی امت گمراہ ہوجاتی، بعدازیں جبرائیل آنخضرت مَنْ الْمُنْظِمُ كولے كرآ سان پر چڑھے، پہلا آسان آیا تو جرائیل نے دربان كوآ واز دی،اس نے کہا: کون ہے؟ جبرائیل نے اپنانام بتایا، پوچھا کہتمہارےساتھ اور کون ہے؟ جواب دیامحمہ مَثَّلَ تَثَيْرُ م ہیں پھردریافت کیا، کیاوہ بلائے گئے ہیں؟ کہا: ہاں۔ یہن کرفرشتہ نے دروازہ کھول دیااورمرحیاخوش آیدید کہا اور کہا کہاس خبرکوین کرآ سان والےخوش ہوں گے، خدااہل زمین کےساتھ جو کچھ کرنا جاہتا ہے جب تک وہ آ سان والول کواس کاعلم نه بخشے وہ جان نہیں سکتے ،اب آ پ مُناتِثَیَّم پہلے آ سان میں داخل ہوئے تو ایک شخص نظرآیا جس کی داہنی اور بائمیں طرف بہت ہی پر حیھا ئیں تھیں، جب وہ داہنی طرف دیکھتا تو ہنستا اور جب بائيں طرف ديکھتا تو رو ديتا تھا، وہ آپ مَانْتَيْمُ كو ديكھ كر بولا: مرحبا اے نبی صالح! اے فرزند صالح!'' آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَبِر بل سے دریافت کیا کہ'' یکون ہے؟''جبریل نے بتایا کہ بیآ پ کے باپ آ دم عالیٰ اللَّا ان کی دائیں اور بائیں طرف جو پر چھائیاں ہیں بیان کی اولا دوں کی روحیں ہیں، دا ہنی طرف والے اہل جنت ہیںاور بائیں طرف والے دوزخی ہیں۔اس لئے جب اُدھر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیںاور إدھر دیکھ کر آ زردہ ہوتے ہیں۔ای آسان میں آپ مُنافِیْزُم کوآ منے سامنے دونہرین نظر آ کیں ، یوچھنے پر جریل نے بتایا كه بينيل اور فرات كى سوتيں ہيں ، چلتے پھرتے آپ كوايك اور نبرنظر آ ئى جس پرلؤلؤ وز برجد كا ايك محل تعمير تھا اوراس کی زمین مشک از فرک تھی جریل نے کہا: بینہر کوٹر ہے جس کو پروردگار نے مخصوص آپ مَا اللّٰهِ اللّٰ کے لیے

اس طرح ہرآ سان پرگزرتے گئے اور ہرآ سان کے دربان اور جبر مل عَالِیَلاً سے اس قسم کی گفتگو ہوتی گئی اور ہرایک میں کسی نیکسی پیغیبر سے ملا قات ہوئی، دوسرے میں حضرت بجی اور حضرت عیسیٰ عَلِیّالمام ملے جو دونوں خالہ زاد بھائی تھے ملا قات ہوئی، تیسرے میں حضرت پوسف عَالِیْلاً ملے جن کوھن کا ایک حصہ عطا ہوا

ا است المستند احمد، ج٣، ص:١٦٤ مي بروايت انس اور تسر صذى ، ابواب التفسير ، باب و من سورة بنى اسر انيل: (٣١٣ ، اورابسن جوير طبرى ، ج٥١ ، ص:٥ مي به كه جب آپ مَلْ يَشْتُمْ نه براق پرسوار بون كاقصد كيا تواس نه شوقى كى ، جريل نه كها كيون شوقى كرته بوه تيرى پشت پرآئ تك مُحمد مَلْ يَشْتُمُ نه نياده خدا كنزو يك برگزيده كوئى دوسرا سوارنيس بواء بين كر براق پييند پييند بوگيا ، ابن جرير كى دوايت كى نبست حافظ ابن كثير نه كلها به كداس كيعض الفاظ مين نكارت و قرابت به (تغير ابن كير، ٣٠٥ مي) ، ترفدى نه اسرائيل دوايت كم معلق كلها به كدين عبدالرذاق - كثير، ٣٥ مي من حديث عبدالرذاق - (ترمذى ، نفسير سورة بنى اسرائيل ١١٥ ٣٠) -

پنچے جہاں قلم قدرت کے چلنے کی آواز سائی دیتی تھی۔ آگے بڑھ کر آپ سدرة المنتہیٰ ( انتہا کی بیری کا

درخت) تک پنچے۔اس درخت پرشانِ ربانی (امراللہ) کا پرتو تھا جس نے آ کر جب اس کو چھالیا تو اس کی ہیئت بدل گئی اوراس میں حسن کی وہ کیفیت پیدا ہوئی جس کوکوئی زبان بیان نہیں کر عکتی اوراس میں رنگ برنگ

کے ایسے انوار کی بخلی نظر آئی جن کوالفاظ ادانہیں کر سکتے ، یہی وہ مقام ہے جہاں سے چیزیں نیچے زمین پر

اترتی ہیں اور زمین ہے چڑھ کراوپر وہاں جاتی ہیں۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علینیلا اپنی اصلی کمالی

صورت میں آپ کے سامنے نمودار ہوئے ، پھر شاہد مستورازل نے چہرہ سے پردہ اٹھایا اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام ادا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت الفاظ کے بوجھ کی متحمل نہیں ہوسکتی، ﴿ فَاوُلِحَی اِلّٰی عَبْدِ اِلْمَا اَوْلَمِی قَ ﴾ (۵۳/ السنجہ: ۱۰) اس وقت آپ مَلَ اللّٰهِ عَمْمَ اللّٰهِ سے تین عظیے مرحمت ہوئے۔

سورہ بقرہ کی آخری آبیتی جن میں اسلام کے عقائد وایمان کی تکمیل اور اس کے دور مصائب کے خاتمہ کی بشارت ہے، رحمت خاص نے مزدہ سایا کہ امت محمدی مُنافِیّنِ میں سے ہرایک جوشرک کا مرتکب نہ ہوا ہوکرم

بشارت ہے، رحمت خاص نے مژدہ سنایا کہ امت محمدی مٹائیٹیم میں سے ہرایک جوشرک کا مرتلب نہ ہوا ہو کرم مغفرت سے سرفراز ہوگا اور ندا آئی اُمت پر بچاس وقت کی نماز فرض کی گئی۔ آپ سَلَائیٹیِمُ ان عطیوں کو لے کر

واپس پھرے اور حضرت موی علینا کے پاس پہنچے تو انہوں نے دریافت کیا کہ بارگاہِ خاص سے کیا احکام عطا

این جریطبری (تفییر بی غیرمحاط کتابول میں مثلاً: ابن ابی حاتم (تفییر) ابن جریطبری (تفییر بی اسرائیل) بیمی (دلائل النوة) میں جنت و دوزخ کے بہت سے عجیب وغریب مناظر ومشاہدات اور پیغیرول اور فرشتوں کی تعجب انگیز ملا قاتوں اور گفتگووں کی تفصیل ہے، ان روایتوں کے ناقل ابو ہارون العبدی ، ابوجعفر رازی اور خالد بن برید تو مشہور دورغ کو بیں ابوجعفر رازی کو گو بعضوں نے تقدیما ہے کہا ہے لیکن اکثر وں کے نزویک وہ معیف اور راوی مشکرات بیں اور ان کی تنبار دایت تبول نہیں کی جاتی نیز ان روایتوں میں بعضوں نے تقدیما ہے کی تاکن وہ کی محمد بی میں میں کرتے علاوہ ازیں میں نظر ومشاہدات جیسا کہ صدیعے بعادی ، کتاب التعبیر ، باب نعیبر الوفیا) میں ہے کہ معراج کے مشاہدات ای نہیں۔

عرض پرداز ہوتے رہے، یہاں تک کہ شب وروز میں صرف پانچ وقت کی نمازیں رہ گئیں ،حضرت موسی عَالِیّلاً؟ نے پھریہی مشورہ دیا کہ اب بھی مزید تخفیف کی درخواست سیجئے فرمایا: 'اب مجھے آپنے پروردگار سے شرم بعد قد میں میں کہ رہ میں میں کہ اس میں ا

آتی ہے۔''ندا آئی کہ''اے محمد مُثَاثِیْنِ امیرے عظم میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ نمازیں پانچ ہوں گی لیکن ہرنیکی کا

بدلہ دس مُنا بخشوں گا یہ پانچ بھی بچاس ہوں گی، میں نے اپنے ہندوں پر تخفیف کر دی اور اپنا فیصلہ نافذ کر ۱۰۰۰

اب آسان سے اُترکر آنخضرت مُنَافِیْ زمین پرتشریف لائے اور بیت المقدی میں داخل ہوئے دیما کہ یہاں انبیا عَلِیْلا کا مجمع ہے، حضرت موگ اور حضرت ابراہیم عَلِیّلا کی نبست فر مایا: 'ان کا لمباقد اور گندی رنگ سے چند پینیمبروں کی شکل وصورت بھی بیان کی ، حضرت موکی عَلِیّلاً کی نبست فر مایا: 'ان کا لمباقد اور گندی رنگ تھا اور الجھے ہوئے گونگر والے بال تھے اور شنوءہ کے قبیلہ کے آدمی معلوم ہوتے تھے ، حضرت عیسیٰ عَلیّلاً کا قد میانہ اور رنگ سرخ وسپیدتھا۔ سرکے بال سید ھے اور لیے تھے اور بیمعلوم ہوتا تھا کہ ابھی جمام سے نباکر لکلے میانہ اور رنگ سرخ وسپیدتھا۔ سرکے بال سید ھے اور لیے تھے اور بیمعلوم ہوتا تھا کہ ابھی جمام سے نباکر لکلے بین ، عروہ بن مسعود دولائی تقفی (صحابی) سے ان کی صورت ملتی تھی ، حضرت ابراہیم عَلیّلیا کی صورت تبہار نیل بین ، مرور بینی میں این انبیا عَلیہ اللہ میں میں این دار وغہ حاضر ہے ، سلام کرو۔''آپ نیکٹی آپ میں ایل قد واروغہ دوز خ نے سلام کیا۔ بخاری میں این عباس ڈینٹی شاسے روایت ہے کہ شب معراج میں دجال بھی آپ منظیقی کودکھایا گیا۔ بی

🥸 صحيح بخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة: ٣٢٣٩\_

المسلد احمد، سنن نسائی، کتاب الصلوة، باب فرض الصلوة، ۱۵ اور برت ابن اسحاق (طبقات ابن سعد، جا اجتماء) مسئد احمد، سنن نسائی، کتاب الصلوة، باب فرض الصلوة، ۱۵ اور برت ابن اسحاق (طبقات ابن سعد، جا اجتماء) کی بعض روایتوں میں ہے کہ آسان پر جانے سے پہلے بی بیت المقدس میں انبیائے آپ مُنافِیْرَم کی اقد امیس بینماز پر حق تھی، محتاب الایسمان، مسئل میں اس کا فرنیس میں وقت کی تصریح نمین مگر قرید سے منبوم ہوتا ہے کہ یہ دائیں کا واقعہ ہے، (کتاب الایسمان، بسب ذکو المسیح ابن مریم، ۱۳۶) اور ہم نے ای کی تقلید کی ہات نمین میں حضرت مذافیہ بین حضرت مذافیہ بین میں حضرت مذافیہ بین میں مقرت منافیہ بین برحق مسلم کے مقابلہ میں اس کوکون شلیم کرے گا؟

ان تمام منازل کے طے ہونے کے بعد آپ منافیق مسجد حرام ( کعبہ) میں صبح کو بیدار ہوئے۔ ا

خانہ کعبہ کے آئ پاس روسائے قریش کی نشست رہتی تھی، آپ منا اللی او ہیں مقام جرمیں تشریف فرما سے مہم کو آپ نے ان سے اس واقعہ کو بیان کیا تو ان کوخت اچنجا ہوا، جوزیادہ کور باطن تھے انہوں نے بیت آپ کو (نعوذ باللہ) جھٹلا یا بعضوں نے مختلف سوالات کئے ان میں اکثر شام کے تاجر تھے، اور انہوں نے بیت المقدس کو بار ہاد یکھا تھا، اور انہیں معلوم تھا کہ آنحضرت منا اللہ تی بیت المقدس کو بار ہاد یکھا تھا، اور انہیں معلوم تھا کہ آن مخضرت منا اللہ تا ہم تشہد لاکل کے طور پرسب نے کہا کہ اے محمد اتم کہتے ہوکہ صرف ایک شب میں تم خانہ کعبہ سے بیت المقدس خاتمہ دلاکل کے طور پرسب نے کہا کہ اے محمد اتم کہتے ہوکہ صرف ایک شب میں تم خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی کیا ہیئت ہے؟ آنخضرت منا اللہ تی فرماتے ہیں: گئے اور واپس آئے، اگر یہ بھے ہو تو بتاؤ بیت المقدس کی کیا ہیئت ہے؟ آنخضرت منا اللہ تھا میں میں ممارت کا سیح نقشہ نہ تھا بہت بے قراری ہوئی کہنا گاہ نظر کے سامنے پوری ممارت جلوہ گردی گئی دہ سوال کرتے جاتے تھے اور میں اس کود کھے کرجواب دیتا جاتا تھا۔''

اتناواقعدتو صحیین میں فدکور ہے لیکن واقد تی، این اسحاتی، این جریر طبر تی، این ابی حاتم ، بیبتی اور حاتم میں جن کامر جہ کتب روایات میں بلند نہیں ہے اس واقعہ پر لوگوں نے عجیب وغریب حاشے لگائے ہیں حضرت ام بانی فرائی اس سے بران کر ہے ہیں جن کامر جہ با ہم جانا ام بانی فرائی ہے کہ المحد المحت کے اجر جانا ام بانی فرائی ہیں ہے کہ رات کو جب آٹھی کر آخوش میں کے اسک کا قصد نہ بیجئے کفار صر ترج جمالا کمیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ رات کو جب آپ کے اعز ہ نے آپ کو استر پر نہ پایا تو ان کو قریش کا خوف ہوا کہ انہوں نے آپ کو گرز ندتو نہیں پہنچایا، اور بہاڑوں اور غاروں میں آپ کو ڈھونڈ نے گے، ایک روایت میں ہے کہ معراج کی والیس میں قریش کے ایک جو افعات کی والیس میں قریش کے ایک جو افعات کی والیس میں قریش کے ایک سے کہ واقعات کی والیس میں قریش کے ایک جو افعات کی والیس میں قریش کے ایک تو تو میں اپنی واقع کی انہی روایتوں کا ایک نگڑا ہیہ ہے کہ چھے کفار دوڑ ہوئے کو پہنے کہ بیٹی آئے جب کہ کہ کھی کفار دوڑ ہوئے کو بیت المقدی کے کھون کا اس سے بیٹی آئے اور اس نے تھر نہ ابی کر والیق کی آئی کی میں ہوئے کو گوں سے یہ کہ در ہے ہیں کہ رات کو وہ بیت المقدی کے کہ کو کہ ان کا اس کے دورت ابو کر موالی گئی کہا توں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ "کفار نے کہا تی مولی اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ "کفار نے کہا تم کھل کھلا ایک خلاف عقل بات کیونگر جو اب ویا: میں تو اس سے بھی زیادہ خلاف عقل بات پر یقین رکھی میں تو یہ میں تو یہ سے تھی زیادہ خلاف عقل بات پر یقین رکھیں میں تو یہ سے تھی زیادہ خلاف عقل بات پر یقین میں تو یہ میں توں سے بھی زیادہ خلاف عقل بات پر یقین میں توں سے بیس توں سے نہوں شوتہ آئے ہیں۔ "ای دن سے میں توں سے بیس توں سے میں توں سے تھی توں کہ میں میں توں سے میں توں سے تھر شوتہ آئے ہیں۔ "ای دن سے میں توں سے توں ہوئے کی میں کو سے سے میں توں سے توں ہوئے کی سے کہ در سے توں سے میں توں سے توں ہوئے کی سے میں توں سے میں کو سے کو سے کو سے کو سے کو کی کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو کو سے کو سے کو سے کو سے

ا معران کے بیتمام واقعات صحیح بخاری، کتاب الصلوة، کتاب التوحید، کتاب الانبیاء، باب المعراج، کتاب المخلق می معران کے بعد متعلقه معراج میں حرفا حرفا فرفا فروریں، بدء المخلق میں اور صحیح مسلم، کتاب الایمان باب المعراج اوراس کے بعد متفرق ابواب متعلقه معراج میں حرفا حرفا فرف اداکیا ہے۔ ہم نے ان واقعات کے تکھنے میں صرف ترتیب وترجمہ کا فرض اداکیا ہے۔



لیکن بیتمام قصے سرتا پالغواور باطل ہیں۔ابن اسحاق اور ابن سعد نے تو سرے ہے ان واقعات کے اسناد ہی نہیں لکھے ہیں ابن جر برطبر ی ہیم بھی ، ابن ابی حاتم ، ابویعلیٰ ، ابن عسا کر اور حاکم نے ان کی سندیں ذکر کی ہیں،ان کے روا ۃ ابوجعفر رازی،ابو ہارون عبدی اور خالد ابن یزید بن ابی مالک ہیں،جن میں پہلے صاحب گو بجائے خود ثقہ ہیں ،مگر بے سرویا حدیثوں کو بیان کرنے میں بے باک ہیں بقیہ دومشہور دروغ گو، کا ذب اور قصہ خوال ہیں ان ہی لغوقطعوں کا اختتامی جزویہ ہے کہ جب آنخضرت مَالْتَیْظِم نے لوگوں سے معراج کا واقعد بيان كيا توبهت مسلمانول كايمان بهي مترازل بوكة اورمرتد بوكة فارتد كثير ممن اسلم. يقصه غالبًا قرآن مجيدي اس آيت كي غلطاتو ضح مين كهزا كيا ب:

> ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءُيَا النَّتِيُّ آرَيْنِكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ ﴾ (١٧/١٧ سرآء ٢٠٠) "جم نے بدد کھاوا جو تجھ کو د کھایا ہے اس کولوگوں کی آ زمائش ہی کے لئے کیا ہے۔"

ابن سعداور واقدی نے اس قصہ کو یوں ہی بےسند بیان کیا ہے۔طبری ، ابن ابی حاتم اور پیھی وغیرہ کے معتمد ارکان وہی اصحاب ثلثہ ہیں جن کے اوصاف گرامی ابھی او پر گزر چکے ہیں، ابن جربر نے اس آیت کے تحت میں جوروایتیں درج کی ہیں ان میں ہے حسن ، قمادہ اور ابن زید سے بیوا قعدار تد اد مذکور ہے ،کیکن ان کاسلسان ہے آ گے نہیں بڑھتا 🗱 اس واقعہ کے انکار کی سب سے پرزور دلیل ہمارے پاس بیہ ہے کہ اس وقت تک مکہ میں جواصحاب اسلام لائے تھے وہ گئے چنے لوگ تھے، جوہم کونام بدنام معلوم ہیں،ان میں سے کسی کی پیثانی پرارنداد کا داغ نہیں ، واقعہ کی صورت بیہ ہوسکتی ہے کہ کا فروں میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے پہلے آپ کے تخت مخالف نہ ہوں اور اگر آپ کو پیغیر نہ جانے ہوں مگر آپ کومفتری اور کا ذہبھی نہ کہتے ہول کیکن اس واقعہ معراج کے بعدے انہوں نے بھی آپ کے ساتھ اس نیکی اور حسن ظن کا خیال اٹھادیا ہو،قر آن مجیدنے اس کو فِتْنَةً لِّلْنَاسِ''لوگول کے لئے آن مائش کہاہے'' فِتْنَةً لِّلْمُوْزِ مِنِیْنَ یعیٰ''مومنوں اور مسلمانوں کے لئے آ ز مائش نہیں کہا ہے' اوراگران کے لئے بھی آ ز مائش ہوتو اس آیت ہے کہاں پیظا ہر ہوتا ہے کہوہ اس آ ز مائش میں پور نے بیں اتر ہے۔

کیا آپ مَنَالِثَیْنَمُ نے معراج میں خدا کود یکھا

معراج کےمشاہدات میں ہنون وصفات کی جلوہ انگیزی اورآیات اللّٰد کی نیرنگی تو آپ نے دیکھی ایکن کیاذات الہی بھی تجلہ حجاب سے باہرآ کر منصۂ حقیقت پر رونما ہوئی؟ یعنی دیدارالہی سے بھی آپ مشرف ہوئے؟ بعض روا بیوں میں اس کا جواب اثبات میں ملتا ہے، سیح بخاری میں حضرت انس مٹالٹیؤ سے شریک بن عبداللہ

<sup>🆚</sup> سیرت ابن هشام، ج۱، ص: ۲۶۱ ومابعد میں بیتمام واقعات موجود میں۔

<sup>🥸</sup> تفسیر ابن جریر، ج۱۵، ص: ۷۲،۷۱ـ

نے جومعراج کی روایت کی ہے اس کے آخر میں ہے:

((حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين او ادني))

" آنخضرت مَثَاثِيْنِ مدرة المنتهىٰ تك پنچ توعزت والا جبار (خدا) يبهال تك قريب موا اور جسك آياك الله عليه على الله على الله الله على الله على

محدثین نے شریک کی اس روایت کے اس حصہ پر سخت اعتراضات کئے اور سب سے پہلے امام مسلم نے اس کی نسبت ہے اصلاح کی اس سد کو اور کسی قدر متن کو کھر کا نسبت ہے اصلاح کا الزام قائم کیا ہے۔ صبح مسلم باب المعراج میں شریک کی اس سند کو اور کسی قدر متن کو کھر کا تمام جھوڑ دیا ہے اور اس کے بعد لکھا ہے فیقد م فیہ و اخو و ذا دو نقص ، اللہ شریک نے اس روایت میں واقعات کو آگے پیچھے کر دیا ہے اور گھٹا بڑھا دیا ہے۔ امام خطابی نے کھا ہے کہ' صبح بخاری میں کوئی صدیث ایس نہوجس قدر میصدیث 'اس کے بعد اس صدیث کی تاویل صدیث کی تاویل بیان کر کے کھا ہے:

فائه کثیر التفرد بمناکیر الالفاظ التی لایتا بعه علیها سائر الرواة \_ ''شریک ایسے منکر الفاظ خود تنها بکثرت روایت کرتے ہیں جن کی تائیدان کے دیگر ہم درس راوی نہیں کرتے۔''

اور حضرت انس رفائفی ہے واقعہ معراج کواور بہت سے لوگوں نے نقل کیا ہے گرشر یک کے سواکسی اور نے ان الفاظ کی روایت نہیں کی ہے۔ امام بیہ ق نے بھی یہی کہا ہے اور یہی حافظ ابن کثیر کی بھی تحقیق ہے گا مدا بن حزم نے بھی اس کے متعلق قریب قریب یہی رائے ظاہر کی ہے گا بحض علمائے رجال نے بھی علامہ ابن حزم نے بھی اس کے متعلق قریب قریب نہیں رائے فاہر کی ہے گئے بعض علمائے رجال نے بھی شریک کی نسبت اچھی آ رائیں نہیں فاہر کی ہیں۔ نسائی اور ابن جارود کا قول ہے کہ 'وہ قوی نہیں۔'' یکی بن سعید القطان کہتے ہیں کہ 'اس سے حدیث نہ بیان کی جائے۔'' البتہ ابن سعید اور ابود اور و نے ان کے وثو ق کی شہادت دی ہے اس کے محد ثین کا فیصلہ ان کے حق میں سے ہے کہ جب وہ تنہا کسی بات کو بیان کریں تو ان کی وہ بات شاذ اور مشر قر اردی جائے گی۔'' کی چنا نچہ اس روایت میں یہ فقرہ بھی اسی قشم کا ہے۔

اصل يہ ہے كہ شريك كى يەروايت سورة والنجم كى ان آيوں كى تعبير پرينى ہے: ﴿ عَلَيْهَ هُ هَدِيدُ الْقُوٰى ۚ ذُوْمِرَّةٍ ۖ فَاسْتَوٰى ۚ وَهُو بِالْأَفْقِ الْاَعْلِى ۚ ثُمَّ دَنَا فَتَدَّلَىٰ ۚ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَىٰ ۚ فَأَوْلَى إِلَى عَبْدِهٖ مَا اَوْلَىٰ ۚ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ۤ اَفَتُلْرُوْنَهُ

<sup>🦚</sup> صحیح بخاری، کتاب التوحید، باب کلم الله موسی تکلیما: ۷۵ ا۷۔

على صحیح مسلم، كتاب الایمان، باب الاسراء: ٤١٤ \_ ﴿ بِهِ اورابن كَثِر كاتول تَغیراین كَثِر، مورة امراء، ج٣٠، ص: ٣٠٠ ب هـ الم خطا في اوراين حزم كه اتوال ابن جمر نے فتح البارى، ج٣، ص: ٤٠٣ اور ٤٠٤ ميں نقل كئے ہيں۔ ﴿ تهذيب التهذيب، ج٤، ص: ٣٣٣ و ما بعد۔

# ويندنيغالنين

عَلْ مَا يَرِٰى۞ وَلَقَدُرَاٰهُ نَزْلَةً ٱخْرَى۞ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى۞ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوَى۞ إذْ يَغْثَى السِّدْرَةَ مَا يَغْفَى ۞ مَا زَاعَ الْبَصَرُومَا طَغْي۞ لَقَدْرَاٰى مِنْ اليتِ رَبِّهِ الْكُبْرَٰى۞ ﴾

(٥٣/ النجم:٥ تا ١٨)

''محمد(مَّنَّ الْمَيْنَا) کوپُر زوراورطاقتور نے تعلیم دی وہ آسان کے بلندتر افق پرتھا پھرقریب ہوااور جھک آیا یہاں تک کدو تیرنا پ کے برابریا اس سے بھی قریب تر ہوگیا پھراس کے بندے کی طرف جو پچھود کھیا ہے کیا تم لوگ طرف جو پچھود کھیا ہے کیا تم لوگ اس سے اس کے متعلق آپ میں شک کرتے ہو، حالا نکہ سدرۃ المنتہی کے نزدیک جس کے پاس جنت الماوی ہے، اس نے دوسری مرتبہ یقینا اور بشک اترتے ہوئے دیکھا جب کہ سدرۃ کو چھالیا تھا نگاہ نہ جھکی، نہ بھی اور اس نے اپنے پروردگاری عظیم الشان نثانیاں دیکھیں۔''

یکی آبیس ہیں جن کی بنا پر صحابہ میں اختلاف پیدا ہوگیا ہے، بعضوں کا خیال ہے کہ آپ کوخود خدا نظر آیا اورا کثر صحابہ یہ ہیں کہ وہ فرشتہ تھا۔ ترفدی (تفسیر سورہ نجم) میں حضرت عبداللہ بن عباس ڈھا نہنا سے روایت ہے کہ آخضرت منا نیڈ نی نے سررہ المنتہ کی کے پاس خود خدا کو دیکھا تھا۔ ترفدی میں ہے کہ ایک مقام پر کعب احبار (نومسلم یہودی عالم) سے حضرت ابن عباس بھا نیڈ کا م اور نومسلم یہودی عالم) سے حضرت ابن عباس بھا نیڈ میں تقسیم کردی، چنا نچہ حضرت موئی کعب نے کہا کہ اللہ تعالی نے اپنے کلام اور اپنے دیداری موٹی عالیہ اور محد منا نیڈ کی تھا تھا کہ دود فعہ شرف کلام حاصل ہوا اور آب جبیدی آبیوں سے انہوں نے اس خیال کی تردیدی کہ خدا خود فرما تا جا کنٹو کی گئے گئے گئے گئے کہ ایک گئے گئے گئے کے ایک شاگر دیدی کہ خدا خود فرما تا ہے جا کہ ان کہ دیدی کہ خدا خود فرما تا ہے جا کہ اس دی گئے گئے کے ایک گئے گئے کے ایک شاگر دیدی کہ خدا خود فرما تا کہ تو ما کہ کہ اس دی تھا گردی کے خدا کو دود فعہ دیکھا تھا کہ دیمان وقت جب نے حضرت ابن عباس دی گئے گئے کے خدا کو دود فعہ دیکھا تھا۔ 4

' صحیح مسلم وتر مذی میں حضرت البوذ رغفاری ڈٹاٹٹنڈ سے روایت ہے کہ انہوں نے آنخضرت مَاٹٹیٹِلم سے دریا دنت کیا کہ یارسول اللہ مَاٹٹیٹِلم اِس نے ضدا کوبھی دیکھا ہے؟ فرمایا:''ووتو نور ہے میں اس کوکہاں دیکھ سکتا

ہوں۔'' ﷺ دوسری روایت میں ہے کہ آپ سَگائِیَّا ہے فرمایا:''میں نے صرف ایک نور دیکھا۔'' ، اللہ اللہ اللہ اللہ الل اکا برصحابہ میں حضرت ابو ہر برہ وٹائٹیا، حضرت عبداللہ بن مسعود وٹائٹیا اور حضرت عاکشہ ڈٹائٹیا کا ند ہب

یہ ہے کہ آنخضرت مَنَّاتِیْنِمُ نے خداکونہیں بلکہ جبریل عَالِیَّا اِ کود یکھا تھا اوران ہی نے آپ کی طرف وحی کی تھی،

بیتمام روایتی ترصدی، ابواب التفسیر، باب ومن سورة والنجم: ۳۲۷۸ تا ۳۲۸ شی پی اور ترفری نے اس کو حسن کہا ہے۔
 خس کہا ہے۔ ﴿ مسلم، کتاب الایمان، باب الاسواء: ٤٤٣ و ترمذی، ابواب التفسیر، باب ومن سورة نجم: ۳۲۸۲۔ ﴿ مسلم، کتاب الایمان: ٤٤٤۔

چنانچی سیح بخاری و مسلم و تر فدی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رفائلؤ سے روایت ہے کہ آنخضرت مُنَالِقُوْلِم نے حضرت برائیل علیہ اللہ کا سیاری و کا سیاری کے چیسو پر سے۔ اللہ میں حضرت ابو ہر یہ و رفائلؤ کو مسلم میں حضرت ابو ہر یہ و رفائلؤ کو سیاری کی روایت ہے۔ ہمام صحابہ بین حضرت عائشہ رفائلؤ کو اس مسئلہ پر سخت اصرار تھا، سیح بخاری کتاب النفیر میں ہے کہ حضرت مسروق رفائلؤ نے خصرت عائشہ رفائلؤ سے ایک بار پوچھا کہ مادر من! کیا آنخضرت مُنافیو ہم نے داکود یکھا تھا؟ بولیں: ' بین کر تو میر ہر دو نگٹے کھڑے ہوگئے، تین با تیں ایس بیں جن کے متعلق اگر کو کی محف روایت کر بے تو سمجھنا جا ہے کہ وہ جموٹ کہنا ہے، جس نے بیروایت کی کہ آنخضرت مُنافیو ہم نے خداکود یکھا تھا اس نے جموٹ کہا ہے خدا دود کہتا ہے:

﴿ لَا تُذْرِكُهُ الْآبْصَارُ وَهُو يُدُرِكُ الْآبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَيِيْرُ ﴿ ﴾ (٦/ الانعام: ١٠٤) "خداكونگا بين بين پاسكتين اوروه نگا بون كو پاليتا ہاوروه لطيف وجير ہے۔"

پھرفر ما تاہے:

﴿ وَمَا كَانَ لِيَتُوانَ يُتَكِلِّمُهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًّا أَوْمِنُ وَرَآئَ حِمَاكِ ﴾ (٢٤/ الشوري: ٥٠)

''اور کسی آ دمی میں بیقوت نہیں کہ اللہ سے کلام کر لے لیکن بیکہ بذر ربعہ وحی کے یا پرد سے کی آٹے۔''

ان آیوں کو پڑھ کر حضرت عاکشہ ڈوائٹ کے کہا کہ آنخضرت سُلٹیڈ کے نے خدا کوئیس ویکھا البتہ حضرت جرائیل علیہ ہیں ان کی اصلی صورت میں دوبار ویکھا۔ امام نووی مِشنیہ شارح مسلم نے لکھا ہے جا کہ حضرت عاکشہ ڈوائٹ کا بی ول جست نہیں ہوسکتا، کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات سے صرف عقلی استدلال کیا ہے آنخضرت سُلٹیڈ کے سے کوئی مرفوع روایت نہیں بیان کی ہے کہ 'آپ سُلٹیڈ نے نے خدا کوئیس ویکھا تھا۔'' کیا ہے آنخضرت سُلٹیڈ ہے کوئی مرفوع روایت نہیں بیان کی ہے کہ 'آپ سُلٹیڈ نے نے خدا کوئیس ویکھا تھا۔'' کیان خود سے مسلم میں جس کی شرح میں امام نووی مِیشند نے اپنا بید خیال ظاہر کیا ہے اسی مقام پر حضرت مسروق ڈوائٹ ہے ہوئے بیٹھا تھا انہوں نے کہا: ''اے ابو عاکشہ! تین با تیں ایسی میں جن میں ہے اگر کسی نے ایک کو بھی کہا تو اس نے خدا پر بڑا بہتان باندھا۔'' میں نے بوچھا: وہ کیا با تیں ہیں؟ فرمایا: ''جس خص نے بیکہا کہ محمد سُلٹیڈ کے نے خدا کود کھا تھا اس نے خدا کور بڑی تہمت لگائی ، میں فیک لگائے بیشا تھا بیس کر سیدھا اٹھ بیشا اور کہا: اے ام المونین! جلدی نہ سے کہا کہ خود نہیں فرما تا:

﴿ وَلَقَدُ رَاٰهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ ﴿ ﴾ (٨١/ التكوير: ٢٣)

"اوراس نے اس کوافق المبین پردیکھا۔"

صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ذکر الملائکة: ۳۲۳۲؛ صحیح مسلم، کتاب الایمان: ۱۶۳۶ جامع ترمذی، ابواب التفسیر، تفسیر سورة والنجم: ۳۲۷۷۔

<sup>🥸</sup> شرح صحیح مسلم نووی نولکشور، ص: ۹۷\_

والمنظمة المنظمة المنظ

﴿ وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَةً أُخُرَى ﴾ (٥٣/ النجم ١٣)

''اوراس نے اس کودوسری مرتباتر تے ہوئے دیکھا۔''

بولیں: سب سے پہلے خود میں نے اس کے متعلق آنحضرت مُوا ﷺ سے سوال کیا تھا آپ مُوا ﷺ نے فرمایا: ' یہ جبرائیل عَلَیْہ اِن عَلَیْہ اِن دومر تبول کے سواان کواصلی صورت میں بھی نہیں دیکھا۔' اس سے زیادہ متندمر فوع روایت کیا ہو کئی ہے برخلاف اس کے حضرت ابن عباس ڈوا ﷺ نے (جن سے روایت سیل کہ آنحضرت مُوا ﷺ نے خدا کو دیکھا ) بھی اپنی روایت میں یہ تصریح نہیں کی ہے کہ انہوں نے خود آنکھ خورت مُوا ﷺ اور آنکھ میں سے کوئی حضرت عاکشہ ڈوا ﷺ اور آنکھ میں سے کوئی حضرت عاکشہ ڈوا ﷺ اور عبداللہ بن مسعود ڈوا ﷺ کے خیال کی تشریح میں بعض راویوں سے غلط نہی ہوئی ہے، حضرت ابن عباس ڈوا ﷺ کا حضرت ابن عباس ڈوا ﷺ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مُوا ﷺ کے خیال کی تشریح میں بعض راویوں سے غدا کو دیکھا، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ تخضرت مُوا ﷺ کے خیال کی تشریح میں بعض راویوں سے خدا کو دیکھا، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ تخضرت مُوا ﷺ کے خیال کی تشریح میں بعض رائی کا مشاہدہ کیا می مشاہدہ کیا می تحصول سے دیکھا، اور عمل کے میں ان کے بیالفاظ میں (رای بقلہ درای بفؤادہ) دل کی آنکھوں سے دیکھا، جمشم قلب سے مشاہدہ کیا۔ مردویہ نے اس سے جھی زیادہ ان کے تشریکی الفاظ کی ہیں:

لم يره رسول الله طُنْكُمُ بعينيه انما راه بقلبه. 🕏

"أن تخضرت مَنَا لِينَا إِنْ أَنْهُ سَنْ مِينِ وَ يَكُمَّا بِلَدَايِ قلب سه و يكمان

اس تشریح کے بعداس باب میں کوئی نزاع باقی نہیں رہ جاتی ، رہی یہ بات کہ دل کا دیکھنا اور قلب کا مشاہدہ کیا ہے؟ تو اس رمز کو وہی سمجھے جس کے دل میں نور بصیرت اور جس کے دل میں مشاہدہ کی طاقت ہو۔ نیز

معراج جسمانى تقى ياروحانى خواب تقايا بيدارى

ہمارے متکلمین اورشراح حدیث نے اس باب میں بے سود مباحث کا ایک انبار لگا دیا ہے، فیصلہ کی سیح صورت میہ ہے کہ متکلمانداعتر اضات، فلسفیانہ خدشات اور عقلی محالات اور نیز عامیا نہ ظواہر پریتی اور جمہور کے خیالات کی بے جاتھایت کے وسوسوں سے خالی الذہن ہو کر صیحے روایتوں کے اصل الفاظ پر غور کیا جائے۔اس سلسلہ میں پہلی بات میہ ہے کہ سورہَ اسراء (معراح) کی اس آیت کی نسبت:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْمِيَا الَّتِيْ آرَيْنِكَ إِلَّا فِيْنَةً لِّلِكَاسِ ﴾ (١٧/ بني اسرآئيل: ٦٠)

''ہم نے جورؤیا (دکھاوا) تجھ کودکھایا اس کوہم نے لوگوں کے لئے صرف آز مائشیں بنایا ہے۔''

بخاری میں حضرت ابن عباس طاقتهٔ کی روایت ہے کہ بیمعراج کے متعلق ہے، رؤیا عربی زبان میں

<sup>🆚</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان: ٤٣٩ - 🍪 فتح الباري، ج ٨، ص: ٤٦٨ ـ

ويند المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

''دکھاوا'' کو کہتے ہیں یعنی جود کھنے میں آئے اور عام طور سے اس کے معنی''خواب' کے ہیں اس لئے جوفریق معراج کوخواب بتا تا ہے وہ اس آیت کو اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کرتا ہے، کیکن صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس ڈانٹھ کی اس روایت میں بیان کی تصریح ہے کہ اس آیت میں روکیا کے معنی مشاہدہ کپٹم کے ہیں، اس سے معلوم ہواکہ واقعہ معراج خواب نہ تھا بلکہ آنکھوں کا مشاہدہ تھاروایت کے الفاظ ہے ہیں:

عن أبن عباس في قوله تَعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرَّهُ يَا الَّتِي الَّتِي الَّذِي الَّا فِتُنَةً لِلنَّاسِ ﴾ (١٧/ بني اسرائيل: ٦٠) قال هي رؤيا عين اريها رسول الله مُشْكَةً لما

اسرى به الى بيت المقدس. \* "ابن عباس في فيناس آيت كي تغيير ميس كه" بم في جورويا تجه كود كهايا اس كونبيس بناياليكن

لوگوں کے لئے آ زمائش' کہتے ہیں کہ یہ آ نکھ کا مشاہدہ تھا جورسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمَا کُو دکھایا گیا جب آ ب مَنْ اللّٰهِ کَمُ کورات کے وقت بیت المقدس میں لے جایا گیا۔'

اس پر بیلغوی بحث چیزگئی که رؤیالغت مین' آنکھ کے دیکھنے''کونبیں کہتے گر ذراغور سیجے که حضرت ابن عباس ڈائٹٹنا ہے بڑھ کرلغت عرب کا واقف کا راورکون ہوسکتا ہے، جب وہ رؤیائے عین کہتے ہیں توکس کو انکار ہوسکتا ہے، علاوہ ازیں راعی اور تنتی بعض عرب شعرانے ظاہری آنکھ سے دیکھنے کوبھی'' رؤیا'' کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔

راعی کہتاہے: فکبر للرؤیا وهش فواده۔

مُتَنِّى كَامُصِرع ب: ورؤيا ك احلى في العيون من الغمض\_

صیح بخاری میح مسلم ، مندا بن خلبل اور حدیث کی دیگر معتبر کتابوں میں جن میں معراج کے مسلسل اور تفصیلی واقعات ورج ہیں ان سب کوایک ساتھ پیش نظر رکھنے ہے یہ بات پایر ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ سیحین کی دوروایوں کے سواباتی روایتوں میں خواب کا مطلق ذکر نہیں ہے، چنا نچہ بخاری و مسلم اور مسند احمد بن خلبل میں حضرت ابوذر رفائع کی جو حصح ترین روایت ہے اور حضرت انس رفائع کی وہ روایت جو ثابت البنانی کے در بعد ہے ہواب کے ذکر سے قعطا خالی ہے، اس لئے حسب محاورہ عام اس کو بیداری کے معنی میں سیمھنا قطعی ہے، لیکن حضرت انس رفائع کی اس روایت میں جو شریک کے واسطہ سے ہے یہ ذکور ہے کہ یہ واقعہ آئی میں شیخوں کے خواب اور دل کی بیداری کی حالت میں پیش آیا، بخاری میں یہ حدیث کتاب التو حیداور باب صفحة النبی منافیظ ور مقامات میں ہے اس کے الفاظ ہیہ ہیں:

((سمعت انس بن مالك يقول ليلة اسرى برسول الله مُشَيِّمٌ من مسجد الكعبة انه جاء ه ثلثة نفر قبل ان يوحى اليه وهونائم في المسجد الحرام فقال اولهم

<sup>🏶</sup> صحيح بخارى، كتاب مناقب الانصار، باب المعراج:٣٨٨٨



ايهم هو فقال اوسطهم هو خيرهم فقال اخرهم خذوا خيرهم فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى اتوه ليلة احرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولاينام قلبه وكذالك الانبياء تنام اعينهم ولا تنام قلوبهم)

''انس بن ما لک رُٹائٹُڈ کو میں نے اس شب کا واقعہ جب آپ سُٹائٹِیْم کو کعبہ کی معجد ہے لے جایا گیا (معراج) بیان کرتے ہوئے سنا کہ اس سے پہلے کہ آپ کی طرف وی بھیجی جائے آپ کے پاس تین شخص آئے اور آپ اس وقت معجد حرام میں سوئے ہوئے تھے پہلے نے کہا: وہ کون ہے؟۔ نی والے نے کہا: ان (سونے والوں) میں جوسب سے بہتر ہے۔ پچھلے نے کہا: ان میں جوسب سے بہتر ہے اس کو لے لو، بیرات ہوگئی، پھر آپ نے ان کونہیں دیکھا کہا: ان میں جوسب سے بہتر ہے اس کو لے لو، بیرات ہوگئی، پھر آپ نے ان کونہیں دیکھا کہانان میں جوسب سے بہتر ہے اس کو لے لو، بیرات میں کہ آپ کا دل دیکھا تھا اور آپ کی اس حالت میں کہ آپ کا دل دیکھی سوتی ہیں گران کے آئی سوتی تھی گیران کے دلنہیں سوتی ہیں گران کے دلنہیں سوتی ہیں گران کے دلنہیں سوتی ہیں گران کے دلنہیں سوتے ۔''

((سمعت انس بن مالك يحدثنا عن ليلة اسرى بالنبي عليه من مسجد الكعبة جاء ه ثلثة نفر قبل ان يوحى اليه وهو نائم في المسجد الحرام فقال اولهم ايهم هو فقال اوسطهم هو خير هم وقال اخرهم خذ واخيرهم فكانت تلك فلم يرهم حتى جاء واليلة اخرى فيمايرى قلبه والنبي عليه النبي المنامة عيناه ولاينام قلبه و كذالك الانبياء تنام اعينهم ولا تنام قلوبهم فتولاه جبريل ثم عرج به الى السماء))

''انس بن ما لک رُ النَّمُنَّةُ ہم لوگوں ہے آپ مُنَّ النَّيْمُ کی شب معراج کا قصہ بیان کرتے تھے کہ اس سے پہلے کہ آپ پر دحی آئے آپ مجد حرام میں سور ہے تھے، آپ کے پاس تین آ دی آپ پہلے کہ آپ پر دحی آئے آپ مجد حرام میں سور ہے تھے، آپ کے پاس تین آ دی آئے پہلے نے کہا: وہ کون ہے؟ نی والے نے کہا: وہ ان میں سب سے بہتر ہواس کو لے لویہ تو ہوگیا، پھر آپ نے ان کونیس دیکھا یہاں تک کہ وہ ایک اور رات کو آئے اس حالت میں کہ آپ کا دل دیکھا تھا اور آپ کی آئی صیں سوتی تھیں لیکن آپ کا دل دیکھا تھا اور آپ کی آئی صیں سوتی تھیں لیک تھیں سوتی ہیں اور ان کے دل نہیں سوتے پھر جرائیل مالیٹیل نے آپ کو اپنے اہتمام میں لیا پھر دہ آپ کو لے کر د

<sup>🕻</sup> صمحیح بعخاری، کتاب التوحید، باب ماجاء فی قوله: و کلم الله موسیٰ تکلیما:۷۰ ۷۵۔ 🤌 (ان دونوں راتول میں کم از کم بارہ برس کافصل ہوگا کیونکہ مہل رات آغاز وی سے پہلے تھی اور دوسری رات جوشب معراج تھی نبوت کے بارہویں سال تھی) 🕸 صحیح بعخاری، کتاب المعناقب، باب کان النبی ملکے کا تنام عینه.....: ۲۵۷۰۔

آسان پرچڑھے۔''

بخاری نے اس باب میں اس حدیث کو یہاں تک لکھا ہے کیکن کتاب التو حید میں اس کے بعد معراج کے تمام واقعات بیان کر کے آخر میں حضرت انس ڈالٹنڈ کا پیفقرہ روایت کیا ہے:

فاستيقظ وهو في المسجد الحرام.

'' پھرآ پ مَنْ لَقَيْظُ بيدار ہوئے تو معبد حرام ميں تھے۔''

صیح مسلم میں بدروایت نہایت مختصر ہے، سند کے بعد صرف اس قدر لکھ کر کہ'' آپ شُل ﷺ مجدحرام میں سوتے تھے''اس کوختم کردیا ہے اس کے بعد بیلصا ہے کہ' شریک نے اس روایت میں واقعات کو گھٹا بڑھا کر اور آگے بیچھے کردیا ہے۔'' اس لئے ائمہ نے جیسا کہ قاضی عیاض بیست نے شفاء 🗱 میں اور امام نوانی سنت سے اوہام ہیں اور ای لئے اس کو نوی بیست نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ شریک کی اس روایت میں بہت سے اوہام ہیں اور اس لئے اس کو انہوں نے ردکر دیا ہے، دوسری روایت میں میں وہ ہے جس میں حضرت مالک بن صعصعہ انصاری ڈالٹھٹن خود آنخضرت منا ایک بن صعصعہ انصاری ڈالٹھٹن خود آنخضرت منا گھٹا کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ آپ منا ہے شکھٹر نے معراج کا واقعہ دہراتے ہوئے فرمایا:

((بينما انا عند البيت بين النائم واليقظان))

''میں کعبہ کے پاس خواب و بیداری کی درمیانی حالت میں تھا۔''

صیح بخاری باب المعراج \* اورمسنداین طنبل میں مالک بن صعصعه رفیاتین کہتے ہیں کہ آنخضرت سُلَاتِیْنِ م نے فر ماما :

((بينما انا في الحطيم مضطجعًا))

''اس اثنامیں کہ میں (خانہ کعبہ کے مقام) خطیم میں لیٹا ہوا تھا۔''

کیکن بیشب معراج میں آغاز کی کیفیت کابیان ہے، اس وقت آنخضرت سُٹائیڈ آ رام فرمارہے تھے دلائل بیہ قل میں ایک روایت ہے جس میں حضرت ابوسعید خدری کے واسطہ سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ آخضرت سُٹائیڈ آ نے والا (جرائیل عَلیہ اُلیا) آیا اخضرت سُٹائیڈ آ نے والا (جرائیل عَلیہ اُلیا) آیا اور اس نے آکر مجھے جگایا اور میں جاگا۔''اس کے بعد واقعہ معراج کی تفصیل ہے اس میں سونے کے بعد جگائے جانے کی گوتصری ہے، کیکن اس کا دوسراہی راوی جھوٹا اور دروغ گواور نا قابل اعتبار ہے اور اس جریر جھی جومشرات اورغرائب امور بیان کئے گئے ہیں وہ سرتا پالغو ہیں۔ ابن اسحاق نے سیرت میں اور ابن جریر میں جومشرات اورغرائب امور بیان کئے گئے ہیں وہ سرتا پالغو ہیں۔ ابن اسحاق نے سیرت میں اور ابن جریر

<sup>🏶</sup> صحیح بخاری، کتاب التوحید:۷۰۱۷ 🏕 شرح شفا شهاب خفاجی ج۲، ص: ۲۶۰ ـ

<sup>🤀</sup> صحيح بخاري، باب ذكر الملائكة: ٣٢٠٧ وصحيح مسلم، باب الاسراء: ٤١٦ـ

ﷺ بىخارى، كتاب مناقب الانصار: ٣٨٨٧ - ﷺ حافظائن كثير نے تفسير سورة اسراء، ج٣، ص: ١٩ ميں اس روايت كونقل كيا ہے اس كے سلسلة سند ميں دوسراراوى وہى ابو ہارون العبدى ہے جس كوعلمائے رجال نے بالانفاق ساقط الاعتبار قرارويا ہے اور كہاہے كە ھو اكذب من فرعون'' ووفرعون ہے بھى زيادہ جھوٹا ہے۔''

والمنافظ النبيقال المنافظ المن

طبری نے تغییر میں (سورۂ اسراء) حضرت حسن بھری بُیشانیہ سے بھی اس قیم کی روایت کی ہے کہ' میں سور ہاتھا کہ جبرائیل، نے پاؤل سے تھوکر مار کر جھے اٹھایا' کیکن اس کا سلسلہ حضرت حسن بھری بڑھائیا اور حضرت بربطبری میں مجمد بن اسحاق کے واسطہ سے حضرت عاکشہ ڈاٹھ نیٹا اور حضرت معاکشہ ڈاٹھ نیٹا اور حضرت معاکشہ معاویہ ڈاٹھ نیٹا ہیں جن میں بی تصریح ہے کہ یہ بزرگوار معراج کوروحانی اور روکیائے صادقہ کہتے معاویہ ڈاٹھ نیٹر مع سندے حسب ذیل ہیں:

عن محمد بن اسحاق قال حدثنى يعقوب بن عتبة بن المغيرة ان معاوية بن ابى سفيان كان اذاسئل عن مسرى رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله صادقة .

''محمد بن اسحاق سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ یعقوب بن عتبہ بن مغیرہ نے بیان کیا کہ معاویہ بن سعان سے بیان کیا کہ معاویہ بن سفیان سے جب معراج کا واقعہ پوچھا جاتا تو وہ کہتے کہ بیضدا کی طرف سے ایک سچا خواہ تھا۔''

لیکن بیروایت منقطع ہے۔ یعقوب نے حضرت معاویہ والفئ سے خودنہیں سناہے کیونکہ انہوں نے ان کاز مانٹہیں پایا ہے، دوسری روایت ہے:

حدثنا ابن حمید قال حدثنا سلمة عن محمد قال حدثنی بعض آل ابی بکو ان عائشة کانت تقول مافقد جسد رسول الله مؤلئة أولکن اسری بروحه علی "ابن حمید نے ہم سے بیان کیا، ان سے سلم نے ،سلم سے محمد بن اسحاق نے ،انہوں نے کہا: حضرت ابو بکر و النی کیا کہ حضرت ابو بکر و النی کیا کہ حضرت مؤلئة کیا کہا کرتی تھیں کہ تخضرت مؤلئة کیا کہ مہم بیں کھویا گیا بلکہ آپ کی روح شب کو لے جائی گئی۔ "

اس روایت کے سلسلہ میں محمہ بن اسحاق اور حضرت عائشہ زنگائیا کے درمیان ایک راوی یعنی خاندان ابو بحرصد یق کے ایک مورت ہے۔ اس لئے یہ بھی پایئے صحت سے فروتر ہے، تاہم ان روایتوں سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ واقعہ معراج کورؤیا یا روحانی کہنا قرن اول میں بعض لوگوں کا قول تھا، ابن اسحاق میں ہے کہ حضرت حسن بھری بڑے تھا تو وہ اس کی تر دینہیں کرتے ہے کہ حضرت حسن بھری بڑے تھا تو وہ اس کی تر دینہیں کرتے سے ۔ کہ معراج جسمانی تھی اور بیداری کی حالت میں تھی قاضی عیاض بڑے اللہ سے شاء میں اور امام نو دی بڑے تھے۔ شرح مسلم میں کھا ہے:

اختلف الناس في الاسراء برسول الله الشُّكَّةُ فقيل انما كان جميع ذلك في

<sup>🏶</sup> ابن جریر، تفسیر سورة اسراء، ج۱۵، ص: ۱۳۰؛ سیرت ابن هشام ذکر معراج، ج۱، ص: ۲٤۹ـ

<sup>🦈</sup> حواله مذكور. 🏻 🍀 سيرت ابن هشام، ج١، ص: ٢٤٢.

المنام والحق الذي عليه اكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتاخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين انه اسرى بجسده مظلم والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها ولا يعدل عن ظاهرها الابدليل والاستحالة في حملها عليه فيحتاج الى تاويل.

"رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى الوگوں كا اختلاف ہے، كہا گياہے كه يسارا واقعة خواب ميں پيش آيا اور حق يہ ہے كہ جس پراكثر لوگ اور سلف صالحين كا بڑا حصه اور عامه متاخرين ميں سے فقہا اور محد ثين اور متكلمين سب متفق ميں كه آنخضرت مَنْ اللَّهِ عَمْ كَمَا تَحْمَر اللهِ مَوْلُ اور جُوْفُ اور جُوْفُ مِن تمام آثار وا حاویث كا فائر مطالعہ اور تحقیق كرے گااس پر بیدی واضح ہوجائے گا اور اس ظاہر سے بے ولیل انحراف نہيں كیا جائے گا اور نہ ظاہر پر ان ومحول كرنے ميں كوئى محال لازم آتا ہے جوتا ویل كی حاجت ہو۔"

مفسرین میں سے ابن جربر طبری ہے کیکرا مام رازی تک نے جمہور کے اس مسلک پر جارعقلی دلیلیں بھی قائم کی ہیں، جوحسب ذیل ہیں:

- قرآن مجید میں ہے کہ ﴿ سُبِطْنَ اللّذِی آسُری بِعَبْدِم ﴾ (۱۷/ بنی اسرائیل:۱) '' پاک ہے وہ خدا
   جو (شب معراج) میں لے گیا اپنے بندہ (عبد) کو۔''اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا اپنے'' بندہ'' کو لئے بندہ یا جد کا اطلاق جسم یاروح دونوں کے مجموعہ پر ہوتا ہے تنہاروح کوعبدیا بندہ نہیں کہتے۔
- واقعات معراج میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ منافیظ براق پرسوار ہوئے اور آپ نے دودھ کا پیالہ نوش فرمایا ،سوار ہونا پینا بیسب جسم کے خواص ہیں ،اس لئے بیمعراج جسمانی تھی۔
- اگر داقعهٔ معراج رؤیا اورخواب ہوتا تو کفاراس کی تکذیب کیوں کرتے؟ انسان تو خواب میں خدا جانے
   کیا کیاد بھتا ہے، محال سے محال چیز بھی اس کو عالم خواب میں داقعہ بن کرنظر آتی ہے۔
- اسسرانیل: ٦٠) "كان مجید میں كہاہے: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّعْ يَا الَّتِيْ آرَيْنَكَ إِلَّا فِيْنَةً لِلتَّاسِ ﴾ (١٧/ بسسر انسل: ٦٠) "كان مشاہرة معراج كوہم نے لوگوں كے لئے معیار آ زمائش بنایا ہے۔"اگر بیعام خواب ہوتا تو بیآ زمائش كى كیا چرتقی اوراس پرائیان لا نامشكل كیا تھا۔

معراج کے بحالتِ بیداری ہونے پرسیحے استدلال

. میرے نزدیک معراج کے بحالت بیداری کے ثبوت کا صاف وضیح طریقہ یہ ہے کہ کلام کا فطری قاعدہ

<sup>🏶</sup> شرح مسلم، كتاب الايمان، باب الاسراء، ج١، ص: ٩١ مطبوعه نول كشور پريس لكهنو-

<sup>🏚</sup> تفسیر طبری، ج۱۵، ص: ۱۳۔

ويندنو النيزة ال

سے کہ جب تک منتکلم اپنے کلام میں سے ظاہر نہ کردے کہ بیہ نواب تھا تو طبعًا بہی سمجھا جائے گا کہ وہ واقعہ بحالت بیداری پیش آیا، قرآن پاک کے ان الفاظ میں ﴿ سُبُعُنَ الَّذِی آسُوٰی بِعَبْدِ ﴾ آسُوٰگُو کَ آسُوٰی بِعَبْدِ ﴾ آسُوٰگُو کَ آسُوٰی بِعَبْدِ ﴾ آسُوٰگُو کَ کے ان الفاظ میں ﴿ سُبُعُنَ الَّذِی آسُوٰی بِعَبْدِ ﴾ آسُوٰگُو کَ کَ کِی جورا مت کا جواپ بندہ کو ایک رات لے گیا۔' میں کسی خواب کی تصریح نہیں ، اس کے جہورا مت کا روایت میں بھی اس کی تصریح نہیں ، اس لئے نہاں کے عاورہ عام عقیدہ ہے اور وہ بھی بجسم ، اس طرح صحیح احادیث میں بھی خواب کی تصریح نہیں ، اس لئے زبان کے عاورہ عام کی بنا پراس کو بیداری کا واقعہ سمجھا جائے گا۔

# مدعيان رؤيا كالمقصود بهى رؤياسيه عام خواب نهيس

جولوگ اس کو'رویا'' کہتے ہیں،اس سے ان کامقصود بھی وہ عام خواب نہیں ہے جو ہرروز ہر مخص دیکھا کرتا ہے،ان کا کہنا ہے ہے کہلوگوں نے انبیا فیٹیل کے رویا کی حقیقت پرغور نہیں کیا ہے، وہ غلطی سے انبیا فیٹیل کے رویا کو حقیقت پرغور نہیں کیا ہے، وہ غلطی سے انبیا فیٹیل کے رویا کو بھی عام انسانی خواب ہجھتے ہیں، حالا نکہ دراصل صرف لفظ کا اشتراک ہے اور نہ اس کی حقیقت بالکل جداگانہ ہے، یہ وہ ہ 'رویا'' ہے جس میں گوآ تکھیں بند ہوتی ہیں، مگر دل بیدار ہوتا ہے، کیا بہی عام رویا کی حقیقت ہے؟ یہ وہ حالت ہے جو بظاہر خواب ہے مگر دراصل ہشیاری بلکہ مافوق ہشیاری ہے، عام خواب اور اس دویا ہری سے پہلے میں تغافل ہے تو رویا میں مشابہت صرف اس قدر ہے کہ اس عالم مادی اور کاروبار حواس ظاہری سے پہلے میں سرا پا ہشیاری، دویر سے میں سرا پا ہشیاری، دویر سے میں سرا پا ہشیاری، بیداری، حقیقت بنی، اہم سفری ناموس، سیر ساوات، القائے ارواح، رویت حق سب کچھ ہے، اسی لئے جن بیداری، حقیقت بنی، اہم سفری ناموس، سیر ساوات، القائے ارواح، رویت حق سب کچھ ہے، اسی لئے جن بیداری، حقیقت بنی، اہم سفری ناموس، سیر ساوات، القائے ارواح، رویت حق سب کچھ ہے، اسی لئے جن بیداری، حقیقت بنی، اہم سفری ناموس، سیر ساوات، القائے ارواح، رویت حق سب کچھ ہے، اسی لئے جن بیداری، حقیقت بنی، اہم سفری ناموس، سیر ساوات، القائے اور یہی سبب ہے کہ ہمارے ظاہری حواس کے مادی ورنہ اصل مقصود یہی کیفیت روحانی اور یہی حالت ملکوتی ہے اور یہی سبب ہے کہ ہمارے ظاہری حواس کے مادی قواندین طبعی کی روسے جو چیز میں محال میں محال نہیں ہیں۔

## رؤیائے صادقہ کی تاویل

بہر صال جولوگ اس کورؤیائے صادقہ کہتے ہیں۔ان کو گو بیر مغالطہ بعض روایات حدیث سے پیش آیا ہے،جن کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے اور جن میں سب سے متند شریک کی روایت ہے، جس کے الفاظ میں کی بیشی پر اکثر محدثین نے اعتراض کیا ہے، اس لئے اس کو انہوں نے رد کر دیا ہے، تاہم محدثین میں سے امام خطابی صاحب معالم اسنن شریک کی اس روایت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

واما من اعتبراول الحديث باخره فانه يزول عنه الاشكال فانه مصرّح فيه ما بانه كان رؤيا لقوله في اوله وهو نائم وفي اخره استيقظ وبعض الرؤيا مثل يضرب ليتاول على الوجه الذي يجب ان يصرف اليه معنى

التعبیر فی مثله وبعض الرؤیا لا یحتاج الی ذالك بل یاتی كالمشاهدة. الله در کیمی مثله وبعض الرؤیا لا یحتاج الی ذالك بل یاتی كالمشاهدة. الله در کیمی گاس سے بیاشكال اس لئے دور ہوجائے گا كہ ان میں بی تصریح ہے كہ بیرویا تھا، كوں كه اس روایت كشروع میں ہے كہ 'آ پ مُن اللّٰه فَا مور ہے تھے۔''اور آخر میں ہے، كہ آپ من اللّٰه فَا مال پڑے، بعض رویا تمثیلی رنگ میں ہوتے ہیں، جن كی تاویل ضروری ہے كہ اس طرح كی جائے، جس طرح اس قتم كے خواب كی تعبیر كی جاتی ہے اور بعض رویا اس كرفتاج نبیں ہوتے، بلكہ وہ مشاہدة مین كی طرح چین آتے ہیں۔''

## رؤیا ہے مقصودروحانی ہے

لیکن جولوگ ان بیس آشائے راز ہیں، وہ نیبس کہتے کہ دہ ایک عام میم کا خواب تھا، جو ہرانسان تقریباً ہرشب کود کھتا ہے، بلکہ وہ اس کیفیت پررؤیا کا اطلاق محض مجازی اور انسانی طریقہ اوا کے قصور کے باعث کرتے ہیں، انسان روح اورجہم سے مرکب ہے، بیروح جوجہم سے وابسۃ ہے، اس کا تعلق محض عارضی ہے اور بہی عارضی تعلق عالم نور سے اس کے تجاب کا باعث ہے، جس قد راس تعلق کا رشتہ و هیلا ہو جائے گا۔ اس نبست سے وہ حجاب اُٹھتا جائے گا۔ انسان جب بیداری میں ہوتا ہو حواس ظاہری کی مصروفیت روح کو مشاہدہ باطن سے باز رکھتی ہے، نیندگی حالت میں کسی قد راس کو ظاہری مشغولیت ہے، آزادی ملتی ہوتاس کو رفارگ کی چیزیں نظر آتی ہیں بی حالت انسان کی باطنی وروحانی تو کا کی ترقی و توزل پرموقوف ہے ایک دن تو ہرانسان مرجا تا ہے لینی اس کی روح کا تعلق اس کے جسم سے منقطع ہوجا تا ہے لیکن انسانوں کی ایک صف الیمی ہرانسان مرجا تا ہے لینی اس کی روح کا تعلق اس کے جسم سے منقطع ہوجا تا ہے لیکن انسانوں کی ایک صف الیمی ہرانسان مرجا تا ہے لینی اس کی روح کا تعلق اس کے جسم سے منقطع ہوجا تا ہے لیکن انسانوں کی ایک صف الیمی ہرانسان مرجا تا ہے لینی اس کی روح کا تعلق اس کے جسم سے منقطع ہوجا تا ہے لیکن انسانوں کی ایک صف الیمی ہرانسان مرجا تا ہے لینی اس کی ایک وقتر و کی کا طرف روح کی حدیث کی موروز کی حدیث کی حالت ہے جس کو دہ اپنے میں موروز کی حدیث کی ہم روز اس جو حلنا الو ؤیا النبی اربنائ کی مرف و حق کی حدیثوں میں سے جبی وہ دنیا ہے جس میں آئی تحصیل سوتی ہیں اور دوراین ہشاہ میں حضرت عائشہ ڈھا ہو گا گھا کی طرف جوروایت منسوب ہے کہ اس میں حضرت عائشہ ڈھا ہو گا کی طرف جوروایت منسوب ہے کہ اس میں حضرت عائشہ ڈھا ہو گا کی کا طرف جوروایت منسوب ہے کہ اس میں حضرت عائشہ ڈھا ہو گا گھا کی طرف جوروایت منسوب ہے کہ اس میں حضرت عائشہ ڈھا ہو گا گھا کی طرف جوروایت منسوب ہے کہ اس مقرب عائشہ ڈھا ہو گا گھا کی طرف جوروایت منسوب ہے کہ اس مقرب عائم کی حدیثوں میں اس میں حضرت عائم کو عائم کی حدیثوں میں اس میں حضرت عائم کو عائم کی حدیثوں میں اس میں حضرت عائم کوروایت منسوب ہے کہ اس میں حضرت عائم کوروایت منسوب ہے کہ اس میں حضرت عائم کی حدیثوں میں اس میں حالت میں کی حدیثوں میں کی حدیثوں میں اس میں کورو کی حدیثوں میں کی کورو کی حدیثوں میں کی کورو کی حدیثوں میں کورو کی کورو کی حدیثوں میں کورو کی کورو کی کورو کی کورو ک

ما فقد جسد رسول الله مُؤْتِيَّاً ولكن اسرى بروحه - الله مُؤْتِيَاً ولكن اسرى بروحه - الله مُؤْتِيَاً مُومراج روح كوزريعه مولَى ـ "

کابھی یہی مطلب ہے۔

<sup>🏶</sup> فتح الباري، ج ١٣، ص: ٤٠٢ 🔅 سيرت ابن هشام، ج ١، ص: ٢٤٢ـ



حافظ ابن قيم مُثالثة ني زادالمعاد # مين اس حقيقت كوان الفاظ مين اداكيا بي:

فصل: وقد نقل ابن اسحاق عن عائشة ومعاوية انهما قالا انما كان الاسراء بروحه ولم يفقد جسده ونقل عن الحسن البصري نحوذالك ولكن ينبغي ان يعلم الفرق بين ان يقال كان الاسراء منامًا وبين ان يقال كان بروحه دون جسده وبينهما فرق عظيم وعائشة ومعاوية لم يقولا كان منامًا وانما قىالا اسىرى بىروحىه ولم يفقد جسده وفرق بين الامرين فان مايراه النائم قديكون امثالا مضروبة للمعلوم في الصور المحسوسة فيري كانه قد عرج به الى السماء اوذهب به الى مكة واقطار الارض وروحه لم تصعد ولم تـذهب وانما ملك الرؤيا ضرب له المثال والذين قالوا عرج برسول اللَّهُ طُلُّكُمَّ طَائفتان طائفة قالت عرج بروحه وبدنه وطائفة قالت عرج بروحه ولم يفقد بدنه وهؤلاء لم يريدوا ان المعراج كان منامًا وانما ارادوا ان الروح ذاتها اسرى بها وعرج بها حقيقة وباشرت من جنس ماتباشر بعد المفارقة وكان حالهافي ذالك كحالها بعد المفارقة في صعودها الي السموات سماءً حتى ينتهي بها الى السماء السابعة فتقف بين يدى الله عـزوجـل فيـا مـرفيها بما يشاء ثم تنزل الارض فالذي كان لرسول الله كملككم ليلة الاسراء اكمل مما يحصل للروح عندالمفارقة ومعلوم ان هذا امر فوق ما يراه النائم لكن لماكان رسول الله مُشْكَمٌ في مقام خرق العوائد حتى شق بطنه وهوحي لايتالم بذالك عرج بذات روحه المقدسة في غيراماتة ومن سواه لاينال بنذات روحه البصعود الى السماء الابعد الموت والمفارقة فالانبياء انما استقرت ارواحهم هناك بعد مفارقة الابدان و روح رسول في الرفيق الاعلى مع ارواح الانبياء ومع هذا فلها اشراف على البدن واشراق وتعلق به بحيث يرد السلام على من سلم عليه وبهذا التعلق رأى موسمي قائمًا يصلي في قبره وراه في السماء السادسة ومعلوم انه لم يعرج بموسنى من قبره ثم رد اليه وانما ذالك مقام روحه واستقرارها وقبره مقام

🦚 جلد ۱ ، ص: ۳۰۶ مصر۔

بدنه واستقراره الى يوم معاد الارواح الى اجسادها فراه يصلى فى قبره وراه فى السماء السادسة كما انه مطفح أفى ارفع مكان فى الرفيق الاعلى مستقرًا هناك وبدنه فى ضريحه غير مفقود واذاسلم عليه المسلم رد الله عليه روحه حتى يردعليه السلام ولم يفارق الملاء الاعلى ومن كثف ادراكه وغلظت طباعه عن ادراك هذا فلينظر الى الشمس فى علو محلها وتعلقها وتاثيرها فى الارض وحيات النبات والحيوان بها هذا وشان الارواح فوق هذا فلها شان وللبدن شان وهذه النار تكون فى محلها حرارتها تؤثر فى الجسم البعيد عنها مع ان الارتباط والتعلق الذى بين الروح والبدن اقوى واكمل من ذالك واتم فشان الروح اعلى من ذالك والطف.

''فصل: ابن اسحاق نے حضرت عائشہ ڈی ٹھا اور معاویہ ڈی ٹھے سے پیقل کیا ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ معراج میں آپ منافینیم کی روح لے جائی گی اور آپ کاجسم کھویانہیں گیا (یعنی وہ اسی دنیا میں اپنی جگہ برموجود تھا ) اورحسن بھری مُشاتیہ ہے بھی اسی قسم کی روایت ہے لیکن سیہ جاننا چاہے کہ بد کہنا کہ معراج منام (خواب) تھا اور بد کہنا کہ بذر بعدروح کے تھی جسم کے ساتھ نہتھی ،ان دونوں میں بڑافرق ہے،حضرت عائشہ ڈیا اورمعاویہ ڈیا تھے نے بینیں کہا کہ وہ منام (خواب) تھا، انہوں نے یہی کہاہے کہ معراج میں آپ کی روح کو لیجایا گیا اور آپ کا جسم کھویانہیں گیا ان دونوں میں بڑا فرق بیہ ہے کہ سونے والا جو کچھ دیکھنا ہے بھی محسوس صورتوں میں جو پچیمعلوم ہےاس کی تمثیلیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں، پس وہ دیکھتا ہے کہ گوہا وہ آ سان پر چڑھایا گیایا مکہاس کو لیے جایا گیااورز مین کے گوشوں میں اس کو پھرایا گیا، حالانکہ اس کی روح نہ حڑھی ، نہ گئی ، نہ پھری ،صرف یہ ہوا کہ خواب کے فرشتے نے اس کے لئے ایک تمثیل اس کے سامنے کر دی اور جولوگ یہ کہتے ہیں کہ آنخضرت مُثَاثَیْنِم کو آسان پر ح صابا گیاان میں دوفر قے ہیں ایک فرقہ کہتا ہے کہ آپ کومعراج روح و بدن دونوں کے ساتھ ہوئی اور دوسرافرقہ کہتا ہے کہ صرف روح کے ساتھ ہوئی اور بدن کھویانہیں گیا (یعنی اس عالم سے )ان لوگوں کا بیمقصد نہیں کہ وہ خواب تھا بلکہ بیمقصد ہے کہ خود بنیاتہ روح کومعراج ہوئی اور وہی در حقیقت او پرچ طائی گئی اور اس نے اس طرح کیا جس طرح جسم سے مفارقت کے بعد کرتی ہےاوراس میں اس کی حالت وہی تھی جومفارفت جسم کے بعد آ سانوں پرایک ا یک آسان کر کے چڑھنے میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ ساتویں آسان پر جا کر تھر جاتی ہےاور

اللَّد تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑی ہوجاتی ہے پھروہ جو حابتا ہے اس کی نسبت تھم دیتا ہے پھر زمین پرواپس آ جاتی ہے پس آنخضرت مُلَاثِیْنِم کوشب معراج میں جوحاصل ہواوہ اس سے بھی زیادہ کامل تھا جوروح کومفارفت جسم کے بعد حاصل ہوتا ہے اور پیظا ہرہے کہ یہ درجہ اس ہے بڑا ہے جوسونے والے کوخواب میں نظر آتا ہے لیکن چونکہ رسول اللہ مَنَا ﷺ خرق عادات كمقام مين تها، يهال تك كه آپ كاسينه جاك كيا گيااور آپ زنده تريكن آپ كوتكليف نہیں ہوئی ای طرح خود روح مبارک بذاتہ اوپر چڑھائی گئی بغیراس کے کہ آپ پرموت طاری کی جائے آپ کے علاوہ اور کسی کی روح کوموت اور مفارقت تن کے بغیر پیروج نصیب نہ ہوا، انبیا ﷺ کی رومیں جو یہال تھبری تھیں اور وہ مفارقت جسم کے بعد تھیں لیکن آ تخضرت مَنْ ﷺ کی روح یاک زندگی کی حالت میں وہاں گئی اور واپس آئی اور مفارقت کے بعدا نبیا کی روحوں کے ساتھ'' رفیق اعلیٰ'' میں جا کرتھہر گئی لیکن باوجوداس کے روح یاک ، كوايي جسم كے ساتھ ايك نوع كاتعلق اور رشتہ ہے كه اگر آپ سُلَ اللَّهُ اللهِ كَاللَّهُ مِلام بھيج تو آپ سلام کا جواب دیتے ہیں ای تعلق ہے آپ نے شب معراج میں دیکھا کہ موسٰی عَالِیَلآا بِی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں پھرآپ نے ان کو چھٹے آسان میں دیکھا، حالانکہ معلوم ہے کہ موسٰی عَالِیْتِهِ کوا پنی قبر ہے اٹھا کرنہیں لے جایا گیا تھا اور نہ پھرواپس کیا گیا تھا ،اس کی گر ہ یوں تھلتی ہے کہ وہاں آسان پر جوموی عالیہ اللہ کوآپ نے دیکھا تو وہ ان کی روح کامقام ومستقرتها اور قبران کے جسم کا، جہال وہ قیامت میں روحوں کے لوٹانے کے وقت تک رہے گا،اس طرح آ پ نے ان کوان کی قبر میں نماز پڑھتے بھی دیکھا اور چھٹے آ سان پر بھی دیکھا جس طرح کہ (بعدوفات ) آنخضرت مَثَاثِيَّةُ اس ہے بلندتر مقام یعنی رفیق اعلیٰ میں بھی قرار گیر ہیں اورجسم مبارك قبرشريف ميں بھى موجود ہے، جب سلام كرنے والا آپ پرسلام كرتا ہے تو اللّٰد آپ كى روح کوواپس کرتا ہے، تا آ نکہ آپ جواب دیتے ہیں، حالانکہ مقام رفیق اعلیٰ ہے آپ علیحدہ نہیں ہوئے جوشب معراج میں حاصل ہوا۔وہ اس ہے بھی زیادہ کامل تھا جوروح کومفارقت جسم کے بعد حاصل ہوتا ہے اور بیرظا ہرہے کہ بید درجہ اس سے بڑا ہے جوسونے والے کوخواب میں نظر آتا ہے کیکن چونکہ رسول الله مَنَا لَيْهُمُ خرق عادات کے مقام میں تھے یہاں تک کہ آپ كاسينه مبارك حياك كيا گيا اور آپ زنده تھ كيكن آپ كو تكليف نہيں ہوئى ، اس طرح روح مبارک بذانتہ او پر ہے۔ جوموٹی سمجھاور بھدی طبیعت کا آ دمی اس معاملہ کوسمجھ نہ سکے اس کو يندنيقالنين 🛠 🛠 مدوم

چاہے کہ آ فتاب کی طرف دیکھے کہ اس دوری اور بلندی کے باوجود اس کا تعلق اور رشتہ زمین سے قائم ہے اور اس کے اندروہ اثر ڈالتا ہے اور نباتات وحیوانات کی زندگی میں اس کو خل ہے پھرروح کا مرتبہ تو اس سے بدر جہازیادہ ہے کیونکہ روح کا معاملہ اور ہے ہم کا معاملہ اور ہے اور دیکھو کہ آگ اپنی جگہ پر رہتی ہے اور اس کی گرمی دور کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ روح اور بدن کا باہمی تعلق تو اس سے بھی زیادہ قوی اور کامل ہے اس لئے کہ روح آگ سے زیادہ اعلیٰ اور لطیف ہے۔'

فسقسل لسلسعیسون السسرمسدایساك ان تسری سنسا الشسمسس فساستغشسی ظلام السلیسالیسا "در آلود آنكھوں سے كہددو كه وه آفتاب كى روشنى كونبيس ديكھ سنتيں تو راتوں كى تاريكى كو اوڑھ ليس''

صوفیہ اور ارباب حال نے معراج کے واقعات کی تشریح اپنے نداق اور رنگ میں کی ہے، علائے اسلام میں کم از کم ایک شخص تو ایسا ہے جو صوفی اور صاحب حال ہے اور محدث و متعلم بھی یعنی حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ صاحب کے متعلق معلوم ہے کہ وہ دیگر اہل باطن کی طرح عالم برزخ اور عالم مثال زمام اور عالم مثال زمام اور عالم مداور عالم مروح کے در میان ایک تیسرے عالم کے قائل ہیں جہاں جسم پر روح کے خواص طاری ہوتے ہیں ادر روح اپنی خصوصیت اور مناسبت کے مطابق جسمانی شکل وصورت میں نمایاں ہوتی ہے، شاہ صاحب اس بات کے قائل ہیں کہ معراج بیداری میں اور جسم کے ساتھ ہوئی لیکن سے عالم برزخ کی سیرتھی جہاں آپ منافی آپ منافی آپ منافی اور معانی و واقعات مختلف اشکال وصورت میں مشاہدہ کرائے گئے جو نکہ ایک بیگانہ کے لئے اس نادیدہ شہرستان کی ہو بہوتشریح اپنی زبان میں مشکل ہے، اس لئے ہم اس ملک کے ایک سیاح کی بین کے ہم اس ملک کے لیک سیاح کابیان نقل کردینا کافی سیجھتے ہیں۔

شاه صاحب حجة الله البالغه مين معراج كي حقيقت ان الفاظ مين لكصة مين:

واسرى به الى المسجد الاقضى ثم الى سدرة المنتهى والى ماشاء الله وكل ذالك لجسده على ألى المقطة ولكن ذالك فى موطن هو برزخ بين المثال والشهادة جامع لاحكامهما فظهر على الجسد احكام الروح وتمثل الروح والمعانى الروحية اجسادًا ولذلك بان لكل واقعة من تلك الوقائع تعبير وقد ظهر لحز قيل وموسى وغيرهما عليهم السلام نحو من تلك الوقائع وكذالك لاولياء الامة ليكون علو درجاتهم عندالله كحالهم فى



الرؤيا\_ واللَّه اعلم\_🏶

''آپ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ مَعْراج مِيں مجداقصيٰ ميں لے جايا گيا اور پھرسدرۃ المنتہٰیٰ اور جہاں خدانے جا ہا ہا اور بیتمام جسم مبارک کے لئے بيداری کی حالت ميں ہوائيکن اس مقام ميں جو عالم مثال اور عالم ظاہر کے بچ ميں ہا اور جودونوں عالموں کے احکام کا جامع ہے، اس لئے جسم پرروح کے احکام ظاہر ہوئے اور روح پر معاملات روحانی جسم کی صورت ميں نماياں ہوئے اور اس لئے ان واقعات ميں سے ہر واقعہ کی ايک تبير ظاہر ہوئی اور اس طرح کے واقعات ميں حضرت حز قيل اور موں عَلَيْمَ وَعُمْرہ کے لئے ظاہر ہوئے تھے، جميے اوليائے امت کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں کہ خدا کے نزویک ان کے درجے کی بلندی مثل اس حالت کے ہوتی ہے جو رؤيا ميں ان کومعلوم ہوتی ہے، والله علم''

اس کے بعد شاہ صاحب نے معراج کے مشاہدات میں سے ایک ایک کی تعبیر کی ہے، خودا حادیث صحیحہ اور معتبر روایات میں جہال بید واقعہ فد کور ہے کہ آپ مثالی کے سامنے دود دوادر شراب کے دو پیالے پیش کئے گئے تو آپ نے دود ھا پیال اٹھالیا، اس پر فرشتہ نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا اگر شراب کا پیالہ اٹھا تے تو آپ کی تمام امت گمراہ ہوجاتی۔''اس عالم تمثیل میں گویا فطرت کو دود ھا در صلالت کوشراب کے رنگ میں مشاہدہ کرایا گیا ہے۔

شاہ صاحب معراج کو عالم برزخ کا واقعہ بتا کراس طرح معراج کے تمام واقعات کی تشریح کرتے ہیں ، فرماتے ہیں:

اما شق الصدر وملؤه ايمانا فحقيقته غلبة انوار الملكية وانطفاء لهيب الطبيعة وخضوعها لما يفيض عليها من حظيرة القدس واماركوبه على البراق فحقيقة استواء نفسه النطقية على نسمته التي هي الكمال الحيواني فاستوى راكبًا على البراق كما غلبت احكام نفسه النطقية على البهيمية وتسلطت عليها واما اسرآء ه الى المسجد الاقضى فلانه محل ظهور شعائر الله ومتعلق همم الملاء الاعلى ومطمح انظار الانبياء عليهم السلام فكانه كوة الى الملكوت واما ملاقاته مع الانبياء صلوات الله عليهم ومفاخرته معهم فحقيقتها اجتماعهم من حيث ارتباطهم بحظيرة القدس وظهور ما اختص به من بينهم من وجوه الكمال واما رقيه الى السموات سماء بعد

<sup>🖚</sup> حجة الله البالغة، ج٢، ص:١٥٤.

سماء فحقيقة الانسلاخ الي مستوى الرحمان منزلة بعد منزلة ومعرفته حال الملائكة المؤكلة بها ومن لحق بهم من افاضل البشر والتدبير الذي اوحاه الله فيها والاختصام الـذي يحبصل في ملئها واما بكاء موسني فليس بجسد ولكنه مثال لفقده عموم المدعوة وبقاء كمال لم يحصله مما هو في وجهه واما سدرة المنتهى فشجرة الكون وترتب بعضها على بعض وانجما عها في تدبير واحدكا نجماع الشجرة في الغاذية والنامية ونحوهما ولم تتمثل حيوانا لان التدبير الجملي الاجمالي الشبيه بسياسة الكلي بافراده وانما اشبه الاشياء به الشجرية دون الحيوان، فإن الحيوان فيها قوى تفصيلية والارادة فيه اصرح من سنن الطبيعة واما الانهار في اصلها فرحمة فائضة في الملكوت حذ والشهادة وحياة وانماء فلذالك تعين هنالك بعض الامور النافعة في الشهادة كالنيل والفرات واما الانوار التي غشيتها فتدليات الهية وتدبيرات رحمانية تلعلعت في الشهادة حيثما استعدت لها وإمابيت المعمور فحقيقة التجلي الالهي الذي يتوجه اليه سجدات البشر وتضرعاتها يتمثل بيتًا على حذوما عندهم من الكعبة وبيت المقدس ثم اتى باناء من لبن واناء من خمر فاختار اللبن فقال جبرائيل هديت للفطرة ولو اخذت الخمر لغوت امتك فكان هو مُشْعَمًا جامع امة ومنشأ ظهورهم وكان اللبن اختيارهم الفطرة والخمر اختيارهم لذات الدنيا وامر بخمس صلوات بلسان التجوز لانها خمسون باعتبار الثواب ثم اوضح اللَّه مراده تدريجًا ليعلم ان الحرج مدفوع وان النعمة كاملة وتمثل هذا المعني مستندًا الى موسى فانه اكثر الانبياء معالجة للامة ومعرفة ىسىاستهاد

''لیکن سیند کا چیرنا اوراس کا ایمان سے بھرنا تو اس کی حقیقت ملکیت کے انوار کا غلبہ اور طبیعت (بشری) کے شعلہ کا بجھنا اور طبیعت کی فرما نبر داری اس فیضان کو قبول کرنے کے لئے جو حظیرة القدس سے خدا اس پر فائض کرتا ہے لیکن آپ کا براق پر سوار ہونا تو اس کی حقیقت آپ کے نفس ناطقہ (بشری) کا اپنے اس روح حیوانی پر استیلا حاصل کرنا ہے جو کمالِ حیوانی ہے تو

<sup>🏶</sup> حجة الله البالغة، باب الاسراء، ج٢، ص:١٥٤

آب مَنْ اللَّهُ براق براى طرح سوار موكة ، جس طرح آب كي روح بشرى كے احكام آب كي روح حیوانی پرغالب آ گئے اوراس پرمسلط ہو گئے کیکن آپ کارات کومسجد اتصلٰی لے جانا تو وہ اس کئے کہ بیمقام شعائر اللی کے ظہور کا مکان ہے اور ملائے اعلیٰ کے ارادوں کا تعلق گاہ ہے ادرانبیا ﷺ کی نگاہوں کا نظارہ گاہ ہے، گویاوہ ملائے اعلیٰ کی طرف ایک روشندان ہے جہاں ہے روشی چھن چھن کراس روشندان کے ذریعہ اس کرہ انسانی پر فائض ہوتی ہے کیکن آپ کی انبیا علیل ہے ملاقات اور مفاخرت (اورامامت) تواس کی حقیقت توان کا اجتماع ہے، بحثیت اس کے کہوہ سب ایک ہی رشتہ میں حظیرة القدس سے مربوط میں اور آپ مُنافِیَّا کی ان حیثیات کمال کاظہور ہے جوان تمام پنجبروں میں آپ کی ذات ہے مخصوص تھیں لیکن آپ کا آ سان پرایک ایک آ سان کر کے چڑھنا (اور فرشتوں اور مختلف پیغیبروں سے ملاقات) تواس کی حقیقت درجہ بدرجہ (تحت کی منزلوں ہے ) تھنچ کرعرش البی تک پنچنا ہے اور ہر آ سان پر جو فرشتے متعین ہیں اور کامل انسانوں میں سے جو جہاں جس جس درجہ تک پہنچ کران کے ساتھ مل کر گیا ہے، ان کے حالات ہے اور اس تدبیر ہے جو ہرآ سان میں خدانے وحی کی اور اس مباحثہ سے جواس آ سان کے فرشتوں کی جماعت میں ہوتا ہے آگاہی ہے کیکن حضرت موىٰ عَالِيْلاً) كارونا تو ازراه حسد نه تقا بلكه وه اس بات كيتمثيل تقي كه ان كودعوت عامهُ نبيل ملي تقي · اوراس کمال کی بقاان کوعنایت نہیں ہوئی تھی جوعموم دعوت سے حاصل ہوتی ہے کیکن سدرة المنتهٰی تو وہ وجود کا درخت ہے اس کا ایک دوسرے پر مرتب ہونا اور پھرایک ہی تدبیر میں مجتمع ہونا ہے جس طرح درخت (اپن شاخوں کے بے شارافراد کے اختلاف کے باوجود )اپنی قوت غاذبياورايني قوت ناميه كي تدبير مين متحد ومجتمع هوتا ہے، سدرة المنتهىٰ حيوان كي شكل مين نماياں نہیں ہوا،اس کئے کہ اجمالی اور مجموعی تدبیراس طرح ہے جس طرح کلی اینے افراد کی سیاست (اجمالی) کرتی ہے اور اس تدبیر اجمالی کی بہترین شبید درخت ہے نہ کہ حیوان ، کیونکہ حیوان میں تفصیلی قوتیں ہوتی ہیں اورخصوصاً اس میں ارادہ قوانین طبعی سے زیادہ مصرح صورت میں ، ہوتا ہے کیکن نہروں ( کی جڑوں اور سوتوں کا وہاں نظر آنا) تو وہ رحمت وحیات ونشو ونما کا منبع ہے جو عالم ملکوت میں اس طرح جاری ہے جس طرح عالم ظاہر میں اس لئے وہاں بھی بعض وہ پرفیض امورنظرآئے جو یہاں اس عالم میں ہیں،جیسے دریائے نیلِ اور نہر فرات کیکن وہ انوار جو اس درخت کوڈ ھا نکتے تھےوہ تنز لات الہیداور تدبیرات رحمانیہ ہیں جواس عالم ظاہر میں وہاں چیکتی ہیں جہاں جہاںان کے قبول کی استعداد ہوتی ہے *لیکن بیت معمور تو اس کی حقیقت* وہ مجلی

ہے جس کی طرف انسانوں کے تمام تجدے اور ہندگیاں متوجہ ہوتی ہیں، وہ گھرکی صورت ہیں اس لئے نمایاں ہوا کہ وہ ان قبلوں کی طرح ہو جو انسانوں کے درمیان کعبہ اور بیت المقدس کی صورت ہیں ہیں پھر آپ منا ہو گئے کے سامنے ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا پیالہ الایا گیا، آپ نے دودھ پیند فر مایا تو جرائیل عالیہ الله این اگر شراب پیند فر ماتے تو آپ کی امت گراہ ہو جاتی آپ کے پیند وقبول کو امت کا پیند وقبول کہنا شراب پیند فر ماتے تو آپ کی امت کے جامع ومرکز اور اس کے ظہور کے منظاومولد تھے اور دودھ کا بیالہ پیند کرنا تھا اور آپ کو بیند کرنا تھا اور آپ کو وقت ہیں اللہ تعالی نے اپنے مقصد کو کہ '' ۵۰ وقت کو ۵ کردیے میں ) تنگی دور کردی گئی ہے دوت ہیں اللہ تعالی نے اپنے مقصد کو کہ '' ۵۰ وقت کو ۵ کردیے میں ) تنگی دور کردی گئی ہے دور کردی ہوئی کے اور یہ بات حضرت موشی عالیہ لگا کے مکالمہ کی طرف مندوب ہوکر اس کے ظاہر ہوئی کہ تمام پیغیروں میں امت کا تج بہ اور امت کی سیاست کی آگائی انہی کوسب لئے ظاہر ہوئی کہ تمام پیغیروں میں امت کا تج بہ اور امت کی سیاست کی آگائی انہی کوسب سے زیادہ تھی ''

ہم نے ارباب حال اور محدثین کے انکشافات وحقائق اورجسم وروح کے بیگونا گوں احوال ومناظر خود انہی کی زبانوں سے بتائے اور دکھائے ہیں،ورنہ ہم خوداس باب میں سلف صالحین کاعقید ہر کھتے ہیں، جوابن اسحاق کی عبارت میں حسب ذمیل ہے:

وكان في مسراه وما ذكر منه بلاء وتمحيص وامر من امرالله في قدرته وسلطانه، فيه عبرة لاولى الالباب وهدى ورحمة وثبات لمن امن بالله وصدق وكان من امر الله على يقين فاسرى به كيف شاء وكما شاء ليريه من آيات ربه ما اراد حتى عاين ما عاين من امره وسلطانه العظيم وقدرته التى يصنع بها ما يريد.

''آپ مَنَا لَیْدِ اِسْ سَفِر شِانه اور جو پچھاس کے متعلق بیان کیا گیا ہے اس میں آ ز مائش اور کافر ومومن کی تمیز ہے اور خدا کی قدرت اور سلطنت میں سے کوئی البی شان ہے اور اس میں اہل عقل کے لئے عبرت ہے اور جواللہ پرائیان لایا اور تصدیق کی اور خدا کے کاموں پریفین رکھااس کے لئے اس میں ہدایت رحمت و ثابت قدمی ہے پس اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کورات کے

<sup>🐗</sup> سيرت ابن هشام، باب الاسراء، ج١\_

وقت لے گیا جس طرح چاہا، اور جیسے چاہا، تا کہ وہ اس کواس کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جو چاہے دکھائے بہاں تک کہ آپ مناظرہ کے خدا کی شان اور اس کی عظیم الشان قوت کے مناظر دیکھے، جو کچھ دیکھے، اور اس قدرت کودیکھاجس سے وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔''



# قرآن مجيداورمعراج

#### معراج کے اسرار ، اعلانات ، احکام ، بشارتیں اور انعامات

عام طور پریہ مجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں معراج کا بیان سورہ اسراء (جس کوسورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں ) کی صرف ابتدائی تین چارآ بیوں میں ہے، یعنی:

﴿ سُبُعٰنَ الَّذِيْ اَسُوى بِعَبْدِم لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي لِرَّلْنَا

حَوْلَة لِنُرِية مِنْ الْيَتِنَا اللَّهُ هُوَ السَّعِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿ ﴿ ١٧/ بِنِي اسر آئيل:١)

'' پاک ہے وہ خدا جوا پے بندہ کورات کے وقت مجد حرام (کعبہ) ہے اس مجداقصلی (بیت المقدس) تک لے گیا جس کے گردا گردہم نے برکت نازل کی ہے، تاکہ ہم اپنے بندہ کواپنی نشانیاں دکھا کمیں وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔''

لیکن ہم نے اس سورہ کوشر وع ہے اخیر تک بار بار پڑھا اور ہر باراس یقین کے ساتھ ختم کیا کہ یہ پوری سورہ معراج کے اسرار وحقائق ،نتائج وعبر اور احکام واعلانات ہے معمور ہے،سب سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے میں کہ اں سورہ کے جلی عنوانات کیا ہیں۔

- 🛈 یاعلان که آنخضرت مَلَّیْنِیْم نبی لقبلتین (یعنی کعبداور بیت المقدس دونوں کے پیمبر) ہیں۔
- ② یہود جواب تک بیت المقدس کے اصلی وارث اوراُس کے نگہبان وکلید برادر بنائے گئے تھے، اُن کی تولیت اور نگہبانی کی مدت حسب وعدہَ الٰہی ختم کی جاتی ہے اور آ لِ اسلمیل کو ہمیشہ کے لئے اس کی خدمت
- گزاری سپر د کی جاتی ہے۔ ② کفارقریش کواعلان کرتمہارے بند وموعظت کا عہد گز رگیا، فیصلہ 'حق کے ثبوت کے لئے جس عذاب کوتم مانگتے تھے،اب وہ آتا ہے کہ رسول اب ججرت کرتے ہیں۔
- رسولوں کی سنت کے مطابق اب آنخضرت مُناٹینیم کو جمرت کا اذن دیا جائے گا جس کے بعد نافر مان قوم برعذاب آئے گا۔
  - 🕲 معراج کے احکام وشرا کع۔
    - نماز پنجگانه کی فرضیت ۔
  - 🛭 نبوت، قر آن، قیامت اور مجزات پراعتراضات کے جوابات۔
    - حضرت موسى علینلا کے حالات اور واقعات سے استشہاد۔

آ تخضرت مَلَّاتِيْنِمُ كانبي القبلتين ہونا

حضرت ابراجیم علیتَلِاً کے گھرانے کواللہ تعالیٰ نے دنیا کی سعادتوں اور برکتوں کا کلید برادر بنایا تھا اور

290) (حصيهوم) اُن کوارض مقدس کی تولیت کا منصب عطا کیا تھا جس کے حدود خدا نے خواب میں حضرت ابراجیم عَائِیْلاً کو وکھائے تھے لیکن اسی کے ساتھ تورات میں بار باراعلان کر کے ریجی ان کوسنا دیا گیا تھا کہ اگرانہوں نے خدا کے احکام کی اطاعت اور پیغمبروں کی تصدیق نہ کی توبیہ منصب ان سے چھین لیا جائے گا۔حضرت ابراہیم علیہ اللہ ا کو آملعیل و آخل علیجانا دو بیٹے عطا ہوئے تھے اور ارض مقدس کوان دونوں بیٹوں کے درمیان تقسیم کردیا گیا تھا يعنى شام كا ملك حضرت اسخن عَائِيَّا إِلَى كواور عرب كا ملك حضرت اسمعيل عَالِيَّا إِلَى كوملاتها، شام ميں بيت المقدس اور عرب میں کعبہ واقع تھا،حضرت اسحاق مالیِّلاً کے فرزندوں کوجن کامشہور نام بنی اسرائیل ہے(اسرائیل حضرت اسحاق عَالِيْلًا كے بينے يعقوب كالقب تھا) بيت المقدس كى توليت عطا ہوكى تھى اور بنواسلعيل كو كعبه كا متولى بنايا گیا تھا، حضرت ابراہیم مَالِیَّلاً) کی اولا دیمیں جس قدر پیغیمر پیدا ہوئے ان میں سے بنواسرائیل کا قبلہ بیت المقدس اور المعيل علينكا كاكعبر تفا كويا آنخضرت مَنَاتِينَا سے يهليجس قدر انبيا مَنِينا موب ياشام ميں مبعوث ہوئے وہ ان دونوں قبلوں میں سے صرف ایک کے متولی تھے آنخضرت مَالتَّیْنِ کو الله تعالی نے جس طرح تمام دوسرے پیغیبروں کے متفرق اوصاف وخصوصیات کا جامع اور برزخ بنایا تھا، ای طرح حضرت اسحاق واسلعيل عَلَيْظام دونوں كى بركتوں اور سعادتوں كامتخبينة بھى ذات محمدى مَثَاثِيَّتِل ہى كوقرار ديا يعنى حضرت ابراجيم عَلَيْطِل کی وارثت جوصد یوں ہے دو بیٹوں میں بٹتی چلی آتی تھی وہ آنخضرت مٹاٹیٹیٹم کی بعثت سے پھرا یک جگہ جمع ہوگئی اور گویا وہ'' دهنیقت ابراہیمیہ'' جو خاندانوں اورنسلوں میں منقسم ہوگئ تھی ذات **محم**دی مُلَاثِیَّتِم میں پھر یکجا ہوگئی اور آپ مٹائیلئز کو دونوں قبلوں کی تولیت تفویض ہوئی اور نبی اقبلتین کامنصب عطا ہوا، یہی نکتہ تھا جس کے سبب سے آنخضرت مُنالیّنیم کو کعبہ اور بیت المقدس دونوں طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا اور اسی لئے معراج میں آپ کومبحد حرام ( کعبہ ) ہے مجداتصلی (بیت المقدس) تک لے جایا گیا اور مبحداتصلی میں تمام انبیا الله الله کی صف میں آپ کوامامت پر مامور کیا گیا ، تا کہ آج اس مقدس دربار میں اس کا اعلان عام ہوجائے

ميں سورة اسراء كى ابتدااوروا تعدم عراج كا آغازاى حقيقت كے اظهار سے ہوتا ہے: ﴿ سُبُعٰنَ الَّذِيْ اَسْرَى بِعَبْدِم لَيُلًا مِّنَ الْسُنْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمُنْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِي لَرَّكُنَا حَوْلَةَ لِنَّرِيةَ مِنْ الْبِيَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْمُصِيَّرُ ﴾

کہ دونوں قبلوں کی تولیت سر کارمحمدی منگاٹیئی کوعطا ہوتی ہے اور وہ نبی قبلتین نامزد ہوتے ہیں اور قر آن مجید

(۱۷/ بنتی اسرآء یل:۱)

'' پاک ہے وہ ذات جورات کے دفت اپنے بندہ کومجد حرام سے اس مسجد انصیٰ تک لے گیا جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، تا کہ ہم اپنے اس بندہ کو اپنی چندنشانیاں دکھائیں بے شک خداسننے والا اور دیکھنے والا ہے۔''



بني اسرائيل كى مدت يوليت كا قيام

بنواسرائیل کوارضِ مقدس کی تولیت کاشرف بہت کی شرائط اور معاہدوں کے ساتھ عطا ہواتھا اور یہ کہدویا گیا تھا کہ جب وہ غیر معبودوں کی طرف جھیس گے اور احکام الہی کی عدم پیروی کے ملزم ہوں گے تو یہ منصب ان ہے چین لیا جائے گا اور محکومی و غلامی کی زنجیر اُن کی گردنوں میں ڈال دی جائے گی حضرت واؤد و سلمان علیجائے گئے عہد میں اُن کو جو نیا ہت اور وراثت عطاکی گئی تھی عدم ایفائے عہد کی پاداش میں بابل کے بادشاہ بخت نصر (بنوخذنذر) کے ہاتھوں اُن سے چین کی گئی ، ارض مقدس سے وہ جلا وطن کردیے گئے، شہر روشلم کھنڈر کردیا گیا، بیت المقدس کی ایک ایک ایک ایک این نے چور چور کردی گئی اور تو را ہ کے پرزے پرزے اڑا دیے گئے۔ اُس پنم سانحہ پر انبیائے بنی اسرائیل نے ماتم کیا، خدا کے سامنے دست تفرع دراز کیا بنی اسرائیل کو تو بوانا بت کی دعوت دی تو چور اُن کو معاف کیا گیا اور ایر انیوں کے عہد میں ارض مقدس کی دوبارہ تو لیت سے وہ مرفراز ہوئے لیکن اس کے بعد پھروہ اپنے عہد پر قائم نہ در ہے، بتوں کو بحدے کئے، تو را ہ کے احکام ہے روگردانی کی تو ان پر یونانیوں اور رومیوں کو مسلط کیا گیا، جنہوں نے بیت المقدس کو جلا کر خاکشر کردیا، یہود یوں کا قبل عام کیا، قربان گاہ کے مقدس ظروف تو ٹر پھوڑ دیے۔ اب اس کے بعد آخضرت منظم کیا تو خدا اس برحم فرمائے گاور نہ ہمیشہ کے لئے وہ اس منصب سے محروم کردیے جا کیں گے۔ ان برحم فرمائے گاور نہ ہمیشہ کے لئے وہ اس منصب سے محروم کردیے جا کیں گے۔ خت بی الم کے بعد ارشادہ وہ تا ہے۔ خوا کیں گے۔ خاکم ہونا نے بت بی الل کے بعد ارشادہ وہ تا ہے۔ خاکم ہونے کیا تا ہے اگرانہوں نے حق پندی کوراہ دیا تو خدا کیا تو خدا کی بین گی کے۔ خدا میں منصب سے محروم کردیے جا کیں گے۔

﴿ وَاتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبُ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِيَنِي إِسْرَآءِيْلُ الْآتَتَغِذُوا مِن دُونِ وَكِيْلًا هُ ذُرِيّةً مَن حَمَلْنَا مَم نُوحٍ واللّه كَانَ عَبْدًا الْمَلُورُا وقضيناً إلى بَنِي السَرَآءِيْلُ فِي الْكِتْبِ مَن حَمَلْنَا مَم نُوحٍ واللّه كَانَ عَبْدًا الْمَلُورُا وقضيناً إلى بَنِي السَرَّءِيْلُ فِي الْكِتْبِ لِمَنْ عُلُوا لَكِيْرُ وَقَضَيْنَا إلى بَنِي الْمَنْ وَعَمُّا الْمَنْعُولُ وَعَمُّا الْمُنْعِدُونَ وَعَمُّا الْمُنْعُولُ واللّهُ وَكَانَ وَعَمًّا المَنْعُولُ واللّهُ وَكَانَ وَعَمُّا المَنْعُولُ واللّهُ وَكَانًا وَلَيْلُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْلُولُ وَلَا اللّهُ وَكَانَ وَعُمُّا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلِللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْلُولُ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْلُولُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ ا

والمنافظ النبي المنافظ المنافظ

کواس احسان کاشکرادا کرنا چاہیے تھا کیونکہ تمہارا باپ نوح شکر گزار بندہ تھا اور ہم نے کتاب
میں بنی اسرائیل کے متعلق فیصلہ کردیا تھا کہ تم دود فعدز مین میں فساد کرد گے اور بڑی زیاد تیاں
کرد گے جب ان میں سے پہلے فساد کا وقت آیا تو ہم نے تم پر ایسے بندوں کو کھڑا کردیا جو
بڑے یہ تھے وہ تمہارے شہروں کے اندر پھیل گئے اور خدا کا وعدہ پورا ہوا پھر ہم نے
تمہارے دن پھیرے اور تم کو مال واولا دسے مدددی اور تمہاری تعداد بہت بڑھا دی اور کہدیا
کداگر تم نے اچھے کام کئے تو اپنے ہی لئے اور برے کام کئے تو اپنے لئے، پھر جب تمہارے
دوسرے فساد کا وقت آیا تو پھر ہم نے اپنے دوسرے بندوں کو کھڑا کردیا کہ وہ تمہارے چہروں کو
خراب کردیں اور یہ بھی بیت المقدس میں اس کو تو ڑیور ڈوالیس (اب محمد سول اللہ مثار فیلئم کی بعثت
خراب کردیں اور یہ بھی بیت المقدس میں اس کو تو ڑیور ڈوالیس (اب محمد سول اللہ مثار فیلئم کی بعثت
کے بعد ) ممکن ہے کہ تمہارا پر وردگار تم کر رہم کرے اورا گرتم نے پھروییا ہی کیا تو ہم بھی و یہ ہی

یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، وہاں بنی اسرائیل سے تعلقات نہ تھے، اس لئے کی سورتوں میں بنواسرائیل کو عموما نخاطب نہیں کیا گیا ہے، یہ پہلاموقع ہے کہ بنواسرائیل کو مخاطب کیا جارہا ہے کیونکہ اب اسلام کے نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے ادر آپ مظافیا کی مدینہ کی طرف ججرت کی اجازت ملنے والی ہے جہاں ان سے تعلقات کا آغاز ہوگا از سرنو خدا کے سامنے اپنی شرمساری کے اظہار کا موقع ملے گا اور خدا اُن پر جہاں ان سے تعلقات کا آغاز ہوگا اگر انہوں نے تبول حق سے انکار کیا تو ان کے لئے پھر وہی سز اہے جوان کو اس سے پہلے دود فعمل چکی ہے لیکن افسوس ہے کہ انہوں نے عملاً اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور حق کو قبول نہیں کیا حالانکہ خدانے ان سے کہا:

﴿ وَٱوْفُوْالِعَهُدِينَ أَوْفِ لِعَهْدِكُمْ ۚ ﴾ ﴿ (٢/ البقرة: ٤٠)

" تم میراعبد بورا کروتو میں تمہاراعبد بورا کروں گا۔"

اس لئے خدانے ان پررحت کا درواز ہنیں کھولا اوران کوتیسری دفعہ بھی وہی سزاملی اوروہ مدینہ،اطراف مدینہ، باغات وغیرہ سے بے دخل کر دیے گئے اور بیت المقدس کی تولیت مسلمانوں کے سپر دکر دی گئی۔ .

كفارمكه كے نام آخرى اعلان

آئ کفار مکہ کے نام آخری اعلان ہے، ان کا مطالبہ تھا کہ اگر اسلام سچا اور ہمارا نہ ہب باطل ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب آئے اُن کو بیسنت الٰہی بتائی گئی کہ قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں آتا جب اس میں مبلغ الٰہی مبعوث نہیں ہولیتا اور اس کو بالکل اس کی طرف سے مادی نہیں ہوجاتی، وَيَنْ يُؤَالُونِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

اس وقت قوم کا دولت منداور مغرور طبقه اس حق کی نیخ کی کے لئے آگے بڑھتا ہے، بہت سے دوسر ہوگ جن کو ان کی قوت پر بھروسہ ہوتا ہے ان کا ساتھ دیتے ہیں، مومنوں کا طبقہ جو بظاہر کمزور اور ضعیف ہوتا ہے اس کو ان کی قوت پر بھروسہ ہوتا ہے ان کا ساتھ دیتے ہیں، مومنوں کا طبقہ جو بظاہر کمزور اور ضعیف ہوتا ہے، دنیا میں بظاہر دونوں کو برابر زندگی کی نعمتیں ملتی ہیں مگر ایک دن آتا ہے جب رات اور دن کی روشنی الگ ہوجاتی ہے دنیا میں کوئی ایک دوسر سے کا ذمہ دار نہیں، مصلح اور ہادی اپنا فرض ادا کردیتے ہیں ایمان و کفر کے وہ ذمہ دار نہیں، اس دنیا میں ہر شخص اپنا آپ ضامن ہے، اس انکار و کفر کی بدولت قریش مکہ بھی تولیت کعبہ کے شرف سے معزول کئے جاتے ہیں اور مسلمانوں کو فتح کمکی خوشخبری سنائی جاتی ہے:

﴿ إِنَّ هٰذَا الْقُوْلَ يَهُدِى لِلَّذِي هِى اَقُومُ وَيُبَيِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَةِ آنَ الْمَوْمَ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عِلْوَلَاهِ وَجَعَلْنَا الْيَلَ وَالتَّهَارَ الشَّيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَبُولُاهِ وَجَعَلْنَا الْيَلَ وَالتَّهَارَ الْيَتَانِ فَيَحُونَا الْإِنْسَانُ عِلْوَلَاهِ وَجَعَلْنَا الْيَلَ وَالتَّهَارَ الْيَتَانِ فَيَحُونَا الْإِنْسَانُ عِلْوَلَاهِ وَجَعَلْنَا الْيَلَ وَالتَّهَارَ الْيَتَانِ فَيَحُونَا الْإِنْسَانُ عِلْوَلَاهِ وَجَعَلْنَا الْيَلَ وَالتَّهَارَ الْيَتَانِ فَيَحُونَا الْيَلُ وَجَعَلْنَا أَيْهَ التَّهَارِ مُنْصِرَةً لِتَبْتَعُوا فَضُلًا مِّنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ الْسِينِينَ وَالْمِسَابَ وَكُلُّ الْسَابَ وَكُلُّ الْمَنْمُ وَلَا اللّهُ وَكُلُلُوهُ وَالْمَالِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

" یقرآن وہ راستہ بتاتا ہے جوسب سے سیدھا ہے اور ان مومنوں کو جو نیک کام کرتے ہیں ہیہ بشارت ویتا ہے کہ ان کے لئے بوی مزدوری ہے اور بیہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جن کوآخرت پر ایمان نہیں ہم نے ان کے لئے در دناک عذاب تیار کیا ہے، انسان (مجھی) برائی (عذاب) کو بھی اسی طرح چاہتا ہے جس طرح بھلائی کو، انسان بواہی عجلت پندواقع ہوا ہے ہم نے دن اور رات کو دونشانیاں بنایا ہے نشان شب کو ہم منا دیتے ہیں اور نشان روز کوروش کر دیتے ہیں

عدين المنافظ المنطقة ا

کہ اس روشن میں اینے خدا کی مہر بانی کو ڈھونڈ واور ماہ وسال کا شار اور حساب جانو ہم نے ہر چیز کھول کر بیان کردی اور ہرانسان کے نیک وبدکواس کی گردن میں ڈال دیا ہے قیامت کے دن ہم اس کے اعمالنامہ کو نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا یائے گا (اوراس وقت ہم اس سے کہیں گے کہ ) لو! (اپنااعمال نامہ پڑھو )، آج تم ہی اپنا حساب آپ لے لوتو جو ہدایت کو قبول کرتا ہے، وہ خوداینے لئے کرتا ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے لئے ، کوئی ایک دوسرے کے بوجھ کونہیں اٹھا تا اور ہم اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ایک پیغیبرنہ بھیج لیں اور جب کسی آبادی کو ہلاک کرنا ہوتا ہے تو ہم وہاں کے دولت مندوں کو تکم دیتے ہیں تووہ اس میں فسق و فجور کرتے ہیں ( تو اس پر قانون الّبی کے مطابق )سزاواجب ہو جاتی ہے تو ہم اس آبادی کو تباہ و ہر باد کردیتے ہیں اور یاد کرونوح کے بعدسے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر سکتے ہیں، تیرا پرورد گاراینے بندول کے گناہوں کی خبر رکھتا ہے اور دیکھتا ہے جو (اس دنیا کا نفع) عاجل چاہتے ہیں تو ان میں ہے جس کے لئے ہم چاہتے ہیں (ای دنیا کا نفع ) عاجل اس کو دے دیتے ہیں پھر دوزخ کواس کا ٹھکا نا بناتے ہیں جس میں وہ ہرطرح براتھہر کرراندہ درگاہ بن كرداخل ہوگا اور جوآ خرت كوچاہے گا اورآ خرت كے لئے كوشش كرے گا اور و مومن ہوگا تو اس کی کوشش خدا کے یہاں مشکور ہوگی ہم نیک وبد ہرایک کو تیرے پروردگار کے عطیہ ہے دیتے ہیں تیرے پروردگار کا عطیہ محدود نہیں ہے دیکھ! ہم نے کیونکر دنیا میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے کیکن سب سے بڑا درجہا درمر تنہ آخرت کا درجہا درمر تنہ ہے۔''

### معراج کےاحکام ووصایا

سِنارَةُ النَّبِيُّونَ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

#### (۱۷/ بنتی اسرآئیل: ۲۲ تا ۳۹)

''خدا کے ساتھ کی اور کوخدانہ بنانا ورنہ تو براٹھ برے گا اور بے یارو مددگاررہ جائے گا اور تیرے پروردگار نے تھم دیا ہے کہ اس کے سواکس اور کونہ پو جنا اور مال باپ کے ساتھ نیک کرنا ، اگر ان میں ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھا پے کو پہنچ جائیں تو ان کی بات میں او تھ تک نہ کرنا اور ان کے سامنے زم دلی سے اطاعت کا باز و کو نہ جھڑ کنا ان سے اور ب کے ساتھ بات کرنا اور ان کے سامنے زم دلی سے اطاعت کا باز و جھکا دینا اور ان کے حق میں بیدو عا مائگنا کہ پروردگار میرے والدین پراسی طرح رقم فرماجس طرح انہوں نے جب میں چھوٹا تھا بھے پررچم کیا تھا، تمہارا پروردگار تمہارے دلوں کے راز سے خوب واقف ہے ، اگر تم نیک ہوتو وہ تو تو بہرنے والوں پر بخشش کرتا ہے اور قرابت دار کواس کا خوب واقف ہے ، اگر تم نیک ہوتو وہ تو تو بہر نے والوں پر بخشش کرتا ہے اور قرابت دار کواس کا بھائی ہیں اور شیطان اپنے آتا کا بڑا ہی ناشکر گڑا رہے ، اگر اپنے پروردگار کے نقل کے انتظار میں جسمی کی تھے کو تو ان کو زمی سے سمجھا دے اور اپنا ہا تھ ندا تنا کی بیٹر کے کہ ہر میں اور تو تی دیا ہو دیا گرون میں بندھا ہے اور ندا تنا پھیلا ہی دے کہ ہر طرف سے تھے کو کوگ ملامت کریں اور تو تھی وست ہوجائے ، تیرا پروردگار جس کی روزی جا ہتا کے مہر کے مال کا دانا و بینا ہے اور تم افلاس کے ڈرسے اپنے بچوں کو سے کم کر دیتا ہے ، وہ اپنے بندوں کے حال کا دانا و بینا ہے اور تم افلاس کے ڈرسے اپنے بچوں کو

296 8 8 ( July 1960)

قتل نہ کروہ ہم ہیں جوان کو اور تم دونوں کوروزی دیتے ہیں ان کا قتل کرنا در حقیقت بڑا گناہ ہے اور بری راہ ہے اور بری راہ ہے اور بری کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے ان کو ناحق قتل نہ کرنا اور جو تحف ظلم سے مارا جائے تو اس کے والی وارث کو قصاص کا حق ہم نے دیا ہے تو چاہیے کہ وہ اس میں زیادتی نہ کرے کیونکہ اس میں اس کی جیت ہے اور پیٹیم جب تک اپنی عقل و شعور اور جوانی کو نہ بیٹی جائے اس کے مال و جا کہ اور کے تریب بھی نہ جانا کی اس کے مال و جا کہ اور کہ اس کی باز پر س بحق اور بیٹ میں اس طریقہ ہے جا سے ہو جوان کے حق میں بہتر ہو، عہد کو پورا کیا کر و کہ اس کی باز پر س بوگ اور جب ناپ کروتو پورا ناپ کر واور تول کروتو سیر ھی تر از و سے تول کردو، بی طریقہ اچھا ہوگا اور جس بات کا تجھو کھم نہ ہواس کے پیچھے نہ ہولی کہ نوراس کا انجام بھی بہتر ہے اور جس بات کا تجھو کھم نہ ہواس کے پیچھے نہ ہولی ہے کہ نورورگار آ نکودل سب سے مواخذہ ہوگا اور زمین میں اگر اگر کر نہ چل کہ تو (اس چال ہے ) نہ زمین کو چیر ڈالے گا اور نہ پہاڑوں کے برابر او نچا ہو جائے گا، ان تمام باتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزد یک ناپ ندہ ہے بیتمام احکام دانش مندی کی ان باتوں میں سے ہیں جو خدائے تجھ پر وحی ہیں اور خدائے گا۔ نہ بیا ورخدائے گا، وردو سرا خدائہ بنائے ورنہ تو ملامتی اور رائدہ ورگاہ ہو کردوز خوری ہیں ڈال دیا جائے گا۔ '

ان احکام کی تفصیل کے بعد آخر میں خدافر ماتا ہے:

﴿ وَٰ لِكَ مِنَّا ٱوْتَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْعِلْمَةِ ﴿ ﴾ (١٧/ بني اسر آنيل ٣٩٠)

" بیتمام باتیں دانش مندی کی ان باتوں میں سے ہیں جوخدانے تم پر دحی کی ہیں۔"

معراج کے روحانی احوال کی تشریح کے شمن میں خدانے جویہ فر مایا ہے:

﴿ فَأُولَى إِلَى عَبُدِمٌ مَا ٱوْلَى ٥٥ ﴾ (٥٥/ النجم:١٠)

'' پھرخدانے اپنے بندہ کی طرف وتی کی جو پچھ کہ وتی گی۔''

اس اجمال اورابہام کےاندرجس قدراحکام وشرائع کا حصہ تھا، شایدوہ یبی ہیں کہ جن کی اس مقام پر تفصیل کا گئے ہے۔

ان آیتوں میں جواحکام ندکورہوئے وہ تعداد میں بارہ ہیں اور یہی احکام دواز دہ گاندور حقیقت دنیا کے تمام خیروشر کی بنیاد واساس ہیں، کوئی اخلاق کی تفصیل پر دفتر کے دفتر سیاہ کرڈ الے، تا ہم ان احکام دواز دہ گانہ کے حلقہ سے باہر نہ لکل سکے گام مختصرا در سادہ عبارت میں بیا حکام حسب ذیل ہیں:

ال باپ کی عزت واطاعت کر۔

٠ شرك نه كرنا ـ

اسراف نه کراورافراط د تفریط کے چی میں

3 حق والوں کاحق ادا کر \_

اعتدال اورمیانه روی کی راه چل \_

- © زنائے قریب نہ جانا۔
- 🕲 اپنی اولا د کوتل نه کر۔

- یتم ہے بہترسلوک کر۔
- 🕏 ناحق کسی کی جان نه مارنا۔
- 🐠 ناپ تول میں پیانہ اور تر از وکو بھر پورر کھ۔
- اپناعہد بورا کرکہ تجھ ہے اس کی پوچھ ہوگ ۔
- 🗓 زمین پرمغرورنه بن ۔
- 🛈 نامعلوم بات کی پیروی نه کر۔

یہ انہی اُحکام عشرہ کانقش ثانی اور تکملہ ہے، جو حضرت مویٰ عالِبَلْاً کو کوہ طور کی معراج میں عطا ہوئے

تھے(توراۃ سفراشثناء۵۔۲)

- میرے آگے تیرا کوئی دوسرا خدانہ ہو۔ © تو خداوندا پنے خدا کا نام بے سبب نہ کے ( یعنی جھوٹی تشم نہ کھا)۔
  - سیت کے دن کی ما دکر ۔

اپنےباپ اورائی مال کوعزت دے۔

© توزنان*دکر*۔

🛭 توچوری نه کر ـ

- این ہمسایہ پرجھوٹی گواہی نہ دے۔
- © تواییخ ہمسایہ کی جوروکومت جاہ۔
- - سورہ کے آخر میں حضرت موی علیتا کا موجوبیا حکام عشرہ ملے تھے ان کی طرف اشارہ آئے گا۔

#### *چجر*ت اور عذاب

جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس عالم مادی میں کچھ طبعی وفطری قوانین مقرر کردیے ہیں، جن میں عموماً
تخلف نہیں ہوا کرتا، اس طرح عالم روحانی میں بھی اس نے پچھاصول وقوانین بنادیے ہیں جن کے خلاف نہیں
ہوا کرتا، مجملہ ان اصول وقوانین کے ایک بیے ہے کہ جب کسی قوم میں کوئی پغیبر مبعوث ہوتا ہے تو ہرطرح اس کو سمجھایا جاتا ہے، تبلیغ کا ہر فرض اس کے سامنے اداکیا جاتا ہے، تثریقوم مجزات طلب کرتی ہے، بلا خراس کے سامنے مجز ہے بیش کئے جاتے ہیں اور جب اس پھی وہ ایمان نہیں لاتی تو پغیبر کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے اور اس کے بعد اس بد بخت قوم پر خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے، چنا نچھ انہیائے کرام کی سیر تین اس اصول کی بہترین تشریح ہیں آج اس قاعدہ کی تعمیل کا آئخضرت مَلِّ الْقِیْمُ کو تھم ہوتا ہے، آپ کومعراج کی سب سے بڑی نشانی علی کی گھراس کو بھی وہ وجھٹلاتے ہیں:

﴿ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةِ إِلَّا نَعُنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِلْهَةِ أَوْمُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيدًا \* كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُوْرًا ﴿ وَمَا مَنَعَنَا آنَ ثُرْسِلَ بِاللَّالِتِ اللَّا آنَ كَذَبَ بِهَا الْآوَلُونَ \* وَاتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُنْهِمَرًةً فَطَلَمُواْ بِهَا \* وَمَا نُرْسِلُ بِاللَّالِتِ اللَّا تَغْوِيْفًا ﴿ وَمَا لَنَّالِكَ إِنَّ

ربیک آحاط بالقاس و مما جعلنا الوعیا الیقی آرینک الا فیت الیکیس والقیجرة البلغون فی الفران و معاجع بالیک الوعیا الیعی آرینک الا فی الفران و معافی الیک بیرا الی الیمی الیمیمی الیمی الیمی الیمی الیمی الیمی الیمی الیمی الیمی الیمی الیمیمیمی الیمیمی الیمی الیمیمی الیمیمی الیمیمی الیمیمی الیمیمی الیمیمیم

اس كَ حَضَرَتَ أَدْمَ عَلَيْكَا اورشيطان كَ تَصدَت اس واقعد براستدلال ب، بحرار شاد موتا ب: ﴿ وَإِنْ كَادُواْ لَيَهْ مِّنُونَكَ عَنِ النَّذِي آوَكُهُ اللَّهُ لَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَةٌ وَإِذَا لَآتَخُدُوكَ خَلِيْلًا ﴿ وَإِنْ كَادُواْ لَيَسْتَفِرُونَ فَي الْمَاكِ لَيْكُ وَلَكَ اللَّهِمُ هَيْئًا قَلِيْلًا ﴿ إِذَا لَا دَفْنِكَ ضِعْفَ الْحَيُوةِ خَلِيْلًا ﴿ وَلَوْ كَادُواْ لَيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ وَضِعْفَ الْمَبَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ وَإِنْ كَادُواْ لَيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيَصْعُفَ الْمَبَاتِ ثُمُ وَلَا تَجْوِيلًا ﴿ وَإِنْ كَادُواْ لَيَسْتَفِرُ وَنَكَ مِنَ الْأَرْضِ لَكُونُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْكُ ﴿ فَالْمَالِكَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَعْفِيلًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللل

''ہم نے تم پر جووی کے ذریعہ سے نازل کیا ہے قریب تھا کہ لوگ تم کواس سے آز مائش میں ڈال دیں کہ اس وی کے علاوہ تم کوئی اور وی بنا کر ہماری طرف جھوٹ منسوب کر دواور اس وقت وہ تم کو اپنا دوست بنا لیتے اور اگر ہم تم کو ثابت قدم ندر کھتے تو پچھان کی طرف تم جھک چلے سے ،اگر تم ایسا کرتے تو ہم تم کوزندگی اور موت کے دوگو نہ عذاب کا مزہ چکھا دیتے اور پھر تم کومیر سے مقابلہ میں اپنے لئے کوئی مددگار بھی نہ ملتا اور وہ تم کواس سرز مین مکہ سے قریب ہے کہ دل برداشتہ کردیں ، تا کہ تم کو یہاں سے نکال دیں اگر ایسا ہوا تو پھروہ تمہارے چلے جانے کے بعد اطمینان سے بہت کم رہ سکیں گے تم سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں سب کے بعد اطمینان سے بہت کم رہ سکیں گے تم سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں سب کے ساتھ یہی دستور میں دو بدل نہ یاؤگے۔''



اس بیان سے ریکھی واضح ہوگا کہ معراج ہجرت سے کچھ ہی پہلے کا واقعہ ہے اور بیٹا بت ہوتا ہے کہ معراج آنخضرت سُکا ہیڈا کے ذریعہ سے خداکی وہ نشانی تھی جس کے نہ شلیم کرنے پرعذاب الہی کا مزول ہوتا ہے۔

نماز پنجگانه کی فرضیت

او پرگزر چكا بى كىنماز ، جىكانداى معراج يس فرض ، بوكى بى، ارشاد ، بوتا بى: ﴿ اَقِيهِ الصَّلُوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إلى عَسَقِ الْكُلِ وَقُرُانَ الْعَبْرِ النَّ قُرُانَ الْعَبْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ﴿ وَمِنَ الْكُلِ فَتَكَبَّدُ بِهِ نَافِلَةً لِّكَ \* عَلَى أَنْ يَنْعَتَكَ رَبُكَ مَقَامًا تَخْبُوْدًا ﴿ ﴾

(۱۷/ بنتی اسرآئیل: ۷۸،۷۸)

"آ فآب کے دھلنے کے وقت (ظہر عمر مغرب) سے لے کردات کے اندھیرے (عشاء) تک نمازیں پڑھا کرواورضح کی نماز میں حضور قلب خوب ہوتا ہے اور دات کے ایک حصد میں تہجد پڑھ لیا کرویہ تمہارے لئے نقل ہے عجب نہیں کہ تمہارا پروردگارتم کو مقام محود میں پنجادے۔''

لفظ لدلوك الشمس (آ قاب ك وطف كوقت) مين ظهر بعصر بمغرب بنماز ك تين اوقات اور الناوقات كقين كافتش فائى ہے، حضرت ان اوقات كقين كى طرف لطيف اشارہ ہے، يمعلوم ہے كددين محمدى ملت ابرا يميى كافقش فائى ہے، حضرت ابرا يميم علين الله على آ قاب برتى اور ستارہ برتى عام تھى اور جس كى رسم كهن دنيا ميں آ جھى قائم ہے، اس ند جب ميں آ فقاب كى برشش كوه اوقات تھے جن ميں اس كى روشنى كاظهور يا كمال ہوتا ہے اور اس لئے طلوع سے لے كرفسف النہادتك اس كى برسش كى جات ابرا يميى نے اس كر برظاف اپنے لئے وہ اوقات متعين كے جوآ فقاب كے زوال كے بيں يعنى سورج دھلنے سے لے كرآ فقاب كغروب تك كرية تمام اوقات اس كے انحطاط كى تين منزليس بيں، ايك وہ جب سمت راس اوقات ہے اور دوسرى منزل وہ ہے، جب وہ برابركى نگاہ سے نيچاتر تا ہے، يہ عصر كا وقت ہے، يوشى من خوات ہے، جب افقات رات كى تاركى كا مقرركيا ہے جب آ فقاب كے بقيہ وجودكى سرخ نشانى جس كو عام ميں شفق من خوات ہے اور شيح كى نماز كا دوت رات كى تاركى كا مقرركيا ہے جب آ فقاب كے بقيہ وجودكى سرخ نشانى جس كوعرف عام ميں شفق كية بيں، وہ بھى مث جاتی ہے اور شيح كى نماز كا دوت رات كى تاركى كا مقرركيا ہے جب آ فقاب كے بقيہ وجودكى سرخ نشانى جس كوعرف عام ميں شفق كية بيں، وہ بھى مث جاتی ہے اور شيح كى نماز كا دونت ہارہ كى كا مقرركيا ہے جب آ فقاب كے بقیہ وجودكى سرخ نشانى جس كوعرف عام بیں شفق كيا ته بيا يہ بيا ي

<sup>🐞</sup> پیکته نحد دی مولا ناحیدالدین صاحب مفسرتفیر نظام القرآن کا افاده ہے۔

اس کے بعد بجرت کے لئے دعا بتائی جاتی اللہ اوراس کے بعد فتح کمہ کی فور أبشارت بھی سنائی جاتی ہے کہ نماز کے ساتھ قبلہ کا فوراً فنیال آتا ہے جہاں اس وقت تین سوساٹھ بت پوجے جارہے تھے:
﴿ وَقُلْ رَّتِ اَدْ خِلْنِیٰ مُدْ حَلَ صِدْقِ قَا لَخْدِ جُنِیٰ مُخْرَجَ صِدْقِ وَّاجْعَلْ لِیْ مِنْ لَّکُ نُكُ
سُلْطُنَا لِّصَارُا ﴾ وَقُلْ حَاءً الْحَقُّ وَرَهِ قَلَ الْنَاطِلُ \* انَّ الْنَاطِلُ كَانَ رَهُوقًا ﴾ ﴿

(۱۷/ بنتی اسر آئیل: ۸۱،۸۰)

''اے پیغیبر! بید دعا مانگو کہ خداوندا! مجھے اچھی جگہ پہنچا اور ( مکہ ) سے اچھی طرح نکال اور دشمنوں پراپنی طرف سے فتح ونصرت دےاورا ہے پیغیبر!اعلان کردے کہتں آ گیا اور باطل مٹ گیا،باطل کومٹ ہی جانا تھا۔''

یہ آخری الفاظ اسلام کے ایک نے دور کی بشارت اور فتح مکہ کی نوید ہیں، اس لئے فتح مکہ کے دن جب خلیل بت شکن کا گھر بتوں سے پاک کیا جاری تھی۔ علی بت شکن کا گھر بتوں سے پاک کیا جاری تھی۔ علی نبوت ، قر آن ، قیا مت ، معراج اور مجمزات براعتراض

کفار مکہ کوان مسائل پر جومعاندانہ اعتراضات تھے اس موقع پر جب پیغیبر کی ہجرت اوران کے لئے عذاب اللی کے نزول کا وقت قریب آرہا ہے، ان کے جوابات دیئے جارہے ہیں کہ اب ہی ان کی تشفی ہو جائے تو یہ بلائے آسانی جو پیغیبر کے ہجرت کرتے ہی ان پر نازل ہونا شروع ہوجائے گی وہ رُک جائے گی:

﴿ وَإِذَا آنَعَنْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ آعْرَضَ وَنَأْ بِحَالِيهِ \* وَإِذَا مُسَهُ الشَّرُّ كَانَ يَوُسًا ﴿ قُلُ كُلُّ يَعْمُلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ \* فَرَبُلُمْ اَعْلَمُ بِهِنْ هُوَاهُلَى سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوْمِ \* قُلِ الرُّوْمُ عَلَى شَاكِلَتِهِ \* فَرَبُلُمْ اَعْلَمُ بِهِنْ هُوَاهُلَى سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوْمِ \* قُلِ الرُّوْمُ مِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَمَا اَوْتِيْتُ وَمِنَ الْوَوْمِ \* قُلِ الرُّوْمُ وَلَيْنَ شِعْنَاكَ لَنَهُ هَبَنَّ بِاللَّذِي الْوَيْرَا وَقُلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ وَلَا مُعَلَيْكَ كَمِيرًا ﴿ قُلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْ وَمُنَا لِلنَّاسِ وَالْمُومُ وَلَعْنَ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَلَعُلَى اللَّهُ وَالْمُومُ وَلَعُلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَلَعُلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمُ لِلْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِ وَالْمُ اللَّمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ وَاللَّمُ الْمُؤْمُ وَلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمُومُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَامُ الْمُؤْمُ وَلَالُومُ وَقَالُوالْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُومُ وَاللْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ وَاللْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُومُ وَاللْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللْمُؤْمُ وَال

<sup>🖚</sup> مستدرك حاكم، كتاب الهجرة، ج٣، ص: ١٢ جامع ترمذي، ابواب التفسير: ٣١٣٩ ـ

<sup>🗱</sup> صحيح بخاري، كتاب التفسير، باب وقل جاء الحق وزهق الباطل.....:٤٧٢٠؛ احمد، ١٩٧٨ــ

كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلْبِكَةِ قَبِيْلًا ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بِينَ ۗ مِّنْ زُخُرُف أَوْ تَرْقُ في السَّمَآءِ ﴿ وَكُنْ نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتِبًا لَقُرُوهُ \* قُلْ سُبْعُنَ رَبِيْ هَلُ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَا مَنْعَ النَّاسَ إِنْ تُؤْمِنُوۤا اذْ كَآءَهُمُ الْمُلِّي الَّا آنْ قَالُوۤا أَبْعَكُ اللهُ سَكًّا رَّسُولًا۞ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلْلِكَةٌ يَّنْشُونَ مُطْمَيِتِيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا۞ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِمٖ خَهِيْرًا بَصِيْرًا۞ وَمَنْ يَّهُدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلْ فَكُنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيّآ ءَمِنْ دُوْنِهِ ۗ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَر الْقِيْكَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُبِيًا وَبُكُمَّا وَصُمَّا مَالْوهُمْ جَهَدُورٌ كُلَّهَا خَبَتُ زِدُنْهُمْ سَعِيْرًا ﴿ ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِأَنَّهُ مِ لَقَرُوا بِأَيْتِنَا وَقَالُوْا عِ إِذَاكُنَّا عِظَامًا قَرُفَاتًا عِ إِنَّا لَكَبْعُونُونَ خَلُقًا جَدِيْرًا® أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَّى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجُلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ \* فَأَلَى الظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ۞ قُلُ لَوْ انْتُمْ تَنْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَّالْاَمْسَكْتُورْخَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿ ١٧/ بِنِي اسر آئيل: ٨٣ تا ١٠٠) ''(ید کفار قریش اینے مال اور دولت پر بھولے ہوئے ہیں ) انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس یرانعام کرتے ہیں توالناہم سے مند پھیر لیتا ہے اور پہلوتھی کرتاہے جب اس کوکوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آس توڑ بیٹھتا ہے،اے پیفمبر!ان سے کہہ دے کہاہیے اپنے طور پرممل کئے جاؤ،تمہارا یروردگاران کوخوب جانتا ہے جوزیادہ سید ھےراستہ پر ہیں وہ تم سےروح الامین 🗱 کی (جو قاصدوحی ہے)حقیقت دریافت کرتے ہیں کہددے کہوہ میرے پروردگار کی ایک بات ہے اورتم کو علم نہیں دیا گیا ہے لیکن بہت تھوڑا،ای وی کے مجز ہُ صداقت کے لئے یہ بات کیا کم ہے کہ باوجودائمی ہونے کے وہ لفظ بہلفظتم کو یاد ہے اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے تم پر وحی کی وہ سب تمہارے سینہ سے لیے جائمیں پھرتم کواس کے لئے ہمارے مقابل کوئی حمایتی بھی نہ ملے کیکن بیرتیرے پروردگار کی رحمت ہے ( کہاس کا لفظ لفظ تم کومحفوظ ہے ) بے شک اس کی تم پر بری مہربانی ہے (ان شک کرنے والوں ہے ) کہہ دو کہ اگر تمام انس وجن بھی انکٹھے ہوکر عا ہیں کہاس قرآن کی طرح کا کوئی اور کلام بنالا ئیس تو بیناممکن ہےا گرچہ وہ ایک دوسرے کی پشتی پر کیوں نہ ہوں باد جود مکہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سجھنے کے لئے سبھی قتم کی مثالیں طرح طرح سے بدل کر بیان کی ہیں تگرا کٹڑ لوگ اٹکار کئے بدوں نہ رہے اور بیا کفار مکہ

الله المستف نے روح سےروح المن یعنی جرائیل علیباً المرادلیا ہے، ورندتمام تناسر اور روایات میں اس سےمرادروح حیوانی بی ہے جس کے متعلق یہودنے آتخضرت مُثاثِینظ سے سوال کیا تو ان کے جواب میں بیآیت نازل ہوئی، بخاری ، کتاب التفسیر : ۲۷۲۱۔

کہتے ہیں کہ ہم تواس وقت تک تم پرایمان نہ لائیں گے جب تک تم ہمارے لئے کوئی چشمہ نہ بہادو یا تھجوروں اورانگوروں کا ایک باغ تمہارے لئے ہوجائے اورتم اس میں نہریں بہاد ویا ہے كرجيباتم كہتے ہوكہ ہم ايمان ندائيں كے تو ہم پرآسان ٹوٹ پڑے گا تو ہم پرآسان كے نکڑے لاگراؤیا خدااور فرشتوں کو ہمارے سامنے کھڑا کر دویا بیر کہ تمہارے رہنے کے لئے ایک سونے کا گھر بن جائے یا آسان پر چڑھ جاؤاور ہاں تمہارے آسان پر چڑھنے کوبھی اس وقت تک باورنہیں کریں گے جب تک وہاں ہے ہم پرکوئی ایس کتاب اتار ندلا و جس کوہم پر هیں، کہہ دوا ہے پیغیرسجان اللہ! میں خدا کا ایک قاصد بندہ ہوں مدایت آ جانے کے بعدلوگوں کو اس کے قبول سے بجز اس کے کوئی امر مانع نہیں کہوہ کہتے ہیں کہ خدانے ایک بشر کوا پنا قاصد بنایا ہے، کہدو کہ اگر زمین برفر شتے بستے ہوتے تو البتہ ہم آسان سے کسی فرشتہ ہی کوان کے یاس قاصد بنا کر بھیجتے ، کہد دو کہ اب دلیلوں اور حجتوں کا وقت گزر گیا اب میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کے لئے خدابس ہےوہ اپنے بندوں کے حال کا دانا اور بینا ہے جس کو وہ راست دکھائے وہی راہ راست پر ہےاور جن کووہ گمراہ کر ہے تو اس کے سواان کا کوئی بار وید دگار نہیں پھر ہم انہیں قیامت کے دن اوند ھے منداند ھے اور بہرے کر کے اٹھا کیں گے کہ وہ اس دنیا میں حق کے دیکھنے اور سننے سے اند ھے اور بہرے تھے اور ان کا ٹھکا نا دوزخ ہوگا جب وہ بجھنے کوہوگی تو ہم پھراس کوہٹر کا دیں گے؟ یہ ہماری نشانیوں کےا نکار کا بدلہ ہوگا اوروہ کہتے ہیں کہ کیاجب ہم مرکز بڈیاں ریزہ ریزہ ہوجا ئیں گے تو کیا ہم پھراز سرنو پیدا کر کے اٹھا ئیں جا ئیں گے کیا میمکن ہے؟ کیادہ نہیں سجھتے کہ وہ خداجس نے آسان وزمین کو پیدا کیاوہ بے شک اس یرقادر ہے کہ وہ ان جیسے آ دمی چرپیدا کردے اور اس نے ان کے لئے ایک معیاد مقرر کرر تھی ہے جس میں کوئی شک نہیں کیکن بہ ظالم انکار کئے بدوں نہ رہے اے پیغیبر! بیر کفار مکہ اس حسد ہےتم برایمان نہیں لائے کہتم کوادرتمہارے خاندان کو بیشرف کیوں عطا ہوا ہے ان سے کہددو کہ اگر میرے اور میرے برور دگار کی رحمت کا خزانہ تمہارے قبضہ میں ہوتا، بے شک تم اس کے خرچ ہوجانے کے ڈرسے اس کورو کے رہتے تھے یہ ہے کہ انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔''

ان آینوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ آنخضرت مَنَّا ﷺ کے آسان پرتشریف لے جانے پر بھی یقین نہیں رکھتے ، یعنی واقعہ معراج کوتسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اس واقعہ کو ہم اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک آپ ہمارے سامنے آسان پرنہ چڑھ جائیں اور وہاں سے پورا قر آن مکمل کھا ہوالا کر ہمارے ہاتھ میں نہ دے دیں۔ حضرت مویٰ عَلَیْلِاً کے واقعات اور حالات سے استشہاد

حضرت مویٰ عَالِیَلاً اورآ تخضرت مَنْ تَنْیَا کُم کے واقعات زندگی میں متعدد حیثیتوں سےمما ثلت ہےاورخود قر آن نے اسمما ثلت کوظا ہر کر دیاہے:

﴿ إِنَّا ٱرْسَلْنَا إِلَيْكُمْرَسُولًا اللَّهِ مُا عَلَيْكُمْ كَمَّا ٱرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ ﴾

(٧٣/ المزمل:١٥)

''(لوگو)! ہم نے جس طرح فرعون کی طرف ایک رسول بھیجاتھا،ای طرح تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیجا ہے جوتم پر گواہ ہے۔''

ای سبب سے قرآن مجید میں بار بار حضرت موسی علیتیا کے قصہ کو دہرایا گیا ہے جس طرح حضرت موسی علیتیا نے اپنے دشنوں کے اندررہ کرزندگی بسری ، یہی حال آنخضرت منافیتی کا تفاجس طرح موسی علیتیا نے فرعون اوراس کے اہل دربار کو ہر طرح سمجھایا گروہ ایمان نہ لائے اور بالآخر حضرت موسی کو بنی اسرائیل کو لئے کر مصر سے ہجرت کرنا پڑی ،اس طرح صنادید قریش بھی آپ منافیتی پڑی پر ایمان نہ لائے اور بالآخر آنخضرت منافیتی نے صحابہ مختافیت کو لئے کر مکہ سے ہجرت فرمائی جس طرح ہجرت سے بچھے پہلے موسی علیتیا کو کوہ طور پر خدا کی ہم کلامی نصیب ہوئی اور احکام عشرہ عطا ہوئے ،اسی طرح آنخضرت منافیتی کوبھی ہجرت سے تقریباً ایک سال پہلے معراج ہوئی اور احکام دوازدہ گانہ عطا ہوئے ، جس طرح حضرت موسی علیتیا کی ہجرت کے بعد ہجرت کے بعد فرعونیوں پر بحرام کی سطح پر عذاب نازل ہوا، اسی طرح آنخضرت منافیتی کی ہجرت کے بعد صنادید قریش پر بدر کے میدان میں عذاب آیا اور جس طرح اس کے بعد فرعون کی شامی مملکت پر بنی اسرائیل صنادید قریش پر بدر کے میدان میں عذاب آیا اور جس طرح اس کے بعد فرعون کی شامی مملکت پر بنی اسرائیل عناو بیض ہوگے ، اسی طرح کم میدان میں عذاب آیا اور جس طرح اس کے بعد فرعون کی شامی مملکت پر بنی اسرائیل قابض ہوگے ، اسی طرح کم میدان میں عذاب آیا اور جس طرح اس کے بعد فرعون کی شامی مملکت پر بنی اسرائیل قابض ہوگے ، اسی طرح کم میدان میں عذاب آیا اور جس طرح اس کے بعد فرعون کی شامی مملکت پر بنی اسرائیل قابض ہوگے ، اسی طرح کم معظمہ کی حکومت بھی ہجرت کے بعد آپ منافیقی کیائی کا کھوں کی گائی۔

ان اُمورکو پیش نظرر کھ کر کفار قریش کومعلوم ہونا جا ہے کہ قانو ن الہی معراج کے بعد ہجرت کا حکم دے گا اوراس کے بعدان پرعذاب الیم کانزول ہوگا چنانچے سورۂ اسراء کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَلَقَدُ أَتَيْنَا مُوْسَى شِنْعَ أَيْتِ بَيِّنْتِ فَسُمَّلْ بَنِي ٓ إِسْرَآءِيلُ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَاظُنْكَ يُهُوْسَى مَسْعُوْرًا ﴿ قَالَ لَقَدُ عَلِبْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلاَءِ إِلاَّ رَبُّ السَّمَوْتِ وَالْأرْضِ بَصَالِرَ ۚ وَإِنِّى لَاَ ظُنْكَ لِفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِرَّهُمْ مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغُرَقْنَهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيْعًا ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِم لِيَنِي إِسْرَاءِيلُ السَّلْنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ الْأَخِرَةِ جِمُّنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ﴿ ) (١٧/ بنن اسر آئيل: ١٠١ تا ١٠٣)

"اورجم نے (کوه طور) پرموی علیا کو اللہ کھلے احکام دیے جس طرح محد منافظ کا کومعراج

🗱 سبت کا تھم خاص میہود کے لئے تھااس لئے شار میں اس کوچھوڑ دیا گیا ہے جبیبا کرآئئدہ حدیث ہے معلوم ہوگا۔

(304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304) (304)

میں عطا کئے تو پوچھاو بی اسرائیل سے جب موئی بنی اسرائیل کے پاس آیا تو فرعون نے اس
سے کہا کہ اے موئی! میں سمجھتا ہوں کہتم پر کسی نے جادوکر دیا ہے، تہہاری عقل کھودی ہے موئی
نے کہاا نے فرعون! جھے کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ان حکموں کو آسان اور زمین کے مالک کے
سواکسی اور نے ان کو دانائی بنا کرنہیں اتارا ہے اور اے فرعون! میں سمجھتا ہوں کہتم اب ہلاک
اور برباد ہوجاؤ گے، فرعون نے چاہا کہ بنی اسرائیل کو ملک سے اکھیڑد ہے تو ہم نے اس کو اور
اس کے ساتھیوں کوسب کو غرق کر دیا اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ابتم ملک
میں رہوجب قیامت کا وعدہ پور اہوگا تو سب کو سمیٹ کر ہم اپنے حضور میں لائیں گے۔''

ان آیوں کے آغاز میں جن نو (۹) نشانیوں کے دیے جانے کا تھم ہے، بعض مفسرین نے اس سے حضرت موٹی علیہ اللہ کے نو (۹) مجزات مراد لئے ہیں گر بعض احادیث میں فدکور ہے کہ ایک دفعہ آخضرت من اللہ اللہ فرما تھے سامنے ہے دد ببودی گزرے ایک نے دوسرے ہے کہا کہ چلواس پنج ببر کے خصرت من اللہ فر اس میں اس کے جو سوال کریں۔ دوسرے نے کہا پنج ببر نہ کہوئ لے گا تو اس کی چار آئلسیں ہوجا کیں گی (یعنی خوش ہوگا) اس کے بعد وہ آپ من اللہ فرمایا: ''وہ یہ ہیں، گ کی خدمت میں آئے اور دریافت کیا کہ موٹی کو نو آپیس کون می دی گئیں؟ آپ من اللہ فی فرمایا: ''وہ یہ ہیں، گ کسی کو خدا کا شریک نہ بناؤ۔ گ زنا نہ کرو، گ کسی ہے گناہ کو آل نہ کرو، گ چوری نہ کرو گا جادونہ کرو، گ کسی حاکم کے پاس بے جم می چغلی نہ کھاؤ گ سودنہ کھاؤ، گ کسی پاک دامن پر تبہت نہ داگاؤ گا اور میدان جہاد ہے نہ بھا گو۔'' (اس نویں تھم میں رادی کو شک ہے ''اور خاص تہارے لئے اے یہودایہ دسوال تھم ہے کہ'' سبت کے دن زیادتی نہ کرو۔'' یہ من کر دونوں یہودیوں نے آپ من اللہ فی خورست و یا کو بوسہ دیا۔

میصدیث جامع ترندی، منداحد، نسائی، ابن ماجه، ابن جریر میں ہے۔ امام ترندی نے اس صدیث کودو جگنقل کیا ہے ایک تفسیر بنی اسرائیل: ۱۳۴۳ میں اور دوسرے باب ما جاء فسی قبلة الید والرجل: ۲۷۳۳ میں اور دونوں جگد کہا ہے کہ 'حدیث حسن صحیح"

اس حدیث میں جن دس احکام کی تفصیل ہے اور موجودہ ترجمہ کو راۃ میں بیدا حکام جن الفاظ میں مذکور ہے۔ ان میں کسی قدر فرق ہے خصوصاً حدیث کا نواں تھم جس کے متعلقہ شعبہ راوی خودا قرار کرتے ہیں کہاں کو بینویں بات اچھی طرح یا زنبیں بینواں تھم دراصل ماں باپ کی اطاعت اور عزت ہے، باقی احکام وہی ہیں جو تو رات میں مذکور ہیں صرف طریقہ ادااور تعبیر کا فرق ہے تو رات کے موجودہ تر اجم تفظی تو ہیں نہیں ، علاوہ ازیں اس حدیث کے ایک راوی عبد اللہ بن سلمہ کا حافظ انچھانہ تھا، ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں اس کی تصرت کی ہے بہرحال اس تشریح سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ حضرت مولی علیقیا کے ان احکام عشرہ اور آنخضرت مالیقیا

کے احکام دواز دہ گانہ میں ایک وجہمما ثلت ہے، اس لئے ان دونوں کے مشروں کا ایک ہی حال ہوگا۔ معراج کے انعامات

ان احکامات بشارت اور نماز پنجگانہ کے علاوہ آنخضرت مَنْ الْثَیْمُ کو دو اور خاص عطیے عنایت ہوئے،
ایک یہ ببشارت کہ امت محمد یہ ہیں ہے جوشرک کا مرتکب نہ ہوگا دامن مغفرت کے سایہ بیں اس کو پناہ ل سکے
گی، دوسر ہے سور ہ بقرہ کا اختتامی رکوع ای بارگاہ بیں فرمان خاص کے طور پر مرحمت ہوا، اللہ اس رکوع بیں
سب سے پہلی مرتبہ ایمان کی تحمیل کے اصول اور عفو و مغفرت کے مبتق انسانوں کو سکھائے گئے، اس سے بہلی مرتبہ ایمان کی تحمیل کے اصول اور عفو و مغفرت کے مبتق انسانوں کو سکھائے گئے، اس سے بہلی مرتبہ ایمان کی تعمیل کے اصول اور عفو و مغفرت کے مبتق انسانوں کو سکھائے گئے، اس سے بہلی مرتبہ ایمان کی بشارت بھی در حقیقت انہی آبات میں نہ کور ہے:

﴿ أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ \* كُلُّ أَمَنَ بِاللهِ وَمَلَلِمَكَ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ " وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا \* غُفْرَانَك رَبَّنَا وَإِلَيْك وَرُسُلِهِ " وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا \* غُفْرَانَك رَبَّنَا وَإِلَيْك الْمُصِيْرُه لَا يُكِلِفُ اللهُ نَفْسًا إِلّا وُسُعَهَا \* لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا الْمُسَبَتْ \* رَبَّنَا لا الْمُصِيْرُه لا يُكِلِفُ اللهُ نَفْسًا إِلّا وُسُعَها \* لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا الْمُسَبَتْ \* رَبَّنَا لا الْمُعَلِقَ اللهُ نَفْسًا إِلّا وُسُعَها \* لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْها مَا الْمُسَبَتْ \* رَبَّنَا لا اللهُ نَفْسًا إِلَّا وَسُعَها \* لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا الْمُسَبَتْ \* وَعَلَيْها مَا الْمُسَبَتْ \* وَيَعْلَى اللّذِيثِي مِنْ وَقَا فِي اللهِ وَاعْفُ عَنَا " وَاغْفِرْلَنَا " وَازْحَمْنَا " الْمُعَلِيْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ \* وَاعْفُ عَنَا " وَاغْفِرْلَنَا " وَازْحَمْنَا " الْمُعَلِيْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ \* وَاعْفُ عَنَا " وَاغْفِرْلَنَا " وَازْحُمْنَا " اللهُ مِنْ اللهُ وَلِي اللهُ وَيُنَا عَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْنَا عَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِي اللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا الللّه

''پنیمبراس پرایمان لا یا جواس پراتر ااورتمام مسلمان بھی اس پرایمان لائے ، پیسب کے سب خدا پر ، اس کے فرشتوں پر ، اس کی کتابوں پر اور اس کے پنیمبروں پر ایمان لائے اور کہتے ہیں کہ ہم خدا کے پنیمبروں میں بیتفریق نہیں کرتے کہ بعض کو ما نیں اور بعض کو نہ ما نیں اور کہتے ہیں ہیں کہ ہم خدا کے پنیمبروں میں بیتفریق نہیں کرتے کہ بعض کو ما نیں اور بعض کو نہ ما نیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کے احکام کو نا اور ان کی اطاعت کی ، تو اے ہمارے پر وردگار! مجھ پر بخشش فرما اور تیری ہی طرف آخر لوٹ کر جانا ہے ، خدا کئے اور برے کام کئے تو اس کی طاقت سے زیادہ بوجہ نہیں ڈالٹا گا ، اے ہمارے پر وردگار! اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو اس کی باز پر س ہم سے نہوں پر تو گا ، اے ہمارے پر وردگار! اور ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈال جس طرح ہم سے پہلوں پر تو نے ڈالا ، اے ہمارے پر وردگار! اور اتنابوجھ جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہم سے نہ اٹھوا، اور ہمارے قسوروں کو معان کر اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا مددگار ہے تو ان لوگوں کے مقابلہ میں جو تیرے منکر ہیں ہماری مدوفرما۔''

ا محیح مسلم، کتاب الایمان، باب فی ذکر سدرة المنتهی: ٤٣١ ال روایت می سیب کسورة بقره کے خاتمہ کی آیش مرحت مورة بقر می کا خاتمہ کی آیش مرحت مورة بقر می کا فضیلت آئی ہے،وہ بھی ہیں۔

のから、 からいから、 ののでは、 からのないないのでは、 ののでは、 ののでは、

ر ک سپ سورۂ اسراء کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے روحانی مناظر کا بیان صرف و ولفظوں میں ختم کر

ياہے۔

﴿ لِنُوبِيهُ هِنْ الْيَتِيَا ۗ ﴾ (٤١/الاسرآء:١)'' ہم نے اپنے بندہ کو بیسیر اس لئے کرائی کہ ہم اپنی کچھے نثانیاں اس کودکھائیں ۔''

یہ''نشانیاں کیاتھیں؟'' کیاان کی تفصیل کے لئے عاجز ودر ماندہ انسان کی زبان میں پچھالفاظ ہیں؟
ہال ہیں، مگر ناتمام، ہماری فہم، ہماراعلم، ہماراخیال، ہمارا قیاس، غرض جو پچھ ہمار ہے پاس ہے اس کا دائرہ
ہمار ہے محسوسات اور ہمار ہے تعقلات ہے آگے نہیں بڑھ سکتا اور ہمار ہے ذخیرہ گفت میں صرف انہی کے لئے
پچھالفاظ ہیں، اس بنا پروہ معافی جو نہ عام محسوسات انسانی کی حدود میں داخل ہیں اور نہ تعقل وتصور کے احاطہ
کے اندر ہیں وہ الفاظ وکلمات میں کیونکر ساسکتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے کمال قدرت سے ان کوحروف وکلمات
کا جامہ پہنا بھی دے تو د ماغ انسانی ان کے فہم محل کی قدرت کہاں سے لائے گا؟

﴿ وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴾ (١٧/ الاسرآء: ٨٥)

"اےانیانو!تم کوعلم کا بہت تھوڑ اسا حصہ عطا کیا گیاہے۔"

اسی لئے سورہ والنجم میں جہاں ان اسرار کے چہرہ سے پچھ پردہ ہٹایا گیا ہے، ایسی تفصیل ہے جوتمام تر اجمال ہے اور ایسی توضیح ہے جوسرتا پا ابہام ہے، دو دولفظ کے فقرے ہیں، ضمیریں محذوف ہیں، فاعل کا ذکر ہے تو مفعول کا نہیں، مفعول کا بیان ہوا ہے تو فاعل نہیں، متعلقات فعل کی تشریح نہیں، ضمائر کے مرجعوں کی تعیین نہیں، کیوں؟ اس لئے کہ اس مقام کا مقتضا یہی ہے۔

#### عبادت از سخنداں ہم نه گنجد

'دفتم ہے ستارہ کی جب وہ گرے کہ تمہارار فیق (محمد مَثَاثِیْنِم ) نہتو بھٹکا ہے اور نہ بہکا ہے اور نہ وہ یہ باتیں اپنے دل سے بنا کر کہتا ہے، بلکہ وہ تو وہی ہے جواس کو بتایا جاتا ہے، اس کوتو بردی طاقتوں والا اور بڑی عقل والا تعلیم دیتا ہے وہ آ سان کے اونیجے کنارے میں سیدھا ہو کرنمودار ہوا پھر قریب آیا ادر جھکا تو دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اس سے بھی کم پھراس کے بندہ سے جو باتیں کیں دل نے جود یکھااس نے جھوٹ نہیں بیان کیا،اےلوگو! کیاوہ جود کیشا ہےاس برتم اس سے نزاع اور مناظرہ کرتے ہو،اس نے یقیناً دوبارہ اس کواترتے دیکھا انتہا کے درخت کے یاس جس کے قریب (نیک بندوں کے ) رہنے کی بہشت ہے جب بیری کے درخت پر چھار ہا تھا، جو چھار ہاتھا نەنظر بہکی نداچٹی ،اس لیے یقیناً اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔'' حضور مَلَ ﷺ نے جب معراج کے روحانی مشاہدات ومناظر اور ملکوتی آیات ومظاہر کا فریش سے تذكره كيا توانهوں نے كہابيراه حق ہے ديد ، ودانسته (غوايت) يا ناوانسته (ضلالت) بھٹك گيا ہے يا اينے ول ہے بنا کر پیچھوٹی باتیں بیان کرتا ہے بیانہوں نے کیوں کہا؟اس لئے کہا کہروحانی جلوؤں کے دیکھنے کی ان کے پاس آئنگھیں نتھیں ،صوت سرمدی کے بیننے کی اس کے کا نوں میں طاقت نتھی ،اسرارملکو تی ہے بیجھنے کے لئے ان کے سینوں میں دل نہ تھے ،خدانے کہا ہیہ جو کچھ تھااور جو کچھ معلوم ہوا بیا یک بڑی طاقت وقدرت اورعلم وعقل والی ہستی کی جلو ہ انگیزیاں تھیں ، وہ تبھی اتناد ورتھا کہ آسان کے کناروں میں نظر آیا اور تبھی اتنا قریب کہ دو کمانوں کے فاصلہ ہے بھی قریب تر تھا کون جھا؟ کون قریب آیا؟ کون دو کمانوں کے فاصلہ تک آ کررک گیا کیا خدا؟ نہیں کیا جلوہ خدا؟ شاید ،کس نے باتیں کیں؟معلوم نہیں ، کیا باتیں کیں؟ بتا کیں نہیں ۔سدرۃ اُنتہیٰ کیا ہے؟ انسانی فہم وادارک کی اخیر سرحد پر ایک درخت! 🏶 کیا اس کوشئون وصفات الٰہی کی نیرنگی نے دُ ها تک لیا؟ 🗱 کیاانسانی فہم وادراک کی اخیر سرحد کا درخت صرف شئون وصفات کی نیرنگی کامظہر ہے؟ کیا یہاں پہنچ کرکون ومکان اور وجوب وامکان کاعقد ہُ مشکل حل ہو گیا؟ کیا دل بھی دیکھتا ہے؟ حضور مَثَاثِیَّتِم نے ول کی آنکھوں سے کیادیکھا؟ دیدہ چٹم سے کیا نظر آیا؟ آپ مَلَّاتِیْلِم کواس سفر میں آیات ربانی دکھائی گئیں مَّربهمشامده قلب تهامامعا بمَنه چشم؟

راز ایس پرده نهال است ونهال خواهد بود

<sup>🛊</sup> اکابرتا بعین ہے یمی روایت طبری نے اس آیت کی تفییر میں نقل کی ہے۔ ج ۲۷ ، ص: ۲۹ و معا قبل و ما بعد۔



# شرح صدر ياشقٍّ صدر

﴿ ٱلْمُرْتَشُرُ حُلِكَ صَدْرَكَ ﴾ (٩٤/ الانشراح:١)

'' کیاا ہے پیغیمر مَالْفَیْغِ اہم نے تیرے سینہ کو کھول نہیں دیا''؟

منجملہ نبوت کے ان خصائص کے جوا کہ پیغمبر کوعطا ہوتے ہیں شِ صدر یا شرح صدر بھی ہے۔ چنا نچہ بیر تبہ خاص پیش گاہ البی ہے آنخضرت مُلَّ الْلَیْمُ کو مرحمت ہوا۔ شق صدر سے مراد یہ ہے کہ بینۂ مبارک کو چاک کر کے اس کو بشری آلودگیوں سے پاک اور ایمان وحکمت کے نور سے منور کیا گیا۔ بعض روایت والی کر کے اس کو بشری آلودگیوں سے پاک اور ایمان وحکمت کے نور سے منور کیا گیا۔ بعض روایت والی بھی الی بھی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ معراج سے پہلے بھی یہ کیفیت آپ پرگزری تھی۔ ان روایتوں میں بعض جزئیات کی تفصیل اور وقت کی تعیین میں اختلافات ہیں۔ چنا نچہ تمام روایتوں کے جمع کرنے سے پانچ محتلف اوقات میں آپ پر اس کیفیت کا گزر نا ظاہر ہوتا ہے ، ایک جب آپ چار پانچ سال کے تھے اور حضرت حلیمہ ڈالٹھ کے ہاں پر ورش پا رہے تھے، دوسرے جب عمر شریف دس برس کی تھی ، تیسرے جب محضرت حلیمہ ڈالٹھ کی مرکو پہنچ ، چو تھے جب حضرت جبریل عالیہ اس سے پہلی دفعہ وحی کر آگے ، پانچویں معراج کے موقع ہے۔

یہ مسئلہ کہ شق صدرواقع ہوا، تمام صحح روایوں سے ثابت ہے اوراس کے متعلق کسی شک وشہری گنجائش نہیں ۔البتہ وقت کی تعیین اور بعض جزئیات کی تفصیل میں روایتیں مختلف ہیں۔ تیسری دفعہ کی روایت جس میں ہیں برس کی عمر میں اس کیفیت کا گزرنا بیان کیا گیا ہے۔ محدثین ﷺ بلکہ خودار باب بیر ﷺ کے نزدیک قطعنا عیر ثابت ہے۔ بال کی عمر احتلاف روایت کو ایک نیا واقعہ تسلیم کر کے عمر ثابت ہے۔ بالی چارموقعوں کو حافظ ابن جمر وغیرہ نے جو ہر اختلاف روایت کو ایک نیا واقعہ تسلیم کر کے میں شلیم کیا ہے۔ امام سہبلی روض الانف میں صرف دو موقعوں کی روایت کو چھ بیجھ ہیں۔ ایک و فعہ صفر تین میں اور دوسری دفعہ معراج میں اور اس کی مصلحت یہ بتائی موقعوں کی روایت کو چھ بیجھ ہیں۔ ایک و فعہ صفر میں اور دوسری دفعہ معراج میں اور اس کی مصلحت یہ بتائی ہے کہ صفر کی میں اس لئے یہ ہوا کہ جگہن بی سے حضور میں گئے تیز کے قلب مبارک سے ذمائم کے حصہ کو ذکال دیا جائے اور معراج کی وقت تو ظاہر ہے، اس لئے تا کہ صفور ربانی کے موقع پر تھم صلوٰ قاکا جو طہارت محض ہے تی جائے اور معارت میں ہوسکتا ہے۔ اور وہ ایک وصاف ہو کہ میں ہوسکتا ہے۔ اور وہ ایک وغیرہ اس کو میں جب آپ می دفعہ میں جیسے قاضی عیاض مجائے ہو خیرہ اس کو میں وہ وہ کر چھر دوبارہ پا کی وطہارت کا تابیں ہوسکتا۔ اس بنا پر بعض محدثین جیسے قاضی عیاض بیاں پر ورش یار ہے تھے منورہ کو کہ وقعہ بیں۔ اور وہ صغری میں جب آپ می مخترت صابحہ کے یہاں پر ورش یار ہے تھے ایک و معاد تا کہ ہو کہ اس کو دور تا کہ کی دور کی کہ دور کی اس کے دور کر بیاں بیار کو کہ کہ دور کر کی دور کی کے دور کی کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ دور کی کہ کیا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کی دور کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی دور کی کو کہ کو کہ کی دور کر کی کو کہ کو کہ کی دور کی کو کہ کو کر کی کو کہ کو کی کو کہ کو کھ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کو کو کو کو کہ کو کر کو کو کو

🆚 فتح الباري، ج ١، ص: ٣٨٩ مصر 💎 🥴 زرقاني برمواهب، ج ١، ص: ١٨٠ـ

اورمعراج کے موقع پرش صدر کے واقعہ کوراویوں کا سہوجانتے ہیں۔ اللہ لیکن یہ پوشیدہ نہیں کہ واقعہ ش صدر کی روایت جن طریقوں کے ساتھ آئی ہے۔ ان میں سب سے سیح ،سب سے متنداور معتبر طریقہ وہ ب ہے جس میں اس کا شب معراج میں ہونا بیان ہوا ہے۔ اس لئے اس موقع کوراویوں کا سہوقر اردینا اور بجین میں اس کا ہونات الم مرنا اصول روایت سے جے نہیں۔

### شق صدر کی ضعیف روایتیں

اصل یہ ہے کہ شق صدر کے وقت یا اوقات کی تعیین ادراس کا مکرر اور بار بار پیش آنا صرف مختلف روایات کے پیش کردیے سے نہیں ہوسکتا۔ جیسا کہ حافظ ابن حجر مِجَوَّاتُیّۃ نے کیا ہے اور قسطلانی اور زرقانی نے اس کی تقلید کی ہے، بلکہ ضرورت ہے کہ ان روایات کے سلسلہ سند پر بھی بحث اور راویوں کی قوت وضعف پر بھی تقید کی جائے۔ دس برس کے من میں شق صدر والی روایت جس میں یہ تصریح ہے کہ سب سے پہلی دفعہ آیے مثل ایکٹی برنبوت کی بیعلامت طاری ہوئی حسب ذیل ہے:

'' حضرت ابو ہر یرہ دلائٹیڈ آپ مگائٹیڈ ہے نبوت کا ابتدائی نشان پوچھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:
'' میں دس برس کا تھا کہ میدان میں دو آ دمی میر ہے سر پر آئے۔ ایک نے کہا: یہ وہی ہیں؟
دوسرے نے کہا: ہاں، پھر دونوں نے پیٹھ کے بل مجھے بچھاڑا اور میر ہے پیٹ کو پھاڑا، ایک سونے کے طشت میں پانی لا تار ہا اور دوسرا پیٹ کو دھوتا رہا۔ پھرایک نے کہا: سینہ کو چاگ کر وتو اس نے دل کو چاگ ہے اور پچھ تکلیف نہیں معلوم ہوتی ۔ پھرایک نے کہا، کہ دل کو چاک کر وتو اس نے دل کو چاک کیا۔ پھر اس نے کہا: اس میں سے کینہ اور حسد نکال لو۔ تو اس میں سے کینہ اور حسد نکال لو۔ تو اس میں سے کینہ اور حسد نکال لو۔ تو اس میں سے جے ہوئے دون کی طرح کی کوئی چیز نکالی۔ پھر کہا: اس میں مہر بانی اور رحمت رکھ دو۔ تو میں سے جا ندی کی طرح کی کوئی چیز رکھ دی۔ پھر اس نے چند گھنڈیاں جو اس کے پاس تھیں نکالیں اور وہ گھنڈیاں میر ہے سینہ پر لگا دیں۔ پھر میر ہے انگو شے کو کھونٹ کر مجھے سے کہا جا و، خب میں لوٹا تو اپنے میں وہ لے کر لوٹا جو لے کر نہیں آ یا تھا۔ یعنی چھوٹوں پر شفقت اور بروں کے ساتھ نری ۔'

یدروایت زوائدمسنداحد، ابن حبان ، حاکم ، ابن عسا کراورابوفیم میں ہے۔ کیکن ان تمام کتابوں میں

وقد خلط فيه غيره لاسيما من رواية شريك بن ابي تمر فقد ذكر في اوله مجيء الملك له وشق صدره وغسله بماء زمزم وهذا انما كان وهو صبى وقبل الوحي (نسيم الرياض شرح شفاء قاضي عياض ٢، ص: ٢٦٥\_)

فتح الباری، كتاب الصلوة، باب كيف فرضت الصلوة في الاسراء، ج١، ص: ٣٨٩ و كتاب التوحيد،
 ج ١٣، ص: ٤٠٠ باب ما جاء في قوله عزوجل ﴿وكلم الله موسى تكليما ﴾ روض الانف سهيلي، ص: ١١٠ مصر، زرقاني برمواهب، ج ١، ص: ١٧٩، قاض عمياض شفاء من كفته بين:



مرکزی سلسلة سندایک ہی ہے۔ بعنی میہ کہ معاذ بن محمد اپنے باپ محمد بن معاذ اوروہ اپنے باپ معاذ بن محمد سے اور وہ اپنے دادا الی بن کعب سے روایت کرتے ہیں۔ محدث ابن المدینی نے اپنی کتاب العلل میں اس حدیث کے تحت میں لکھا ہے:

حدیث مدنی واسناده مجهول کله و لا نعرف محمدا و لا اباه و لا جده . الله مدنی صدیث ہے اس کی سندتمام ترججول ہے۔ ہم لوگ ندمحمد کوجائے ہیں اور نداس کے باپ کواور نداس کے دادا کو۔

حافظ ابولیم نے دلائل میں جہاں بیصدیث نقل کی ہے صاف لکھ دیا ہے:

وهذا الحدیث تفر دبه معاذ بن محمد و تفر د بذکر السن الذی شق فیه عن قلبه الله " " " محمد و تفر د بذکر السن الذی شق فیه عن قلبه " " " " مین شق " مین شق صدر بوامنفر د بین \_ ( یعنی اس روایت کی کسی اور نے تائیز نبیس کی ہے) ۔ " " صدر بوامنفر د بین \_ ( یعنی اس روایت کی کسی اور نے تائیز نبیس کی ہے) ۔ "

ہیں برس کے من کی روایت بھی بعینہان ہی لوگوں ہے تھوڑ ہے تغیر کے ساتھوان ہی الفاظ میں زوائد احمد بھیجے ابن حبان ، حاکم ، پہلی اور مختارۂ ضیاء میں ہے۔ ( کنز العمال جلد ۲ صفحہ ۹۲ ) لیکن اس سلسلہ روایت کا حال آپ من چکے کہ وہ معتزنہیں۔

آغاز وجی کے موقع پرشق صدر کی روایتی ولاکل ابولیعم، دلاکل بیمجی ، مند طیالی اور مند حارث میں بیس۔ بیر روایتی حضرت عائشہ فی بیک کی از وجی والی حدیث، بخاری، مسلم اور این حنبل وغیرہ تمام متند کہ ابول میں ندکور ہاور اس باب میں بی روایت سب سے زیادہ مفصل بہتے اور محفوظ ہے لیکن ان کہ ابول میں اس موقع پرشق صدر کا مطلق ذکر نہیں۔ اس سے اس واقعہ کی به اعتباری ظاہر ہوتی ہے۔ علاوہ ہریں ابولیعم ، بیبی ، طیالی اور حارث والی اس روایت کی مرکزی سند ابوعمر ان الجونی ، بیبی ، طیالی اور حارث والی اس روایت کی مرکزی سند ابوعمر ان الجونی ، بیبی ، طیالی میں (صفحہ ۱۵ حدر آباد) اس روایت کی سند بیہ ہے کہ جماد روایت کی سند بیہ ہے کہ جماد بن سلمہ ابوعمر ان جونی سے اور وہ ایک شخص سے اور وہ حضرت عائشہ فی بیبی میں (صفحہ ۱۹ حدر آباد) اس روایت کی سند بیہ ہے کہ جماد شخص کون ہے ؟ اور ابوعمر ان نے اس کا نام کیوں نہیں لیا ہے ، ابوئیم میں (صفحہ ۱۹ حدر آباد) اس روایت کا جو سلمہ سند ہے اس میں بیری گئی ہے ، جس کا حال ابھی او پر گزر چکا علاوہ سلمہ سند ہے اس میں بیری گئی ہے ، جس کا حال ابھی او پر گزر چکا علاوہ ازیں ابولیع میں روایت میں اس کے نیچ داؤ دین المجر ایک شخص آتا ہے جس کو اکثر محد ثین ضعیف ، بلکہ دروغ گوتک کہتے ہیں ، اس کے ساتھ اس روایت کے اندر بعض الیں لغو با تیں بھی ہیں جو اس کو صحت کے پا بیہ سے گوتک کہتے ہیں ، اس کے ساتھ اس روایت کے اندر بعض الیں لغو با تیں بھی ہیں جو اس کو صحت کے پا بیہ سے گوتک کہتے ہیں ، اس کے ساتھ اس روایت کے اندر بعض الیں لغو با تیں بھی ہیں جو اس کو صحت کے پا بیہ سے گوتک کہتے ہیں ، اس کے ساتھ اس روایت کے اندر بعض الیں لغو با تیں بھی ہیں جو اس کو صحت کے پا بیہ سے سے سلم کو سے کہ بی بی بی ہو اس کو صحت کے پا بیہ سے سے ساتھ کی ساتھ اس میں دوایت کے اندر بعض الیں لغو با تیں بھی ہیں ہوں کو صدر میں کو ساتھ میں دوایت کے اندر بعض الیں لغو با تیں بھی ہوں ہواس کو صحت کے پا بیہ سے سے ساتھ کی ساتھ اس کو ساتھ کی اندر بعض الیں کو باتھ کی ساتھ کی ساتھ کو ساتھ کی ساتھ کی سے ساتھ کی ساتھ کیں دوایت کے اندر بعض الیں کو ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کیں دوایت کے اندر بعض الیا کی کو ساتھ کی کو باتھ کی کو ساتھ کیں کو ساتھ کی ساتھ کی کو ساتھ کو ساتھ کی کو ساتھ کی کو ساتھ کی کو ساتھ کی کو ساتھ

🆚 تهذیب التهذیب، ج ۱۰، ص: ۱۹۲ 🍇 دلائل النبوة جز اول، فصل ۱۷، ص: ۷۱ حیدرآباد طبع اول ۱۳۲۰ 🕳

ا کی اور روایت حضرت ابوذ ر رافتند سے ہے کہ' انہوں نے آنخضرت مَثَا فَیْزُم سے دریافت کیا کہ یا رسول الله! جب آپ کونبی بنانا جا ہا گیا تو آپ کواپنی پنیمبری کا حال کیونکر معلوم ہوااور آپ نے کیونکریقین کیا كه آپ تيمبر بير؟ فرمايا'''اے ابوذرا ميں مكه كى ترائى ميں تھا كەدوفر شتے ميرے ياس آئے ،ايك زمين پر آ یااور دوسرا آسان پرتھاایک نے دوسرے سے کہا: یہی وہ ہیں پھر کہاان کوتولو، پہلے ایک سے پھر دس سے پھر سو ہے بھر ہزار سے مجھ کوتو لائیکن میرابلہ بھاری رہاتو کہا کہ بیتمام امت سے بھاری ہیں، بعدازیں میراشکم حاک کیا (اس کے بعد شق صدر کے مختلف واقعات کا ذکر ہے،اس کے بعد ہے) کہ ان فرشتوں نے پھر . میرےشانے پرمہرکی ۔''اس روایت میں گوونت کی تعیین نہیں گریہ ذکر ہے کہ بیرواقعہ مکہ کی ترائی میں پیش آیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بید حضرت حلیمہ ڈھا گھٹا کے پاس بنو ہوازن میں قیام کے زمانہ سے بہت بعد کا واقعہ ہے، پھراس میں یہ ہے کہ جب آ پ مُلَاثِیْتُم کو نبی بنا نا چاہا گیا اور نبوت کی سب سے پہلی علامت کا سوال ہےاور امت کا ذکر ہے،اس سے واضح ہوتا ہے کہ بیآ غاز وحی کا واقعہ ہے، بیرروایت مند دارمی (صفحہ ۲ ) اور دلائل ابونعیم (صفحه ۱۷) میں ہے ،ان کے مشترک راوی بہتر تیب ابو داؤ د جعفر بن عبداللہ بن عثمان القریثی ،عثمان بن عروه بن زبیر میں ، جعفر بن عبداللہ کی نسبت محدث عقیلی نے تقید کی ہے کہ اس میں "وہم" تھا لیعنی الفاظ کی صیح یا د داشت نبهی اوراضطراب تھا۔ یعنی ایک ہی واقعہ اور سند کو بھی کسی طرح اور بھی کسی طرح بیان کرتا تھا ، پھراس روایت کونقل کر کے لکھا ہے کہ''اس کی متابعت نہیں کی جاتی'' بعنی اس کے ہم شیخ اور ہم درس اس کی تائیز نبیں کرتے 🗱 پھر بعینہ یمی واقعات شداد بن اوس کی روایت سے ابونعیم ، 🌣 ابویعلیٰ اور ابن عسا کر 🗱 نے عتب بن عبد سلمی کی روایت سے داری 🗱 اور ابن اسحاق 🤃 نے ( مرسلاً ) بحیین کے شق صدر میں بیان کیا ہےجن سے ان کا باہمی تعارض واضح ہے۔

اب رہ گئی وہ روایت جس میں حلیمہ سعدیہ رفاظیا کے ہاں قیام کے زمانہ میں شق صدر کا ذکر ہے، یہ روایت سات مختلف سلسلوں سے اور مختلف صحابیوں سے لوگوں نے نقل کی ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ ان میں دو سلسلوں کے علاوہ بقیہ سلسلے صحت اور قوت سے تمامتر خالی ہیں اور ان میں بعض الیں لغو با تیں شامل ہیں جواس کو درجہ اعتمار ہے گرادیتی ہیں۔

🗓 اس روایت کاسب سے پہلاطریقہ بیہ ہے کہ جہم بن الی جہم ،عبداللہ بن جعفرے اورعبداللہ بن جعفرخود

<sup>🐞</sup> وكيميخ ميزان الاعتدال ذهبي، ج ١ ، ص: ١٩١ اور لسان الميزان ابن حجر، ج ٢ ، ص:١١٦ ـ

<sup>🕏</sup> دلائل النبوة، ص: ١٧٦ - 🌣 تاريخ ابن عساكر، ج ١، ص: ١٧٦ - ٣٧٢-

<sup>🤹</sup> كيف كان اول شان النبي 🍪 🎢 ص: ٦\_

<sup>🦈</sup> طبقات ابن سعد ذكر علامات النبوة: .... الجزء الاوّل، القسم الاول، ص: ٩٦.

حلیمہ سعد میہ ڈاٹھٹا سے راوی ہیں ،اس طریقہ سے بید روایت ابن اسحاق اور دلائل الی نعیم میں ہے، جہم بن الی جہم مجہول ہے اور عبد اللہ بن جعفر کی حلیمہ سعد میہ ڈاٹھٹا سے ملاقات ٹابت نہیں ،اور ابن اسحاق جہم بن الی جہم کاشک ظاہر کرتا ہے اس نے کہا کہ عبد اللہ ابن جعفر نے خود مجھ سے کہایا ان سے من کر کسی اور نے مجھ سے کہا۔ ابونعیم میں گویہ شک مذکور نہیں ہے بلکہ اس میں تصریحاً عبد اللہ بن جعفر کا نام لیا گیا ہے مگر اس میں اس کے نیچ کے میادی مجہور ح ہیں۔
راوی مجروح ہیں۔

- © دوسراطریقه دافتدی کا ہے، ابن سعد نے اس ردایت کوائی سلسلہ سے ذکر کیا ہے (جلد اصفحہ 4 سے گر علاوہ اس کے کہ دافتدی کا اعتبار نہیں اس کی تفصیلی سند تک اس میں مذکور نہیں اوپر کے راویوں کا نام مطلق نہیں بتایا گیا ہے۔
- ④ سیمق اورابن عسا کر ﷺ نے ایک اور سند ہے حضرت ابن عباس ڈٹھنٹنے سے بیرواقعہ قس کیا ہے کیکن اس سند میں محمد بن زکریا الغلا بی جھوٹا اور وضاع ہے ،اس کا شارقصہ گو یوں میں ہے۔
- ابن عساکر اللہ نے شداد بن اوس شان شائی صحابی کے واسطہ سے ایک نہایت طویل واستان نقل کی ہے، جس میں فدکور ہے کہ قبیلہ بنی عامر کے ایک پیرمرد نے خدمت نبوی شائی کی میں آکر آپ سے آپ کے ابتدائی حالات دریافت کے ، آپ نے پوراپورا حال بیان کیا، نجملہ اس کے ایک واقعہ اپنے بچپن کے شق صدر کا بیان کیا، کیکن خود ابن عساکراس روایت کو نریب (یعن ثقات کے بیان سے مختلف) کہتے ہیں اس کے سوااس کے سلسلہ سند کے بچ میں ایک بے نام ونشان راوی ہے، اس سے او پر ایک اور قابل اعتراض راوی اس میں ابو سلسلہ سند کے بچ میں ایک بے جوشداد بن اوس شائل سے اس قصہ کا سنا بیان کرتا ہے۔ امام بخاری میں ابو میں ابوالہ آباد) میں اس کی نسبت کھا ہے: فی حدیثہ نظر اس کی حدیث بحث طلب ہے، ابوحا کم کہتے ہیں: کیس حدیثہ با لفا ٹیم یعنی اس کی حدیث تھیک نہیں۔

حضرت شداد بن اوس ٹالٹنڈ ہے کھول شامی کے داسطہ سے ابویعلیٰ اور ابن عساکر 🤃 نے بعینہ اسی داقعہ کو ایک اورسلسلہ سے نقل کیا ہے جس میں گوکوئی مجہول راوی بچھ میں نہیں آیا ہے ،مگر اس میں یہ کی ہے کہ کھول اور شداد ڈلائنڈ صحافی کے بچھ میں ایک راوی چھوٹ گیا ہے یا چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی روایت منقطع ہے، کیونکہ مکھول

<sup>🆚</sup> دلائل النبوه، ص: ۱۱۵\_ 🔯 تاریخ ابن عساکر، ج ۱، ص:۳۷٦\_

<sup>🥸</sup> ایضًا، ص :۲۷۱ تا ۳۷۲ 🗱 میزان الاعتدال، ج ۳، ص:۲۷۰ تهذیب التهذیب، ج ۱۲، ص: ۱۲۵۔

<sup>🧗</sup> تاریخ ابن عساکر ، ج۱ ، ص: ۳۷٤ـ

سن المخالف المنظمة ال

🕲 عتبہ بن عبدالسلمی ایک کمسن صحابی ہیں ،ان سے ایک ہی سلسلہ سند کے ذریعہ سے حاکم ، دارمی ،ابویعلیٰ ،ابن عساكراورابن خنبل نے اس واقعه كى يوں روايت كى ہے كه آپ مَاليَّ اِلْمَاليَا: ' ايك دن ميں اپنے رضاعى بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے گیا، کھانا ساتھ نہ تھا، میں نے اس کو ماں (دایہ) کے پاس کھانالانے کے لئے جیجا، وہ گیا تو دیکھا کہ گدھ کی طرح کے دو پرندے آئے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہی ہے؟ دوسرے نے کہا : ہاں، پھر دونوں نے جھپٹ کر مجھے پکڑ ااور زمین پر پچھاڑ کرمیرا پیپ حیاک کیا اوراس میں سے دوسیاہ جمے ہوئے خون کے قطرے نکالے اور برف اور شھنڈے یانی سے دھویا، پیر حاکم کے الفاظ ہیں، 🗱 داری 🗱 وغیرہ میں اس کے بعدا تنازیادہ ہے کہ'' دھونے کے بعدا یک نے کہا کہ سکینت یعنی تسکین قلبی لا وُ اس کولا کرمیرے سینہ پر چھڑک دیا، پھر دونوں چھوڑ کر مجھے چلے گئے، میں ڈرااوراپنی ماں کے پاس گیااور حال کہاوہ ڈری کہ بچہ کی عقل ٹھیکے نہیں رہی اس نے کہا: میں تم کوخدا کی پناہ میں دیتی ہوں اور پھروہ مجھے اونٹ پر بٹھا کرمیری والدہ کے پاس لا کی ، والدہ نے کہا:تم نے امانت بوری طرح ادا کی ، دایہ نے میرا حال اورا پنا خوف بیان کیا کمیکن والدہ نے سے واقعین کرکوئی خوف یا تعجب نہیں کیا فرمایا:'' جب یہ بچہ پیدا ہوا تو میں نے دیکھا تھا کہ ایک نورمیرے بدن سے نکلاجس سے شام مے کل روٹن ہوگئے۔'' حاکم نے اس حدیث کومسلم کی شرط کے مطابق کہاہے مگر واقعہ ہیہ ہے کہ اس سلسلہ روایت کا پہلامشترک راوی بقیہ بن ولید ہے، جس کو گو بذات خود بعضوں نے ثقہ کہا ہے تا ہم اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ بخت بے احتیاط تھا، ابن مبارک کہتے ہیں: وہ راست گوہے، مگروہ آ گے بیچھے کے ہرشخص ے روایت لے لیا کرتا تھا۔ ابن عیدینہ کہتے ہیں: ''بقیہ ہے احکام کی روایتیں ندلیا کرو، ثواب (فضائل) کی روایتیں خیر لےلیا کرو۔'' امام ابن صنبل اور امام یجیٰ عظیما کا قول ہے:''اگر وہ مشہورلوگوں ہے روایت کرے تو خیرورندمت کرو۔' ابوحاتم کہتے ہیں کہ' اس کی حدیث کھی جائے مگروہ دلیل میں نہ پیش کی جائے۔' امام نسائی فرماتے ہیں:''جب وہ اخبر نا اور حدثنا کہے تو خیر اور جب عن عن کر کے بیان کرے تو نہ لو۔'' (بی<sub>د</sub>یا در ہے کہ بیہ روایت مذکورہ بطریق عن عن ہی ہے) ابن عدی کا قول ہے: ''الا کی بعض روایتی ثقد اور معتبر راویوں کے خلاف ہیں۔'امام احد بن خنبل مُرتبطع ایک مخص سے فرماتے ہیں کم''میں مجھتاتھا کہ بقیہ مجہول الحال لوگوں سے س کر حدیثین نقل کرتا ہے کیکن دیکھا تو وہ شہورلوگوں ہے بھی اس قتم کی حدیثیں بیان کرتا ہےتم نے جانا کہوہ 🕻 مستدرك حاكم، كتاب التاريخ، ذكر شق صدره ---- ج ٢، ص: ٦١٦ ـ برف اور پائى ت دهونے كاذكر " حاكم"،

كيجائي من وارى من بي النبي من دارمي، باب كيف كان اول شان النبي من ١٣٠٠

النابة النابي المنابع المنابع

کہاں سے بیروایتی لاتا ہے؟ مخاطب نے جواب دیا۔ ہاں تدلیس کے ذریعہ سے۔ (لیعنی ﷺ کے کمزورراوی کو حذف کر کے ، آگے کے معتبرراوی سے سلسلہ جوڑ دیا کرتا تھا) ابوعبداللہ حاکم کہتے ہیں کہ''اوزا تی وغیرہ مشہور لوگوں سے وہ الی روایتیں کرتا ہے جوموضوعات کے مشابہ ہیں اور اس کی صورت یہ کرتا ہے کہ ﷺ کے ضعیف راوی کو حذف کردیتا ہے۔'' خطیب کہتے ہیں کہ''اس کی اکثر روایتیں منکر ہیں، گووہ بذات خودراست گوتھا۔'' ابن القطان کا قول ہے کہ''وہ ضعیف راویوں سے تدلیس کر کے بیان کرتا ہے اور اس کووہ جا کر سجھتا ہے، یہ الزام اگراس پر چے ہے تو اس کے معتبر ہونے میں خلل انداز ہے۔'' بھ

### حماد بن سلمه کی روایت میں ان کاوہم

بچین میں شن صدر کاسب سے جے اور محفوظ سلسلة سندوہ ہے جو حماد بن سلمہ ثابت بنانی سے اور ثابت، انس بن ما لک رفی تفریق سے دوایت کرتے ہیں چنا نچہ بیر دوایت صحیح مسلم بی مندا حمد بی ابن سعد بی اور دلائل الوقیم بی میں ایک بی سلسلة سند سے نہ کور ہے یعنی حضرت انس رفی تفریق سے ثابت البنانی اور ان سے حماد بن سلمہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت من الفیلی آئے اور سلمہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت من الفیلی آئے اور آپ من ایک کیا اور اس کو کال کراس میں سے ذرا ساجم ابواخون آپ من الا اور کہا کہ بیا تناشیطان کا حصرتم میں تھا، پھراس کوسونے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا، پھرشگاف کو جوڑ دیا پھراس کو ابنی جگھ پر رکھ دیا، اور کہا کہ جوڑ دیا پھراس کو ابنی جگھ پر رکھ دیا، اور کہا کہ میں اور جا کر کہا کہ میر مناز کی ابنی میں بی حدیث اس میں اللہ میں بی حدیث اس سلسلہ میں بی حدیث اس سلسلہ سند سے حضرت انس رفائف سے مروی ہے اور اس میں آخر واحد متعلم کے بجائے جمع متعلم ہے، یعنی یہ کہ ''جھکو سند سے حضرت انس رفائف سے مروی ہے اور اس میں آخر واحد متعلم کے بجائے جمع متعلم ہے، یعنی یہ کہ ''جھکو نظر آتے تھے۔'' مندا بن خبل میں بی حدیث اس سند سے حضرت انس رفائف سے مروی ہے اور اس میں آخر واحد متعلم کے بجائے جمع متعلم ہے، یعنی یہ کہ ''جھکو نظر آتے تھے۔'' کی جگہ پر ہیہ ہے کہ ''ہم کو زخم کے نا کے نظر آتے تھے۔'' کی جگہ پر ہیہ ہے کہ ''ہم کو زخم کے نا کے نظر آتے تھے۔'' کی جگھ ہے بیا ہے جمع متعلم ہے، یعنی یہ کہ '' ہم کو زخم کے نا کے نظر آتے تھے۔'' کی جگھ پر ہیہ ہے کہ ''ہم کو زخم کے نا کے نظر آتے تھے۔'' کی جگھ پر ہیہ ہے کہ ''ہم کو زخم کے نا کے نظر آتے تھے۔'' کی جگھ ہو کہ کو نا کے نظر آتے تھے۔'' کی جگھ پر ہیہ ہے کہ ''ہم کو زخم کے نا کے نظر آتے تھے۔'' کی جگھ ہو کہ کو نگھ کو نا کے نظر آتے تھے۔'' کی جگھ ہو کہ کو نا کے نظر آتے تھے۔'' کی جگھ ہو کہ کو نا کے نظر آتے تھے۔'' کی جگھ ہو کہ کو نا کے نظر آتے تھے۔'' کی جگھ ہو کہ کو نا کے نظر آتے تھے۔'' کی جگھ ہو کہ کو نا کے نظر آتے تھے۔'' کی جگھ ہو کہ کو نا کے نظر آتے تھے۔'' کی جگھ ہو کہ کو نا کے نظر آتے تھے۔'' کی جگھ ہو کہ کو نا کے نظر آتے تھے۔'' کی جگھ ہو کہ کو نا کے نظر آتے تھے۔'' کی جگھ ہو کہ کو نا کے نظر آتے تھے۔'' کی خور کی کو نا کے نظر آتے کی کو نو کی کو نا کے نوائس کی کو نواز آتے کو نا کے نو کو نا کے نا کے نوائس کی کو نوائس کو نا

اسسلسکہ سند کے میچے اور محفوظ ہونے میں کوئی شک نہیں ، لیکن واقعہ یہ ہے کہ صحاح میں معراج اور شق صدر کی جس قدر روایتیں حضرت انس رفائٹنڈ سے مروی ہیں ، ان کے دوسرے راوی تابعین میں حضرت انس رفائٹنڈ کے شاگر دوں میں سے قادہ ، زہری ، شریک اور ثابت بنانی چار شخص ہیں ، ثابت بنانی سے دوآ دی ان واقعات کوفقل کرتے ہیں ، سلیمان بن خیرہ اور حماد بن سلمہ ، حماد کے علاوہ اور جوطرق او پر فدکور ہوئے ، ان سب میں معراج کے واقعات کے آغاز میں شق صدر کا ذکر ہے لیکن حماد نے اپنی روایت میں یوں کیا ہے کہ معراج کے سلسلہ میں وہ شق صدر کے ذکر کوترک کردیتے ہیں اور شق صدر کے واقعہ کوالگ اور مستقل بچپن کے معراج کے ساتھ بیان کرتے ہیں ، حالانکہ نہ صرف حضرت انس رفائٹنڈ کے شاگر دوں میں سے کوئی بلکہ

<sup>🦚</sup> ج٣، ص: ١٤٩ - 🎁 ذكر علامات النبوة، ج١، ص: ٩٧ - 🤃 ص: ١٧٦، ١٧٧

(عده) ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ

حماد کے دوسرے ہم درس طلبہ ہیں ہے بھی کوئی ان کی تا سینہیں کرتا، غالبًا یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے معرائ کی حدیث ، حماد کے واسط نے قلی نہیں کی ہے جماد کی نسبت اساء الرجال کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 'آ خرعر میں ان کا حافظ خراب ہو گیا تھا۔' ﷺ اس سبب ہے امام بخاری نے ان کی روایتیں نہیں کی چین کر اپنی کتاب میں لائے کے مطابق کوشش کر کے خرابی حافظہ سے پہلے کی جوان کی روایتیں ہیں انہی کوچن کر اپنی کتاب میں لائے ہیں۔ میرا میلان تحقیق یہ ہے کہ حماد کی بیروایت اس خرابی حافظہ کے زمانہ کی ہے کہ انہوں نے تمام معتبر راویوں کے خلاف شق صدراور معراج کے مشترک واقعہ کو دو کر دیا۔ میں ہم جھتا ہوں کہ امام سلم بھی اپنی ترسیب بیان کے اشارات سے الیا ہی گی جھتا تا چا ہتے ہیں کہ معراج اورشق صدر کو دوالگ الگ زمانوں کے واقعات معراج کو ارشق صدر کو دوالگ الگ زمانوں کے واقعات معراج کو تر میں امام سلم یہ کرتے کہ پہلے حضرت انس ڈاٹٹوئ سے ثابت کے شاگر دھماد کی ہے حدیث قل کرتے ہیں جس میں معراج کے شرصد کو ساتھ معراج کا ذکر ہے ، انس شق صدر کے ساتھ معراج کا ذکر ہے ، انس شق صدر کے ساتھ معراج کا ذکر ہے ، انس کے بعد حماد کی وہ روایت ہے جس میں تنہا بی پین کے شق صدر کا تذکرہ ہے ، بعد ازیں حضرت انس ڈاٹٹوئ کے دوسرے شاگر دول کی روایت ہے جس میں تنہا بی پین کے شق صدر کا تذکرہ ہے ، بعد ازیں حضرت انس ڈاٹٹوئوئی کے دوسرے شاگر دول کی روایت ہے جس میں شی صدر کا تذکرہ ہے ، بعد ازیں حضرت انس ڈاٹٹوئوئی کے دوسرے شاگر دول کی روایت ہیں جس میں شن صدر اور معراج کا ایک ساتھ دو آقع ہونا نہ کور ہے۔

جمادی اس روایت میں بعض ایسے معنوی وجوہ بھی ہیں جن کی تائید کی ورسے وربعہ سے تہیں ہوتی،
مثلاً: یہ کہ شق صدر کی یہ کیفیت کی عمر میں بھی گزری ہو، مگر بہر حال اس کا تعلق روحانی عالم سے تھا، گزشتہ تمام
متنداور مجروح وروایتوں میں حسد بغض ، حصہ شیطانی ، سکینت ، تبلی ، رحمت ، شفقت ایمان اور حکمت وغیرہ جن
امور کا سینہ مبارک سے نکا لنایا اس میں رکھنا بیان ہوا ہان میں سے کسی چیز کا تعلق جسمانیات سے نہیں ، باایں
ہم حماد حضرت انس رٹھائٹ کے روایت کر کے کہتے ہیں کہ آپ مظافیۃ اس کے سینہ پرزخم کے ناکے کے نشان مجھ کو
جمیرت انس رٹھائٹ کی ویگر مروی روایت میں سے جو جماد کے علاوہ دوسرے راویوں نے نقل کی ہیں سے ذکور
مغرت انس رٹھائٹ کی دیگر مروی روایات میں سے جو جماد کے علاوہ دوسرے راویوں نے نقل کی ہیں سے ذکور
منبیں ، علاوہ ازیں آنمخضرت منا ٹیٹی کی شکل شائل کا ایک ایک حرف، جسم اطہر کے ایک ایک دیل کی
کیفیت صحابہ میں گانی نے بیان کی ہے، مگر کسی نے سینہ مبارک کے ان نمایاں ٹائلوں کا نام تک نہیں لیا، ایس
حالت میں واقعہ کی بیصورت کے وکھر تسلیم ہو عتی ہے۔

دود فعة شقِ صدر ہوتو اس کی تاویل

اس تشری اورتفصیل کے بعد بھی اگر کسی کوجمادی اس روایت کے قبول کرنے پراصرار ہوتو یہ کہا جاسکتا ہے کہاں روایت کے مطابق بجین میں جب عقل وہوش کا آغاز ہوا تو سیند مبارک سے حصہ شیطانی، جو ہرانسان کے اندر ہے، اس کو نکالا گیا کہ صحیح مسلم کی اس روایت میں اس قدر ہے، ابھی علم و حکمت کی کوئی چیز رکھی نہیں گئی، گرمعراج

<sup>🗱</sup> تهذيب التهذيب، ج٣، ص: ١٤.

مِنْ أَنْ الْمِيْ الْمِنْ الْم

کررات جباس عقل دہوش کی تحمیل ہوئی تو وہ دھوکر علم وحکمت ہے معمور کیا گیا، جیسا کہ تمام روایتوں میں ہے۔ شقِ صدر کی صحیح کیفیت

شق صدر کی سیح کیفیت حالت معراج کے سلسلہ میں سیح بخاری، سیح مسلم، اور نسائی وغیرہ میں متعدد روایتوں اور طریقوں سے مذکور ہے کہ ایک شب کو آنخضرت مُٹالٹینِ خانہ کعبہ میں آ رام فر مار ہے تھے، آئکھیں سوتی تھیں، مگر دل بیدار تھا کہ ناگاہ حضرت جرائیل عَالِیَا چند فرشتوں کے ساتھ نظر آئے، آپ کو اٹھا کروہ چاہ زمزم کے پاس کے پاس کے باس کے بعد سونے کا ایک طشت ایمان و حکمت سے بھراہ والا یا گیا، پھراس طشت کے سر مایہ کوسید مبارک میں بھر کرشگاف کو برابر کردیا گیا اس کے بعد فرشتے آپ کو آسان کی طرف لے چلے۔ ا

شق صدر کی حقیقت

علائے ظاہر بین اس واقعہ کے ظاہر الفاظ کے جوعام اور سید سے ساد سے معنی سیجھتے ہیں کہ واقعی سینئہ مبارک چاک کیا گیا اور قلب اقدس منگائیٹی کوائی آب زمزم سے دھوکرایمان وحکمت سے بھر دیا گیا ،اس کو ہر مسلمان سیجھ سکتا ہے، لیکن صوفیا کے حقیقت بین اور عرفائے رمز شناس ان الفاظ کے پچھاور ہی معنی سیجھتے ہیں اور ان تمام غیر متحمل الالفاظ معنی کو تمثیل کے رنگ میں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم برزخ کے حقائق ہیں، جہال روحانی کیفیات جسمانی اشکال میں اس طرح نظر آتے ہیں جس طرح حالت خواب میں تمثیل واقعات جسمانی رنگ میں اور جہال معنی اجسامی صورت میں متمثل ہوتے ہیں۔ جسمانی رنگ میں نمایاں ہوتے ہیں اور جہال معنی اجسامی صورت میں متمثل ہوتے ہیں۔

اماشق الصدروملؤه ايمانا فحقيقة غلبة انوار الملكية وانطفاء لهيب الطبيعة

وخِضوعها لما يفيض عليها من حظيرة القدسـ 🌣

''لیکن سینہ کا جاک کرنا اوراس کو ایمان سے بھرنا اس کی حقیقت انوار ملکیہ کا روح پر غالب ہوجانا اور طبیعت (بشری) کے شعلہ کا بچھ جانا اور عالم بالا سے جو فیضان ہوتو اس کے قبول کے لئے طبیعت کا آمادہ ہوجانا ہے۔''

ان کے نز دیک معراج بھی اس عالم کی چیزتھی ،اس لیے شق صدر بھی اس دنیا کاواقعہ ہوگا۔

ہمارے نز دیکے صحیح اصطلاح شرح صدر ہے، جبیبا کہ صحیح مسلم باب الاسراء میں حضرت مالک بن

المحتب بخارى، كتاب الصلوة، باب كيف فرضت الصلوة في الاسراء: ٣٤٩؛ كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملاتكة: ٣٢٠٧؛ كتاب مناقب الانصار، باب المعراج: ٣٨٨٧؛ كتاب التوحيد، باب (كلم الله موسئ تكليما): ١٧٥٧؛ صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب الاسراء برسول الله إلى السفوت: ٤١٥، ٤١٥؛ نسائى، كتاب الصلوة، ٤١٥، ٤٥٩.

| حجة الله البالغة، ج٢، ص: ٢٠٦ـ

| ٢٠٢٠ ص: ٢٠٦.
| ١٠٠٠ عند الله البالغة، ج٢، ص: ٢٠٠١ عند الله البالغة، ج٢، ص: ٢٠٠١ عند الله البالغة، ج٢، ص: ٢٠٠١ عند الله البالغة، ١٠٠٠ عند ١٠٠ عند ١٠٠٠ عند ١٠٠٠ عند ١٠٠٠ عند ١٠٠٠ عند ١٠٠٠ عند ١٠٠٠ عند ١٠٠ عند ١٠٠٠ عند ١٠٠٠ عند ١٠٠٠ عند ١٠٠ عند عند ١٠٠ عند ١٠٠ عند ١٠٠ عند عند ١٠٠ عند ١٠٠ عند ١٠٠ عند ١٠٠ عند ١٠٠ عند عند ١٠٠ عند عند ١٠٠ عند ١٠٠ عند ١٠٠ عند ١٠٠ عن

يندنوالنون المنافقة ا

صعصعہ ڈلائٹنڈ کی روایت میں مذکور ہے ((فنشسوح صدری الی کندا و کندا)''میراسینہ یہاں سے یہاں تک کھولا گیا۔'' ﷺ اور قرآن مجید کی اس سورہ میں جیسا کہ تر مذی میں ہے اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ ﷺ ﴿ اَلْمُدْ مَنْفُرُ مُح لَكَ صَدْرَكَ ﴾ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِذْرَكَ ﴾ الّذِيثَى اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴾

(۹٤/الانشراح: ۱ تا ۳)

'' کیا ہم نے تیرے لئے سینہ کو کھول نہیں دیا اور تجھ سے تیرے اس بو جھ کو ہٹانہیں دیا جس نے تیری پیٹے کو تو ژدیا تھا۔''

''شرح''کے لغوی معنی عربی میں ''چیرنے پھاڑنے''کے ہیں اس سے طب کی اصطلاح ''علم اللہ اور'' تشری اجسام' نکلی ہے، چونکہ چیرنے اور پھاڑنے سے اندر کی چیز کھل کرنمایاں ہوجاتی ہے، اس لئے اس سے ''تشری اور'' تشری کام'' 'ور' تشری کلام'' 'شرح بیان' اور'' شرح کتاب' وغیرہ مجازی معنی پیدا ہوئے ہیں، اس سے ایک اور کاورہ 'شرح صدر' کا پیدا ہوا ہے جس کے معنی ''سینہ کھول دینے''کے ہیں اور کلام عرب میں اس سے مقصود' بات کا سمجھا دینا اور اس کی حقیقت کا واضح کردینا' ہوتا ہے، قرآن مجیدا ورا حادیث میں بیر کاورہ بکشرت استعال ہوا ہے حضرت موسی علیہ آلی کو جب فرعون کے پاس جانے کی ہدایت ہوئی تو آپ منگل ایکٹر کے دعا ما گل استعال ہوا ہے حضرت موسی علیہ آلیہ کو جب فرعون کے پاس جانے کی ہدایت ہوئی تو آپ منگل ایکٹر کو دعا ما گل (ریہ الشرک کی صدری کی گورہ کر المام کو اس کا کردے ، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھیں۔''

انبیائی از کاملم وقیم انسانی تعلیم و تعلم اور مادی حکمت و دانائی سے پاک ومبرا ہوتا ہے اور وہ اپنے اخذ نتائج اور اشافی تعلیم اور مادی حکمت و دانائی سے پاک ومبرا ہوتا ہے اور وہ اپنے اخذ نتائج اور اثبات دعویٰ کے لئے گزشتہ تجربات اور منطق کے استقرا و تمثیل اور تر تیب مقد مات کے ممنون نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے، ہوتا ہے، الکہ وہ جو تچھ جانتے ہیں اور جو بچھ بچھتے ہیں اس کا ماخذ تعلیم اللی ، القائے ربانی اور فہم ملکوتی ہوتا ہے، اس کانام علم لدنی ہے "لسدن" کے میں، چونکہ یعلم ان کو کسب و تخصیل کے بغیر خدا کے پاس سے اور اس کے نزویک سے عطا ہوتا ہے اس لئے عرف عام میں علم لدنی کہلاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت خضر عالیہ بیا کے متعلق ارشاوفر مایا ہے:

﴿ وَعَلَّهُنَّهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴾ (١٨/ الكهف:٥٦)

" بم نے اپنے پاس سے اس کوملم سکھا یا۔"

أ تخضرت مَنْ اللَّهُ عَلَيْ كِمتعلق ارشاد موتاب:

﴿ كَذَٰ لِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنَ ٱنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ أَتَيْنَكَ مِنَ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿ ﴾

(۹۹:46/۲۰)

<sup>🏶</sup> مسلم: ٤١٦ - 🌣 ترمذي، ابواب التفسير: ٣٣٤٦-

318) \_(حصيهوم)\_ سنة النَّبَيُّ ﴾ ﴿ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ "ای طرح ہم تجھ سے گزشتہ زمانہ کی باتیں بیان کرتے ہیں اور ہم نے اپنی طرف سے تجھ کوعلم (ذکر) بخشاہے۔'' دهنرت بوسف عَلَيْتِلِا كِ قصيهِ كِ آ غاز مِين ٱلتَحضرت مَا لِيَّنْظِم كوخطاب موتا ہے: ﴿ تَعْنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا ٱوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ هٰذَا الْقُرُانَ ﴿ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَتْلُهُ لَهِنَ الْغُفِلِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لِهِ سِفِ: ٣) " ہم تجھ کو قرآن کی وی بھیج کرایک بہترین قصہ ساتے ہیں جس سے تو قطعا اس سے پہلے يخبرتهابه سورهٔ شوری میں ہے: ﴿ وَكَذَٰ لِكَ اوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ رُوحًا مِّن امْرِينا \* مَاكْنُتَ تَدْرِي مَا الْكِتْبُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلَكِنْ حَعَلْنَهُ نُوْرًا نَقِدْ فِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴿ ﴾ (٤٢) الشوري: ٥٢) "اوراى طرح بم نے (اے محمد مَثَالِيْنِمُ) تيري طرف اپنے تھم سے ايک روح كو وى كيا۔ تو، تُو یہلے بیجی نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان سے واقف تھا۔ کیکن ہم نے اس کوروشنی بنایا ہے جس کے ذریعہ ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہم راستہ دکھادیتے ہیں۔'' دوسرے پینمبروں کی نسبت بھی یہی ارشاد ہے۔حضرت ابراہیم عَالِیَلِاً اپنے باپ سے کہتے ہیں: ﴿ يَأْبَتِ إِنِّى قَدُ جَآءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمُ يَأْتِك ﴾ (١٩/مريم: ٤٣) ''اے میرے باپ!میرے پاس علم کاوہ حصر آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔'' حضرت داؤ دوسلیمان عَیْنالاً کے متعلق ہے: ﴿ وَلَقَدُ اتَّنَّا دَاؤُدُ وَسُلِّيْكِنَ عِلْمًا ۗ ﴾ (۲۷/ النمل:۱۰) ''اورہم نے داؤ دوسلیمان کوملم بخشا۔'' حضرت بوسف عَلَيْمًا كَيْسِيت ارشاد ب: ﴿ أَنَيْنَهُ حُكُمُا وَعِلْماً ﴾ (١٢/ يوسف:٢٢) ''نهم نے پوسف کوتھم اورعلم عطا کيا۔'' حضرت بوسف عَالِنَلْإِ كُهْتِهِ بِس: ﴿ ذٰلِكُمَّا مِمَّا عَلَّمَنَىٰ رَبِّي ۗ ﴿ ١٢/ يوسف: ٣٧)

> حفرت لوط عَلَيْكِا كَمْ تَعْلَق ہے: ﴿ **وَلُوْطًا اٰتَيْنَاهُ خُلَمًا وَعِلْمًا** ﴾ (٣١/ الانبيآء:٧٤)

''یان باتوں میں سے ہے جومیرے پروردگارنے مجھے سکھائی ہیں۔''



''اورلوط کوہم نے تھم اورعلم عطا کیا۔''

حضرت سلیمان عالیتالا اور چند دیگرانبیا علیما کے ذکر کے بعد ہے:

﴿ فَفَهَانُهَا سُلَيْهُ نَ وَكُلُّ أَتَيْنَا حُلْبًا وَعِلْمًا ﴾ (٢١/ الانبيآء:٧٩)

''ہم نے بیہ بات سلیمان کو تمجھادی ،اور ہم نے ان سب کو حکم اورعلم عطا کیا۔''

الغرض انبیا عَلِیماً کا میم محض تعلیم اللی اورالقائے ربانی کا نتیجہ ہوتا ہے اورغور وقکر ، تجربہ وامتحان ، تحصیل واکساب اور جمع معلومات اور تربیب مقد مات کے بغیران کے علم کی با تیں ان کے سامنے آئینہ ہوکر آجاتی ہیں صرف فہم و ممثیل کے لئے میہ مجھنا چاہئے کہ بھی شعراء ، مصنفین ، موجد ین اور دیگر عقلا کے ذہن میں بغور و تال ایک بات اس طرح خطور کر جاتی ہے کہ گویا یہ معلوم ہوتا ہے کہ سینہ یا و ماغ کا دروازہ کی بیک کھل گیا اور ایک چیز اندر داخل ہوگئ ، لیکن میشرح صدر کی نہایت معمولی مثال ہے ، اس منصب خاص کے سینکر وں مدارج ہیں ، جوانبیا عَلِیماً کو ، اولیا کو اور دیگر مونین کو اینے اپنے رشبہ کے مطابق عطا ہوتے ہیں :

﴿ فَكُنْ يُرُودِ اللَّهُ أَنْ يَهُدِيهُ يَهُرَحُ صَدْرَةً لِلْإِسْلامِ ﴾ (٦/ الانعام:١٢٦) 
"جس كى راجنما كى خدا جا بتا ہے اس كے سين كواسلام كے لئے كھول ديتا ہے ـ "

یعنی بلا ججت و بر ہان اسلام کی صدافت اس کے سامنے آئینہ ہوجاتی ہے، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رہا گئے نئے نے حضرت ابوبکر رہا گئے کا ان کی خلافت کے زمانہ میں مشورہ دیا اور بہاصرار کہا کہ قرآن مجیدکو اوراق ومصاحف میں کھوا دیجئے ،لیکن حضرت ابوبکر رہا گئے نئے خالفت کی کہ جوکام آنخضرت مُل اللہ کے اوراق ومصاحف میں کھوا دیجئے ،لیکن حضرت ابوبکر رہا گئے نئے نئے دور این زندگی میں نہیں کیا وہ ہم لوگ کیونکر کر سکتے ہیں، حضرت عمر رہا گئے گئے کو اس پر اصرار اور حضرت ابوبکر رہا گئے گئے کو

ا تکارر ہا، مگر چند ہی روز میں کیک بیک ان کی سمجھ میں بات آگئی اس موقع پر انہوں نے فر مایا:

(حتى شرح الله صدرى لذالك) "يهال تك كه خدان الكام كے لئے مير بين كوكھول ديا- " الله مفسرا بن جرير طبري في الله الله عدد صاحبول بير دوايت كى ہے كه صحابہ فئ الله أن تخضرت مَا الله الله على من معدد صاحبول بير دوايت كى ہے كه صحابہ فئ الله أخر صدر كوئر ہوتا ہے؟ فرمايا: "قلب ميں ايك نور داخل ہوتا ہے جس سے سيد كھل جاتا ہے ـ " بھر سوال كيا كه يارسول الله! الله إلى كيا ہے؟ ارشاد ہوا: "حيات جاديد كے كھر كا اشتياق، اور الله في مير كردا شكى اور موت سے بہلے موت كى تيارى ـ " الله ية حقيقت ہے اور الله حقيقت كى جسمانى تمثيل سين مبارك كا جاك كيا جانا اور الله ميں نور و حكمت كا بھرا جانا ہے ـ

شرح صدر کے لئے مناسب موقع وصلحت

جن آیوں میں دیگر انبیا علیہ اُم کوعطیۂ علم کے دیے جانے کا ذکر ہے، ان میں اکثر''علم'' کے ساتھ

<sup>🐗</sup> بسخـاری، کتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن: ٤٩٨٦ - 🌣 تفسير ابن جرير طبری، ج ۸، ص: ١٩، مطب*وم معروح*اکم فی المستادرك، ج ٤، ص: ٣١١ بسند فيه عدی بن الفضل\_

النَّالِيُّونَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

'' تحکم'' کالفظ بھی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علاوہ خالص شرعی ضرورتوں کے ظم وحکومت اور فیصلہ احکام کے لئے بے غور وفکر کے بدیمی مجیح اور حاضر علم کی ضرورت ہے ، چونکہ معراج ہجرت کا اعلان اور اسلام کے مستقبل کا عنوان ملاء جس کے بعد آنحضرت سکھیٹی کو تحکم کی طاقت عطاکی جانے والی تھی ، اس کئے شرح صدر کے عطیہ کے لئے یہی مناسب موقع تھا ، علاوہ ازیں معراج کے تھاکت و مناظر جونفوں نبویہ کے اور اکات کی آخری سرحد ہیں ان کے احاطے کے لئے بھی شرح صدر کی ضرورت تھی ۔

### آيات ودلائل نبوي مَنْلَاثُيْتُمْ قرآن مجيد ميں

یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید میں انبیائے سابقین علیم کے مجزے جس تفصیل اور تکرار کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، آنخضرت منگر ہی ہے مجز اس تفصیل اور تکرار کے ساتھ اس میں مذکور نہیں، اس سے ایک طرف تو مخالفین اسلام نے یہ تیجہ ذکالنا چاہا ہے کہ نعوذ باللہ پیغیبر اسلام علیہ الیا کی ذات پاک اس عطیہ اللی سے محروم تھی، دوسری طرف اسلام کے عقل پرست فرقہ کواس سے یہ دھوکا ہوا ہے کہ اسلام نے خوارق عادت کے ظہور سے از کارکیا ہے، کیونکہ جب اس کے نزدیک خاتم الا نبیا منگر ہی کے ندگی ان سے خالی تھی، تو گزشتہ انبیا کے سوانح میں جواع از نظر آتا ہے وہ بھی سمجھنے والوں کے لئے وہم کا قصور ہے۔

قرآن مجید میں آپ مَنْ اللَّهُ يَرْمُ كِتمام معجزات كالفصيلي ذكر كيول نهيں ہے

لیکن واقعہ یہ ہے کہ دیگر انبیائے کرام اور آنخضرت مُنَاتِیْئِم کے مججزات اور آیات و دلائل میں جو یہ اختلاف منظر نمایاں ہے اس کے متعدد وجو ہات اور اسباب ہیں، جن پران کوتا ہ بینوں کی نظر نہیں پڑی، اس کئے وہ مختلف قتم کے شکوک وشبہات میں گرفتار ہوگئے۔

① اس اختلاف منظر کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جس نے قرآن مجید کا پور نے قور سے مطالعہ کیا ہے یا گزشتہ صفحات میں قرآن مجید کے نقطہ نظر سے مجزہ کی جو حقیقت واضح کی گئی ہے اس کو سمجھا ہے، وہ تسلیم کر سے گا کہ اسلام نے نبوت کی تقعہ لیت کے باب میں ظاہری اور مادی مجزات کو وہ اہمیت نہیں دی ہے جو خصوصیت کے ساتھ عیسائی ند ہب اور اس کے مقد س صحیفہ میں نظر آتی ہے، بلکہ وہ انسانوں کو زیادہ تر غور و فکر ، فہم و تد بر، سوچ اور سمجھ کی دعوت دیتا ہے اور نبوت کی اندرونی خصوصیات اور روحانی دلائل کو ایمان و تقد این کی بنیاد قرار دیتا ہے، اس بنا پر اس کے لئے اپنے پیش کرنے والے کی سچائی کے ثبوت میں اس کے خوارق اور مجزات کو تفصیل اور تکرار کے ساتھ ہر جگہ بھیلا نا اور دہرانا اس کے اصول کے خلاف تھا، چنا نچہ اس کا نتیجہ ہے کہ اسلام ان گراہیوں سے یاک رہا، جن کی تاریکیوں کے پر دہ میں عیسوی ند ہب کا نور چھپ کر رہ گیا۔

© ۔ دوسری وجہ آیہ ہے کہ گزشتہ انبیا عَلِیم کی جونشا نیاں ملی تھیں وہ چندمحدود گئی ہوئی اور متعین شکل میں تھیں اس لئے قرآن مجید کو جب بھی ان پیغمبروں کی نشانیوں کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو خوامخو اوان کے انہی چند جیرت انگیز واقعات کوبار بارد ہرانا پڑتا ہے،اوراس کی تفصیل اور تکرار ہے کوتاہ بینوں کی نگاہوں میں ان پیغیبروں
کی بینشانیاں اجا گر ہوکرنظر آتی ہیں،اس کے برخلاف آنخضرت مُنَالِّیْتِم کو جونشانیاں عطا ہوئیں، وہ اس قدر
متنوع بمنتلف اور غیرمحدود تھیں کہ ان کے تذکرہ کے وقت ایک ہی نشانی کو بار بار پھیلانے اور دہرانے کی حاجت
نہ تھی، اس لئے بید لااکل محمدی سُکالِیْتِم قرآن مجید کے بیننگر وں صفحات کے مختلف گوشوں میں اس طرح بھرے
ہوئے ہیں کہ دوسرے انبیائیلیم کے مجزوں کی طرح وہ اجا گراور نمایاں ہوکر کم سوادوں کونظر نہیں آتے۔

- © تیسری وجہ یہ ہے کہ گزشتہ مباحث میں یہ پوری تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے کہ اسلام کی تعلیم ہیہ ہے کہ ہوتم کے مجزات، خوارق اور نشانیاں پیغمبر کی قوت اور اختیار سے نہیں بلکہ خدا کی قدرت اور اس کے ارادہ و مشیت سے ظہور پذیر ہوتی ہیں، اس بنا پر آنخضرت مَنَّا اللَّیْمِ کی آیات و دلائل بھی ذات محمدی مَنَا اللَّیْمِ کی طرف منسوب ہوکر بیان ہوئے ہیں، اس لئے عام لوگوں کا خیال ان کو دلائل محمدی مَنَّا اللَّهِ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔
- پچقی وجہ بیہ ہے کہ دوسرے نداہب کے پاس ایک ہی متند چیز یعنی ان کا صحیفہ ہے، جس میں ان کے ربانی احکام، ان کے پیغبروں کے اقوال، حالات، سواخی مجزات سب کچھ ملے جلے ہیں، لیکن اسلام کے قبضہ میں دو چیز میں ہیں، ایک صحیفۂ اللی جس میں صرف خدائی احکام ومطالب ہیں، دوسرے حدیث وسنت جس میں تیغیبر کے حالات، اقوال اور مجزات وغیرہ الگ اور مستقل حیثیت ہے ندکور ہیں اور دہ بجائے خود رواتی میں پیغمبر کے حالات، اقوال اور مجرفات وغیرہ الگ اور مستقل حیثیت ہے ندکور ہیں اور دہ بجائے خود رواتی استفاد کے لحاظ ہے دوسرے نداہب کے صحیفوں سے کہیں بلندتر ہے، اس لئے خدانے پیغمبر مثل ایک کے ان دلائل وم مجزات کو عدم اہمیت کے باعث بتنفیل اپنے صحیفہ میں جگہ دینے کی ضرورت نہیں مجھی، بلکہ اس کے لئے احادیث کے مستند ذخیر وروایات کی موجود گی کو کافی قرار دیا۔

## قر آن مجید ہے آپ مَنْ اللّٰہُ عِلْم کےصاحب معجزہ ہونے کی دلیل

غرض بیاسب ہیں جن کی بنا پر بعض کم سواداس دعویٰ کی جرائت کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آبیتی آپ سُلُی اُلیْنِ کُم مجزات اورنشانیوں سے معزا ظاہر کرتی ہیں، لیکن اس سلسلہ میں غور کے قابل سب سے پہلی بات سیہ کہ قرآن مجید نے آپ شُلِی کے متعلق آپ کے زمانہ کے کافروں کے جواقوال تر دید کی غرض سے نقل کے ہیں، ان میں متعدد موقعوں پر آپ کو (نعوذ باللہ) '' کاہن' اور'' ساج'' کہا گیا ہے اور قرآن مجید پر سحر کا الزام لگا گیا ہے، عرب میں کا ہنوں کا کام پیشین گوئی کرنا اور غیب کا حال بتانا تھا اور ساحر کی نسبت تو عام طور پر معلوم ہے کہ وہ عوام کے نزدیک عجائب وخوارق کا پیکر ہوتا ہے اب اگر آپ شکا پیٹے امور غیب کی قبل از وقت اطلاع مہیں دیتے تھے اور مجزات اورخوارق کا صدور آپ شکا ٹیٹی سے نہیں ہوا کرتا تھا تو کفار آپ کو کا ہن اور ساحر منہیں دیتے تھے اور مجزات اورخوارق کا صدور آپ شکا ٹیٹی نظر رکھ کر حسب ذیل آپیوں پرغور کی ایک نگاہ ڈالئے:

﴿ فَهَا آنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَافِن ﴾ (٥٢/ الطور: ٢٩) ''اے محد! تواینے پروردگار کے فضل سے کا بن نہیں ہے۔'' ﴿ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ اللهِ اللهِ ١٩٦/ الحاقه: ٤٢) '' پیر( قرآن )کسی کائهن کا کلامنہیں۔'' آنخضرت مَالِيَّتِيْنِ كوخطاب كرك ضدا كفار قريش كاحال بنا تاب: ﴿ وَاذَا رَأَوْا أَيَّةً يَتَسْتَسْغِرُونَ ۗ وَقَالُوْۤا إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِغُرٌّ مُّبِينٌ ۗ ﴾ (٣٧/ الصافات: ١٥، ١٥) ''جب دہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو نداق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہتو کھلا جادو ہے۔'' اس آیت سے صاف ثابت ہے کہ کفار کو جونشانیاں نظر آتی تھیں وہ ان کا مضمحااڑ اتے تھے اور ان کو جادو کہتے تھے،اس سےمعلوم ہوا کہ آپ کی خارق عادت نشانیاں ان کےمشاہدہ میں آتی تھیں اور دوسری آ يتول مين بھي سحر كي نسبت آپ مَالْيَيْلِم كي طرف كفار كي زبان سے كي كئ ہے: ﴿ وَلَتَا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِعُرٌ وَإِنَّا بِهِ كَفِرُوْنَ۞ وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَةُ بْنِ عَظِيمِهِ ﴾ (٤٣/ الزخرف:٣١،٣٠) ''اور جب ان کے پاس تھی بات آئی توانہوں نے کہا بیتو جادو ہے اور ہم اس کوئیس مانتے اور انہوں نے کہا کہ بیقر آن مکہ اور طائف کے کسی بڑے آ دمی پر کیوں نہیں اترا۔'' ﴿ قَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لِلْحَقِّ لَتَا جَآءَهُمُ لللهَ السِعْرَ مُّبِينٌ ٥٠ ﴾ (٤٦/ الاحقاف:٧) ''حق کے منکروں نے جب ان کے پاس حق آ یا تو کہا ہے تو کھلا حادو ہے۔'' ﴿ هَلُ هَٰذَآ إِلَّا بِشَرٌ مِّقُلُكُمْ ۚ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَوَأَنْتُو تُبْصِرُونَ۞ ﴾ (٢١/ الانبيآء:٣)

'' پیمحد مَثَاثِیْغِ تو تمہاری ہی طرح ایک آ دمی ہیں کیاتم جان بو جھ کر جادو کے پاس آتے ہو۔''

﴿ قَالَ الْكَفِرُونَ إِنَّ هٰذَا لَسَاءِرٌ مُّينِينٌ ۞ ﴿ ١٠/ يونس:٢)

'' کافروں نے کہا میٹھہ (مَنْ اَلَّیْمِ اُ) تو کھلا جادوگر ہے۔''

حضرت عیشی غالبیا انے آپ کی آمد کی جو بشارت دی تھی اس کے بعد ہے:

﴿ فَكُمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوْا هَذَا سِعُرٌّ مُّيِينٌ ۞ ﴿ ٦١/ الصف: ٢)

''پس جب وہ آنے والا پیغیبر کھلی آیتیں لے کر آیا تو کا فروں نے کہایے تو کھلا جادو ہے۔''

کفار کے ان اقوال سے ٹابت ہے کہ آپ مٹاٹیٹیل کی ذات بابر کات سے پچھتو مافوق العادت باتیں ظاہر ہوتی تھیں جن کی تعبیر کہانت اور جادوگری کے الفاظ سے کر کے وہ اپنے نادان دل کوتسلی دیتے تھے اور اس ے آپ مُلَا لِيُؤُمُّ کے صاحب معجزہ ہونے کا نا قابل تر دید ثبوت قر آن مجیدے ملتا ہے۔ " یہ میں میں میں میں میں اللہ تا ہے۔ اس کا معرف

قرآن مجيد ميں آپ سَالَيْنَا كَدلاكل و مجزات مذكور بين

اس اجمالی ثبوت کے بعد ضرورت ہے کہ ہم آنخضرت منافیقی کے ان آیات و دلائل کے بھر ہے ہوئے موتوں کو جو قرآن مجید کے اوراق میں منتشر ہیں، ایک خاص ترتیب کے رشتہ میں منسلک کردیں کہ وہ نمایاں ہوکر نگا ہوں کے سامنے آجا کیں ۔ تنوع کے لحاظ سے یہ آیات و دلائل تین قتم کے ہیں، ایک تو کفار کی ہمرایت و دعوت اور مسلمانوں کی مزید ایمانی تسلی کے لئے معجز انہ نشانیاں، دوسری مصیبتوں کی گھڑیوں میں تاکیدات فیبی کا ظہور، اور تیسری وہ پیشین گوئیاں جن کا لفظ لفظ صدافت کے معیار پرضیح اتر اہے، آیندہ اور اقلی میں اس اجمال کی تفصیل آئے گی۔

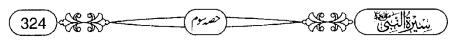

## معجزهٔ قرآن

﴿ قُلُ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحِنُّ عَلَى آنُ يَأْتُوْا بِيثِلِ هِذَا الْقُرُانِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ ﴾ ﴿ قُلُ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحِنُّ عَلَى آنُ يَأْتُوْا بِيثِلِ هِ لَا الْقُرَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ﴾ (١٧/ بني اسر آنيا ١٨٨)

آ تخضرت مَثَالِثَيَّمُ کوپیش گاہ الٰہی ہے جو مجزات عطا ہوئے ان میں سب سے بڑا معجز ہ خود قر آن مجید ہے۔ چنانچہ جب کفار نے معجز ہ طلب کیا تو خدانے فر مایا:

﴿ وَقَالُوْالُوُلِآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَيْتٌ مِّنْ رَّيِّهٖ ۗ قُلْ إِنَّهَا الْأَيْتُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّهَا اَنَانَذِيْدٌ مُّيِيْنَ ﴿ اَوَ لَمْ يَكِفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ يُثْلَى عَلَيْهِمْ ۚ ﴾

(۲۹/ العنكبوت:٥١،٥٠)

''اورانھوں نے کہا کہ پیغمبر پراس کے خدا کی طرف سے نشانیاں کیوں نداتریں، کہدد ہے کہ نشانیاں کیوں نداتریں، کہدد ہے کہ نشانیاں خدا کے عذاب سے صرف ڈرانے والا ہوں، کیاان کو بینشانی کافی نہیں کہ ہم نے اس پر کتاب اتاری جوان کو پڑھ کرسنائی جاتی ہے۔'' اور آنخضرت مُٹائیٹیئم نے بھی دیگر انبیائیٹیلم کے مجزات کے مقابلہ میں اپنی اسی دحی آسانی کوسب سے بڑا مجزدہ قرار دیا۔ چنانچہ گویاسی آیٹ میں آپ مُٹائیٹیئم نے ارشادفر مایا:

((ما من الانبياء نبى الا اعطى من الايات ما مثله اومن او امن عليه البشر وانما كان الذي اوتيت وحيًّا اوحاه الله إلى فارجو انى اكثرهم تابعًا يوم القامة))

'' پیغیبروں میں سے ہر پیغیبر کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر معجزات عنایت کئے۔جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے لیکن جومبجز ہ مجھے مرحمت ہوا وہ وتی (قرآن) ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پراتارااس لئے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے پیروؤں کی تعدادسب سے زیادہ ہوگی''

ال حديث سے متعدد تکتے حل ہوتے ہیں:

- 🛈 🛚 ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی معجز ہ عطا ہوا ہے۔
- ویگر انبیا مینظم کے معجزات وقتی اور عارضی تھے۔ ہوئے اور ہو کرمٹ گئے ، کیکن آنخضرت منگائینِ کا معجز ہ اعظم یعنی قر آن مجید قیامت تک دنیا میں قائم اور باقی رہے گا۔
- چونکہ وہ مجزے وقتی اور عارضی تھے۔اس لئے ان سے جواثر پیدا ہوا وہ بھی وقتی اور عارضی تھا، برخلاف
  - 🗱 بخارى، كتاب الاعتصام، باب قول النبي مُؤيَّجٌ بعثت بجوامع الكلم: ٧٢٧٤\_

آ تخضرت مَنَّ اللَّهُ کو جور بانی نشانیاں خداکی طرف سے عنایت ہوئیں۔ان میں صرف یہی ایک مجز ہ ہے،جس کی اللہ تعالی نے تحدی کی ہے اور اعلان عام کیا ہے کہ کوئی اس کی مثال پیش کرے اور پھرخودہی اس کی پیشین گوئی بھی کر دی ہے کہ دنیا ہمیشہ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز اور در ماندہ رہے گی:

﴿ قُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى اَنْ يَأْتُوْ ابِيثِلِ هٰذَا الْقُرْانِ لَا يَأْتُونَ بِيثِلِهُ وَلَوْ كَانَ

بَعْضُهُمْ لِيُعْضِ ظَهِيْرًا۞﴾ (١٧/ بني اسرآء يل: ٨٨)

'' کہددے اے پیغیر! اگرتمام جن وانس مل کربھی چاہیں کداس جیسا قر آن بنالا کیس تونہیں لا سکتے ۔اگر چہوہ ایک دوسرے کی مدد پر کیوں نہ ہوں ۔''

سورهٔ مود میں پورے قرآن کے بجائے صرف دس سورتوں کا جواب ما نگا گیاہے:

﴿ آمُرِيَةُولُونَ افْتَرَاهُ \* قُلْ فَأَتُوْا بِعَشْرِسُورِ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيْتٍ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ

اللهِ إِنْ لَنْتُمُوطِ وَيْنَ۞﴾ (١١/ هود:١٣)

'' کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پینمبرنے اس کواپے جی ہے بنالیا ہے، تو کہہ دے کہ وہ ایسی بنائی ہوئی دس ہی سورتیں لے آئیں اور اپنی مدد کے لئے خدا کے سواجس کو چاہیں بلالیں اگروہ سچے ہیں۔''

اس كے بعدى آيوں ميں دس سورتوں سے گھٹا كرايك بى سوره كاجواب لانے كى تحدى كى تَى سے: ﴿ وَإِنْ كُنْتُو فِيْ رَيْبٍ قِبَهَا نَرَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَالْتُوْا بِسُورَةٍ مِّنْ قِتْلِهِ ﴿ وَادْعُوا شُهَدَآ مُكُمُّهُ مِّنْ دُوْنِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمُ طِيدِ قِيْنَ ﴾ (٢/ المقر ١٣٢)

''اورا گرتم کواس میں بھی پچھشک ہوتو جوہم نے اپنے بندہ پرا تارا ہےتو اس جیسی ایک ہی سورہ لا وُاورخدا کے سوااینے تمام گواہوں کو بلا وَاگرتم سے ہو۔''

﴿ فَإِنْ لَّمُ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾ (٢/ المقره:٢٤)

''تواگرتم الیی سورہ بنا کرنہ لاسکواور یقیناً نہ لاسکو گے تو اس آتش دوزخ سے بچوجس کے ایندھن آ دمی اور پچر (جن کوتم پو جتے ہو)سب ہوں گے جو کا فروں کے لئے تیار رکھی گئی ہے۔'' ہمعن

اس کے ہم معنی دوسرے آیت سور ۂ پونس میں ہے:

﴿ آمْ يَقُولُونَ افْتَرْنَهُ \* قُلْ فَأْتُوالِسُورَةِ مِّعْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللهوان كَنْتُمْر

**صْدِقِينَ** ﴾ (۱۰/ يونس:٣٨)

'' کیا یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قر آن کواپنی طرف ہے بنالیا ہے،ان ہے کہہ دے کہ اس جیسی ایک سورہ تم بھی لا وُ خدا کے سواا در جس کو چاہو مد د کے لئے بلالوا گرتم سچے ہو۔'' پھر سور ہُ طور میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس جیسی ایک ہی بات پیش کر و :

﴿ اَمْ يَقُولُوْنَ تَقَوَّلُهُ ۚ بَلُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّتْلِهَ إِنْ كَانُوْا صَدِقِيْنَ ﴿ ﴾ ﴾ ( اَمْ يَقُولُوْنَ تَقَوَّلُهُ ۚ بَلُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِنْ الطّور : ٣٣ ، ٣٤ )

''کیادہ پہ کہتے ہیں کہ پنجبرنے اس کو گھڑلیا ہے۔بات یہ ہے کہان کوایمان نہیں۔اگروہ سچے ہیں تواس جیسی ایک بات بھی وہ پیش کریں۔''

اس امر پرتو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ قر آن مجزہ ہے کیکن اختلاف اس میں ہے کہ وہ کس حیثیت ہے مجزہ ہےاور دجہاعجاز کیا ہے؟

- بعض معتز لہ کے زد کی قرآن مجید کانظم کلام (اسٹائل) معجز ہے۔ یعنی اہل عرب کا کلام جس طرز اور اسلوب برہوا کرتا تھا۔ قرآن مجید نے ان کوچھوڑ کرا کی اور بدلیع طرز اور عجیب اسلوب اختیار کیا جوعرب میں موجود نہ تھا۔ ان کے کلام کا تمام تر نمونہ شعر تھا۔ قرآن مجید نے نثر کا ایک اسلوب اختیار کیا، کا ہمنان عرب کا کلام بھی نثر ہوتا تھا۔ مگر اس میں تکلف اور آورد تھا۔ قرآن مجید نے نظم ونثر کے درمیان ایک ایسا پہندیدہ اسلوب اختیار کیا جو بلغائے عرب کے خیل میں بھی نہ تھا۔ قرآن کے مطالعہ، مقاطع اور فواصل یعنی جس طرح قرآن کے مطالعہ، مقاطع اور فواصل یعنی جس طرح قرآن کے مطالعہ، مقاطع اور فواصل یعنی جس طرح ایک ایک آیت کو تو ڑتا جاتا ہے وہ حدا عجاز میں داخل ہے۔

  داخل ہے۔
  - معتزلہ سے جاحظ اور تمام اشاعرہ قرآن مجید کوفصاحت و بلاغت کی حیثیت ہے مجز ، قرار دیتے ہیں۔
- نظام معتزلی اور ابن حزم ظاہری پھی بیا عقادر کھتے ہیں اور امام رازی بھی اس کو اقرب الی الصواب کہتے ہیں فی کہتے ہیں فی کہتے ہیں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ سے تمام بلغائے عرب وعجم کی زبانیں اس کے مقابلہ میں گنگ کردیں اور اس لئے وہ اس کا جواب نہیں لا کئتے۔
- بعض متکلمین کے نز دیک وجہ اعجاز قرآن مجید کا اظہار غیب اور پیشین گوئیاں ہیں جوانسان کے حیطہ امکان سے ماہر ہیں۔
- ② ۔ بعض علما کہتے ہیں کہ قر آن مجید کا عجازیہ ہے کہ وہ لوگوں کے دل کے چھپے ہوئے اسرار کو فاش کرتا تھا جوانسانی دسترس سے باہر ہے۔
  - 🗱 الفصل في الملل والنحل ابن حزم ج سوم باب اعجاز القرآن، ص: ٥١ ـ
    - تفسیر کبیر، ج۱، ص: ۲۳۵ تفسیر آیة ﴿وان کنتم فی ریب﴾ \_



- © کسی نے وجہ اعجازیہ بتائی ہے کہ اور انسانوں کے کلام بلند و پست، کامل و ناقص میچے وغلط غرض مختلف المراتب ہوتے ہیں لیکن قر آن مجید شروع سے اخیر تک بلندی کمال اور صحت کے لحاظ سے ایک ہی نوعیت کا ہے۔
- 🕏 ایک دوآ دمیوں کی بیرائے ہے کہ مجزہ دیہے کہ ایک اُمی کی زبان سے ایسا کلام بلاغت نظام نکلا۔
- قرآن مجید کے اعجاز کی ایک وجه اس کی خارق عادت تا ثیراور قلوب انسانی کی تنخیر بھی قرار دی جا
   سکتی ہے۔
- © بعضوں نے بیٹابت کیا ہے کہ تر آن مجید کا اصلی اعجازاس کے احکامات ، تعلیمات اورارشادات ہیں۔ ﷺ
  حقیقت بہ ہے کہ بیتمام اختلافات باہم متضاد نہیں ہیں جوایک جگہ نہ مجتمع ہوسکیں اور نہ ، ضروری ہے کہ وجدا عجاز صرف ایک میں محدود ہو۔ قر آن مجید کے وجوہ اعجاز اس قدر کثیر ہیں کہ ان کا اعاطہ نہیں ہوسکا، حض کو این نے بند آت کے مطابق جو بات نمایاں نظر آئی ہے ای کواس نے وجدا عجاز قرار دے لیا ہے، کوئی سین اور خوبصورت چیز جب نقادان فن کی نگاہوں کے سامنے آئی ہے تو کوئی اس کے رنگ وروش کا مداح ہوتا ہے، کوئی اس کے اعتدال قامت کی تعریف کرتا ہے، کوئی اس کی وضع قطع کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، کوئی اس کی زیبائش و آ رائش کی مدح کرتا ہے، کوئی اس کی وضع قطع کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، کوئی اس کی زیبائش و آ رائش کی مدح کرتا ہے، کوئی اس کی وضع قطع کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے ، کوئی اس کی زیبائش و آ رائش کی مدح کرتا ہے ، کوئی اس کی واحت ان تمام اوصاف کا مجموعہ ہوتی ہے اور ہرنا قد این چھو تو کوئی ایک بات نہیں کے گا۔ کسی کے متر ف کوئ نہیں؟ لیکن لوگول سے ان کے حسن وخو بی کی تفصیل پوچھو تو کوئی ایک بات نہیں کے گا۔ کسی کے متر ف کوئ خور کی سامن کی خار سے کہ وہ ان کے حسن وخو بی کی نفسیل پوچھو تو کوئی ایک بات نہیں کہا گا کہ کا میا کہ کریں نہا ہے مطربانہ اور اسلوب تعبیر کی تعریف کر دی کی معربات ان کی نازک خیالی کے معربات ورک کے بعضوں کے نزد کیک ان کی معنی آ فرینی ممیش فلے مقد و حکمت او دل پذیر موعظت ان کے کلام کا متعفائے کمال ہے :

عباراتناشتی وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير "مارى عبارتيس گومخلف بين ليكن تيراحن ايك بى هم، برخض اپنى عبارت بين اى ايك حسن كى طرف اشاره كرر با ہے۔ "

قر آن مجید کی ان آیوں کا گراستقصا کیا جائے جن میں اس کے وجوہ اعجاز کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے

الله متكلمين كه يدنه البشر مواقف اعجاز قرآن باقلاني الانقان سيوطى ، فصل في الملل والنحل ابن حزم مين ذكور بين -

<sup>🗱</sup> شاہ دلی اللہ صاحب نے فو زال کبیسر مبدحث اعتجاز القرآن ، ص: ۶۲ میں اور مولانا ٹیلی نے اینے مضمون انجاز القرآن مقالات ٹیلی ، حصد اقل میں میں میں میں میں سلک اختیار کیا ہے۔

النين المعالمة المعال

تو وہ ہم کوخود مختلف نظر آتی ہیں، جس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ اس کے وجوہ اعجاز اس قدر متعدد اور کثیر الاطراف ہیں کہ ان کو کسی ایک میں محدود نہیں کیا جاسکتا، اس نے کہیں تو اپنی تعلیم وارشاد کی مدح کی ہے، کہیں اپنی تا ثیراور قوت جذب کی طرف اشارہ کیا ہے، کہیں اپنی کیسانی اور عدم اختلاف کو اپنے خدا کی طرف سے ہونے کی نشانی ہتائی ہے، کہیں اس نے اپنی عربیت اور حسن کلام کو ظاہر کیا ہے، کہیں ایک امی کی زبان کا پیغام ہونا اپنا مجمزہ بتایا ہے، ایک موقع پراپنی ہدایت وراہنمائی کو خصوص ترین وصف قرار دیا ہے، کہیں وہ خود کو نور، ھدی، حکمہ ، بینة اور دیگر مختلف اوصاف معنوی کا بیکر کہتا ہے چنا نچے ذیل میں ہم ان آیوں کو بہتر تیب لکھ دیتے ہیں:

فصاحت وبلاغت

﴿ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ الْمُجْعِقُ وَهٰذَالِسَانُ عَرَقٌ مَّبِينٌ ﴾ (١٠٦١ اندل ١٠٣٠) ''جس كى طرف يه كفارنست كرتے ہيں اس كى زبان تو مجمى ہے اور يواليى زبان ہے جو عربی ہے اورا پنے مدعائے دلى كوخو بی سے ظاہر كرتی ہے۔''

﴿ بِلِسَانٍ عَرَيٍّ مُّبِينٍ ٥٠٤ (٢٦/ الشعر آء:١٩٥٠)

'' بیقر آن ایک ایسی زبان میں ہے جواپنے مدعائے دلی کوخو بی سے ظاہر کرتی ہے۔'' میں میں

﴿ قُوْلُنَّا عُرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ﴾ (٣٩/ الزمر:٢٨)

﴿ **وَقُرُانٌ مُّبِينٌ** ﴾ (٣٦/ ينسَ:٦٩)

''اپنے مدعا کوخو بی سے ظاہر کرنے والاقر آن''

﴿ وَقُولُونَ مُّيِينُ ﴾ (١٥/ الحجر:١)

يكسانى اورعدم اختلاف

﴿ اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْانَ \* وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ اخْتِلاقاً كَثِيرًا ﴿ ﴾

(٤/ النسآء: ٨٢)

'' کیا بیکا فرقر آن میں غور نہیں کرتے ،اگر بیاللہ کے سواکسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت سے اختلاف یاتے۔''

قوت ِتا ثير

﴿ وَلَقَدُ جَأَءَهُمْ قِنَ الْاَنْبَأَءِمَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ﴿ حِلْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ التُّذُرُ ﴿ ﴾

(٤٥/ القمر:٤،٥)

"ان كو (قرآن كے ذريعيے) الكى امتوں كائے حالات سنائے جا چکے ہیں جواُن كى تنبيكو

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کافی تھے، یقر آن دل تک پہنچ جانے والی دانائی ہے کیکن ان کوڈرانا بھی فائدہ ہیں پہنچا سکتا۔'' کفارقر آن مجید کوسحراور جادو کہتے تھے؟ یہ کیوں؟اس کی اس تا ثیراور توتے تینے کی بناپہ:

﴿ وَإِذَا نُتُلُّ عَلَيْهِمْ النُّنَابَةِلْتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وْالِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ لِهٰذَاسِعُرَّمُّينَنَّ ﴾

(٧٤ الاحقاف:٧)

''جبان کا فروں پر ہماری کھلی کھلی آئیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو بچائی آنے کے بعداس کا اٹکار کرتے ہیں کہتے ہیں بہتو کھلا ہوا جادو ہے۔''

كفار كہتے تھے كە جب محمد مُثَاثِينَا لوگوں كوقر آن پڑھ كرسانے لگيں تو شور كرو، تا كەلوگ بن كرمتا ژنه ہوں:

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهِذَا الْقُرُانِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ﴿ ﴾

(۲۱/ فصلت:۲۲)

'' کفارنے کہا کہ اس قر آن کوسنانہ کرواوراس کے پڑھتے وقت شوروغل کروشایدتم جیت جاؤ''

تعليم ومدايت

﴿ ذٰلِكَ الْكِتْبُ لَارِيُبُ ۚ فِيهِ ۚ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ۗ ﴾ (٢/ البقرة:٢)

'' یہی ہےوہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پر ہیز گاروں کے لئے سرتا پاہدایت ہے۔''

﴿ إِنَّ هَٰذَا الْقُرُانَ يَهُدِي لِلَّتِي هِي ٱقْوَمُ ﴾ . (١٧/ بني اسرآء يل:٩)

'' یقر آن اس تعلیم کی ہدایت کرتا ہے جوسب سے زیادہ سیج اور سیدھی ہے۔''

﴿ قُلْ فَأَتُوا لِكِتْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوا هُلَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ ﴾ (٢٨/ الفصص: ٤٩)

'' کہد دے قرآن اور تورات سے بڑھ کر کوئی ہدایت والی کتاب لاؤ تو میں اس کی پیروی کروں۔''

﴿ فَلُ جَأَعَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتْبٌ مُّبِينٌ ﴾ (٥/ المآئدة: ١٥)

'' تنہارے پاس روشنی اور مدعا کوظا ہر کرنے والی کتاب آنچکی۔''

﴿ وَلَقَدُ ٱلْزَلُنَا الِيُكِ الْبِيِّ بَيِّنْتِ ﴾ (٧/ البقرة ٩٩)

''ہم نے تیری طرف کھلی ہوئی آیتی اتاریں۔''

﴿ وَهٰذَاكِتُبُ اَنْزَلْنَهُ مُبْرَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوْالَعَلَّكُمْ تُرْحَبُونَ هٰ اَن تَقُوْلُوْالِنَّا اَنْزِلَ الْكِتُبُ عَلَى طَا إِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِيَا ۖ وَإِنْ كُتَاعَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغْفِلِيْنَ هٰ اَوْ تَقُوْلُوْالُوَاكَا اَنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتُبُ لَكُنَّا اَهُدُى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآعَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۗ ﴾

(٦/ الانعام: ١٥٨ تا ١٥٨)

330 8 30

'' یہ مبارک کتاب ہم نے اتاری تواس کی پیروی کرواور پر ہیز گاری اختیار کروہ تا کہتم پررحم کیا جائے اور بینہ کہو کہ ہم سے پہلے یہود و نصار کی دو قوموں پر کتاب اتاری گی اور ہم ان کے پڑھنے سے بے خبر تھے یا یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان دونوں قوموں سے زیادہ راہ راست پر ہوتے تو لویہ تمہارے رب کی طرف سے دلیل و ہدایت ورحمت آئی ہے۔'' ﴿ وَنُنْ يِلُّلُ مِنَ الْقُوْلُ فِي مَا اُهُ وَيِشْفَاعٌ وَرُحْهَمٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (۱۷/ الاسر آه: ۸۷)

''اورقر آن سے ہم وہ اتارتے ہیں جومومنوں کے لئے شفااور رحمت ہے۔''

﴿ وَانَّهُ لَكِتْ عَزِيْزٌ ۗ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ \* تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ خَمِيْدٍ هَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ فَيْلِكَ \* إِنَّ رَبَّكَ لَذُوْمَغُفِرَةٍ وَذُوْعِقَالٍ خَمِيْدٍ هَمَا يُقَالُ لَكَ إِلّا مَا قَلْ قَرْلِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّه

'' بیعزت والی کتاب ہے جس کے آس پاس بھی باطل نہیں آسکتا بیت کمت اور تعریف والے خداکی اتاری ہوئی ہے اے پینمبر الجھے سے وہی کہا جاتا ہے جو تھے ہے پہلے پینمبروں سے کہا گیا تیرا پرورد گار بخشش والا بھی ہے اور عذاب والا بھی ہے ، اگر ہم اس قرآن کی زبان مجمی کرتے تو وہ لوگ یہ کہتے کہاں کے احکام کیوں نہیں کھول کربیان کئے گئے ہم عرب ہیں اور کتاب مجمی، کہدود کہ یہ کتاب مومنوں کے لئے ہدایت اور شفاہے۔''

﴿ يَاكَيُّهَا النَّاسُ قَدُ جَاءَتُكُمُ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّيِّكُمُ وَشِفَاءٌ لِبَا فِي الصُّدُورِةٌ وَهُرَّى قَرَحْمَةٌ ۖ لِلْمُؤْمِنِيْنَ۞ ﴾ (١٠/ يونس:٥٧)

'' لوگو! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے اور وہ دلوں کے امراض کاعلاج ہے اور مسلمانوں کے لئے ہدایت درحت ہے۔''

﴿ وَالْقُوْانِ الْعَكِينِيرِ ﴾ (٣٦/ يس٩) " "حكمت والاقرآن."

﴿ وَالْقُرُانِ ذِي الدِّيكُورُ ﴾ (٣٨: ص: ١) " "فيهوت والاقرآن."

قرآن كاجواب لانے كى قدرت نہيں

﴿ لَا يَأْتُونَ بِيثِلِهِ ﴾ (١٧/ الاسر آء: ٨٨) " جن وانس اس كاجواب نہيں لا سكتے '' ﴿ مَارُ \* يَنْهُ مُؤْولُ ﴾ (٧٧/ الاسر آء: ٨٨) " "جن وانس اس كاجواب نہيں لا سكتے ۔''

﴿ وَكُنْ تَفْعَلُوا ﴾ (٢/ البقرة: ٢٤) " يكفار بركزاس كاجواب نبيس لا سكتين

ایک امی کی زبان سے ادا ہو

﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْنُوا مِنْ قَبُلِهِ مِنْ كِتْبِ وَلا تَخْطُهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ بَلْ هُوَ لَيْتُ

النابغ النبي المنابع ا

بَيِّنْتُ فِيُ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ أُونُوا الْعِلْمَ \* وَمَا يَجْعَدُ بِأَلْيَتِنَا إِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ۞ وَقَالُوْا لَوُلَا أُنْرِلَ عَلَيْهِ الْتَّ مِّنْ رَبِّهِ \* قُلْ إِنَّهَا الْأَلِثُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّهَا آنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۞ آوَكُمْ يَكُفِهِمْ آثَاً آنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ يُعْلَى عَلَيْهِمْ \* إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَرَحْهَةً وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞

(۲۹/ العنكبوت:٤٨ تا ٥١)

'' قرآن سے پہلے اے پیغیر منگائیڈ انہ تو ہتو پچھ پڑھ کرسنا تا تھا اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا اگر الیا ہوتا تو البتہ یہ باطل پرست شک کر سکتے بلکہ یہ کھی آئیتیں ہیں جوان لوگوں کے سینوں میں ہیں جن کوعلم بخشا گیا ہے اور ہماری آئیوں سے صرف گنہگار ہی انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں اس پیغیبر پراس کے خدا کی طرف سے نشانیاں نہیں اثریں ، کہد دے کہ نشانیاں خدا کے قبضہ میں ہیں ، میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں ، کیا ان کے لئے بینشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تجھ پر کتاب اتاری جوان کو پڑھ کرسنائی جاتی ہے ، اس میں ایمان والوں کے لئے رحمت اور نصیحت ہے۔'' حفظ و بھاکا کو عدہ

﴿ وَإِنَّا لَهُ لَمُعْفِقُونَ ۞ ﴾ (١٥/ الحجر:٩)

''اوریقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ''

﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْ أَنَهُ ﴾ (٥٧/ القيامة:١٧)

"بم پر ہاں قرآن کا جمع کرنا۔"

﴿ لَا يَأْتِيُهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۗ ﴾ (٤١/ فصلت:٤١)

''اس قرآن کے پاس آ گے اور نہ چھے سے باطل آسکتا ہے۔''

قوت دلائل

﴿ فَقَلْ جَا عَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ﴾ (٦/ الانعام:١٥٧)

''یقیناً تمہارے یاس تمہارے خداکی دلیل آ چکی۔''

﴿ قُلْ فَلِلَّهِ الْجُبَّةُ الْبَالِغَةُ ﴾ (١/ الانعام: ١٤٩)

''کہدد ہے کہ خداہی کے لئے وہ دلیل ہے جودلوں تک اثر جاتی ہے۔''

﴿ لَهٰذَا بَصَالِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُرى وَرَحْهُ قَلْقُومِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ (٧/ اعراف:٢٠٣)

'' یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے مجھ بوجھ کی ہا تیں ہیں اور ہدایت ورحمت ہے مومنوں

لے گئے۔''

قر آن مجید کی بیرآیتیں صرف چند حیثیتوں کو پیش نظر رکھ کرلکھی گئی ہیں اگر کوئی استقصا کرے تو متعدد



وجوه اور بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔

الغرض مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید صرف قصاحت و بلاغت ہی کے لحاظ سے نہیں بلکہ اپنی تمام حیثیات کے لحاظ سے مجزہ کامل ہو نے برخضرت یں دلیل یہ ہے کہ ساڑھے تیرہ سوہرس گررے و کہ کہ وہ صفا کی چٹان پر کھڑے ہو کہ وکرا کیا ای نے دنیا سے یہ غیر متزازل تحدی کی کہ وہ اس کا جواب پیش کر سے تو کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ان تیرہ صدیوں کا ایک ایک سال گزرگیا مگر ایک آواز بھی اس تحدی کو قبول کرنے کے لئے بلند نہ ہوئی، اگر صف قصاحت و بلاغت ہی کو معیارا عجاز قرار دیا جائے تو کیا یہ امر واقعہ نہیں ہے کہ عین اُس وقت جب ایک اُمی کی طرف سے جو ایک شعر تک موز وال نہیں پڑھ سکتا تھا یہ معیانہ اعلان عرب میں شاکع ہوا اس عرب کے قبیلہ میں زبان آور شعرا، اور آتش بیان خطبا موجود تھے مگر اس' صوت سرمدی' شاکع ہوا اس عرب کے تبیلہ میں زبان آور شعرا، اور آتش بیان خطبا موجود تھے مگر اس' صوت سرمدی' کے سامنے سب کی زبانیں گئگ میں جان و مال قربان کیا، دین و کیش کو برباد کیا، اپنے عزید وں اور کوششیں نہ کیس ، انہوں نے اس راہ میں جان و مال قربان کیا، دین و کیش کو برباد کیا، اپنے عزید وں اور کوششیں نہ کیس ، انہوں نے اس راہ میں جان و مال قربان کیا، دین و کیش کو برباد کیا، اپنے عزید وں اور کیشتان عرب کو تور بنادیا، میں ہوتا کہ مول دیے، ان کے ساع وں اور خطیبوں نے اپنی آتش بیانیوں ہے تمام مرب کو تور بنادیا، بیسب پھر کیا گھر آن مجد کی ایک سورہ کا جواب فیش کر ہوا سے میا ہوتا کہ وہ اس کی مقابلہ کے دعوا ہوتھ اس کے مقابلہ میاں نہ نے عاجز تھے اور جب وہ جوزبان کے اصل ما لک اور کا ورہ کیا وہ کو اس کے مقابلہ میاں نہ کے عالم نہ کے اس کے مقابلہ کے عالم نا کے اور کیا در کیا دہ کیا یاں ہے۔

حسان بن ثابت، عامر بن اکوع طفیل بن عمر و، زید الجلیل ، زبر قان، ثاس، اسود بن سرلیج ، کعب بن زبر تان بن ثابت ، عامر بن اکوع طفیل بن عمر و، زید الجلیل ، زبر قان، ثاب ، اسود بن سرلیج ، کعب بن زبیر ، عبد الله بن رواحه رفی آند وغیره عرب کے شاعر سے اور سبعه معلقه کی بزم مشاعره کے ایک رکن سے ، اسلام کے بعد جب حضرت عمر والله نان سے جندا شعار کی فر مائش کی تو انہوں نے جواب دیا: '' جب خدانے مجھ کو بقرہ واور آل عمر ان سکھائی تو مجھے شعر کہنا زیبانہیں ۔'' بالا

انیس قبیلہ غفار کے شاعر سے، انہوں نے جب آنخضرت مُنَّاتِیْنِ کا چرچا سنا، تو جھپ کر مکہ آئے اور آنخضرت مُنَّاتِیْنِ کا چرچا سنا، تو جھپ کر مکہ آئے اور آنخضرت مُنَّاتِیْنِ کی زبان مبارک سے کلام ربانی کی پھھ بیتی سن کروا پس آگئے، ایکے بھائی نے پوچھا کہ تم نے کیساپایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ قریش کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہیں، سماحر ہیں اور کا بمن ہیں، ہم نے کا ہنوں کا کلام سنا ہے یہ انکی بولی نہیں، ہم نے شعر کے ایک ایک وزن کود کھی لیا ہے وہ شعر بھی نہیں ہے، خدا کی قسم! محمد مُنَّاتِیْنِ سے اور قریش جھوٹے ہیں۔ ﷺ

<sup>🗱</sup> استيعاب ابن عبدالبر ترجمة لبيد، ج١، ص: ٣٣٦ـ

<sup>🕏</sup> صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل ابي ذر: ٦٣٥٩\_

ولید بن مغیرہ قریش میں بڑا دولت منداورصاحبِ اثر تھا، وہ ایک دفعہ آپ سَالَیْظِم کی خدمت میں آیا اور فرمائش کی کہ بچھ پڑھ کرسنا ہے 'آپ نے چند آیتیں پڑھیں،اس نے مکر رپڑھوا کرسنیں،آخر بے خودہوکر بولا: خدا کی قسم!اس میں بچھاور ہی شیر نی اور تازگ ہے،اس نخل کی شاخوں میں پھل اور اس کا تنابھاری ہے، یکسی انسان کا کلام نہیں۔ ﷺ

بنوذہل بن شیبان کے سر دارمفروق کے سامنے آپ مُثَاثِیَّا نے چند آبیتی پڑھیں تو گوہ ہ مسلمان نہ ہوا گر کلام الٰہی سے متاثر ہوا۔

نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر ڈلٹٹٹ نے جب سورہَ مریم کی تلاوت کی تواس پر رفت طاری ہوگئی اور اس کی دونوں آئکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے ، پھر کہا:'' خدا کی تسم! یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں ۔'' 🤁

ا صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب تخفیف الصلوّة والخطبة: ۲۰۰۸ که کتاب التفسیر ابن مردویه؛ مسند ابی یعلیٰ وسیرة ابن اسحاق، انجرفقره *صرف سیر*ة ابن اسحاق *یل ہے۔ بحوالدسیر*ت ابن هشام، ج۱، ص: ۱۸۰ که مستدرك حاكم، ج۲، ص: ۲۰۰ میں بیاوراو پرکاواقد دونوں *ل کے ہیں۔* که روض الانف شرح سیرة ابن هشام، ج۱، ص: ۲۱۶ ومستدرك حاكم، ج۲، ص: ۲۱۶ مسئد احمد، ج۱، ص: ۲۰۲ ومستدرك حاكم، ج۲، ص: ۳۱۰

اس قتم کے اور بعض واقعات ابن اسحاق نے سیرت میں نقل کئے ہیں پہلی جلدوں میں پڑھ چکے ہیں کہ لوگ کیوکر قرآن مجید کی آئیس سن کر متاثر ہوجائے تھے، حضرت عمر ڈالٹنٹ کا دل ایک سورہ کی چند آئیس پڑھ کر گا اور سن کر جا چھر سے موم ہوگیا۔ حضرت جبیر بن مطعم ڈالٹنٹ اسیران بدر کوچھڑا نے آئے تھے، انہوں نے آئخشرت مثالیٰ بین کے مضرت مثالیٰ بین محصرت مثالیٰ بین مطعون ڈالٹنٹ کے سورہ طور کی ایک دوآئیس سن لیس تو صلقہ بگوش اسلام ہوگئے۔ جا حضرت طفیل بن عمرو دوی ڈالٹنٹ کے مظعون ڈالٹنٹ نے چند آئیس سن لیس تو فورا صلقہ بگوش اسلام ہوگئے۔ جا حضرت طفیل بن عمرو دوی ڈالٹنٹ کے کانوں میں اتفاقیہ قرآن مجید کی چند آئیس بین کیس تو مسلمان ہوگئے۔ جا طائف کے سفر میں حضرت خالد العدوانی ڈالٹنٹ نے آپ مثالیٰ ہوگئے کو ﴿ وَالسّکہا عَوَالسّکارِقِ ہُ ﴾ (۸۸/ البطار ق:۱) پڑھے ساتو گووہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے گر پوری سورہ ان کے دل میں گھر کرگئی ، یعنی یا دہوگی۔ جا

حبش ہے ہیں آ دمیوں کی ایک جماعت حاضر خدمت ہوئی، آپ منگائیڈ کے ان کو تر آن مجید پڑھ کر سنایا، ان کی آنکھوں ہے آن و جاری ہوگئے۔ \* حضرت ابوعبیدہ ، حضرت ابوسلم ، حضرت ارقم بن ارقم بن ارقم بن آئیڈ کے سنتوں اصحاب اس کی کشش مقاطیسی سے تھنچ کر حلقہ اسلام میں آئے۔ ﴿ اور تو اور خود مہط و جی اور حامل کلام ربانی کا کیا حال تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رُٹائٹ نے ایک دفعہ قراءت شروع کی تو بے اختیار چشم مبارک ہے آنسو جاری ہوگئے۔ ﴿ ایک اور موقع پر قرآن مجید کی چند آسین زبان مبارک سے ادا ہوئیں اور اس کے بعد آنسوؤں کا تار بندھ گیا۔ ﴿

کلام کی پیشیرین، پینمکینی، پیتا ثیر، پیسخیر جودوست و دشمن ،موافق و مخالف، شاہ و گدا، عالم و جاہل، پنجیمبر و امت سب کو بکساں فریفتہ کرتی ہے، اعجاز نہیں تو اور کیا ہے؟ حکما، فلاسفہ، او با، اہل لغت، مفسرین، محدثین، فقہا، شعرا، مشکلمین، غرض نوع انسانی کی وہ کون می صنف ہے جس نے ایک امی کی زبان سے اوا ہونے والے پیغام کے عشق و محبت میں اپناسر ما پید حیات قربان نہیں کر دیا اور جن کواس کلام کی تشریح تو نفسیل اور شخصیل و توضیح کے خدمات کی لذت میں دنیا کی تمام نعسیں بیج نظر آئیں، کیا بیا عجاز نہیں؟ خور کیجئے کہ ایک ائمی محض جوامیوں، بی کی گودوں میں بلا اور بل کر جوان ہوا، اس نے ہوش سنجالا تو گردو پیش تاریکیوں اور ظلمتوں کے سوااس کو پچھ نظر آئیں، ملک، عاری شہر اور عاری خاندان کے سوااس کو پچھ نظر نہیں آیا، علوم و فنون اور تدن و تہذیب سے ایک عاری ملک، عاری شہر اور عاری خاندان

<sup>🏶</sup> ابن سعد، ج ٣، حصه اول، ص: ١٩١ - 🗗 مسند احمد، ج ١، ص: ١٧ -

<sup>🤀</sup> صحیح بخاری، کتاب التفسیر، طور: ٤٨٥٤ 👚 🌣 مسند احمد، ج ١، ص: ٣١٨ـ

<sup>🤀</sup> استيعاب تذكرة طفيل بن عمرو دوسي، ج١، ص: ٢١٨ 🔻 🏕 مسند احمد، ج٤، ص: ٣٣٥ـ

ت سيرة ابن هشام، ج١، ص: ٢٣٧ ق اسد الغابة تذكرة ابوسلمة بن عبدالاسد، ج٥، ص: ٢١٨ (ال ش معرت عمال المنطق الله عنه ٢١٨ (ال ش معرت عمال بن منظعون كانام كل عنه الله منه الله منه الله بنا من كل امة بشهيد): ٢٥٨٦ هـ مسلم، كتاب الايمان، باب دعاء النبي من المعمد ٢٩٩٤ مسلم، كتاب الايمان، باب دعاء النبي من ٢٨٨٤ هـ ٩٩٤ مسلم، كتاب الايمان، باب دعاء النبي من ٢٨٨٤ هـ ٩٩٤ مسلم، كتاب الايمان، باب دعاء النبي من المعمد ٢٩٩٠ مسلم، كتاب الايمان، باب دعاء النبي من ٢٨٨٠ مسلم، كتاب الايمان، باب دعاء النبي من المعمد ٢٨٨٠ مسلم، كتاب الايمان، باب دعاء النبي من المعمد ٢٨٨٠ مسلم، كتاب الايمان، باب دعاء النبي من المعمد ٢٨٨٠ مسلم، كتاب الايمان، باب دعاء النبي من المعمد ٢٨٨٠ مسلم المعمد ٢٨٨٨ مسلم المعمد ٢٨٨٨ مسلم ١٨٨٨ م

کے اندرنشو ونما پائی، جہاں اہل فکر اور ارباب علم کا وجود نہ تھا وہ خود اس کا خاندان اور اس کا وطن نوشت وخواند

کے نقوش و حروف سے آشنا نہ تھا اور گزشتہ صحف انبیا اور افکار عالیہ کا ایک حرف اس کے کان میں بھی نہیں پڑا،
علما اور دانشوروں کی صحبت اس نے نہیں اٹھائی، اصول قانون، مبادی اخلاق، محاس علم عمل کی کوئی ظاہری تعلیم
اس کونہیں ملی، بلکہ مدرسہ علم و حکمت کے سایہ دیوار تک بھی اس کا گز رنہیں ہوا، اور اسی طرح وہ اپنی زندگی کے
چالیس دور بے پور کرتا ہے کہ دفعۃ غار حرا کے ایک دہانے سے اُجالا ہوتا ہے، علوم وفنون اور تہذیب و تہدن
کاسر چشمہ ابلت ہے، ظاہری نوشت وخواند کے نقوش و حروف کا طلسم ٹوٹ جاتا ہے، صحف انبیا اور افکار عالیہ کے
اور اق اس کی زبان پر جاری ہوجاتے ہیں، اس کے پرتو صحبت ہے اُمی اور جابل علائے دہر اور دانشوران
روزگار بن کر نکلنے گئتے ہیں، اصول قانون، مبادی اخلاق، اور محاس علم وعمل کی تعلیم کا غلغلہ اس کی بر مفیض کے
گوشہ کے بلند ہوتا ہے، کلام ربانی کے پردہ ہیں علم وحکمت کے پوشیدہ اسرار فاش ہونے گئتے ہیں، اس
سے زیادہ قرآن مجیذ کے مجزہ ہونے کی اور کیا دلیل ہوسکتی ہے۔

توراۃ قانون وشریعت ہے لیکن اخلاق اور موعظت نہیں ، انجیل اخلاق وموعظت ہے، لیکن قانون اور شریعت نہیں ، زبور مخاطبات قلبی اور دعاؤں کا مجموعہ ہے لیکن دیگر صفات سے خالی ، سے عالی ، سے عالی ، سے عالی ، سے عالی ہے محیفہ میں خطابت کی ہنگامہ آرائیاں ہیں ، مگر استدلال اور فکر ونظر کی دعوت نہیں ، صحف بنی اسرائیل پیشین گوئیوں سے لیر رہز ہیں مگر دقائق حکمت اور اسرار ایمان وعمل سے خالی ہیں ، دنیا میں ایک ہی کتاب الہی ہے جو قانون و مشریعت بھی ہخاطبات قلبی اور دعاؤں کا سخینہ بھی ہے اور دیگر کتب الہی کہ محوق مشریعت بھی ہے اور اطلاق وموعظت بھی ، مخاطبات قلبی اور دعاؤں کا سخینہ بھی ہے اور اخلاق وموعظت بھی ہخاطبات قلبی اور دعاؤں کا سخینہ بھی ہے اور دیگر کتب الہی اللہ علی مال بھی ، خطابت بھی ہے اور استدلال وفکر بھی ، اظہار غیب اور پیشین گوئیوں سے لیر ہز بھی ہے اور دقائق حکمت و اسرار ایمان وعمل سے معمور بھی اور ان سب کے ساتھ عین اس وقت جب اور کتب الہی داری کہ تیرہ سو برس کے بعد بھی اس کے ایک لفظ ، ایک حرف ، ایک نقط میں تغیر و تبدل نے راہ نہیں پائی ، وہ داری کہ تیرہ سو برس کے بعد بھی اس کے ایک لفظ ، ایک حرف ، ایک نقط میں تغیر و تبدل نے راہ نہیں پائی ، وہ صندوق ہیں اور وہ اس زبان اور انہی الفاظ اور انہی حرف کی محتاج نہیں کہ لاکھوں انسانوں کے سینے اس خزانہ کے صندوق ہیں اور وہ اس زبان اور انہی الفاظ اور انہی حرف کی عالب میں اب تک جلوہ گر ہے ، جس میں دست قدرت نے اس کو ڈھالا تھا اور جبر بل امین نے اس کو اتار اتھا اور مجموع بی مگائی نظم نے اس کو امان اور انہیں ؟

یہیں سے بینکتہ بھی حل ہوتا ہے کہ قرآن مجیدا پی تعلیمات اور معانی کے ساتھ ساتھ اپنے الفاظ ، کلمات اور عبارت میں بھی مجزہ ہے اور اس کی فصاحت و بلاغت کے مجزانہ کمال کی دوسری آسانی کتابیں حریف نہیں بن سکتیں، کیونکہ دوسری آسانی کتابیں اپنے الفاظ کے لحاظ سے نہیں بلکہ اپنے معنی کے لحاظ سے وحی ہیں،

سَنْهُ قَالَبُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ 336 (حصيبوم)\_ چنانچہ نہ تو خودان کتابوں کواور نہان کے ماننے والوں کواس کا دعویٰ ہےاور نہ بھی انہوں نے اپنی کتابوں کو کلام وعبارت کے لحاظ سے معجزہ کہا ہے، چنانچہ اس لئے وہ اصل الفاظ اور زبان جس کے قالب میں وحی موسوی (تورات)ادرعیسوی (نجیل) نے ظہور کیا، مدت ہوئی کہ دنیاان ہے محروم ہوگئی، تورات کی اصلی عبرانی زبان جو حضرت مویٰ عَائِیلًا کی زبان ہے نکلی تھی ، وہ بخت نصر کی آ گ کی نذر ہوگئی اوراس نے آ رامی اورسر پانی زبان کا قالب اختیار کرلیااور آخرصد ہاسال کے بعد حضرت عزیر عالینا نے پھراس کوعبرانی زبان میں منتقل کیا، انجیل کے متعلق ابھی تک یہی طخبیں ہوا کہاس کی اصل زبان کیاتھی؟ اور انجیل پہلے پہل کس زبان میں لکھی گئ تھی؟ انجیل کی سب سے قدیم زبان یونانی زبان ہے گر ظاہر ہے کہ بیروہ زبان نہیں جوحضرے عیسٰی عَالَیْكِا فلسطین کے ملک میں بولتے تھے ایسی حالت میں ان کتابوں کی فصاحت و بلاغت کا اعجاز اور اس کے الفاظ کے منجانب اللہ ہونے کا دعویٰ کیونکر کیا جاسکتا ہے، برخلاف اس کے دنیا میں'' وی محمدی مَثَاثِیْتِمْ ''سب سے پہلی اورسب سے آخری کتاب ہے،جس نے اس حیثیت سے این اعجاز کا دعویٰ کیا۔ چنانچے قرآن مجید کاحرف حرف اور لفظ لفظ وحی ہے اور وہی ہے جو محمد رسول الله سَلَ اللهِ عَلَيْهِم كى زبان سے ادا ہوا اور وہ ہرتسم كى تحريف وتغيير ہے یاک ہےاس لئے اس کےالفاظ ،کلمات ،اورعبارات تک مجمز ہ ہیںاوراس وصف میں دنیا کی کوئی آ سانی کتاب اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ 🏕

<sup>🐞</sup> یبال مسکلها ځاز القرآن پر بحث مقصورتہیں بیرمباحث مفصل آئندہ کسی جلد میں آئیں گے ، یبال صرف سلسله بعجزات میں اس کا محص تذکرہ مقصود تھا۔

أميت

يعن

آ تخضرت مَنَى لِيَّنِيَّمُ كَا ظَا ہِرِي تَعليم اورنوشت وخواند كے داغ ہے پاک ہونا ﴿ الْوَسُولَ اللَّهِ مِنْ الْأَنْقِيِّ ﴾ (٧/ الاعداف: ١٥٧)

یہ واقعہ مختاج بیان نہیں کہ آنخضرت من فیا فیام کا تعلیم اور نوشت وخواند کے داغ سے پاک تھے۔

قرآن مجیدنے متعدد موقعوں پراس واقعہ کا اظہار کیا ہے۔ چنانچے سور ہُ اعراف میں ہے:

﴿ ٱلَّذِيْنَ يَتَبِّعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُقِّقَ ﴾ (٧/ الاعراف:١٥٧)

''یہ مسلمان وہ ہیں جوان پڑھ پیغمبراور فرستاد ہُ الٰہی کی پیروی کرتے ہیں۔''

اسی سورہ میں پھراس کے بعد ہی ہے:

﴿ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُبِّيِّ ﴾ (١/١لاعراف:١٥٨)

'' تولوگو! خدا پراوراس کے اُن پڑھ پغیمراور فرستادہ پرایمان لاؤ''

سورۂ جمعہ میں نہصرف آپ مُنَاتِیْنِ کے اُمی بلکہ اغلب آبادی کی حالت کے لحاظ سے تمام قریش اور عرب کے امی ہونے کا اظہار ہے:

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّتِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾ (٦٢/ الجمعة:٤٨)

"اسى خدانے أمية ل كے درميان انبى ميں سے ايك پيغير بناكر بھيجا۔"

دوسری جگه سورهٔ عنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَمَا كُنْتَ تَتُلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتْبِ وَلَا تَغُطُهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَآرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۞ ﴾

(۲۹/ العنكبوت:٤٨)

''اورقر آن کے نزول سے پہلے اے پیغیمر! نہ تو تم کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ ہے اس کولکھ سکتے تھے اگرا بیا ہوتا تو یہ باطل مرست شک کر سکتے تھے۔''

اس ہے معلوم ہوا کہ آپ مَنْ الْقِیْمِ کا انسانی تعلیم سے پاک ہونا بھی مصلحت الٰہی کا ایک خاص منشا تھا۔

اس کئے اس کے بعد ہی ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَقَالُوْالُوْلَا أُنْذِلَ عَلَيْهِ أَيْتٌ مِّن رَّبِّهِ \* قُلْ إِنَّهَا الْأَيْتُ عِنْدَاللَّهِ وَإِنَّهَا آنَانَذِيْرٌ مُّمِيْنٌ ﴿ أَوَ

لَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا لَوْ لَنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتَلَّى عَلَيْهِمْ ۗ ﴿ ٢٩/ العنكبوت: ٥١ ، ٥١)

''اورمعترضین کہتے ہیں کہاس پغیر پراس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانیاں کیوں نہیں

اتریں، کہددے کہ نشانیاں خدا کے قبضہ قدرت میں ہیں اور میں تو صرف خداہے ڈرانے والا ہوں کیاان معترضین کو بینشانی کافی نہیں کہ ہم نے تھھ پر (جوامی ہے) کتاب اتاری جوان کو پڑھ کر سائی جاتی ہے۔'

قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں اس کا اظہار ہے کہ اے محمد مثل النظم استحد کا استحد کے استحد کے استحد کے استحد کے واقعات ادا ہوتے ہیں۔ ان داقعات اور حالات سے دا تفیت حاصل کرنے کے تین ہی ذریعے انسان کے ہاتھ میں ہیں ، ایک بید کہ دہ اس داقعہ کے وقت موجود ہو، دوسرا اید کہ ان حالات کو کتابوں میں پڑھے ، تیسرا بید کہ اور دل سے سے ۔ آنخضرت مثل النظم کے ان ذرائع سے ناآشنا حالات کو کتابوں میں پڑھے ، تیسرا بید کہ اور دل سے سے ۔ آنخضرت مثل النظم کے ان ذرائع سے ناآشنا سے ۔ اول ذریعہ تو ظاہر ہے کہ مفقود تھا قرآن مجید میں آدم علید اللہ سے مولد محمدی مثل النظم کا کوئی بیان کے گئے ہیں جو آپ کی پیدائش سے پہلے وقوع بذیر ہوئے تھے اور آپ کے پاس ان کے ملم کا کوئی فالم ہری ذریعہ نہ تو مقال اس کے ملم کا کوئی دریعہ نہ تو مقال اس کے ملم کا کوئی دریعہ نہ تو مقال ہری دریعہ نہ موجود ہو موجود ہوں میں ہو میں میں کہا ہے :

﴿ ذَٰلِكَ مِنْ ٱنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَاكُنْتَ لَكَ يُهِمْ اِذْ يُلْقُونَ ٱقْلَامَهُمْ اَيَّهُمْ يَكُفُّلُ مَرْيَحَ ۗ وَمَاكُنْتَ لَكَ يُهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞ ﴾ (٣/ آل عمر ان:٤٤)

'' پیگزشته زمانه کی خبروں میں سے ہے جس کوہم تیری طرف وحی کررہے ہیں۔توان کے پاس اس وقت موجود ندتھا جب وہ ابنا ابنا پانسہ ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا اور ندتو ان کے پاس اس وقت تھا جب وہ جھٹر رہے تھے۔''

حضرت موسى مَلْيَنْ الْمُ كَصِمِين ارشاد موتا ب:

حضرت بوسف عَلَيْتُلاً کے قصہ میں فر مایا:

﴿ وَمَا كُنْتَ رَجَانِبِ الْغَرْقِ إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشِّهِدِيْنَ؞ۗ وَلَكِئَّا اَنْشَاٰنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيۡ اَهُلِ مَدْيَنَ تَتُلُوْا عَلَيْهِمُ الْيِنَالُا وَلَكِنَا كُنَا مُرْسِلِيْنَ ۞ وَمَا كُنْتَ رِجَانِبِ الطُّوْلِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَبِّك

(۲۸/ القصص:٤٦:٤٤)

'' جب ہم نے موئی عالِیَا اُکوا پنا فیصلہ دیا تو تو اس وقت مغربی گوشہ میں موجود نہ تھا۔ بلکہ ہم نے صدیاں اس پر گزار دیں ، قومیں پیدا کیس جن کی بڑی بڑی عمریں ہوئیں اور نہ تو اہل مدین میں قیام پذیر ہو کر آیات الٰہی ان کو پڑھ کر سنا تا تھا۔ بلکہ ہم آئندہ تم کو بھیجنے والے تھے اور نہ تو اس وقت گوشہ طور میں تھا جب ہم نے موئی کو آواز دی ہے بلکہ (اس قصہ کاعلم تجھ کو جو حاصل ہور ہا ہے کھن تیرے پروردگار کی رحمت ہے۔''

﴿ ذٰلِكَ مِنْ ٱنْبَا عِالْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ وَمَاكَنْتَ لَكَنْهِمْ إِذَا جُمَعُوا آمْرَهُمْ

(۱۲/ يوسف: ۱۰۲)

''یہاں گزشتہ زمانہ کے قصہ کاعلم ہم تم کواپی دحی سے عطا کررہے ہیں تو اس وقت ان میں موجود نہ تھا۔ جب وہ ہاہم مشورہ سے بات کررہے تھے۔''

علم كادوسراذ ربيه بيتھا كە كتابول كوپڑھ كراطلاع خاصل ہو۔ قر آن مجيد نے اس كى بھى نفى كى:

﴿ وَمَا كُنْتَ تَتُلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِلَّتِ وَلا تَخْطُّهُ بِيمِينِكَ ﴾ (٢٩/ العنكبوت:٤٨)

'' نەتو،تواس سے پہلے دئی کتاب پڑھ کرسنا تا تھااور ندا ہے ہاتھ ہے تواس کولکھ سکتا تھا۔''

﴿ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتْبُ وَلَا الْإِيْمَانُ ﴾ (٢١/ الشورى: ٥١)

'' جھے کو تو بہمی معلوم نہ تھا کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کس کو کہتے ہیں۔''

تیسری صورت بیتھی کہ دوسروں سے من کر بیعلم حاصل کیا جائے ،سب کومعلوم ہے کہ نبوت سے پہلے آ تخضرت منافیقیلم کی زندگی تمام تر مکہ معظمہ میں گزری۔ بجزاس کہ چند مہینے بھر کی وغیرہ کے سفر تجارت میں گزرے ہوں اورخود مکہ معظمہ میں نہان واقعات کا کوئی واقف کارتھا اور نہ قریش کوان سے آ گاہی تھی۔اس کئے یہ ذریع علم بھی ٹابت نہیں۔ چنانچے قرآن مجید نے علی الاعلان کہا:

﴿ تِلْكَ مِنْ ٱنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا ٓ اللَّهُ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهُاۤ آنْتَ وَلَا قَوْمُكُ مِنْ قَبُلِ هٰذَا أَ ﴾ ﴿ تِلْكَ مِنْ ٱنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا ٓ اللَّهُ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهُاۤ آنْتَ وَلَا قَوْمُكُ مِنْ قَبُلِ هٰذَا اللَّهُ ال

'' یے گزشته زمانه کی باتیں ہیں جن کی بذریعہ وجی ہم تجھ کو تعلیم کرتے ہیں تو خوداور تیری قوم اس سے پہلے ان سے آگاہ نہ تھی۔''

آ مخضرت سَلَّ الْقِیْمُ کی جوزندگی مکه معظمه میں گزری اور سفر تجارت میں قریش کے شامی قافلوں کے ساتھ جوز مانہ اسر ہوا۔ اس کا ایک ایک واقعہ قریش کے سامنے تھا، جب آ ب مکہ میں تھے تب بھی آ پ قریش کے مجتمع میں تھے۔ اور جب بھی مکہ ہے باہر گئے تو بھی قریش ہی کے جھر مٹ میں رہے اس لئے آ پ کی زندگی کا کوئی ملے۔ ان ہے ان کی فاہری تعلیم پائی ہوتی تو شاعر و مجنون و ساحری طرح و ہ اس الزام کا اظہار بھی کر سکتے تھے۔ گرانہوں نے نہیں کیا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ ان کواس بات کا یقین تھا کہ محمد مُنا اللّٰی خِمْم اللّٰ اللّٰہ کہا ہوئی خاہری تعلیم کے عیب ہے داغدار نہیں۔ چنانچے قرآن مجید نے باواز بلند کہا:

﴿ قُلْ لَوْشَآءَ اللهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَآ ٱ دُرْكُمْ بِهِ ۗ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيَكُمْ عُمُّ القِن قَبْلِهِ ۗ اَفَلَا

تَعُقِلُونَ۞﴾ (١٠/ يونس١٦)

"الرُّ خدا كومنظور موتا تو مين تم كونه بيقر آن پڙ هڪر سنا تا اور نه خداتم کواس قر آن سے آگاہ کرتا

اس سے پہلے میں مدتوں تم میں رہ چکا ہوں کیا تم نہیں سمجھتے۔''

قرآن مجید میں ان تمام شکوک اور الزامات کو دَبرایا ہے، ان کو بیشک تھا کہ محمد مَثَالَیْئِمْ کسی دوسرے سے من کرییقر آن مجید نے ان کے اس اعتراض کونقل کیا اور اس کا جواب دیا:
﴿ وَلَقَكُ نَعْلُمُ أَنَّهُ مُ یَقُولُونَ اِلْمَا یُعْلِمْ لُا بِشُورٌ ﴿ لِسَانُ الَّذِی یُلْجِدُونَ اِلْدُیْ اِلْجُورِیُ وَ هُذَا

﴿ وَلَقُدُ لَعُكُمُ الْهُمُ يُقُولُونَ إِنَّهَا يُعِلِّمُهُ بِشُرِ ۗ لِسَانَ الدِّ

لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّيِينٌ ﴾ (١٦/ النحل:١٠٣)

''اورہم کو بتحقیق معلوم ہے کہ یہ کفار کہتے ہیں کہ محمد مُناکِینِّمْ کوکوئی آ دمی سکھا تا ہے،اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں مجمی ہےاور بیاسے عربی زبان ہے۔''

سورہ فرقان میں چندآ دمیوں کی شرکت کاشبہ مذکورہے:

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ كُفُرُوْا إِنْ هٰذَآ إِلَّا إِفْكُ إِفْتَرْبَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ فَقَدْ جَآعُوْ ظُلْمًا وَزُورًا ۚ ﴾ (70/ الفرقان:٤)

''اور کا فرکہتے ہیں کہ بیقر آن من گھڑت چیز ہے۔جس کومحمد مٹائیٹیلم نے گھڑ لیا ہےاوراس افتر ا پردازی میں چنداورآ دمی بھی شریک ہیں۔وہ یقیناً غلط اور جھوٹ کہتے ہیں۔''

یہ سب شہات کئے گئے مگر کفار نے بھی پیشبہیں ظاہر کیا کہ مخد منافیظ نے چکے سے پڑھنا سکھ لیا ہے اور دوسری آ سانی کتابیں پڑھ کر بیقر آن بنا لیتے ہیں۔اس سے ثابت ہوا کہ آپ شکافیظ کی اُمیت پران کو لیفین تھا۔مدیند آکر یہود بول سے معاملہ پڑا، روایات میں بکٹر تاس تسم کے واقعات ندکور ہیں کہ یہود آپ شکافیظ کے پاس آتے تھے اور آپ سے وہ سوالات کرتے تھے جوان کی کتابوں میں فدکور تھے اور کہتے تھے کہان کے جواب تبغیر ہی دے سکتا ہے۔ آنخضرت منافیظ ان کے سیح جوابات دیتے تھے اور وہ متحیر رہ جاتے تھے۔اس جواب پیغیر ہی دے سکتا ہے۔ آنخضرت منافیظ ان کے سیح جوابات دیتے تھے اور وہ متحیر رہ جاتے تھے۔اس واقعہ سے بیامر پاید بنوت کو پہنچتا ہے کہ یہود کو بھی یہ یقین تھا کہ محمد رسول اللہ منافیظ امن محض ہیں اور ہماری کتابوں کے سوالات کتابوں کو ساتھ وہ اپنی کتابوں کے سوالات کتابوں کو ساتھ وہ اپنی مسکتا ہے نہ پیش کرتے اور نہ اس کو حق کے ساتھ دو اپنی کتابوں کے اور نہ اس کوحق وباطل کا معیاد قر اردیتے۔

قریش کو جس شخص کی نسبت شبہ تھا کہ وہ آنخضرت مَنْ اللّٰیَّا کَمْ اتا ہے۔ اس کے متعلق امام طبری مِنْ اللّٰیَ الله کی جیسے نسبی نسبی سلم کی جیسے اور نام کے متعلق کوئی سیمی فیصلے فیصلہ نہیں کوئی نصرانی غلام تھا۔ جواپی زبان میں کتب ہوسکتا۔ تا ہم مجموعی حیثیت سے بی ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ میں کوئی نصرانی غلام تھا۔ جواپی زبان میں کتب مقدسہ بھی بھی کھڑے ہوجاتے تھے۔اسی پر کھار مقدسہ بھی بھی کھڑے ہوجاتے تھے۔اسی پر کھار نے کہا کہ محمد مَنْ اللّٰیٰ کو بہی قرآن کی آبیتی سکھا تا ہے۔اللہ تعالی نے جواب دیا کہاس غلام کی اور جو کتا ہیں وہ

سِنانِعُ النَّبِيُّ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِيلَّذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

پڑھا کرتا ہےان کی زبان عربی نہیں اور نہ وہ عربی جانتا ہے۔اور آنخضرت مُنَالِیَّیْمِ عربی کے سواکوئی اور زبان نہیں جانتے اور خود قرآن کی زبان صبح عربی ہے۔ یہ کیونکرممکن ہے کہ آنخضرت مُنَالِیْمِ غیرزبان کو سمجھ لیں اور وہ مجمی غلام قرآن جیسی ضبح زبان میں کلام کرے۔ 🏶

آ مخضرت مَنْ الله على حرود العات مين سايك واقعديه بيان كياجاتا بكرة بورة ب چیا بوطالب اینے ساتھ شام لئے جارہے تھے۔راستہ میں بحیرانام ایک راہب نے آپ کود یکھااور آ ٹارے بہجان لیا کہ آپ مَنْ ﷺ ہی پیغیبر آخرالز مان ہیں۔ چنانچیاس نے ابوطالب کومشورہ دیا کہان کومکہ واپس جھیج دو۔ور نہ یہوداگرد کیے لیں گے توقتل کر ڈالیں گے۔اگر چہ بیواقعہ جیسا کہ سیرۃ نبوی جلداول (شام کاسفر ) میں بتفصیل لکھا جا چکا ہے۔ صحیح نہیں ہے، تاہم ہمارے میسائی احباب اس ضعیف روایت پرایۓ شکوک وشبہات کی عظیم الثان ممارت قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغیبراسلام مُثَاثِیَّا نے اسی راہب کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ اگر سیجے ہے تو دنیا کے لئے اس سے بڑامججزہ محمد رسول اللہ مٹائٹیٹم کا اور کیا جا ہیے کہ ایک ابجد ناشناس طفل دواز دہ سالہ نے چند گھنٹوں میں حقائق واسرار دین ،اصول عقائد ، نکات اخلاق ،مہمات قانون اورا یک شریعت عظمٰی کی تکمیل و تاسیس کے طریقے سب ہجھ سکھ لئے ۔ کیا ہمارے عیسائی دوست اس معجز ہ کوشلیم کرتے ہیں ۔ سب سے بڑی بات رہے کہ آنخضرت مَنْ اللَّهُ عَلَى پنجیبراند زندگی بورے۲۳ برس تک قائم رہی۔اگر آ تحضرت مَنَاتَیْنِلِم کسی انسانی معلم ہے فیض یاتے رہتے تو ضرورتھا کہوہ اس بورے زمانہ تک یابڑی حد تک خلوت دجلوت میں آپ کے ساتھ رہتا کہ وقت ضرورت (نعوذ باللہ) آپ اس سے قر آن بنواتے ،احکام و مواعظہ سکھتے ،اسرار و نکات معلوم کرتے اور پیخص یقیناً مسلمان نہ ہوتا ۔ کیونکہ جو شخص خود مدعی نبوت کو تعلیم دے رہا ہووہ کیونکراس کی نبوت کونسلیم کرسکتا تھا اور پھراس شہرت عام ، ذکر جمیل ، رفعت مقام کود کھ کرجو مدعی نبوت منگانیا کم کوحاصل ہور ہی تھی ، وہ خود پر دہ کے بیچھے گمنا می پسند کرتا اور صحابہ کرام ٹنگانی کم نگا ہوں ہے اس كاوجود بميشه مستورر بهنا بسب عجمي كي نسبت قريش كوشبة ها - اگر حقيقت مين آپ مَنْ الْفَيْرُ اس سي تعليم حاصل كيا كرتے تو قريش جوآ يك مكذيب، تذكيل اورآ يكوخاموش كرنے كى برتدبير يرحمل بيرا بور بے تھے ان کے لئے آسان تھا کہ اس غلام مجمی کوالگ کردیتے کے محدرسول اللد مُؤاثِینِ کی وحی اور قرآن کا تمام کاروبار دفعت درہم برہم ہوجا تا۔علاوہ ازیں زیادہ سے زیادہ اس کا وجود مکہ میں تھا پھر مدینہ میں سابرس تک سینئہ نبوت سے فیضانِ الہی کا سرچشمہ کیونکر اُبلتار ہا۔قر آن مجید ،شریعت اسلام اوراحکام کابڑاحصہ پہبیں وحی ہواہے۔مکہ میں تو نسبتابہت کم سورتیں نازل ہو گی ہیں۔

جب مدینه منورہ میں اسلام کا چرچا بھیلاتو یہود ونصاریٰ نے اسلام کو بدنام اور بےاثر کرنے کی ایک

<sup>🆚</sup> تفسیر ابن جریو، جز ۱۰۶، ص: ۱۰۹ تا ۱۱۱،

النابرة النابية المنابرة النابرة الناب

تدبیر بیسوچی کہلوگ جھوٹ موٹ آ کر پہلے مسلمان اور پھر چندر وز کے بعد مرتد ہوجا ئیں ، تا کہ محمد مَنْاتَیْنِمْ ک بدنا می ہواورلوگوں کوخیال ہوکہا گریہ ذہب سےا ہوتا تو اس کوقبول کر کے کوئی کیوں جھوڑ ویتا:

﴿ وَقَالَتُ طَّالَهِنَهُ مِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيِّ أُنْدِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَٱلْفُرُوۡۤ الْحِرَةُ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُوْنَ ۚ ﴾ ﴿٣/ آل عمر ان:٧٧)

''اوراہل کتاب میں سےایک گروہ کہتا ہے کہ سلمانوں پر جواتر اہےاس پرضج کوایمان لاؤاور شام کواس سے پھر جاؤ۔شاید کہ وہ لوگ ( مسلمان ) بھی پھر جائیں۔''

چنانچہ ای سازش کے مطابق ایک عیسائی نے اسلام قبول کیا اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی۔
آنخضرت مَنَا ﷺ نے کتابت وحی کی خدمت اس کے سپر دکی۔ چندروز کے بعدوہ مرتہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں
نے محمد مَنَا ﷺ کو جو پچھ لکھ دیا ہے وہ اس کے سوا پچھ نہیں جانتے ، خدا نے اپنی نشانی ظاہر کی اور موت نے بہت جلد اس کی افتر اپر دازی کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا۔ اللہ اور دنیا نے دیکھ لیا کہ محمد مَنَا ﷺ کے فیضان نبوت کا چشمہ اب بھی اس طرح جوش زن ہے۔

صلح حدیدیا ایک واقعہ یہ ہے کہ قریش اور سلمانوں کے درمیان عہد نامہ مرتب ہورہا تھا۔ حضرت علی رفائنڈ عہد نامہ لکھر ہے تھے۔ عہد نامہ کی عبارت بیتھی کہ'' یہ وہ شرائط ہیں جن کو خدا کے رسول محمد منافید ہما منظور کیا۔''قریش نے کہا:''اگر ہم آپ کو خدا کا رسول مانے تو اس لڑائی کی نوبت ہی کیوں آتی۔اس لفظ کو منا اور اپنے باپ کا نام لکھیے ' آپ نے حضرت علی رفائنڈ کو فر مایا:''ان کی حسب خواہش ترمیم کر دو۔'' حضرت علی رفائنڈ نے آبکا بھرے سے بیس تماخی ہو سے بیس منافی ہو ہو ہو الفاظ کہاں ہیں؟' حضرت علی رفائنڈ نے آنگی رکھ کر بتایا تو آپ نے خود اپنے دست مبارک سے رسول اللہ کا لفظ منادیا اور محمد بن عبد اللہ لکھ ویا۔ یہ واقعہ بخاری ہمسلم ، نسائی ،مندا بن صنبل اور تمام کتب سیر میں ندگور ہے۔ اس کے ساتھ بخاری میں یہ نصرت ہے کہ (ولیسس یہ بحسن یہ کتب ) بی اور تمام کتب سیر میں بروایت اسرائیل بدالفاظ ہیں:(ولیسس نصرت ہے کہ (ولیسس یہ بحسن یہ کتب ) بی افزائیل ہوا تا تا کہ کہا ہو وہ اس کے منافی ہو اسلامی کے ساتھ بھوا کو بیشہ ہوا یہ ہو ہو داس کہ بی افزائیل ہو اسلامی کو بیشہ ہوا یہ کہ بی منافی ہو ہو داس کے منافی کو منافی کے کہ'' آپ منافیل ہو کہ کہ بی عبد اللہ کے داسطہ سے بیروایت کے طاہری معنی سے بعضوں کو بیشہ ہوا کہ آپ منافی ہو ہو داری کے داسطہ سے بیروایت کے طاہری وقت تک وفات نہیں بائی جب این افی شیبہ نے مجاہد کے واسطہ سے بیروایت کی ہے کہ'' آپ منافین پڑھنا نہ آگیا ہو نہ میں کھنا سے والفاظ کو سے کہ '' آپ منافین پڑھنا نہ آگیا ہو کو دائی کو داروایت (بواسطہ یوس بن میسرہ عن ابی کہشۃ السلول عن ہمل بن این آئی ہو کہ آگیا ہو کہ کہ ' آپ کو کھون پڑھنا نہ آگیا گیا۔' اور ایک اور روایت (بواسطہ یونس بن میسرہ عن ابی کہشۃ السلول عن ہمل بن ایک آئی کہ کہ آگیا۔

<sup>🆚</sup> صحيح بخاري، كتاب المناقب، علامات النبوة في الاسلام:٣٦١٧\_

<sup>🅸</sup> صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب عمرة القضاء:١ ٤٢٥ 🔹 🗱 مسند احمد، ج٤ ، ص: ٢٩٨\_

النابغ النبي المعلق الم

الحظليه) نقل كى ہے كه آپ مَثَّلَقَيْمُ نے حصرت امير معاويه ﴿ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الراقرع اور عيينه كو عنايت فرمايا \_ انہوں نے رسول الله مَثَّلَقَيْمُ ہے آكر كہا كه معلوم نہيں اس ميں كيا لكھا ہے؟ آپ نے اس پر ايك نظر ڈال كرفرمايا: ' وہى لكھا ہے جوميں نے تھم دیا ہے ۔' \*

روزمرہ کی بات ہے کہ ہندوستان کے ادنی طبقے جونوشت وخواند سے عاری ہیں وہ اپنے اعزہ اور احباب کو خطاکھاتے ہیں گر کہنے والے اس کو بول ہی کہتے ہیں کہ''اس نے خط میں لکھا ہے کہ میں آنے والا ہول۔'' حالانکہ وہ خود لکھنے والم نہیں۔اس نے دوسروں سے لکھایا ہے۔ گر چونکہ لکھنے والے نے اپنا مدعا نہیں لکھا۔ بلکہ لکھانے والے کی زبان سے اس کا مدعا ظاہر کیا ہے۔اس لئے اس کی طرف فعل کی نسبت کردی گئی۔ قرآن پاک نے آپ منگا ہے کی زبان سے اس کا مدعا ظاہر کیا ہے۔اس سے زیادہ ثبوت اس کا اور کیا چاہئے ؟ لیکن قرآن پاک نے آپ منگا ہے گئی ہو ہے۔ اس سے زیادہ ثبوت اس کا اور کیا چاہئے ؟ لیکن آپ اس کی ہوکر،امیوں میں بل کر، کتب سابقہ کی ظاہری تعلیم سے نا آشنا ہوکر بھی سب چھ جانتے سے اور سے آپ کا مجزہ قا۔ کفار کو خطاب کر کے قرآن کہتا ہے کہ محمد منگا ہی تی صدافت کی بید دلیل کافی نہیں کہ وہ نا آشنا نے تعلیم ہوکر بھی وہ چھ جانتا ہے جس کی علمائے بن اسرائیل کے سوااور کسی کو خرنہیں:

<sup>🐞</sup> فتح الباري، ج٧، ص:٣٨٦، ٣٨٧ـ



﴿ وَإِنَّهُ لَغِي زُبُو الْأَوَّلِيْنَ ﴿ أَوَكُمْ يَكُنْ لَّهُمْ أَيَّةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَوًّا بَنِي إِسْرَآءِيْلَ ۗ

(٢٦/ الشعرآ:١٩٧ ، ١٩٧)

'' یہ باتیں گزشتہ پینمبروں کی کتابوں میں ہیں۔کیاان کافروں کے لئے بینشانی نہیں کہان باتوں کو (جوایک امی کی زبان سے اداہور ہی ہیں ) بی اسرائیل کے عالم جانتے ہیں۔''



## ذات ِنبوی مَلَاتَیْئِم کی حفاظت

﴿ وَاللَّهُ يَعْمِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللَّهِ مِنْ النَّاسِ اللهُ عَمْدة : ٢٧)

انبیائے کرام عین اللہ جب دنیا ہیں تشریف لاتے ہیں تو وہ دنیا کی جہالت وظلمت، جوروشم، گناہ ومعصیت کے خلاف اپنا جہادشروع کر دیتے ہیں۔اس کا نتیجہ بیہ وتا ہے کہ ہزاروں انسان ان کے دشمن بلکہ ان کے خون کے پیاسے ہوجاتے ہیں۔اس تنہائی وبیکسی کے عالم میں جس سے ہرصلح کو آغاز دعوت میں دوچار ہونا پڑتا ہے۔ صرف اُسی قادر و تو انا کا ہاتھ ہوتا ہے جو ان کی تسکین و نصرت کا سہارا ہوتا ہے۔ حضرت ابرا ہیم عالینا اور حضرت ابرا ہیم عالینا اور حضرت موسی عالینا اور حضرت ابرا ہیم عالینا اور میوں اور بیودیوں کی عدالت میں ایک ہی گناہ کے مجرم تھے۔ گر چونکہ اللہ تعالی اپنا اس پیغام کی بقاد قیام کا جس کے لئے وہ پیغیر کو معوث کرتا ہے خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس لیے اس بیکسی و بیچار گی کے عالم میں اس کی زندگی کا وہ بی محافظ اور میون بن جاتا ہے کہ وہ بےخود فرطرا پنے فرائض کو انجام دیے کیں۔ چنانچہ آنحضرت منابین کوشروع ہی شروع بی تشکین دے دی گئی تھی:

﴿ وَاصْدِرْ لِكُلِّم رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَغْيُنِنا ﴾ (٥٢/ انطور ٤٨٠)

''اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کئے بیٹھارہ کہتو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔''

سب کو معلوم ہے کہ آنخضرت مُن اللہ اللہ اللہ علیہ کے۔ آپ کا جب دعوت کا آغاز کیا تو مکہ کا بچہ بچہ آپ کا دشن ہوگیا۔
آپ کو طرح طرح کے آزار بہنچائے گئے۔ آپ کے خلاف سینکروں منصوب باندھے گئے۔ آپ کے قتل کی
سازشیں ہوئیں۔ تلواریں زہر میں بجھا کرر کھی گئیں۔ سوتے میں آپ کے قتل کا ارادہ کیا گیا۔ میدان جنگ میں
آپ پر نزنے کیا گیا۔ کمین گا ہوں سے آپ پر حملے کئے گئے۔ غفلت میں آپ کے سر پر پھر گرانے کی تدبیر
سوچی گئی۔ کھانے میں زہر دیا گیا مگر ہر موقع پر پہنا ہر ہوا کہ

ع دشمن اگر قوی است نگهبان قوی تراست

اور قرآن مجيد كابياعلان مليح ثابت هوا:

﴿ إِنَّ رَبُّكَ آحَاطَ بِالنَّاسِ \* ﴾ (١٧/ الاسرآء: ٦٠)

''ترے پروردگارنے لوگوں کوگھیرر کھاہے کہ تجھے پر دسترس پائیں۔''

یےخودا کیک مستقل معجز ہ ہے کہ ان ہنگاموں ،فتنوں اور سازشوں کے عالم میں خصوصاً عرب کے ملک میں جہاں اقتد ارحکومت یا نظام امن کا نام ونشان تک نہ تھا۔ کیونکر آپ مُؤَنِّیْلِم نے بحفاظت تمام اپنے فرض کو انجام تک پہنچایا۔

قریش کیجلسیں اکثر خانہ کعبیہ میں منعقد ہوا کرتی تھیں اورا کثر و ہیں ان کی نشست و برخاست رہا کرتی

تھی، تاہم آنخضرت منگائی نیم نماز اور طواف کے لئے بے خوف و خطر وہیں تشریف لے جایا کرتے اور بر ملا ان کے دیوتاؤں اور بتوں کی برائیاں بیان کیا کرتے تھے۔ آخر قریش نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ آپ منگی نیم کا خاتمہ کردیں۔ بیخبر آپ تک پہنچتی ہے۔ مگر اس سے آپ کے ارادہ میں کسی قسم کا وہن یاضعف نہیں پیدا ہوتا۔ ایک دن قریش نے یہ طے کیا کہ آج محمد منگائی فیلم کی بوئی اور ادی جائے۔ اتفاق سے کفار کی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک دن قریش نے یہ طے کیا کہ آج محمد منگائی فیلم کی بوئی اور ادی جائے۔ اتفاق سے کفار کی بیت میں حاضر ہوتی ہیں۔ آپ تملی دیتے ہیں اور وضو کر کے حرم کی سمت روانہ ہوجاتے ہیں۔ دشمنوں کی نگاہیں آپ پر پر بی ہیں تو وہی نگاہیں جواب تک خون آشامی کے لئے تیار تھیں۔ دفعت سرگوں ہوجاتی ہیں حاکم میں ہے کہ اس کے بعد آپ منگائی ہے جند کئریاں اٹھا کر ماریں جن کو یہ کنگریاں جا کرگیس وہ بدر میں مارے گئے۔ ﷺ

ایک دفعہ ابوجہل نے ارادہ کیا کہ اگر اب دہ آپ مُنَا ثَیْنِ کَم کُوتِدہ میں دیکھے گاتو آپ مُنَاثِیْنِ کی پیشانی کو رگڑ دے گا۔ جب وہ اس ارادہ ہے آگے بڑھاتو جھبک کر چیھے لوٹ گیا۔ لوگوں نے دریافت کیا تو اس نے کہا: مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے اور محمد (مُنَاثِیْنِ مُ) کے درمیان آگ کی خندق حائل ہے اور چند پہرہ دارہستیاں کھڑی ہیں۔ آپ مُنَاثِیْنِ نے فرمایا:''اگروہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے مکڑے اڑا دیتے۔'' ﷺ

معلوم ہے کہ جس شب کو آپ مُناتِیْئِ نے ہجرت کا ارادہ کیا ہے۔قریش کے تمام خاندانوں نے مل کر آپ کے تل کا فیصلہ کرلیا تھا۔قریش کے بہادررات بھرخانہ اقدس کا پہرہ دے رہے تھے،تا ہم آپ مُناتِیْئِ ان کے سامنے سے نکلے، زبان مبارک پریہ آیت یا کتھی:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ آيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنُهُمْ فَهُمْ لَا يُبْعِرُونَ۞ ﴾ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ آيْدِيهِمْ سَدًّا وَمَنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنُهُمْ فَهُمْ لَا يُبْعِرُونَ۞ ﴾

''اور جم نے ان کے آ گے اور پیچھے دیواریں کھڑی کردیں (ان کی آئکھوں پر) پردہ ڈال دیا کہوہ نہیں دیکھتے ہیں۔''

پہرہ داروں کی آتھوں پر قدرت نے مہر لگادی اور آتخضرت مَانَّلَیْمُ ان کے درمیان سے نکل کر چلے گئے ۔ جہاں آپ اور حضرت ابو بکر وٹائٹیُ جا گئے ۔ جہاں آپ اور حضرت ابو بکر وٹائٹیُ جا گئے ۔ جہاں آپ اور حضرت ابو بکر وٹائٹیُ جا کر چھپے تھے۔ وہ اس غار کے دہانہ تک پہنچ گئے اور اگر وہ ذراجھک کرد کھتے تو ان مقدس پناہ گزینوں پر ان کی نظر پڑ جاتی مگر خدانے ان کی عقل اور دوراندیش کے نور کو بجھا دیا کہ نیچے جھک کرد کیھنے کا خیال تک ان کے دل میں نہیں آیا۔

کفارنے بیاعلان کیاتھا کہ جومحمہ (مَثَاثِیَّمُ ) کوگرفتار کرلائے گایاان کاسر کاٹ کرلائے گااس کوسواونٹ

<sup>🏘</sup> مستدرك حاكم ، ج ١ ، ص: ١٦٣ حيرا آباد، مسند احمد ، ج ١ ، ص: ٣٦٨ -

۲۰۲۵ محيح مسلم، كتاب صفات المنافقين، باب قوله: ﴿إن الانسان ليطغي﴾: ٧٠٦٥.

عدا المعالمة المعالمة

شروع شروع میں جب آپ ملی تین المدین تشریف لائے تو صحابہ بٹی اُنٹی جان شاری کی بنا پر را توں کو آپ کے گرد پہرہ دیا کرتے تھے کہ آیت نازل ہوئی:
﴿ وَاللّٰهُ یَعْضِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴿ ﴾ (٥/ الماندة: ١٧)

''ادراللہ ان لوگوں ہے تیری حفاظت کرے گا۔''

آپ مَلْ اَلْمَالِمَ اَلَى وقت خیمہ ہے باہر سرنکالا اور پہرہ والوں کوخطاب کر کے فرمایا:''لوگو! واپس جاؤ خدانے میری حفاظت کا فرض خودا ہے ذمہ لے لیا ہے۔' ﷺ یہ وعدہ تضاظت ہزار ہا مشکلات اور خطرات کے باوجود بھی پورا ہوتار ہا نیز وہ احد میں جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ چلے تصاور ذات مبارک سُلِیَّتِیْم وَثمنوں کے نرغہ میں تھی۔ آپ پر تینج و تیروسٹگ کی بارش ہور ہی تھی۔ لیکن دوسپید پوش فرشتے آپ کے پاس کھڑے ہوئے آپ کی حفاظت کا فرض انجام دے رہے تھے۔ ﷺ

ایک دفعه ایک خض کولوگ گرفتار کرلائے اور عرض کی که بید حضور منی این کا گیا کی گھات میں تھا۔ فرمایا:
''اس کوچھوڑ دو کہا گریہ مجھ کوفل کرنا چا ہتا بھی تو نہیں کرسکتا تھا۔' گلا اس طرح سے خیبر میں جب ایک یہودیہ
نے گوشت میں زہر ملا کر چیش کیا تو آپ منی تی کا ہے پہلا ہی لقمه اٹھایا تھا کہ فرمایا:'' بیا گوشت نہ کھاؤ کیونکہ اس
نے مجھ سے کہا ہے کہ اس میں زہر ملا ہے۔''یہودیہ کو بلا کر جب واقعہ کی تحقیق کی اور اس نے اپنی نیت فاسد کا
اقر ارکیا تو آپ منی تی فرمایا:' خدا تجھ کواس پر قابونہ دیتا۔'' بھا

<sup>🕻</sup> صحیح بخاری، کتاب مناقب الانصار، باب هجرة النبي مُلَخَيَّة: ٣٩٠٦ - 🥴 جامع ترمذي، ابواب

التفسير، ومن تفسير سورة المائدة: ٣٠٤٦ . 

التفسير، ومن تفسير سورة المائدة: ٣٠٤٦ . 

طائفتان: ٤٠٥٤ وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي مؤفظة يوم أحد: ٢٠٠٥ . 

مسند احمد، ج٣، ص: ٢٧١ . 

التفسير السلام، باب السير ٥٧٠٥ . 

مسلم، كتاب السلام، باب السير ٥٧٠٥ ، 

مسالم، كتاب السلام، باب السير ٥٧٠٥ ، 

مسالم، كتاب السلام، باب السير ١٥٠٥ . 

مسالم على ذلك منها فجئ بها الى رسول الله مؤفظة بشاة مسمومة فاكل منها فجئ بها الى رسول الله مؤفظة بشاط على ذلك .

معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کے پیش نظراس سلسلے کی دوسری روایات بھی رہی میں چنا نچیتار ن َّ طبر ی میں ہے کہ آپ نے ایک لقمہ کھا کر ہاتھ چینچ لیا کیونکٹود گوشت نے آپ ہے کہا کہ اس میں زہر ملاہے۔ (ج ۳، ص:۱۵۸۳)

جنول کی انقلابِ آسانی کی تلاش اوراُن کامشرف باسلام ہونا

﴿ قُلْ أُوْمِي إِلَّ إِنَّهُ السَّمَعَ نَقَرٌ قِنَ الْجِنِّ ﴾ (٧٢/ الجن١)

'' مخلوقات الٰہی کی تعدا داوراصنا ف کا کون انداز ہ نگا سکتا ہے۔''

﴿ وَمَا يَعُلَمُ جُنُوْدً رَبِكَ إِلَّا هُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

''اور تیرےرب کی فوجوں کاعلم اس کے سواکسی کوئییں۔''

مخلوقات الہی کی ایک صنف کانام جن ہے۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ عربی جن کالفظ جس سے معنی '' جے جس ہے۔ جس کے معنی '' جھینے اور چھیانے '' کے ہیں۔ چونکہ بیطنوق انسانوں کی آ کھوں سے عموماً مستور رہتی ہے اس لئے اس کوجن کہتے ہیں۔ بیر جی بات ہے کہ بیلفظ ای معنی میں یاای کے قریب قریب محتلف قو موں کی زبانوں میں پایا جاتا ہے۔ فرنچ میں جن (GENE) اور انگریز کی میں (GENIUS) ای مفہوم میں ہے جس میں عربی بین جن (دیو، بھوت، پلیت) ہے، الاطین میں جینوس (GENIUS) اور جینی (ISMIUS) وہ مشتمل ہوا ہے جو ہمارے ہاں ہمزاد کا ہے اور روح نوعی کے معنی میں بھی بیلفظ رومی اساطیر (میتھا لوجی) میں مستمل ہوا ہے۔ فاری میں '' جان' کے معنی مطلق'' روح'' کے ہیں بہر حال دنیا کی قو موں میں بیا عقاد کسی مستمل ہوا ہے۔ فاری میں' جان' کے معنی مطلق'' روح'' کے ہیں بہر حال دنیا کی قو موں میں بیا عقاد کسی حیثیت سے موجود رہا ہے کہ انسانوں کے سوااس سطی ارضی پر ایک اور غیر مرکی مخلوق بھی موجود ہے، پورپ کے موجودہ دورالحاد میں ارواح ہے نامہ و پیام اور ان کے ملی تو نیز کی از کا روز شیطان کے بڑے جو جو ہیں۔ پرستوں کو آ مئینہ جبرت بنائے ہوئے ہیں اور روز بروز ان کے انکار اور شک کی جرات کم ہوتی جلی جاتی ہے۔ اسلام کے علاوہ دوسری مسلم مذہبی کیا ہوں میں بھی جن اور شیطان کے تذکر ہے موجود ہیں۔ جاتی ہے۔ اسلام کے علاوہ دوسری مسلم مذہبی کیا ہوں میں بھی جن اور شیطان کے تذکر مے موجود ہیں۔ حضرت عیسی علیقا کے مجرات جوموجودہ انجیل میں غذور ہیں، ان کی بڑی تعدادانسانوں اور حیوانوں کوان کے بخرطلم سے رہائی ہے۔

قرآن نے بتایا ہے کہ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے اور آگ سے بنائے گئے ہیں: ﴿ وَلَقَكُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَبَا مَسْنُونِ ۚ وَالْبَالَ كَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ كَالِمَا اللّهِ مُنْهِ هِ اللّهِ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ مِنْ عَبْلُ مِنْ مَسْنُونِ ۚ وَالْبَالَ كَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ

تَّارِالْسَّمُوْمِ ﴿ (10/ الحجر: ٢٦)

''اورہم نے آدمی کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور بخوں کواس سے پہلے لوکی آگ سے پیدا کیا۔''

﴿ وَخَكَقَ الْمِأَنَّ مِنْ مَارِجٍ مِّنْ كَارِقٌ ﴾ (٥٥/ الرحمن:١٥)

"اوراس نے جنوں کوآ گ کی لُوسے پیدا کیا ہے۔"

سِنةِ النَّالَيْنَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِلْمِ الللَّ

اسلام سے پہلے عرب میں جنات کا بڑا تسلط تھا۔ ان کی بوجا کی جاتی تھی، ان کی دہائی ما تکی جاتی تھی۔ بت خانوں میں جوعامل اور کا بن ہوتے تھے ان سے ان کی دوئی ہوتی تھی اور وہ ان کوغیب کی خبریں بتایا کرتے تھے۔ بچوں کے سر ہانے استرے رکھے جاتے تھے کہ ان سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ یہ اعتقاد تھا کہ ہرشاعر کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، یہ بھی خیال تھا کہ وہ صور تیں بدل بدل کر لوگوں میں پھرتے ہیں اور ان کوستاتے ہیں، خدا کے کارخانۂ قدرت میں بھی ان کے استیلا اور تھرف کو دخل تھا۔ وہ جنگلوں میں انسانوں کو مارڈ النے تھے۔ راستوں سے اٹھالے جاتے تھے۔ لوگوں کو بھارڈ ال دیتے تھے۔ ان کے ہوش وحواس کے خزانہ پر قبضہ کر لیتے تھے۔ غرض جس طرح خدائی الوہیت میں عرب کے بہت سے دیوتا اور دیویاں شریک تھیں اس طرح یہ جنات بھی شریک تھے۔

﴿ وَجَعَلُوْالِلّهِ شُرَكَآءَ الْحِنَّ ﴾ (٦/ الانعام: ١٠٠) ''اوران مشركول نے جنول كوخدا كاشريك بنايا ہے۔' ﴿ وَجَعَلُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحِتَّةِ نَسَبًا ﴿ ﴾ (٣٧/ الصآفات: ١٥٨) ''اوران مشركول نے خدااور جنول كے درميان رشتے قائم كرر كھي ہيں۔'' ﴿ بَلْ كَانُوْا يَكُوْمُ دُونَ الْحِنَّ ۚ آكَثَرُ هُمْ يِهِمْ مُّؤُمِنُونَ ﴾ (٣٤/ سادا ٤)

'' (خدا قیامت میں ان ہے کہے گا) بلکہ یہ لوگ جنوں کی پرستش کرتے تھے اور ان میں اکثر لوگ انہی کے معتقد تھے۔''

اسلام آیا تو اس نے ان اعتقادات باطلہ کے تارو پود کوئلڑ نے کر ڈالا ،اس نے دنیا میں صرف ایک ہی قوت کی تعلیم دی اور دہ خدا کی تھی۔اس نے بتایا کہ جنات بھی اس کے حضور میں ویسے ہی عاجز اور درماندہ ہیں جیسے انسان ۔وہ بھی اس طرح اس کی مخلوق ہیں جیسی اس کی دوسری مخلوقات ۔ ان میں لوگ اس طرح اجھے اور برے ، کا فراورمومن ،سعیداور شقی ہوتے ہیں ۔جس طرح انسانوں میں ،وہ بھی تو حیدورسالت اور احکام اللی کے مانے کے ویسے ہی مکلف ہیں جیسے عام انسان:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُكُونِ ﴿ ﴾ (٥١/ الذاريات:٥٦) ""ميس نے جن اور انس كواس لئے يدا كيا ہے كہ وہ ميرى بندگى كرس'

قیامت میں دونوں سے سوال ہوگا:

﴿ لِيَعْشَرَ الْحِنِّ وَالْدِنْسِ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقَصُّوْنَ عَلَيْكُمْ الْتِنِي وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هٰذَا ۗ ﴾ (٦/ الانعام: ١٣٠)

"اے جن اورانس (کی جماعت)! کیاتمہارے پاس تم ہی میں سے پیغیبرتمہارے پاس نہیں آئے

💠 صحيح مسلم، كتاب التفسير:٧٥٥٥،٧٥٥٤\_

اور دہتم کو ہماری آیتیں پڑھ کرنہیں ساتے تھادراس دن کے آنے سے نہیں ڈراتے تھے'' قر آن کے تحدی کے جواب سے دونوں عاجز ہیں:

﴿ قُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْانْسُ وَالْجِنَّ عَلَى أَنْ تَأْتُوْا بِيثْلِ هِٰذَا الْقُرُانِ لَا بِأَتُونَ بِيثْلِهِ ﴾

(١٧/ الاسرآء:٨٨)

'' کہددو کہا گرانس وجمن دونوں مل کر چاہیں کہ ایسا قر آن بنالا کیں توان کے لیئے بیناممکن ہے۔'' خدا کی قدرت اور طاقت کے سامنے دونوں لا جاراور در ماندہ ہیں :

﴿ لِيَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمُ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْ

''اے جن وانس!اگرآ سان وزیمن کے صدود سے نکل کر باہر جاسکتے ہو۔تو نکل جاوکیکن خدا کی قدرت قاہرہ کے بغیرتم نکل نہیں سکتے۔''

کابنوں اور عاملوں کو جوغیب کی بعض بعض با تیں معلوم ہو جاتی ہیں تو اس کی صورت سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو این ملائے اعلیٰ میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ ملائے اعلیٰ والے اپنے نیچے کے فرشتوں سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس طرح درجہ بدرجہ ہر آسان کے فرشتوں کوعلم ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آخری آسان تک بات پہنے جاتی ہے۔ جہاں سے نیچہ دنیا کی حد شروع ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جنات وشیاطین من گن لینے کے لئے ادھر ادھر چھپ رہتے ہیں ایک دولفظ انہوں نے من لئے اور ان میں اپنی طرف سے سوجھوٹ ملاکر کا ہنوں اور عاملوں سے کہہ دیتے ہیں ، وہ اس کو انسانوں میں مشتہر کرتے ہیں۔ اللہ ایک لئے اللہ تعالیٰ نے آسان میں بے شارستاروں کے شعلے بھڑکار کھے ہیں کہ ایک تو ان سے آسان کی زیبائش و لئے اللہ تعالیٰ نے آسان میں وجہ یہ ہے کہ جب یہ جنات اور شیاطین اپنی سرحد سے آگے بڑھ کر فرشتوں کی با تیں سنا چاہتے ہیں تو فوراً ایک چمکتا ہوا تارا (شہاب ثاقب) ٹوٹ کر ان پر گرتا ہے۔ مختلف سورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ وَكَقَدُ جَعَلْنَا فِي السّمَآءِ بُرُوجًا قَرَيَتُهَا الِلنّظِينَ ﴿ وَحَفِظْهَا مِنْ كُلِّ شَيْطُنِ رَّجِيهُم ﴿ وَكَفَظْهَا مِنْ كُلِّ شَيْطُنِ رَّجِيهُم ﴿ وَلَا مَنِ الْسَعَرَ قَ السّمَعُ فَأَنْبَعَهُ فِيهِا كُمُّ مِنْ اللّهُ مَنِ السّعَرَ قَ السّمَعُ فَأَنْبَعَهُ فِيهِا كُمُّ مِنْ اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّه مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ إِنَّا زَيَّتَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ إِلْكُواكِبِ ۚ وَحِفْظًا فِينَ كُلِّ شَيْطُنٍ مَّارِدِةً لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى

<sup>🕻</sup> صحيح بخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة الحجر: ٧٠١ وتفسير سورة سبا: ٤٨٠٠ـ

الْمَلَا الْاَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ أَهُ دُحُورًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۚ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْعَطْفَةَ فَاتَنْهَ فَهُ فِي هُمَاكَ تَاقِبُ ﴾ (٧٣/ الصآفات:٦ تا ١٠)

''نہم نے آسان زیریں کوستاروں کی آرائش سے مزین کیا ہے اوران کو ہرسرکش شیطان کا گہبان بنایا ہے، وہ ملائے اعلی کی باتین نہیں من سکتے وہ ہرطرف سے پھینک کر مارے جاتے ہیں اور یہان کے لئے لازمی سزاہے اس طرح وہ فرشتوں کی باتین نہیں سن سکتے لیکن یہ کہ کوئی او پیک کرمن لے توایک د بکتا ہوا ستارااس کے پیچھے لگار ہتا ہے۔'' ﴿ وَلَقَتُ ذَيْنَةًا اللّٰهُ مَا اَللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ ال

(٧٧/ الملك:٥)

''ہم نے آسان زیریں کوستاروں کے چراغوں سے مزین کیا ہے اوران کوشیطانوں کے لئے کھینک کر مارنے کی ایک چیز بنایا ہے۔''

﴿ وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَائِئِةً ۗ وَحِفْظًا ۖ ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿ ﴾

(٤١/ فصلت: ١٢)

''اورہم نے آسان زیریں کوستاروں کے چراغوں سے مزین کیا ہےاوران کونگہبان بنایا ہے۔ پیغالب ودانا خدا کی تقدیر ہے۔''

دنیا میں اس سلسکہ نبوت کا جو آغاز آفرینش سے جاری تھا اور دین الہی کا ہزاروں منزلوں کے طے ہوئے کے بعد کھیل کی منزل میں پہنچ جانا اور نوع انسان کوخدا کی وہ آخری شریعت سپر دہونا۔ جس کے بعد خاکدان عالم کووی ونبوت کے کسی اور حامل کی ضرورت نہ ہوگی۔ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے آب وخاک کے عالم میں انقلاب عظیم پیدا کر دیا۔ اس نے سطح زمین کے ہزاروں پیغیبروں کے دین وملت کومنسوخ کر دیا۔ ان کی آسانی کتابوں کے احکام ورسوم کو بدل دیا۔ ملکوں کی شہنشا ہیاں ہل گئیں۔ قیصر و کسری کے تحت الف گئے ۔ صومعہ وکلیسا ویران ہو گئے۔ اسی طرح مملکت فلکی اور آسانی بادشاہی میں بھی انقلاب کا ظاہر ہونا ضروری تھا۔ آسانی مخلوقات میں بھی ایک انقلاب بیدا ہوا۔ گراس کو وہ کی دکھ سکے جود کھے سکتے تھے۔ انجیل میں حضرت علی عالیہ آلی بیدائش کے موقع پر بھی ایک نے نور انی ستارہ کے ظہور کی خبر ہے، جس کو دکھے کر دوسرے ملک کے لوگ ان کی تلاش میں بیت لیم پہنچے اور ان کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ گر بنی اسرائیل کو آخر تک اس بینائی سے محرومی رہی۔

صحیحین میں ہے کہ جب آنخضرت مُنَائِیُّؤُم نبوت سے سرفراز ہوئے تو ستاروں کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہوا۔جن اورشیاطین اب او پر چڑھنے سے روک دیے گئے ۔ٹوٹنے والےستاروں کی مجر مار ہو گی۔کاہنوں اور عاملوں کی خبررسانی کے ذرائع مسدودہو گئے اوران باطل پرستیوں کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا گیا،اس آسانی انقلاب نے جنوں اور شیطانوں کی مخطوں میں جیرت پیدا کر دی۔سب نے کہا: بقینا روئے زمین پرکوئی اہم واقعہ رونماہوا ہے۔ دنیا کی ہرست کوانہوں نے چھان ڈالا اس پر چندسال گزر گئے۔ آخضرت منگا پینے اسلام کی تبلیغ کے لئے قبائل میں دورے کر رہ شے اورائی نقریب سے عکاظ کے میلہ میں تشریف لے جارہے تھے، راستہ میں رات کے وقت مقام نجلہ میں قیام ہوا۔ صبح کے وقت آنخضرت منگا پینے اس مقام پر گزرہوا۔ اس نے اپنے رفقا کے ساتھ نماز میں مصروف تھے اور قرآن مجید کی آئیس جبر کے ساتھ تلاوت فر مارہ ہے تھے کہ اتفاق سے جنوں کی ایک جماعت کا جو تفیش حال کے لئے تہامہ کی طرف آئی تھی۔ اس مقام پر گزرہوا۔ اس نے جب قرآن مجید کی آئیس ساروں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جب قرآن مجید کی آئیس ساروں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ اور کی بنارت سائی:

﴿ قُلُ أُوْكِي إِنِّ أَنَهُ السَّمَعَ لَقُرٌ مِّنَ الْحِينَ فَقَالُوْ الرَّاسَمِعْنَا قُرْانًا عَجَبًا أَنَهُ بِهِ فِي إِلَى الرُّشُو فَأَمُنَّا بِهِ \* وَكُن نَّشُوك بِرَبِنَا أَحَدًا أَوْ اَنَّهُ تَعْلَى جَدُّر رَبِنَا مَا التَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَكَ أَنَّ قَالَهُ فَانَ يَقُولُ الْوِنْسُ وَالْحِنُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

''اے پیغیر طَالِیَیْ الوگوں سے کہہ دے کہ جھے کو بذریعہ وقی خبر دی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب وغریب کتاب الہی سن جو ہدایت کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ تو ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم ہر گز خدا کاکسی کوشریک نہ بنا کمں گے۔

بنا میں کے۔

پورئ تعمیل صحیح مسلم، کتاب الصلوة، باب الجهر بالقراة فی الصبح: ۱۰۰۷،۱۰۰۱ میں باورامام بخاری بیات فی الصبح: ۱۰۰۷،۲۰۰۱ میں باورامام بخاری بیات نے مختلف الواب میں ال واقع کورن کیا ہے۔ مثل آفیر سورة جن: ٤٩٢١ وباب الجهر بقراءة صلوة الفجر: ٧٧٣ و ومسند احمد، ج ۱، ص: ۲۵۲۳ و جامع ترمذی ابواب التفسیر، باب و من سورة الجن: ۲۳۲۳۔

النافرة النبي المسلمة المسلمة

خداوندتعالیٰ کی نہ تو کوئی ہوئی ہے اور نہ کوئی اڑکا ہے، ہم میں ہے کچھ ہوتو ف خدا پر بہت دوراز عقل الزام قائم کرتے تھے، ہم بجھتے تھے کہ کوئی انسان یا جن خدا پر جھوٹا الزام نہیں قائم کرسکا۔
انسانوں میں کچھا یسے لوگ تھے جوبعض جنوں کی پناہ ہانگا کرتے تھے تو انہی نے ان کواور زیادہ مراہ کردیا۔ انسان بھی ہماری ہی طرح ہے بجھتے تھے کہ اب خدا کوئی بیغیر نہ بھیجے گا۔ ہم نے آسان کوخوب شؤلا تو ہم نے پایا کہ وہ نگہ ہانوں ہے اور ٹوٹے والوں تاروں ہے جمرا ہوا ہوا ہے۔ ہم بہلے اس آسان کی بعض نشست گاہوں میں سننے کو بیٹے جاتے تھے۔ اب جوکوئی سننے جاتے ہوا ہی سننے کو بیٹے جاتے تھے۔ اب جوکوئی سننے جاتا ہے تو اپنی تاک میں ٹوٹے والے ستارہ کو پاتا ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ اس انقلاب سے جاتا ہے تو اپنی تاک میں ٹوٹے والے ستارہ کو پاتا ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ اس انقلاب سے خاتا ہے تھے کہ ہم غدا کو اس زمین میں عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کراس کے قبضہ سے جاہتا ہے، ہم میں آتھے بھی ہیں اور اس جیس میں اور اس جب ہم نے اس ہوا ہو اور لوگ بھی ہیں، ہم جدا جداراستوں پر سے اور ہم بھی ہیں اور اب جب ہم نے اس ہوا ہو تی بات کوس لیا تو اب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، تو جو قصل سے پر وردگار پر ایمان لے آتا ہے تو پھر گھائے ٹوٹے کا اس کوڈ رنہیں رہتا ہم اس پر ایمان لاتے میں، تو جو اطاعت گزار ہیں انہی نے حقیقت میں میں بھی اطاعت گزار ہیں، بھی گنا ہگار ہیں، تو جو اطاعت گزار ہیں انہی نے حقیقت میں میں۔ ہم میں تو جو اطاعت گزار ہیں، نہ کے گنا ہگار ہیں، تو جو اطاعت گزار ہیں انہی نے حقیقت میں میں۔ کو اطاعت گزار ہیں، تی جو اطاعت گزار ہیں انہی نے حقیقت میں ہور جو کہ نم کے ایندھن ہیں۔ '

پهرسورهٔ احقاف میں الله تعالی ارشاد فرما تاہے:

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قر آن مجید کی بید دونوں سورتیں الگ الگ واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہوں۔ پہلے واقعہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود وہالنفیٰ شریک نہ تھے 🖚 اور آنخضرت مَنَاشِیْمُ نے اور نہ کسی صحالی نے ان جنوں کو ا بنی آنکھوں ہے دیکھا۔ 🤁 بلکہ آنخضرت مُٹاٹیٹِلم کواس کی اطلاع ایک درخت نے کی 🏶 اورتفصیلی کیفیت وحی آ سانی ہےمعلوم ہوئی ۔اسی واقعہ کو واقعہ لیلۃ الجن (جن کی رات ) کہتے ہیں لیکن پیدونوں واقعے مکہ معظمہ ہی میں گز رہے ہیں صحیح مسلم 🗱 تر مذی 🗱 اور مسند طیالسی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہائٹنڈ سے ان کے شاگر دخاص علقمہ نے بوچھا کہ آپ صاحبوں میں ہے کوئی لیلۃ الجن میں آنخضرت مُنَا لَیْنَا کے ساتھ تھا؟ انہوں نے کہا: نہیں کیکن ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ شب کو ہم لوگوں نے آنخضرت منا ﷺ کونہیں پایا۔ میدانوں اور گھاٹیوں میں ہر جگہ ڈھونڈ ا۔ مگر آپنہیں ملے۔ہم لوگوں کوطرح طرح کے خیال آنے لگے کہ آپ کوکوئی اٹھا لے گیا، یا دھو کے ہے کسی نے تل کر دیا۔ سخت اضطراب اور قلق میں ہم نے بیرات بسر کی جمعج ہوئی تو و یکھا کہ آپ غارحراکی طرف سے حلے آ رہے ہیں۔ہم سب نے عرض کی کہ یار سول اللہ!ہم نے شب کو ہر جگہ آپ کوڈھونڈ انگرآپ کہیں نہیں ملے۔ہم نے سخت اضطراب اور قلق میں رات بسر کی فرمایا:''رات کوجنوں کا قاصدآیا تھامیں اس کے ساتھ گیا تھا۔ میں نے ان کوقر آن پڑھ کر سنایا۔'' اس کے بعد آ بہم سب کو لے کر اس مقام پرتشریف لے گئے اور وہاں ان کے قیام اور آ گ جلانے کے نشانات دکھائے اور فرمایا: "انہوں نے مجھے سے زادراہ کی خواہش کی میں نے ان کے لئے دعا کی کہوہ جس بڈی ادر گوبر برگز ریں ان کے لئے وہ کھانا ہو

مندابن عنبل کے زیادات میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضائین کی زبانی جنوں کی آ مدکا ایک اور واقعہ مذکور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آنحضرت سَلَیْتَا کُم میں رات کے وقت ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ یکا بیک آپ سَلَیْتِ کُم میں سے کوئی میرے ساتھ چلے لیکن وہ نہ چلے جس کے دل میں ذراسا بھی کھوٹ ہو۔ 'ابن مسعود رخالفیٰ کہتے ہیں کہ میں پانی کا لوٹا لے کرآپ کے ساتھ ہولیا۔ آپ مجھے ساتھ لئے ہوگئ ملہ کہ آ گئے ہنچے۔ وہاں مجھ کو کچھ پر چھائیاں ایک جگداکھٹی نظر آئیں۔ آپ نے ایک خط کھنچ دیا۔ اور فرایا:'' جب تک میں واپس نہ آؤں تم بہیل کھڑے رہو۔' یہ کہہ کرآ مخضرت سَلَاتِیْمُ آگے بڑھے گئے۔ میں فرایا:'' جب تک میں واپس نہ آؤں تم بہیل کھڑے رہو۔' یہ کہہ کرآ مخضرت سَلَاتِیْمُ آگے بڑھے گئے۔ میں

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، باب الجهر بقراءة الصبح:١٠١٠ـ

<sup>🕏</sup> مسلم: ۱۰۰۷ ومسند احمد، ج۱، ص: ۲۵۲ - 🐧 صحیح مسلم: ۱۰۱۱

<sup>🕸</sup> صحیح مسلم: ۱۹۰۷ - 🎁 ترمذی، تفسیر سورة احقاف:۳۲۵۸ ـ

<sup>🥸</sup> صحيح مسلم، بناب النجهنز بنالقراة في الصبح:١٠٠٧ و صحيح بخاري، كتاب مناقب الانصار، باب ذكر الجن: ٣٨٥٩، ٣٨٦٠ وترمذي إبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهية ما يستنجي به: ١٨ـ

( مَنْ الْفِيْنِيُّ ) ﴿ يُمْ الْمُعْلِيْنِيُّ الْمُعْلِيْنِيْ الْمُعْلِيْنِيْ الْمُعْلِيْنِيْ الْمُعْلِيْنِيْ

ابوزيد مولى عمرو بن حريث لا يعرف عن ابن مسعود وعنه ابو فزارة لا يصحح حديثه ان نبى الله توضأ يصحح حديثه ان نبى الله توضأ بالنبيذ وقال ابو محمد الحاكم رجل مجهول قلت: ما له سوى حديث واحد \_ (ميزان الاعتدال، ج٣، ص: ٣٥٩)

''ابوزیدغلام عمر و بن حریث اس کوکوئی جانتانهیں۔اس نے ابن مسعود رٹائٹ نے سے روایت کی ہے اور اس سے ابوفزارہ نے اس کی حدیث صحیح نہیں۔ بخاری نے ضعفاء میں اس کو درج کیا ہے۔اس کی حدیث کامنن میں ہے کہ آنخضرت سُلٹیڈ آغے نبیذ سے وضوکیا، ابواحمہ حاکم کہتے ہیں کہ یہ مجبول الحال آدی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کی یہی ایک حدیث ہے۔''

البية جامع ترندي ميں ای تشم کا ایک واقعہ عبداللہ بن مسعود طالفُمُّةُ سے فرشتوں کی آیداور دیدار کے متعلق

بردایت صحیحه مروی ہے۔

<sup>🏶</sup> مسنداحمد، ج١، ص:٤٥٨\_

﴿ إِقْتَرَبِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَبَرُ ۞ ﴿ ٥٤/ القمر:١)

پیغیبر کی صدافت کی گواہی کا نئات کا ذرہ ذرہ دیتا ہے۔ آسان اور زمین ، چانداور سورج ہر چیزاس کی صدافت کا ثبوت بن جاتی ہے۔ انجیل (متی ۲-۲) میں ہے کہ حضرت عیلی علایا ایک پیدائش کے وقت ایک نیا ستارہ طلوع ہوااور جب انہوں نے وفات پائی تو تین گھنٹہ کے لئے تمام دنیا میں اندھیر اچھا گیا۔ (متی ۲۷۔ ۵۲) قرب قیامت کی ایک نشانی ریجی تھی کہ چاند کے دو مکڑے ہوجا کیں گے۔ بینشانی آنخضرت مُن اللہ ایک دو مکڑے ہوجا کیں گے۔ بینشانی آنخضرت مُن اللہ ایک دو مکرے ہوجا کیں گے۔ بینشانی آنخضرت مُن اللہ ایک دوست مبارک پر یوری اتری اور قرآن نے کہا:

﴿ إِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ ۞ وَإِنْ يَرُوا أَيَّةً يُعُرِضُوا وَيَقُولُونَ سِحْرٌ مُسْتَحِرٌ ۞

(٤٥/ القمر:٢،١)

'' قیامت نزدیک آگئ اور چاندش ہوگیا ،اگر کافر کوئی سابھی نشان دیکھیں تو اس سے اعراض ہی کریں اور کہیں کہ بیتو جادو ہے جوسدا سے ہوتا آیا ہے۔''

بعض عقل پرست مسلمانوں نے قرب قیامت کی مناسبت سے بہتاویل کی ہے کہ اس آیت سے آخض عقل پرست مسلمانوں نے قرب قیامت کی مناسبت سے بہتاویل کی ہے کہ اس آیت سے آخضرت مُنْ اَنْ اِنْ عَمِد عَمِد عَمِن شِنْ قَمْرِ کا جُوت نہیں ہوتا۔ بلکہ قیامت کے واقعہ کا ذکر ہے۔ کیکن اس حالت عیں اول تو بے قرینہ ماضی (چاند بھٹ گیا) کو مستقبل (چاند بھٹ جائے گا) کے معنی میں لینا پڑے گا، دوسرے یہ کہ آگریہ قیامت کا واقعہ ہوتا۔ واس کے بعد یہ کیوں ہوتا کہ یہ '' کافراگر کوئی سی نشانی بھی دیکھیں تو منہ بھیرلیس اور کہیں کہ بیتو جادو ہے، جو ہوتا آیا ہے۔' قیامت سامنے آجانے کے بعد اس کے انکار کے کیامعنی اور اس کو مستمر جادو کہنا کیونگر تردید کی جاسمتی ہے۔

اس شق قمر کا واقعہ صحیح بخاری میں مسلم، جامع تر ندی ، مسندا بن خبل ، مسند طیالی ، مسدرک حاکم ، دلائل ایونیم میں تصریح تمام ند کور ہے۔ صحابہ شئ گذئر میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس ،عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن ما لک، جبیر بن مطعم علی بن ابی طالب اور حذیفہ بن یمان شئ گؤنڈ وغیرہ نے اس واقعہ کی روایت کی ہے اللہ ان میں سب سے سے اور مستند تر حضرت عبداللہ بن مسعود شاہ کی روایت ہے جو سے واقعہ کی روایت کی ہے جاتا ہے ہیں مروی ہے۔ وہ اس واقعہ کے وقت موقع پر موجود سے اور اس معجز ہے کو اپنی تو تکھول سے دیکھا تھا۔ چنا نجان کے الفاظ ہے ہیں:

انشق القمر ونحن مع النبي مُؤْتِينًا بـمني فقال: ((اشهدوا)) وذهبت فرقة

نحوالجبل 🕰

The second of th

<sup>🏶</sup> زرقانی برمواهب، ج ٥، ص: ١٢٤ــ

黎 بخارى، كتاب التفسير، سورة اقتربت الساعة:٤٨٦٥؛ مسلم، كتاب صفات المنافقين، باب انشقاق القمر: ٧٠٧٢ تا ٧٠٧٧؛ ترمذي، ابواب التفسير، باب ومن سورة القمر: ٣٢٨٥\_



''ہم آنخضرت مُثَاثِیَّا کے ساتھ منی میں تھے کہ جائد بھٹ گیااوراس کاایک ٹکڑا پہاڑ کی طرف چلا گیا،آپ مَثَاثِیَّا نے فر مایا:'' گواہ رہو۔''

صحیحیین میں ان کی دوسری روایت بیہے:

انشق القمر على عهد رسول الله صلى في فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة دونه

فقال رسول الله عَشِيجَمَّا: ((اشهدوا)).

''آ تخضرت مَنَّالِیَّیْمُ کے زمانہ میں چاند کے دوکلڑ ہے ہوگئے اورا لیک ککڑا تو پہاڑ کے او پرر ہااور دوسرااس کے بنچ آپ مَنَّالِیَّیْمُ نے فرمایا ''گواہ رہو۔''

حضرت انس بن ما لک رہائٹیڈ کی بیروایت بخاری وسلم دونوں میں ہے:

''اہل مکہنے آپ شکاٹیٹی سے مطالبہ کیا کہ آپ ان کوکوئی مجز ہ دکھا کیں۔ آپ نے ان کوچا ند کے مکڑے دکھائے ایک مکڑا حراکے اس طرف تھا دوسرااس طرف۔''

## صحیح مسلم میر ہے:

ان اهل مكة سألوا النبى مَالِنَّعُمَّ ان يريهم أية فاراهم انشقاق القمر فرقتين - الله " " الله مكرت مَالِيُّمَّ ان يريهم أية فاراهم انشقاق القمرت مَالِيُّمَّ الله كوئي نثاني طلب كي تو آپ نے چاندكودوكم و مونے كو دكھايا۔ "

جامع تر مذی میں ان کی روایت کے الفاظ میہ ہیں:

سأل اهل مكة النبي مُشَكِّمُ اية فانشق القمر بمكة فرقتين فنزلت: ﴿ اِقْتُرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ لِلهِ

''اہل مکہ نے آنخضرت مُٹائٹیوُ کے سے کوئی نشانی طلب کی ۔تو چا ند مکہ میں دوککڑ ہے ہو گیا۔اس پر بیآیت اتری قیامت آگئی اور چاند پھٹ گیا۔''

جامع ترندی (تفسیرسورہ قمر) اور مندابن حنبل میں جبیر بن مطعم رفائقط کی جوروایت ہے اس میں ہے کہ اس مجزہ کو دکھے کر کفار نے کہا کہ محمد (منافیظم) نے ہم پر جادوکر دیا ہے۔دوسروں نے کہا کہ اگر ہم پر جادوکر دیا ہے۔دوسروں نے کہا کہ اگر ہم پر جادوکر دیا ہے تو تمام آ دمیوں پر تو وہ جادوئییں کر سکتے۔مندابوداؤ دطیالی فل اور بیہ بی میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ

ا صحیح بخاری: ٤٨٦٤ ومسلم: ٧٠٧٣ ا بخاری ایضًا: ٤٨٦٧، ٣٦٣٧، مسلم، ایضًا: ٧٠٧٦ مسلم، ایضًا: ٧٠٧٠ مسلم، ایضًا: ٧٠٤٠ مسلم، عبدالله بن مسعود، ص: ٣٦٨ حیدر آباد دکن۔

محمد (سُلُقَیْنِم) تمام دنیا پر تو جادونہیں کر سکتے۔ مسافروں کواور مقامات ہے آنے دو۔ دیکھووہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ جب ادھرادھرسے مسافر آئے اور اُن سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اپنا یہی مشاہدہ بیان کیا۔ بہر حال یہ مجزہ رات کے وقت مکہ میں بمقام منی واقع ہوا۔ عقلی حیثیت سے یہ مجزہ زمانہ قدیم سے معرکۃ الآ راءر ہا ہے۔ علائے مشکلمین نے فلسفہ قدیم کے اصول پر اس میں خوب خوب موشکا فیاں کی ہیں۔ مثلا: فلاسفہ قدیم کے اصول پر اس میں خوب خوب موشکا فیاں کی ہیں۔ مثلا: فلاسفہ قدیم کے سیاحت وریخت محال ہے۔ اس لئے شق قربھی ناممکن ہے۔ مشکلمین نے ثابت کیا کہ اجرام فلکی میں خرق والتیام اور شکست وریخت محال ہے۔ اس لئے شق قربھی ناممکن ہے۔ مشکلمین نے ثابت کیا کہ اجرام فلکی میں خرق والتیام اور شکست وریخت ممکن ہے۔ گراب کہ جدید طبیعیات و ہیئت نے ہماری معلومات کے آسان وزمین کو بدل دیا ہے۔ یہ مباحث بے سوداور بے کار ہیں۔ اب تو ہر روز عنے شاروں کے شکست وریخت اور تصادم کے حادثے سے جارہے ہیں اور ہیئت جدید اور علم کوین میں تو زمین سورج اور ستاروں کے قاز آفرینش کی داستان ہی اس باب سے شروع ہوتی ہے۔

اس سے دوسرے درجہ پرایک اور قدیم اعتراض وجواب کتابوں میں لکھا چلا آتا ہے اور ہمار مے سیحی مناظرین نے اس کو نئے آب ورنگ سے شہرت دی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ مجزہ ورحقیقت واقع ہوتا تو یہ صرف اہل مکہ ہی کونظر نہ آتا۔ بلکہ اس کو تمام دنیا دیکھتی اور اس کی روایتیں مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جاتیں ۔ لیکن بجز آئکہ کے دنیا کے اور ملکوں میں اس واقعہ کا چرچانہیں ہوا اور تمام قدیم اہل نجوم وہئیت وتاریخ اس کی روایت سے خاموش ہیں۔

فلکی حیثیت نے جواعتراض کیا جاتا ہے کہ اہل ہیئت جواجرام فلکی کے ایک ایک واقعہ کو قلمبند کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے اس واقعہ کا ذکر نہیں کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مجز ہ رات کے وقت ظاہر ہوا تھا اور اس وقت دنیا کا بڑا حصہ خواب راحت میں مصروف تھا جولوگ بیدار بھی ہوں گے وہ اپنے دوسرے مشاغل اور اس وقت دنیا کا بڑا حصہ خواب راحت میں مصروف تھا جولوگ بیدار بھی ہوں گے وہ اپنے مشاہدات کوتح مریی میں مصروف ہوں گے اور جنہوں نے دیکھا بھی ہوگا ان میں کتنا بڑا حصہ ان کا ہوگا جواپنے مشاہدات کوتح مریی

صورت میں لانے پر قادر نہ تھے۔ یعنی ناخواندہ تھاوراگران میں چند لکھے پڑھے ارباب ہیئت اوراصحاب تاریخ تھے تو ضروری نہیں کہ انہوں نے اپنے اس مشاہدہ کا تذکرہ بھی کیا ہو۔ یا تذکرہ کیا ہوتو ان کی یا دداشت مثل دوسری بینکڑ وں علمی یا دداشتوں کے ضائع ہو گئی ہو۔ آغاز آفرینش سے اب تک اجرام فلکی میں لا کھوں انقلابات پیش آئے ہوں گے۔ لیکن کیا وہ سب کے سب دنیا کے اوراق ہیئت میں ورج ہیں؟ اوران کا درج نہ ہونا ان کے عدم و وقوع کی دلیل ہے؟ مختلف نداہب کی کتابوں میں اس قتم کے حوادثات فلکی کا ذکر ہے۔ لیکن علم ہیئت وفلک اس کے ذکر سے خاموش ہے لیکن یہ خاموشی اس کے عدم وقوع پرشہادت ہے؟ جو تہراری انجیل میں ہے کہ حضرت عیشی غائیلیا کی پیدائش کے وقت ایک ستارہ نبوت طلوع ہوا جس کو بورپ کے تمہاری انجیل میں ہے کہ حضرت عیشی غائیلیا کوسولی دی گئی تو تمام دنیا دفعتہ تاریک ہوگئی ۔ لیکن کیا ہیئت وافلاک کی کتابوں میں ان انقلاب ساوی کا تذکرہ موجود ہے؟

حوادث فلکی کے حدوث اور وقوع میں بڑی چیز ہے ہے کہ اس کا مشاہدہ مطالع اور مغارب پر موقوف ہے اور ہرجگہ کے مطالع مغارب دوسری جگہ سے نہایت مختلف ہیں۔ بلکہ بالخصوص قمر کے مطالع میں تو اور بھی شخت اختلاف ہے اور ایک جگہ چا ند ٹی ہے دوسری جگہ اندھیری ہوتی ہے ، ایک جگہ چا ند ٹی ہے دوسری جگہ اندھیری ہوتی ہے ، ایک جگہ چا ندٹی ہے دوسری جگہ اندھیری ہوتی ہے ، ایک جگہ چا ندٹی ہے دوسری جگہ اندھیری ہوتی ہے ، ایک جگہ چا ندگو ہمن لگتا ہے اور دوسرے مقامات کے لوگوں کو وہ نظر تک نہیں آتا۔ اس لئے اگر تمام دنیا نے اس مجز ہ کو نہیں دیکھا تو بیشق قمری نفی کی دلیل نہیں۔ چنا نچہ دنیا کی مختلف باخر قوموں نے اپنی ایک کتابوں میں مختلف حوادث فلکی کا ذکر کیا ہے لیکن جس واقعہ کو ایک نے بڑے شدومد سے بیان کیا ہے۔ اس کی معاصر قوموں کی کتابیں ہوتی ہے کہ تمام دنیا کا ایک مطلع نہیں ہے۔ اس لئے ایک ایک جگہ نظر آتی ہے دوسری جگہ نہیں آتی بعض متکلمین نے جن میں ایک شاہ ولی اللہ صاحب جیساتھ بھی جین کھا ہے اور امام غزائی جُوائی کو ایک جھی ادھر ہی رجیان معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت چا ند میں شکاف نہیں ہوا جمالی لگہ لوگوں کو ایہا نظر آتی ۔ چا نجے حضرت انس ڈی ٹیکھ کی روایت کے میالفاظ ہیں:

ہم ان تمام پُر چچ راستوں ہے گز ر کر صرف ایک سیدھی ہی بات کہددینا چاہتے ہیں کہ ثق القمر اہل مکہ کی طلب پر ایک آیت الہی تھی ۔ یعنی ان منکروں کو ان کی خواہش کے مطابق نبوت کی ایک نشانی وکھائی گئی

الله عسميع مسلم، كتاب صفات المنافقين، باب انشقاق القمر:٧٠٧٦ ال مين "فرقتين" كى بجائر "مرتين" كا الفقاع الفقاع الفقاع الفقاع الفقاع المعالمة المعال

تھی۔احادیث میں یہ ہے کہان کو چاند دو کمڑے ہوکر نظر آیا۔خواہ دراصل چاند کے دو کمڑے ہوں یا خدا نے ان کی آنکھوں میں ایسانصرف کر دیا ہوکہان کو چاند دو کمڑے ہوکر نظر آیا۔ جو خداانسانوں کی آنکھوں میں خلاف عادت تصرف کرسکتا ہے۔ پھر چونکہ اللہ نے بینشانی خلاف عادت تصرف کرسکتا ہے۔ پھر چونکہ اللہ نے بینشانی اہل مکہ کے لئے خاہ ہر کی تھی اور انہی کے لئے بیآ مئینہ ثبوت تھی اس لئے تمام دنیا میں اس کے ظہوراور روایت کی حاجت نہ تھی اس بنا پر بالفرض اگر دنیا کے دوسر سے حصوں میں شق قمر مشاہدہ نہ ہواتو یہ چرت اور تبجب کی بات نہیں ۔ بلکہ اہل مکہ کے علاوہ اور لوگوں کو دوسر سے شہروں اور ملکوں میں اس کا نظر نہ آنا ہی مصلحت الہی تھی کہا گر سے عام طور سے دوسر سے اقطاع عالم کے لوگوں کو بھی نظر آتا تو یہ مجھا جا سکتا کہ بیآ سان کی طبعی انقلاب میں سے کوئی انقلاب تھا جیسا کہ فلکیا ت اور علم بد ہفات کوئی انقلاب تھی ایم وافلہ میں تھے یا باہر قافلہ میں تھے طور پر ضا ہر ہوا۔ و بلّہ الحدہ د



## غلبەروم كى پېشىن گوئى

﴿ الْمَدَّةَ غُلِيتِ الرُّومُ فِي آدُنَّى الْأَرْضِ ﴾ (٣٠/ الروم: ١ تا ٣)

آ تخضرت منائیتی البامی زبان ہے جن واقعات کی پیشین گوئی کی ہے، ان سب میں سب سے زیادہ شاندار، سب سے زیادہ شاندار، سب سے زیادہ صاف وصریح سب سے زیادہ معرکۃ الآ راء غلبہ روم کی پیشین گوئی ہے۔
عرب کے چپ وراست دونوں بہلوؤں میں روم وفارس کی پرزور حکومتیں قائم تھیں۔ اس وقت ایران کا تاجدار خسر واور روم کا فرماں روا ہر قل تھا۔ ان دونوں سلطنتوں میں ایک مدت ہے معرکہ آرائیوں کا سلسلہ قائم تھا۔ بعثت نبوی کے پانچویں سال یعنی ۱۱۳ء میں ان دونوں ہمسایہ سلطنتوں میں ایک خوزیز جنگ شروع ہوگئی۔ اگر چہان دونوں قوموں میں کسی قوم نے مذہب اسلام قبول نہیں کیا تھا، تا ہم رومی حضرت میسی عالیہ الله کی جیرواور اہل کتاب تھے اور ایرانیوں کے عقائد مشرکین مکہ کے عقائد کے ساتھ مطابقت رکھتے تھے، اس لئے کے چیرواور اہل کتاب تھے اور ایرانیوں کے ساتھ اور مشرکین مکہ کو ایرانیوں کے ساتھ ہدر دی تھی۔ اس لئے مسلمانوں اور کفار قریش دونوں کو جنگ کے نتیجہ کا شدت کے ساتھ انظار تھا۔ جنگ کا متیجہ جب ایسا خلاف

امید ظاہر ہوا تو مسلمانوں کو یقینا رنج اور کفار کومسرت حاصل ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ جس طرح ہمارے ہمائی غالب ہوئے ہیں اس طرح اگرتم ہم سے لڑتے تو ہم غالب ہوتے ۔اس وقت رومیوں کی جوافسوس ناک حالت تھی وہ آپ مَنْ اللَّیٰ ہُمْ من سے کہ دہ اسے مشرقی مقبوضات کا ایک ایک چیے کھو چکے تھے۔

خزانہ خالی تھا فوج منتشر تھی۔ ملک میں بغاوتیں پیداتھیں یشہنشاہ روم ہرقل ہمہتن عیاش ، بے پرواست اور

مبتلائے اوہام تھا۔ایرانیوں کا فاتح سپہ سالار قسطنطنیہ کے درواز ہ پر پہنچ کر رومیوں کے سامنے حسب ذیل شرائط

پیش کرتا ہے۔روی باج اداکریں۔ایک ہزار ٹالن سونا،ایک ہزار ٹالن جاندی،ایک ہزار حریر کے تھان،

ایک ہزارگھوڑے اورایک ہزار با کر ہاڑ کیاں ایرانیوں کے حوالہ کریں۔

رومیوں کی کمزوری کی میرحالت ہے کہ وہ ان شرمناک شرائط کو قبول کرتے ہیں۔اس پربھی جب رومی قاصد شہنشاہ ایران کے دربار میں مصالحت کا پیام لے کرجا تا ہے تو مغرور خسر وجواب دیتا ہے۔'' مجھ کو پنہیں، بلکہ خود ہرقل زنجیروں میں بندھا ہوا میر ہے تنت کے نیچے چاہیے اور اس وقت تک صلح نہیں کروں گا جب تک شہنشاہ روم اینے مصلوب خدا کوچھوڑ کرسورج دیوتا کے آگے سرنہ جھکائے گا۔''

کارزار عالم کا نقشہ بیت کا کہ معرکہ جنگ ہے بہت دورائیک خٹک اور بنجرز مین کی سنسان پہاڑی ہے ایک شنرادہ امن نمودار ہوااور واقعات عالم کے بالکل خلاف سروش غیب سے نغمہ قدس میں گویا ہوا: ﴿ اَلْمَرَّ عَلْیَتِ الرُّوُمُ فِی آَوْنَی اَلْاَرْضِ وَهُمْ مِیْنَ بَعْدِ عَلَیْهِمْ سَیَعْلِیُوْنَ فَیْ یِضْع سِینیْنَ ہُ یلٹے الْاَمْرُ مِنُ قَبْلُ وَمِنَ بَعْدُ مُ وَیَوْمَ مِیْنِ یَقْدَ مُ الْمُؤْمِنُوْنَ فَی بِنَصْرِ اللّٰهِ الْمُدُمِنُ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ مُ وَیَوْمَ مِیْنِ یَقْدَ مُ الْمُؤْمِنُونَ فَی بِنَصْرِ اللّٰهِ الْمُدُمِنُ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ مُ وَیَوْمَ مِیْنِ یَقْدَ مُ الْمُؤْمِنُونَ فَی بِیْصُواللّٰهِ اللّٰ مُرْمِنُ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ مُ وَیَوْمَ مِیْنِ یَقْدُ مُ الْمُؤْمِنُونَ فَی بِیْصُواللّٰہِ اللّٰ اللّٰ مِنْ مِنْ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ ال وَهُوَالُعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ فِّوَعْدَ ﴾ (٣٠/ الروم:١ تا ٦)

''رومی قریب تر زمین میں مغلوب ہو گئے کیکن وہ چندسال میں مغلوب ہو جانے کے بعد پھر غالب ہوں گئے۔خدائی کے بعد پھر غالب ہوں گے۔خدائی کے ہاتھ میں پہلے اور پیچھے سب اختیار ہے اوراس دن مسلمان خدا کی مدد سے خوش ہوں گے۔وہ جس کی چاہے مدد کرےوہ غالب رحم والا ہے۔خدا کا وعدہ ہے خدااتے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔''

بیپشین گوئی واقعات کے لحاظ سے اس قدر مستبعد اور نا قابل یقین تھی کہ کفار نے اس کے جمونے کی صورت میں گئی اونٹوں کے ہارنے کی مسلمانوں سے شرط لگائی۔ اب مسلمانوں اور کافروں کو ہڑی شدت سے واقعات کے پہلو کا انتظار تھا۔ آخر چند سال کے بعد دنیا نے خلاف امید بلٹا کھایا۔ مؤرخ گبن کے الفاظ میں ''شہنشاہ جواپی ابتدائی اور آخری زندگی میں مستی ، عیاشی اور او ہام کا غلام اور رعایا کے مصائب کا نامر دتماشائی تھا، جس طرح صبح وشام کا کہرا آفتاب نصف النہار کی روشنی سے بھٹ جاتا ہے۔ وفعتہ (۱۲۲ء میں ) محلوں کا ارکارڈیوس میدان جنگ کا سیزر بن گیا اور روم و ہرقل کی عزت نہایت شاندار طریقہ سے بچالی گئی۔ 40

جس دقت ہرقل اپنی بقیہ نوج لے کر قسطنطنیہ سے چلا ہے لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ رومۃ انعظیٰ کے آخری کشکر کا منظر دنیا کے سامنے ہے لیکن عرب کے نبی اُمی سُلَّ ﷺ کی پیشین گوئی حرف بوری ہوئی اور عین اس وقت جب مسلمانوں نے بدر کے میدان میں قریش کو شکست دی۔ رومیوں نے ایرانیوں پر غلبہ حاصل کیا۔ مشرقی مقبوضات کا ایک ایک شہرواپس لے لیا اور ایرانیوں کو باسفورس اور نیل کے کناروں سے ہٹا کر پھرد جلہ وفرات کے سواحل کی طرف دھیل ویا۔

اس عظیم الثان پیشین گوئی کی صدافت کے اثر نے دنیا کو کو جیرت کر دیا۔ قریش کے بہت سے لوگ اس صدافت کود کی کھر کرمسلمان ہو گئے۔ ﷺ واقعہ کے ساڑھے بارہ سو برس کے بعد تاریخ زوال روم کامشہور مصنف گہن اس حیر تناک پیشین گوئی کی سچائی سے تتحیر ہوکر کہتا ہے۔

'' مشرق کی ان دو عظیم الثان سلطنوں کے ڈانڈ بے پر بیٹھ کران دونوں کی ایک دوسر ہے کو تباہ کردینے والی روز افزوں کوششوں کی ترقی کو دلی مسرت کے ساتھ بغور مطالعہ کررہا تھا اور عین اس وقت جب کہ ایرانیوں کو پہم کا میابیاں حاصل ہور ہی تھیں۔اس نے اس پیشین گوئی کی جرائت کی کہ چند سال میں فتح وظفر روی علم پر سابی آئن ہوگی۔''جس وقت بیپیشین گوئی کی گئی تھی کوئی پیشین گوئی اس سے زیادہ دوراز قیاس نہیں ہوسکتی تھی۔ کیونکہ ہرقل کی بارہ سال کی سے میالا بی کے حکومت نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ رومی شہنشا ہی کا شیرازہ

<sup>🆚</sup> تاريخ زوال روم مصنفه گين، ج۳، ص: ۳۰۲ مطبوعه ۱۸۹۰ءـ

황 ايضًا۔ 🥸 ترمذي، ابواب التفسير، باب ومن سورة الروم:٩٤٠٣ـ



ہرقل کی طبیعت میں اس فوری انقلاب اور واقعات کی رو سے اس حیر تناک تغیر اور اس کے اسباب کی تفصیل میں تاریخ روم کے مصنفین نے عجیب عجیب باتیں بیدا کی ہیں لیکن انہیں کیا معلوم کہ اس خونی معرکہ سے دورایک پیغمبرانہ ہاتھ رومیوں کی مدد کے لئے دراز تھااور وہی اس انقلاب اورتغیر کاسب سے بڑاروحانی سبب تھا۔متدرک 🛊 (علی شرط الصحیحین) اورجامع ترندی 🏶 میں ہے کہ''روم وفارس کی جب جنگ شروع ہوئی تو مشرکین ایرانیوں کے طرف دار تھے۔ کیونکہ وہ بھی بت پرست تھے اورمسلمان رومیوں کے طرفدار تھے کہ وہ اہل کتاب تھے۔اس وقت ایرانی روم کود باتے جار ہے تھے۔اس پرسورہ روم کی پیشینگوئی نازل ہوئی ۔حضرت ابو بکر رہائنڈ نے چلا چلا کرتمام شرکین کویہ پیشین گوئی سنائی ۔مشرکین نے کہا کہ اس پیشین گوئی کے لئے کوئی سال مقرر کرو۔حضرت ابو بمر ڈاکٹٹٹ نے پانچ سال کی شرط کی ،آنخضرت منائٹیٹلم کومعلوم ہوا تو فرمایا کہ بضع کالفظ سے 9 تک بولا جاتا ہے،اس لئے دس سال ہے کم کی مدت مقرر کرنی جا ہے تھی۔ چنانچہ اس تشریح کےمطابق نویں سال غزوۂ ہدر کےموقع پر پیشین گوئی پوری ہوئی اورروی غالب آئے۔'غزوۂ ہدر جحرت کے پہلے سال اور بعثت کے چودھویں برس پیش آیا۔اس ہے 9 برس پہلے بعثت کایانچواں سال ہوگا۔ اس بنا پر پیشین گوئی کا زمانہ ۵ء بعثت اور اس کے پورے ہونے کا زمانہ ۱۴ء بعثت یا بھے ہے۔ بعض لوگوں نے اس پیشینگوئی کے بورے ہونے کاز مانتہ کے حدیب کا سال یعنی سے بیان کیا ہے۔ پیچے نہیں شایدلوگوں کو اس سے دھوکا ہوا کہ تھے بخاری وغیرہ میں ہے کہ قاصد نبوی مُٹائینیِّ جب اسلام کا دعوت نامہ لے کر قیصر کے یاس گیا تووہ اس وقت فتح کاشکریدادا کرنے کے لئے شام آیا ہوا تھااور معلوم ہے کہ قاصد سلح حدید کے زماند میں روانہ ہوئے تھے۔اس لئے لوگوں نے میسمجھا کہ حصول فتح کی بھی یہی تاریخ ہے۔مگریہ مغالط ہے اور بالکل ظاہر ہے کہ یہ فتح کمد کی تاریخ نہیں۔ بلکہ فتح کے جشن کی تاریخ ہے۔رومی تاریخ کی مطابقت سے بیہ بات نابت ہوتی ہے کہ وی بیا آپ مالیتیام کی بعث ہوئی۔ البی سے روم و فارس کی چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی۔ <u>۱۳۳ ء</u>یس اعلان جنگ ہوا۔ ۱۲۳ ءے رومیوں کی شکست کا آغاز ہوا۔ (۲۱۲ ءیس رومی شکست بحیل کوپینچ گئی۔ ۲۲۲ ء سے پھررومیوں نے حملہ شروع کیا۔ ۲۳۳ سے ان کی کامیالی کا آغاز ہوااور ) ۲۲۵ ء میں ان کی فتح شمیل کو پہنچ گئی اس تر تیب ہے دیکھئے تو ظاہر ہوگا کہ اس پیشین گوئی کی خو بی ہیہ ہے کہ اگر آ غازشکست ے آغاز فتح تک جوڑ پیئے تو بھی وہی 9 برس ہوں گے اور اگر انجام شکست ہے آغاز فتح تک جوڑ پے تو بھی وہی نو برس ہوں گے۔اس فتح کی تکمیل کے بعد ہرقل پھروہی ست وعیاش قیصر بن گیا۔جو پہلے تھا۔اییا معلوم ہوتا تھا کہ دست قدرت نے صرف اس پیشین گوئی کے پورا کرنے کے لئے چندسال کے واسطےاس

雄 تـــاريخ زوال روم، جـ۳، ص: ٣٠٢ و ٣٠٣ طبع مذكور۔ 🌣 كتــاب التــفسير، تفسير سورة الروم، ج٢، ص:٤١٠ـ 🌣 ابواب التفسير، ومن سورة الروم: ٣١٩٣، ٢١٩٤ـ کے دل ود ماغ کو بیدار اور دست و باز و کو ہشیار کر دیا تھا۔ پیشین گوئی کی تکمیل کے بعد پھر پہلے کی طرح تعیش اور کا بلی نے اس کومیش و غفلت کے ہستر پر تھیک تھیک کرسلا دیا۔



طيرأابابيل كي نشاني

آ تخضرت مَنْ الْاَثِيَّمَ کی ولادت عام الفیل میں ہوئی، جس میں ابر بہۃ الا شرم نے ہاتھوں کی قطار کے ساتھ خانہ کعبہ پر جملہ کرنا چاہا تھا۔ لیکن فضائے آ سانی کے ایک حقیر پرندہ نے کنگریوں کے ذریعہ سے اُن کو ہلاک کردیا۔ یہ عظیم الشان نشان تھا جس کا ظہور مسلمان اور عیسائی وونوں تسلیم کریں گے کہ شرکین عرب کی تائید کے لئے نہیں ہوسکتا تھا۔ کیونکہ ابر بہۃ الا شرم ایک عیسائی بادشاہ تھا جس کا ندہب بہر حال مشرکین کی تائید کے لئے نہیں ہوسکتا تھا۔ کیونکہ ابر بہۃ الا شرم ایک عیسائی بادشاہ تھا جس کا ندہب بہر حال مشرکین سے بہتر تھا بلکہ یہ خود آ تخضرت مَنَّ اللَّیْمُ کی ظہور کا نشان تھا جن کی ذات پاک حقیقی طور پر خانہ کعبہ کی حفاظت کی کفیل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند تعالی نے اس مجر ہ کے ذکر میں خاص طور پر آ پ مَنَّ الْمِیْمُ کی طرف رو کے خطاب کیا ہے:

﴿ اَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِأَصْلَى الْفِيلِ ۚ الْمُرْيَعُعَلُ كَيْرَهُمْ فِي تَضْلِيْلِ ۗ وَارْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرُ الْمَاكِينُ لَا يَكُونُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۗ تَرْمِيْهِمْ رَجِحَارَةٍ مِّنْ سِجِيْلِ ۗ فَعَعَلَهُمْ لَعَصْفِ مَّا أُوْلِ ۚ ﴾ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۗ تَرْمِيْهِمْ رَجِحَارَةٍ مِّنْ سِجِيْلٍ ۗ فَعَعَلَهُمْ لَعَصْفِ مَّا أُوْلٍ ۚ ﴾

(١٠٥/ الفيل: ١ تاه)

'' کیا تونے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگارنے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیاان کی چھپی گھاتوں کو بے راہ نہیں کر دیا؟ اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جوان کو پھریلی کنکریوں سے مارتے تھے۔تو خدانے ان کو کھائی ہوئی جس کے مانند کردیا۔''

سیسورۂ واقعہ کے تقریباً ۴۵ برس بعداتری تھی اور غالبًا اس وقت متعددا نتخاص اس واقعہ کے چثم دیدگواہ ہوں گے اور السیست اور بلا واسط اس واقعہ کو سناہو ہوں گے اور ایسے تو ہزاروں ہوں گے ، جنہوں نے دیکھنے والوں سے براہ راست اور بلا واسط اس واقعہ کو سناہو گا۔ کفار جو ہمیشہ آنخضرت مَنَّا ﷺ کی تکذیب کے در پے رہتے تھے، اگر اس صورت واقعہ کے بیان میں کچھ بھی غلطی یا جھوٹ شامل ہوتا تو وہ اس کی علانے پر دید کر دیتے مگر ایسانہیں ہوا۔ اس لئے اس کی سچائی میں کہ وُلُ میں کو کُھر شنہیں کیا جا سکتا۔

شهاب ثاقب کی کثرت

آنخضرت مَنَّالِثَیْمُ کو جب نبوت عطا ہوئی تو نظم آسانی میں ایک خاص انقلاب پیدا ہوا۔ جنات جو پہلے آسان کے قریب تک جاسکتے تھے، ان کی آمدورفت مسدود کر دی گئی اور ان پر ٹو شنے والے تاروں کی بارش ہونے لگی۔ چنانچ قرآن مجیداورخود جنات کی زبانی بیان ہے:

﴿ وَاكَا لَهَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدُنْهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَهُهُبًا ۚ وَٱكَا كُنَّا نَفْعُدُ مِنْهَا

المنابع النابع المنابع المنابع

مَقَاعِدَ لِلسَّنَهِم الْفَكُنُ لِيَنْتَهِم اللَّنَ يَجِدُ لَكَ شِهَابَاً رَّصَدًا ﴾ (٧٧/ البعن ٩٠٨) "هم نے آسان كوشۇلاتو پايا كهوه سخت پهره داروں اور لو شئے والے تاروں سے بھر ديا گيا ہے اور ہم پہلے سننے كو دہاں ٹھكانوں پر بیٹھتے تھے ليكن اب جوكوئى سنے تو تارے كوا بنى تاك ميں پائے۔"

شرح صدر

شرح صدر بعنی سینه کا کھول دینا یا اس غرض سے جاک کردینا کہ وہ نو رالبی سے معمور کیا جائے ، ایک دولت ربانی تھی ، جوآنخضرت مُنالِثَیْمَ کوعطا ہوئی ،ارشاد ہوا:

﴿ ٱلمُ نَشَرُحُ لَكَ صَدُركَ ٥٥ ﴾ (٩٤/ الانشراح:١)

''اے محمد مُثَاثِیْزُمُ! کیا ہم نے تیرے سینہ کو کھول نہیں دیا (یا جاک نہیں کردیا؟)''

احادیث میں گوشرح صدر کی پوری تفصیل مذکور ہے، مگر بہر حال قرآن پاک سے اس کا شوت ملتا ہے کہ خواہ پہ ظاہری طور سے یا باطنی رنگ میں علم وحکمت اور نور معرفت کی غیر معمولی اور مافوق بشری بخشش ہو۔ ہر صورت میں وہ ایک فہم سے بالاتر کیفیت تھی۔

مكه سے بیت المقدل تك ایك شب میں سفر

آنخضرت مَّالِثَیْمُ نے معجزانہ طریق پرایک شب میں مکہ معظّمہ ہے بیت المقدل تک جو پراسرارسفر کیا۔قرآن نے ان الفاظ میں ان کی تصدیق کی ہے:

﴿ سُبُحٰنَ الَّذِيْ ٱسْرَى بِعَبْدِهِ لَيُلَّاقِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَّامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا ﴾

(١٧/ الأسرآء: ١)

'' پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندہ کو خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک رات کے وقت ایک شب میں لے گیا۔''

حالانکہان دونوں مقامات کے بیج میں اس ز مانہ میں مہینوں کاسفرتھا۔

قريش پر قحط سالی کاعذاب

حضرت عبداللہ بن مسعود رظائفی کی روایت سے پہلے بھی یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جب قریش نے آپ سکاٹی کی کہ جب قریش نے آپ سکاٹی کی کو بات سال تک قبط میں مبتلا رکھ جس طرح تو نے حضرت یوسف عالیہ کا کے زمانہ میں سات سال تک مستقل قبط کو قائم رکھا تھا، چنانچہان پراہیا سخت فحط بڑا کہ لوگوں نے بھوک کے مارے مرداراور چڑے کھائے۔ یہاں تک کہ جب لوگ آسان کی طرف دیکھتے تھے تو دہ ان کو دھوئیں کی طرح نظر آتا تھا، یہ حالت دیکھر کرابوسفیان آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور کہا کہ

الله المعالقة المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

''اے تحد (مَنْ اَنْ اِنْ اِلَى اَلَّا عَتَ اور صلد رحم كاتكم دیتے ہو حالا نکہ خود تہاری تو م تباہ ہور ہی ہے۔اس کے خدا سے دعا کرو۔'' آپ مَنْ اللّٰ اِنْ اِللّٰ عَلَیْ اور بارش ہوئی جس نے قبط کی مصیبت کو دور کر دیا۔ اس کے بعد پھر قریش نے حسب دستور آپ مَنْ اللّٰ اِنْ کَی مُخالفت شروع کی ، تو قیام مکہ ہی کے زمانہ میں خدانے آپ کی زبان سے بیٹیشین گوئی قریش کوسنائی کہ آیندہ اس کا انتقام ایک اور سخت گرفت سے لیا جائے گا ، وہ گرفت بررگی لڑائی تھی ۔ چنا نیے سور اُدخان کی ان آینوں میں اس واقعہ کا ذکر ہے:

﴿ فَأَرْتَقِبُ يَوْمُ تَأْتِي السَّمَأَءُ بِدُخَانٍ مُّيِيْنِ هِ يَغْثَى النَّاسَ ۖ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيُمُ ورَبَّنَا اَلْشِفُ عَنَّا الْعَذَابَ اِتَّا مُؤْمِنُونَ ۞ اللهِ لَهُمُ الدِّكُرى وَقَدْ جَآءَهُمُ رَسُولٌ مُّيِيْنٌ ۗ ثُمَّ تَوَلَّوا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ تَجْنُونٌ ﴾ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمُ عَآبِدُونَ ۞ يَوْمَ نَبُطِشُ الْبَطَشَةَ الْكُبُرِي ۚ إِنَّا مُنْتَقِبُونَ ۞ ﴾ (٤٤/ الدخان ١٠٠٠ تا ١١)

''اس دن کا انظار کرو، جب آسان دهوال نمایال کرےگا۔ جولوگوں پر چھاجائےگا۔ یہ نہایت تکلیف دہ عذاب ہے، خداوندا! بیعذاب ہمارے او پرسے ہٹا نے، ہم مسلمان ہیں اور کہاں ان کے لئے ہے، نصیحت پکڑنا۔ حالانکہ ان کے پاس ایک رسول تھلم کھلا آیا۔ پھران لوگوں نے اس سے اعراض کیا اور کہایہ سکھایا ہوا پاگل ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لئے اس عذاب کو ہٹا لینے والے ہیں، تم لوگ اس قدیم حالت کی طرف عود کر جاؤگے ہم اس روز انتقام لیس کے جوسب والے ہیں، تم لوگ ان قدیم حالت کی طرف عود کر جاؤگے ہم اس روز انتقام لیس کے جوسب سے بڑی پکڑکا دن ہوگا۔''

## متوقع هجرت كي معجزانه نثانيال

<sup>🏶</sup> صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين واحكامهم، باب الدخان: ٧٠٦١، ٧٠٦٧.

بد کھے واپس چلے گئے۔ سیری اکثر ضعف روایتوں میں اور مسند ابن طبی کی ایک روایت میں جوزیادہ کمزور نہیں ہے۔ مذکور ہے کہ کڑی نے عار کے منہ پر جالے تن دیے تھے۔ کفار نے کہا: اگر کوئی اس عار میں جا کر چھپتا تو ظاہر ہے کہ یہ جالے ٹوٹ جاتے اور یہ کہہ کروہ واپس چلے گئے۔ اس عار سے نکل کر جب آپ طافی نی راہ چلے تو قریش کے سوار آپ کے تعاقب میں نظر آئے۔ چنا نچے سراقہ اپنا گھوڑا دوڑا تا آپ طافینی میں وصنس گئے۔ تین باریبی واقعہ پیش آپ طافینی کے قریب بین گئے۔ تین باریبی واقعہ پیش آپ سراقہ اس اعجاز کود کھے کرم عوب ہوگیا اور خط امان لے کرواپس چلاگیا۔

واقعہ ہجرت کےان معجزانہ واقعات کاتفصیلی بیان احادیث میں ہے مگر قر آن مجید کا پیرا جمالی اعتراف ان کی تائیدی شہادت ہے:

﴿ وَإِذْ يَمُكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوْا لِيثَمِتُوْكَ أَوْ يَقْتُلُوْكَ أَوْ يُغْدِجُوْكَ \* وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللهُ \* وَاللهُ خَيْرُ الْمَلِيثِينَ ۞ ﴾ ( ٨/ الانفال ٢٠٠)

''اوریا دکرو(اے پنیبر سُلَّیْمَ اِ) جب کفارتمہارے ساتھ داؤ کرر ہے تھے، تا کہتم کوقید کریں یا قتل کریں یا گھرسے نکال دیں وہ بھی داؤ کررہے تھے اور خدا بھی داؤ کررہا تھا اور خداسب داؤ کرنے والوں میں ہے بہتر داؤ کرنے والا ہے۔''

﴿ إِلاَ تَنْصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ الْحَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوْا ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْعَارِ إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا ۚ فَانْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهُ بِجُنُوْدٍ لَّمُ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلِ \* وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا \* وَاللهُ عَزِيْزٌ كَلِيْمٌ

(٩/ التوبة: ٤٠)

''اے لڑائی سے پیچھے رہنے والے لوگو!اگرتم اس پیغمبری مدد نہ کروتو وہ تمہاری مددسے بے نیاز ہے کہ خدانے اس وقت اس کی مدد کی جب اس کو کا فروں نے مکہ سے نکال دیا تھا، دور فیقوں میں سے ایک نے جب وہ دونوں غار میں تھے اپنے ساتھی سے کہاتھا کہ گھبراؤ نہیں خدا ہمار سے ساتھ ہے ۔ پھر خدانے اس پراپئی تسکین نازل کی اوران فوجوں سے اس کی مدد کی جن کوتم نے نہیں دیکھا اور کا فروں کی بات کو نیچا کیا اور خدا ہی کی بات اونچی رہتی ہے اور خدا غالب اور تد ہیں والا سے''

خواب میں کفار کا کم دیکھنا

ہجرت کے بعدسب سے بڑامعر کہ غز وہ بدر پیش آیا۔جس میں ایک طرف تین سوتیرہ مسلمان تھے جو ہتھ یاروں سے بھی پورے آراستہ نہ تھے،دوسری طرف ایک ہزار قریش کی لوہے میں غرق فوج تھی۔ دنیا قیاس

🗱 مسند احمد، ج۱، ص: ۳٤٨ ـ 🌣 بخارى، كتاب مناقب الانصار، باب هجرة النبي عليه: ٣٩٠٦ـ

المنابع النبي المنابع المنابع

کر عتی ہے کہ اس جنگ کا خاتمہ کس کے تق میں ہوتا الیکن چونکہ یہ اسلام کی ہمیشہ کے لئے موت وحیات کی ساعت تھی۔ اس کئے کارساز قدرت نے اپنی عجیب وغریب نشانیوں سے تق کو فتح اور باطل کوشکست وک ۔

چنا نچہ معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے آنخضرت مٹائیڈ کا اس معر کہ کا نقشہ عالم رؤیا میں دکھایا گیا تھا اور اس میں کفار کی تعداد بہت کم دکھائی گئی تھی۔ جوان کی ذلت اورشکست کی طرف اشارہ تھا۔ مسلمانوں نے جب یہ خواب سنا تو ان کی ہمت ہوئی اگر عالم رؤیا میں کفار کی کثر ت دکھائی جاتی تو مسلمانوں کے حوصلے پہلے ہی پہتے ہی بہت ہوجاتے۔ چنا نچے خود قرآن نے اس کی تصریح کردی:

﴿ إِذْ يُرِيَّلُهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيُلًا ۚ وَلَوْ ٱرْلَكُهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعُتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللهَ سَلَّمَ ۚ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِكَاتِ الصَّدُونِ ﴾ (٨/ الانفال:٤٣)

''خداکے احسان کو یاد کر وجب وہ تجھ کو تیری خواب میں ان کا فروں کوتھوڑ ادکھار ہاتھا۔ اگرتم کو زیادہ کر کے دکھا تا تو تم ہمت ہار دیتے اور لڑائی کے بارہ میں آپس میں اختلاف کرتے لیکن خدانے بچالیا۔ بے شک خداسینوں کے راز جانتا ہے۔''

مسلمانوں کا کافروں کی نظر میں اور کا فروں کامسلمانوں کی نظر میں کم کر کے دکھانا

اس معرکہ میں سن چکے ہو، کافروں کی تعداد مسلمانوں سے گئی تھی۔الیں حالت میں مسلمانوں کا بدول ہونا لازی تھا۔خدانے اپنی قدرت کا ملہ کا بہتماشا دکھایا کہ مسلمانوں کی نگاہوں میں بچھ ایسا تغیر کر دیا کہ وہ مسلمانوں کو بہت تھوڑے معلوم ہونے لگے۔ ادھر کفار کو مسلمان تھوڑے نظر آتے تھے۔مقصود بہتھا کہ رؤسائے کفار میدان سے بھاگ کر جانیں بچا کرنہ لے جانے پائیں۔اس نے بیتد بیر کی کہ مسلمان اپنی تعداد سے بھی ان کو کم نظر آنے لگے۔اس کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی فتح کو یقینی سمجھ کر حصول نتیجہ کے لئے نہ تو سرفروشانہ کوشش کی اور نہ بھاگئے کی کوئی ضرورت سمجھی اور یہی بات مسلمانوں کے ق میں مفید ہوگئی:

﴿ وَإِذْ يُرِيْكُمُوْهُمُ إِذِ الْتَقَيْتُمُ فِي آغَيْنِكُمْ قَلِيلًا قَيْقَلِلْكُمْ فِي ٓ آغَيْنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللهُ آمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴿ ﴾ (٨/ الانفال: ٤٤)

'' خداکے اس احسان کو یا دکر و کہ جب تم دشمنوں سے صف آ را ہوئے تو وہ تہاری نگا ہوں میں ان کوتھوڑ اکر کے دکھا تا تھا اورتم کوان کی آ تکھوں میں کم کر کے دکھار ہاتھا تا کہ اس کا م کوجس کا ہونا مقرر ہے طے کر دے ۔''

<u> پ</u>ھر کا فروں کی آ<sup>س</sup>کھوں میںمسلمانو ں کا دونا نظر آنا

پہلے تو خدانے کا فروں کی نگاہ میں مسلمانوں کو کم کرے دکھایا ، تا کہ کفار بے پرواہو کرکڑ پڑیں۔پھر جب دونو صفیں گھ گئیں تو خدا کے حکم ہے مسلمانوں کی تعدا ددشمنوں کی آئکھوں میں ان کی اپنی تعدا د ہے بھی دو گئی نظرا آنے لگی ۔اس کا بیاثر ہوا کہ قریش نے ڈرکر ہمت ہاردی:

﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۚ فِئَةٌ ثُقَاتِكُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَٱخْرَى كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُمُ يِّتُلْكِهِمْرَأْيَ الْعَيْنِ ۚ وَاللّٰهُ يَؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنُ يَّثَآاً ۚ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِإُولِي الْاَبْصَارِ۞ ﴾

(٣/ آل عمر ان:١٣)

''اے یہود یو! تہہارے لئے ان دونوں فوجوں میں جوصف آرا ہوئیں جن میں ایک خداکی راہ میں لڑرہی تھی اور دوسری خداکی مشرکتی ۔ یقیناً ایک نشانی تھی ، کا فروں کالشکر آنکھوں دیکھتے اپنی مقابل فوج کوا پہنے سے دونا دیکھر ہاتھا اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تا سکد کرتا ہے اس واقعہ میں ان لوگوں کے لئے جوچشم مینار کھتے ہیں بڑی عبرت ہے۔''

### فرشتول کی آمد

يمسلمانوں كى تعداد برده كوكرگى؟ كياآسان عفر شق أترآئ؟ خدافر ماتا ہے:
﴿ إِذْ تَسْتَغِيْتُونَ رَبَّكُمُ فَالْسَجَابَ لَكُمُ إِلِّي مُعِدَّكُمُ بِالْفِ مِّنَ الْمُلَيكَةِ مُرْدِفِيْنَ ۞ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بِشُوْلِي وَلِيَتَظُمَّ إِنَّ اللهُ عَزِيدٌ حَكَيْمٌ ۚ ﴾ اللهُ إِلَّا بِشُوْلِي وَلِيَتَظُمَّ إِنَّ اللهُ عَزِيدٌ حَكَيْمٌ ۚ ﴾ (٨/ الانفال: ٩٠٠١)

''یاد کروجب تم این پروردگارے فریاد کررہے تھے تو اس نے تمہاری من کی کہ میں لگا تار ہزاروں فرشتوں سے تمہاری من کی کہ میں لگا تار ہزاروں فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا اور خدانے بیٹیس کیا الیکن خوش کرنے کے لئے اور تا کہ تمہارے دل مطمئن ہوں ور نہ فتح تو اللہ ہی کی طرف ہے ہے۔اللہ غالب حکمت والا ہے۔' ﴿ إِذْ يُوْجِیْ رَبُّكَ إِلَى الْهَلَيْكَةِ آتِیْ مَعَكُمْ فَتَیَتُوا الَّذِیْنَ اَمْنُوا اللّٰ فَیْ اَمْنُوا سَالْقِیْ فِیْ قُلُوبِ الَّذِیْنَ کَفُورُ اللّٰهِ مِیْ کُلُونِ اللّٰذِیْنَ کَفُورُ اللّٰهِ مُنْ اَمْنُوا اللّٰہِ مِیْنَ کُلُورُ اللّٰہِ مُنْ کُلُورُ اللّٰهِ مُنْ اَلْمُنْ اِللّٰهِ مُنْ اَلِیْ اِللّٰہِ مُنْ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

''یا دکر جب تیرا پرورد گارفرشتوں کو دی کررہاتھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم مسلمانوں کے دل مضبوط کئے رہو۔ کا فروں کے دلوں میں میں عنقریب رعب ڈال دوں گا۔''

## میدان جنگ میں پائی برسانا

بدر کے میدان جہاں مسلمانوں نے اپنی صفیں قائم کی تھیں وہ جگہ بلند تھی اور جہاں سے قریش کی فوج کا رہی تھی وہ جگہ بلند تھی ہے۔ اللہ تعالی نے کفار کی شکست کا ایک ظاہری سبب یہ پیدا کر دیا کہ عین اس وقت میدان جنگ میں موسلا دھار پانی برسایا جس نے ادھر تو مسلمانوں کی طرف گردوغبار بٹھا کر اُن کے پاوُل جما دیے اور ادھر کا فروں کی طرف پانی کا ریلا ہوا کہ ان کو زمین پر قدم رکھنا مشکل ہو گیا۔ خدا خود فرما تا ہے:

﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّهَا ءِمَا ءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطِنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى

قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَةُ ﴾ (٨/ الانفال:١١)

''اور خدا کے اس احسان کو یا دکر و کہ جب وہ آسان سے پانی برسار ہاتھا، تا کہتم کواس پانی سے پانی برسار ہاتھا، تا کہتم کواس پانی سے پاک کردے اور نا پاکی تم سے دورکرے اور تہارے دلوں کو مضبوط کرے اور اس سے قدموں کو جمادے۔''

#### لژائيون مين نيند کاطاري ہونا

معرکہ جنگ وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے بہادروں کی آئکھسے نینداڑ جاتی ہے۔ مگر مایۂ سکین عالم سُکا ﷺ کا اعجازیہ تھا کہ بدرواحد کے کارزاروں میں مسلمان سپاہیوں کی بے خطری اور بے خوفی کے لئے ان کی آئکھوں پر نیند کاغلبہ کردیا گیا ، تا کہ سی خوف وخطر کا خیال کئے بغیروہ اپنے فرض کو انجام دیں ۔ چنانچہ خدا احسان جتاتا ہے:

﴿ إِذْ يُعَيِّنَكُمُ النَّعَاسَ آمَنَةً قِنْهُ ﴾ (٨/الانفال:١١)

''یادکروجب خدااپنی طرف ہے تمہاری بے خوفی کے لئے تم پراونگھ طاری کرر ہاتھا۔''

﴿ ثُمَّ ٱنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَغْدِ الْغَيِّمِ آمَنَةً نُعَاسًا يَغْفَى طَآبِفَةً مِّنْكُمْ ۗ وطَآبِفَةٌ قَدُ اَهَتَتْهُمْ

أَنْفُسُهُمْ ﴾ (٣/ آل عمران:١٥٤)

'' پھر خدانے غم کے بعد بے خُونی کے لئے تم پر نبیندا تاری جوایک گروہ پر چھار ہی تھی اور دوسرا گروہ تھا جس کواپنی جان کی فکر غم میں ڈالے تھی ۔''

## آپ مَنَا لِينَامُ كَا كَنْكُرِي كِينِيكُنا

بیسب پچھ تھالیکن عین اس دارو گیر کے معرکہ میں ایک مقدس وجود پرسکون دل اور سر بسجو دپیشانی کے ساتھ ظاہری ہتھیاروں سے منزہ ہوکر دعاؤں میں مصروف تھا۔اس نے سراٹھایا اس جیرتناک منظر پرنگاہ ڈالی اور زمین سے ایک مٹھی کنگری اور خاک اٹھا کروشن کی طرف چھینکی دفعتۂ باطل کا طلسم چور چور تھا۔قرآن گواہی دیتا ہے:

﴿ فَكُمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ فَتَلَهُمْ ۗ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَلَى ۚ وَلِيُنْكِى

الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلِآءً حَسَنًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْدٌ ﴿ ﴾ (٨/ الانفال:١٧)

'' تو تم نے (مسلمانو!)ان کوتل نہیں کیا بلکہ خود خدانے ان کوتل کیااورائے پیغیبر! تونے نہیں پھیکا۔ جب تو نے پھیکا بلکہ خدانے پھینکا، تا کہ مسلمانوں کواس سے فتح کی اچھی نعمت عطا کرے،خدادعاؤں کا سننے والا اور بھیدوں کا جانئے والا ہے۔'' کوئی رمی کے معنی تیر چھیکنے کے نہ لے کہ آپ مٹائٹیٹر نے اس موقع پر کیا، تمام عمر میں سخت سے سخت خطرہ میں بھی تیخ وتبراور تیرونجر سے دست مبارک کوآلود نہیں کیا۔

غزوهٔ بدر میں دومیں ہے ایک کا وعدہ

پڑھ چکے ہیں کہ بدر کے معرکہ سے پہلے قریش کا ایک تجارتی قافلہ مال واسباب سے لدا ہواشام سے ملہ جارہا تھا اور ادھر سے قریش کی فوج بڑے سروسامان کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کونکل تھی۔ مدینہ سے نکلنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس صورت واقعہ سے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا تھا اور کہد یا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک چیزتم کو ملے گی یا توبیة قالمه اور یا یہ قریش کی فوج شکست کھائے گی اور تم کوفنیمت کا مال ملے گا، چنا نچہ سے صورت واقعہ بھی درست نکلی اور وعدہ بھی پورا ہوا:

﴿ وَاذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّآبِفَتِينِ النَّهَا لَكُمْهُ ﴾ (٨/ الانفال:٧) ''اور يا دكروجب تم سے الله وعده كرر ہاتھا كه ان دوگر د ہوں ميں ايك تمہارا ہے۔''

غزوهٔ احزاب کی خبر

غزوہ احزاب جس میں دفعتہ متحدہ عرب قبائل کا سیلاب مدینہ کے چاروں طرف المرآ یا تھا۔ واقعہ سے بہت پہلے آنخضرت مثل ﷺ کو عالم رویا میں اس کی اطلاع دی جا چکی تھی اور آپ سُل ﷺ نے تمام مسلمانوں کو اس مصیبت کے آنے سے بیشتر باخبر کردیا تھا۔ چنانچہ جب بیصورت حال نظروں کے سامنے آگئ تواس نشان کے ظاہر ہونے سے مسلمانوں کے ایمان میں اور زیادہ پختگی آگئی اور ان کے دلوں میں آپ کی صدافت کا مزید یقین پیدا ہوگیا:

﴿ وَلَتَّا رَا الْمُؤْمِنُونَ الْآخْزَابِ ۚ قَالُوا لِهٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ

وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيْمَانًا وَتَسْلِيمًا اللهِ ١٣٢) (٣٣/ الاحزاب:٢٢)

''اور جب مسلمانوں نے ان متحدہ حملہ آور قبائل کو دیکھا تو کہایہی وہ ہے جس کا وعدہ ہم ہے ۔ خدااوراس کے رسول نے کیا تھااور خدااوراس کے رسول نے سچ کہا تھااوراس واقعہ نے ان کو ایمان اوراقر ارمیں اور زیادہ پختہ کر دیا۔''

غزوهٔ احزاب میں آندھی

اس غزوہ میں عرب کے مختلف قبائل نے مل کر مسلمانوں پر متحدہ حملہ کیا تھا اور چاروں طرف سے مدینہ کا محاصرہ کرلیا تھا اور ڈیر نے خیمے ڈال کراس بات پر جم گئے تھے کہ ہم اس محاصرہ کی حالت میں مسلمانوں کو مدینہ میں گھیر کران کا خاتمہ کر دیں گے۔ چنانچہ ۲۰ دن تک وہ محاصرہ کئے پڑے رہے آس پاس کے یہودی جو پہلے مسلمانوں سے عہد کر چکے تھے۔ دشمنوں سے جا کرمل گئے اور اس قدر زور کا حملہ کیا کہ مسلمان فریضہ نماز بھی 373 8 30 (920)

وقت پرادانہیں کر سکتے تھے۔ مدینہ میں فاقد ہونے لگا۔ منافقین اور کچے دل کے لوگ گھبرا کر ساتھ چھوڑنے گئے کے کہاں لگے کہ عین وقت پراللہ تعالیٰ نے مدینہ کے باہراس زور کی آندھی چلائی کہ ڈشمنوں کے خیصے اکھڑ گئے۔ طنابیس ٹوٹ گئیں، ہانڈیاں الٹ کئیں اور ایسی شخت سردی پڑی کہ دشمن شٹھر کررہ گئے اور ہمت ہار کرخود محاصرہ چھوڑ کر چلے گئے خدانے مسلمانوں کو اپنا ہیا حسان جمایا:

﴿ يَاكَتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَثُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْعًا وَجُنُودٌ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَثُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْعًا وَجُنُودُاللّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيْرًا ﴿ ﴾ (٣٣/الاحزاب: ٩) ''مسلمانو! اللهِ او پر خداكى اس نعت كو يادكروكه جب فوجوں نے تم پرحمله كيا تو جم نے ان پر موااورايى فوجيں جميعيں جن كوتم نے نہيں ديكھا اور جوتم كررہے تصفيدا اس كود كھر ہاتھا۔'' مند مدن د

غزوة حنين ميں نصرت

فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا گواس میں مسلمانوں کے ساتھ بڑی بھیٹر شامل تھی لیکن اس میں کچھ نو جوان تھے جوائھی مبر وضبط کے خوگر نہیں ہوئے تھے۔ نومسلم تھے جوابھی صبر وضبط کے خوگر نہیں ہوئے تھے۔ فوج میں زرہ پوش بھی کم تھے اور مقابلہ قبیلہ ہوازن سے پڑا جوقد را ندازی میں کمال رکھتے تھے۔ مسلمان جونہی آگے بڑھے حریف نے ان کو تیروں پر رکھ لیا پہلے ہی حملہ میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے ہیکن مرکز نبوت اپنی جگہ پرتھا۔ آپ منگا تین نے حضرت عباس شائٹو کو تھم دیا نہوں نے مہاجرین وانصار کوآ وازیں دیں ، وہ پلٹے تو آپ سواری سے نیچ اترے اور زمین سے ایک مشت خاک اٹھا کر دشمنوں کی طرف تھینگی۔ دفعت شبک کا نقشہ بدل گیا۔ ہوازن شکست کھا کر بھاگ نگے۔ یہ واقعہ تھے مسلم اور دیگر معتبر روایتوں سے ندکور ہے اور قرآن اس کی صدافت کی گواہی دیتا ہے:

﴿ لَقَدْ نَصَرُّكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۚ وَيَوْمَ حُنَيْنِ ۗ إِذْ الْجَبَتَكُمْ كَثُرَ تَكُمُ فَكَدُ تُغْنِ عَنْكُمُ شَيْئًا وَضَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُّدُيرِينُكَ ۚ ثُمَّ اَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَانْزَلَ جُنُودًا لَكُمْ تَرُوهَا وَعَذَبَ النَّذِيْنَ كَفَرُوا ۗ ﴾

(٩/ التوية:٢٥ ، ٢٦)

''خدانے تمہاری نصرت بہت سے مقامات میں کی اور نیز حنین کے دن جب تمہاری کثرت تعداد نے تم کومغرور بنا دیا تھا۔ تو یہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی اور تم پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہوگئی، پھر پیٹے پھیر کر چیچے ہے پھراللہ نے اپنی تسکین اپنے رسول پراور مومنوں پرنازل کی اوروہ فوجیں اتاریں جن کوتم نے نہیں دیکھااور کفر کرنے والوں کو پوری سزادی۔'' ''نظر نہ آنے والی فوجوں'' کے الفاظ ہے قرآن مجید نے ہمیشہ فوق الفہم اور غیر مادی ذرائع ووسائل

غيب براطلاع

غیب کا ذاتی علم تو خدا کے سواکسی اور کونہیں مگر وہ جس کو چاہے اپنی اس بخشش سے سرفراز بھی کرسکتا ہے۔ چنا نچر آنخضرت سُنگائیئِلم کی نگا ہوں کے ساسنے بھی دور دراز مقامات کی خبریں ، بھی لوگوں کے دلوں کے حالات ، بھی فخفی واقعات آئیئیلم کی نگائیئِلم کی مسلمان تو مسلمان ، وہ بھی جو سچے دل ہے آپ سُنگائیئِلم کی صداقت کے قائل نہ تھے۔ اس سے ڈرتے تھے کہ وہی الہی جس کے متعلق انہیں تجربہ ہو چکاتھا کہ وہ واقعات غیبی کی پردہ درہے ، کہیں ان محفی جرائم اور دل کی کھونٹوں کو ہر ملا ظاہر نہ کردے:

﴿ يَحْدُرُ الْمُنْفِقُونَ آنْ ثَنَرَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُبَيِّعُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۗ ﴾

(٩/ التوبة: ٦٤)

'' منافقین اس ہے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی سورہ اترے جوان کوان باتوں سے آ گاہ کردے جومنافقوں کے دلوں میں ہیں۔''

بنونضير كى سازش كى اطلاع

ایک دفعہ ایک ضروری کام کے لئے آنخضرت سُلُّنَیْنِمْ چندرفقائے خاص کے ساتھ بنونضیر کے قلعہ میں تشریف لے گئے۔ یہود بی نضیر نے آنخضرت سُلُٹیْنِمْ اور دیگر اکابر اسلام کے خفیہ قتل کا اس کو بہترین موقع سمجھا۔ چنانچہ جس دیوار کے نیچ آپ کھڑے تھے۔اس کی حبیت پرایک شخص پڑھ گیا کہ اوپر سے ایک بھاری بھر آپ پر گراوے کہ دب کر مرجا کیں۔اللہ تعالی جواپنے بینیمبر کی حفاظت کا کفیل تھا۔اس نے برونت اطلاع بھر آپ پر گراوے کہ دب کر مرجا کیں۔اللہ تعالی جواپنے بینیمبر کی حفاظت کا کفیل تھا۔اس نے برونت اطلاع بھیج دی۔اس پر اللہ تعالی دی اور آن کو اس اراد ہ فاسد کی اطلاع بھیج دی۔اس پر اللہ تعالی نے ساتہ بیت ناز ل فرمائی:

﴿ يَآيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَبْسُطُوۤا اِلَيُكُمُ اَيْدِيهُمُ فَكُفَّ اَيْدِيهُمْ عَنْكُمُ ۚ وَاتَّقُوا اللهُ ۗ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ ﴾

(٥/ المآئدة: ١١)

''اے مسلمانو! خداکے اس احسان کو جواس نے تم پر کیایا دکر و کہ جب ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا قصد کیا تو خدانے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک دیا اور اللہ سے ڈرتے رہواور مسلمانوں کوچاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔''

مهاجرين حبش كوبشارت

قریش کے گونا گوں مظالم سے تنگ آ کرمسلمانوں کی ایک تشر تعدادا ہے ملک وطن کوخیر باد کہ کرحبش

مِنْ اِنْ اِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

چلی گئی۔اول تو غیر ملک اور بدیس میں ان مسلمانوں کا جانا ہی فکر ور دد کا باعث تھا اور معلوم نہ تھا کہ جش کے عیسائی بادشاہ اور امرائے ند جب کے ان پیروؤں کے ساتھ کیونکر پیش آئیں گے،اس سے زیادہ فکر کی یہ چیز تھی کہ رؤسائے قریش کے حتجارتی تعلقات کے باعث جبش کے امرا ان سے شناسا تھے اور باہم ان کے درمیان در یہ بند روابط تھے۔ اس کے بعد اس سے بھی زیادہ تر دوائلیز یہ واقعہ جوا کہ رؤسائے قریش نے اپنے گزشتہ تعلقات کی بنا پر نجاشی کے دربار میں تخفہ تھا کف دے کر اپنے سفراء اس غرض سے بھیے، تا کہ ان بوطن مسلمانوں کو اجازت نہ دے ہی ما جرین کوخصوصاً اپنے مستقبل کی نبیت تحق بی بیدا ہونا ضروری تھا، اس بنا پر سکینت اللی نے ان کوامن وامان کا بیام سنانا ضروری تھا، اس بنا پر سکینت اللی نے ان کوامن وامان کا بیام سنانا ضروری تھے۔ بین از ل ہوئی:

﴿ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللهِ مِنْ بَعُدِ مَا ظُلِمُوا لَنَبُوِّئَتَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً \* وَلَا جُرُ الْأَخِرَةِ أَكْبَرُ \* ﴾ (١٦/ النحل: ٤١)

''اور جن لوگوں نے اللہ کی خاطر ،مظلومی کی حالت میں ہجرت کی ہم ان کو بالیقین دنیا میں اچھا ٹھکا نہ دیں گے اور آخرت کا ثواب سب سے بڑا ہے۔''

اگر چہ ہجرت کا لفظ عام ہے گراس دلیل سے کہ بیسورہ قیام مکہ کے زمانہ کی ہے اور جن لوگوں نے اس عہد میں ہجرت کی تھی ان کا ذکر ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیر خاص مہاجرین ہش کے لئے بشارت ہے ،سب کو معلوم ہے کہ خدا کا بیوعدہ کتنا سچا ہوا۔ نجاشی نے نہ صرف بید کہ قریش کے سفراء کوخلاف توقع نا کام واپس کر دیا بلکہ مسلمانوں کواس نے بڑی عزت سے جگہ دی اور خود اسلام کی طرف میلان ظاہر کیا۔ بعض مسلمان چودہ چودہ ہرس و ہاں رہے اور اس اثنا میں کئی نجاشی سریر آرا ہوئے مگر کسی نے ان سے تعرض نہیں کیا۔

ہجرت کے بعد قریش کومہلت نہ ملے گی

آ تخضرت مَنَّالَيْنِظِم نے جس بے سروسامانی کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی اس کی تفصیل او پر گزر چکی ہے،
اس حالت کود کیچرکسی شخص کے دل میں بی خیال بھی نہ پیدا ہوسکتا تھا کہ یہ بے خانماں قافلہ ایک دن مدینہ سے
اس قدر طاقتور ہوکر نگلے گا کہ جن لوگوں نے ابتدائے نبوت ہے آغاز ہجرت تک اس کی جان لینے میں کوئی کسر
اٹھانہیں رکھی، وہ ان کے ہاتھوں خود ہلاک و بر باد ہو جا کیں گے لیکن قرآن مجید دوسری پیشین گوئی کر رہا تھا
جنانچہ ہجرت سے ایک سال پہلے مکہ عظمہ میں بہ آیت اتری:

﴿ وَإِنْ كَادُوْالْيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُغْرِجُوْكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَعُوْنَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴾ فَانْ كَادُوْالْيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُغْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَعُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴾

''اگروہ تم کوسرز مین مکہ ہے گھبرا چکے، تا کہتم کواس سے نکال دیں تو وہ تمہارے بعد بہت کم

چنانچہ یہ پیشین گوئی حرف بحرف بوری اتری اور ایک ہی سال کے بعد غزوۂ بدر نے صنادید قریش کا خاتمہ کر دیا اور اہل عرب کی مخالفت کی جڑ کٹ گئی۔

### مدیندمیں بڑے بڑے مصائب کا سامنا ہوگا

عجب نہیں کہ مدینہ آ کر مسلمانوں کو بیاطمینان ہوگیا ہو کہ ان کی تمام تکلیفوں کا خاتمہ ہوگیا اوراس وقت کوئی ایسا قرینہ بھی نہ تھا جس سے بیم معلوم ہوتا ، کہ قریش انتقام کے جوش میں نیام سے تلواریں تھینچ لیس گے اور تمام عرب اس مہم میں ان کا ہم آ ہنگ ہوجائے گا اور متصل آ ٹھ برس تک لڑائیوں کا سلسلہ قائم رہے گا۔جس میں مسلمانوں کو تنگدتی ، فاقہ قبل وخوزین کی ہرنوع کی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ مگر عالم غیب کا پیغام محمد رسول اللہ مَنْ اللّٰمِ کو پہلے ہی پہنچ چکا تھا:

﴿ وَلَنَبَلُو تُكُمُ إِثَى يَ عِنَ الْحَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقَصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْتَمَرْتِ \* ﴾

(٢/ البقرة:٥٥١)

''اور ہم یقیناً تم کوکسی قدرخوف، فاقہ اور جانوں کی اور مال اور کھلوں کی کمی کی مصیبتوں ہے آ ز ما کمیں گے۔''

### دینی ود نیاوی شهنشاهی کاوع**ر**ه

کیکن اس بےسروسامانی کے عالم میں اس بے خانماں گروہ کے ساتھ خداوند تعالی نے ایک وعدہ اور بھی کیا اوران کوخلافت ارض یعنی دینی و دنیاوی شہنشاہی کی بشارت دی۔ یہ بشارت واقعات موجودہ کے س قدر خلاف تھی؟ مگرچندہی سال میں محال نے وقوع کی صورت اختیار کرلی:

﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِطِي لَيَسْتَغَلِّفَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَغْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ " وَلَيْمَكِّنَنَ لَهُمْ وَيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَظَى لَهُمْ وَلَيْبَيِّلَتَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا " ﴿ ﴾ (٢٤/ النوره ) ﴾ خَوْفِهِمْ أَمْنًا " ﴾ (٢٤/ النوره )

''تم میں سے جولوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔خدانے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین کا خلیفہ بنایا اور جودین ان کے زمین کا خلیفہ بنایا اور جودین ان کے لئے پہند کیا ہے اس کو شخکم کردیے گا اور ان کے خوف کوامن سے بدل دے گا۔''

مسلمانوں کی حالت کے لخاظ ہے یہ بشارت کس قدر عجیب وغریب تھی۔مسلمانوں کا گروہ ایک مظلوم بے کس اورضعیف گروہ تھا۔ جس کو کفار نے طرح طرح کی اذبیتیں دے کر خانماں برباد کر دیا تھا اوراس نے مدینہ میں آ کرخدا کے چندنیک بندوں کے سامید میں پناہ لی تھی۔ یہاں آ کربھی اس کواطمینان وراحت کی نیند النابع النابع المعالمة المعالم المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة

نصیب نہ ہوئی، کفار مکہ پہلے ہی ہے جان کے دشمن تھے یہاں آ کردشمنوں کی تعداد میں منافقین اور یہود کا اور ہمیں افسین اور یہود کا اور ہمیں افسین اور یہود کا اور ہمیں افسین ہمیں اضافہ ہوگیا۔اس کا نتیجہ بیتھا کہ حابہ رٹن گذیخ ہمیشہ کو جملہ کا خوف لگار ہتا تھا اور ذراسے شور وغل پر مدینہ میں بدحواس پھیل جاتی تھی۔ یہاں تک کہ صحابہ رٹن گذیخ ہمیشہ سوتے جا گئے مسلح رہتے تھے۔ چنا نچہ اس مظلوم گروہ نے اس حالت سے نگ آ کرایک دن کہا کہ کیا بھی وہ دن بھی آ کے گا، جب ہم کواطمینان حاصل موگا اور خدا کے سواکسی اور کا ڈرنہ ہوگا، اس پران کو قرآن مجید نے خلافت ارض کی بشارت دی اللہ اور وہ پور کی موران ہوئی۔ اس گروہ نے دنیا پراس طرح کا میاب حکومت کی کہ اس کے سامنے تمام متدن حکومتوں کا شیرازہ بھر گیا۔ اس سے بڑھ کراس پیشین گوئی کی صدافت کیا ہو گئی ہے۔

قبائل عرب کی شکست ہوگی

آ تخضرت مَا لَيْهُ إِلَى كَ زمانه مِين جوغزوات پيش آئے اسلام کو جوغلبہ حاصل ہوا کفار کو جوشکسیں ہوئیں ۔ قرآن مجیدنے ان کے متعلق پیشین گوئیاں کیں اور اس حالت میں کیں جب ظاہری اسباب کے لحاظ ہے کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوسکتا تھا۔ چنانچہ جب ہر طرف سے کفار کا جوم تھا اور اس جوم کود کھے کران کو بقین تھا کہ تمام عرب مل کرمسلمانوں کا خاتمہ کرد ہے گا۔ خدانے بیاعلان عام کردیا کہ عنقریب خودمسلمان تمام عرب منائل کی مخالفان قوتوں کا خاتمہ کردیں گے:

﴿ اَمْ يَقُوْلُونَ تَحْنُ جَمِيْعٌ قُنْتَصِرٌ ۞ سَيْهُ زَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرُ ۞ ﴾

(٤٥/ القمر:٤٤، ٥٤)

''کیاوہ کفار کہتے ہیں کہ ہم سب ایک اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یہ جھاعنقریب توڑ دیاجائے گا اور وہ پشت پھیریں گے۔''

﴿ وَلَوْ فَتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُ وْالْوَلُّواالْآدْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيرًا ۞ ﴾

(٤٨/ الفتح:٢٢)

''اورا اَركفارتم سے لڑیں کے توان کو بھا گنا پڑے گا پھروہ کوئی حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔' ﴿ قَاٰتِلُوۡهُمۡ یُعَکِّ بَهُمُ اللّٰهُ بِآلَیٰدِ نَکُمۡ وَیُخۡزِهِمۡ وَیَتَصُوۡکُمۡ عَلَیْهِمۡ وَیَشُفِ صُدُورَ قَوْمِهِ مُّوۡمِینُونَ ﴾ وَیُکْوِیْهُ عَیْظَ قُلُوبِهِمْ ۖ ﴾ (۹/انتوبة: ۱۵،۱۶)

''تم ان سے لڑو، خداان کوتمہارے ہاتھ سے عذاب دے گا اوران کورسوا کرے گا اورتم کوان پرفتخ دے گا اورمسلمانوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اوران کے دلول کا غصہ دورکرے گا۔'' اور بیٹمام پیشین گوئیاں آنخضرت مَنْ ٹِیٹِم کے زمانہ میں پوری ہوئیں اسلام نے عرب کے تمام قبائل کی

🗱 مستدرك حاكم، ج٢، ص: ٤٠١-

خالفانہ قوتوں کا خاتمہ کردیا اورانہوں نے ہرموقع پرشکستیں کھائیں۔

قریش کی شکست اور بر با دی کے وعد<sub>ے</sub>

مصیبت زدہ اور بے سروسامان مسلمانوں کی تسکین کی خاطر آنخضرت مَثَلَّ ﷺ کی زبان مبارک سے قریش کی تباہی و بربادی اورمسلمانوں کی فتح و کامیابی کے متعدد وعدے کئے گئے تھے۔جن میں ہے بعض آ بے مَثَلَّتُیْکِمْ کی زندگی میں اوربعض آ پ کی وفات کے بعد پورے ہونے والے تھے:

﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِبُونَ ۗ أَوْ نُرِينَتُكَ الَّذِي وَعَدُنْهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدرُونَ۞﴾ (٢٤/ النحد ف ٤١، ٤١)

''پس اگرہم بچھ کواٹھ الیس تو بھی ان کافروں ہے انقام لیس گے اور اگرہم تیری زندگی میں بچھ کو وہ دکھادیں۔جس کی دھمکی ان کافروں کوہم نے دی ہے۔تو ہم ان پریہ قدرت رکھتے ہیں۔'' ﴿ فَاصْپِرْ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقَّ \* فَإِمَّا نُوِيتَكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمُ أَوْ نَتُوفَيْنَكَ فَالْيُنَا يُدْجَعُونَ ﴾ (٤٠/ المع من ٧٧)

''تو صبر کر، خدا کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔توجس بات کی دھمکی ہم ان کا فروں کو دیتے ہیں اس کو یا تیری زندگی میں دکھا دیں گے یا تجھ کوموت دیں گے تو وہ ہمارے ہی پاس لوٹائے جا کیں گے؟''

﴿ وَامَّا نُرِيتُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ اَوْنَتُوْفَيْنَكَ فَإِنَّهَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۞ اَوَ كَمْ يَدَوْا اَنَّا نَأْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ۖ وَاللّٰهُ يَخَلُّمُ لا مُعَقِّبَ لِيُكْمِه ۗ ﴾

(١٣/ الرعد:٤١،٤٠)

''اوراگر تیری بی زندگی میں بعض وہ وعدے جوہم نے ان سے کئے ہیں دکھادیں یا تجھ کوموت دے دیں تو تیرافرض صرف پیام پہنچادینا ہے اور ہمارا کا م حساب لینا ہے ، کیا ریکا فرنہیں و کیھتے کہ (ہم اسلامی فتو حات کے ذریعہ سے ) سرزمین (عرب) کے حدود میں (کافروں کے قبضہ کو) کم کرتے جاتے ہیں۔خدابی اپنا تھم چلاتا ہے کوئی اس کے تھم کوردوبدل نہیں کرسکتا۔''

فتح مکه کی پیشین گوئیاں

جوچیزمسلمانوں کے دل ہے گئی ہوئی تھی ، وہ فتح مکتھی یعنی اس شہر پر قبضہ جہاں ہے وہ نہایت ہے کئی اور بے بسی کے عالم میں نکلے تھے اور جس کے حدود میں ان کوقد م رکھنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ گواب مدینہ کے دارالسلطنت میں تھے، تاہم وطن کی یا د دلوں ہے کم نہیں ہوتی تھی۔ان کو فتح پر فتح ہوتی جاتی تھی لیکن ان کے دل کی گلی اپنی شکفتگی کے لئے جس موسم بہار کا انتظار کر رہی تھی وہ ہنوز نگا ہوں سے دور تھا۔ مگر بشارت الٰہی ہر النابع النابع المنابع المنابع

قدم پران کے لئے تسکین کا نیا پیام لا رہی تھی اور مژدہ فتح سے ان کو دلشاد کرتی جاتی تھی۔سورہُ تقص میں سے آبت اتری:

﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرُانَ لَرَّادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ﴿ ﴾ (٢٨/ القصص:٥٥)

''جس نے تجھ پر قر آن فرض کیا ہے وہ تجھ کوٹھ کانے کی طرف پھرلوٹا کرلے جانے والا ہے۔''

یعنی مکه 🗱 پھر سور ہُ صف میں خدانے مسلمانوں کو آخرت میں جنت کی بشارت وینے کے ساتھ اس میر بر

و نیامین بھی ایک بشارت دی:

﴿ وَأُخْرَى تُعِبُّوْنَهَا ۗ نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَنْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ۞﴾

(۲۱/ الصف:۱۳)

''اور دوسری نعمت جس کوتم دل ہے جا ہے ہووہ خدا کی طرف سے نصرت اور عنقریب فتح ہے اور مسلمانوں کو بشارت سنادے۔''

صلح حديبي سي يهلي خواب مين آب مَنْ الله عَلَيْهِ مَا كُوخان كعب كادا خلد كهايا كيا:

﴿ لَقَدُ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَكُ خُلُنَّ الْمُسْعِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَآءَ اللهُ أَمِنِينٌ "

مُعَلِقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا تَغَافُونَ اللهِ عَلَى الفنح ٢٧٠)

" خدانے اپنے رسول کے خواب کو پیج کرویا ہم لوگ یقیناً مسجد حرام میں اگر خدانے چاہا تو بے

خوف وخطرداخل ہوگے۔بال منڈ اکریا تر شواکر کئی سے نیڈرو گے۔''

حدیبہیے آپ مَلَّ لِیُمْ واپس آ رہے تھے کہ سور ہُ فَتَح نازل ہو گی َ

﴿ إِنَّا فَتَخْمَا لَكَ فَتُعَالُّمُ مِنْكًا ﴿ ﴾ ( ١٨ / الفتح: ١ ) " بهم في صلى فتح تم كودى - "

آ پ سُلَاتِیَا ہِے اس وقت حضرت عمر ڈاٹھٹیا کو بلوا کریے خوش خبری سنائی ، 🗱 اس کے دو برس کے بعد کمہ کی دولت مسلمانوں کومل گئی۔

خيبراورحنين كي فنح كي پيشين گوئي

لیے کی صلح حدید بیر میں فتح مکہ کی پیشین گوئی کی جاچکتھی۔ جو مجھییں پوری ہوئی کیکن حدید ہیں کی طلح میں مسلم انوں نے رسول کی اطاعت اور متابعت کا جو بہترین نمونہ پیش کیا تھا اور جس صبراور خمل سے سلح حدید بیر کے شرائط کو مسلمانوں نے تسلیم کرلیا تھا اس کے معاوضہ میں اللہ تعالیٰ نے دوسری فتو حات عظیمہ کا وعدہ مسلمانوں سے کیا۔ جن میں بیشار مال نیمت ان کو ہاتھ آنے والاتھا:

﴿ فَعَلِهَ مَا لَمْ تَعَلَّمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْعًا قَرِيْبًا ٥ هُو الَّذِي ٱرْسُلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى

🏚 صحیح بخاری، تفسیر آیت مذکور:٤٧٧٣ - 🍇 بخاری: ٤٨٣٣

(٤٨/ الفتح: ٢٨، ٢٧)

''تو خدانے وہ جانا جوتم نے نہیں جانا اور اس (فتح کمہ) سے پہلے ایک عنقریب فتح تمہارے لئے بنائی اور اس نے اپنے پنیمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، تا کہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے اور خداگواہ کافی ہے۔''

یہ خیبر کی فتح تھی جوسلے صدیبیہ کے ایک سال کے بعداور فتح مکہ سے ایک سال پہلے عاصل ہوئی اور جس پرعرب میں یہودیوں کی قوت کا خاتمہ ہوگیا اور اسلام کوعرب کے تمام خدا ہب پر غلب عام عاصل ہوگیا: ﴿ لَقَکُ دُخِی اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِیْنَ إِذْ یُبَایِعُونَکَ تَخْتَ النَّابِحَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوْيِهِمْ فَاَلْزُلَ السّکینَنَةَ عَکَنَهِمْ وَاَثَابُهُمْ فَتْمًا قَرِیْبًا ﴾ وَمَعَانِمَ گَوْنِدُ قَیْرَاً یَا اُخْدُونَهَا ﴿ ﴾

(۸۱/ الفتح:۱۸، ۱۹)

''خدامسلمانوں سےخوش ہوگیا۔جب وہ درخت کے نیچ بتھ سے بیعت کررہے تھے۔توان کے دلول میں جو کچھ تھا ( یعنی فتح مکہ کے لئے بے چینی )اس کو جان لیا تواس نے ان پرتسکین نازل کی اور مکہ کے بدلہ میں سر دست ایک فتح ان کو دی اور بہت سامال غنیمت جس پر وہ قبضہ کریں گے۔''

''خدانے تم سے بہت ک<sup>یٹیمتو</sup>ں کا دعدہ کیا ہے جس کوتم لوگے ۔ تو یہ ایک نینیمت تم کوجلد عطا کر دی اور لوگوں کی دست درازی کوتم سے روک دیا اور تا کیمسلمانوں کے لئے ایک نشانی ہو۔'' چنا نجیز خیبر کی فتح میں مسلمانوں کوخیبر کی تمام سرسبز وشاداب زمینیں اور ہرے بھرنے خلستان مل گئے اور اس کے ایک سال بعد خنین کی فتح میں مال ننیمت کا بے شار ذخیرہ (چھ ہزار اسیران جنگ، چوہیں ہزار اونٹ چالیس ہزار بکریاں اور چاراو قیہ چاندی) مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔

يهودكواعلان

عرب کے یہوداگر چہ آنخضرت مُنَّالِیْمِ کی مخالفت میں جان و مال سے دریغ نہیں کرتے تھے، تاہم سے آنخضرت مُنَّالِیْمِ کی الفت میں جان و مال سے دریغ نہیں کرتے تھے، تاہم سے آنخضرت مُنَّالِیْمِ کاسب سے بڑا مجز ہ ہے کہ قرآن مجیدنے یہود یوں کے متعلق بعض پیشین گوئیاں ایسی کیس کے اگر وہ ہمت سے کام لیتے تو اسکا ابطال خودان کے امکان میں تھا۔ مثلاً: یہود یوں کا دعویٰ تھا کہ''وہ خدا کے جہتے ہیں اور جنت ان کیلئے مخصوص ہے۔''لیکن چونکہ جنت صرف مرنے کے بعد نصیب ہو سکتی ہے اور جن

# (381) <del>(381)</del> (75.00)

لوگوں کواس کے ملنے کا یقین کامل ہواوہ اس کے لئے جان دینے سے دریغ نہیں کر سکتے۔اس لئے قر آن مجید نے یہود یوں کے متعلق کہا کہ

﴿ قُلْ إِنْ كَانَتُ لَكُمُ الدَّارُ الْأَخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ التَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمُوْتَ إِنْ كُنْتُمُ طِدِقِيْنَ ۞ وَكُنْ يَتَمَنَّوُهُ اَبِدًا بِمَا قَدَّمَتُ ايْدِيْهِمْ ۖ وَاللهُ عَلِيْمُ بِالظَّلِييْنَ ۞ ﴾

(٢/ البقره: ٩٥:٩٤)

'' کہداگرآ خرت کا گھر صرف تمہارے لئے مخصوص ہے تو اگرتم سیج ہوتو موت کی آرز دکرو۔ لیکن وہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہرگزیہ آرز و نہ کریں گے۔ خدا ظالموں کو خوب جانتا ہے۔''

﴿ قُلْ يَآتُهَا الَّذِيْنَ هَادُوَّا إِنْ زَعَمْتُمُ ٱكَّلُمْ أَوْلِيَآءُ بِلَّهِ مِنْ دُوْنِ التَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمُوْتَ إِنْ كُنْتُمُ صَدِقِيْنَ ٥ وَلا يَتَمَنَّوْنَهُ آبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ آيْدِيهِ مُرْ وَاللهُ عَلِيْمٌ بِالظّلِمِيْنَ ٥ ﴾ (١٢/ الجمعة: ٢٠٧)

'' کہدا ہے یہود!اگرتمہارایہ خیال ہے کہ صرف تمہیں خدا کے دوست ہوتو اگرتم اس میں سیج ہوتو موت کی آرز وکرووہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہرگز اس کی آرز و نہ کریں گے خدا ظالموں کوخوب جانتا ہے۔''

لیکن باوجوداس کے کہوہ آنخضرت مُنگاتِیَّا کی تکذیب کے لئے ہرممکن کوشش کرتے تھے اور آرز دئے موت ان کے لئے ممکن نہ تھی، تا ہم قر آن مجید کی پیشین گوئی پوری ہوئی اور آج تک کسی یہودی نے لقائے الٰہی کی آرز ومیں جان نہیں دی۔

يېودکى دائمى نا كامى

یہود ہے دم بددم مقابلہ در پیش تھا اور پورے سات برس تک بیمقابلہ در پیش رہا۔ یہود عرب میں بردی طاقت رکھتے تھے۔ تمام مالی کاروباران کے قبضہ میں تھا۔ ان کے پاس بکٹر ت دولت تھی۔ عربوں ہے تہذیب و تدن اور علوم وفنون میں علانیہ فائق تھے۔ ہر طرح کے سامان جنگ رکھتے تھے اور فن جنگ ہے بھی کماھنہ واقف تھے مدینہ سے کر حدود شام تک ان کے تجارتی قلعوں کی مسلسل قطار میں تھیں اور ادھر مسلمانوں کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہتی باایں ہمد قرآن مجید نے اپنے پیغیر کی زبانی یہ اعلان عام کردیا:

﴿ وَلَوْ أَمَنَ آهُلُ الْكِتْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ \* مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَآكُثُرُهُمُ الْفَسِقُونَ ۞ لَنْ يَّضُرُّوُكُمْ إِلَّا آذَى \* وَإِنْ يُقَالِبُوُكُمْ يُولُّوُكُمُ الْآدُبَارُ \* ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ۞ ضُرِيتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ آيْنَهَا ثُقِقُو ۚ إِلَّا يِحَبْلِ مِّنَ اللهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَاعُوْ يِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَضُرِيتُ 382 8

عَلَيْهِمُ الْمُسْكَنَةُ اللهِ (٣/ آل عمران:١١٠ تا ١١)

''اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لئے یہ بہتر ہوتا۔ ان میں بعض ایما ندار اور اکثر فاس ہیں۔ وہتم کو سواتھوڑی تکلیف دینے کے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اگر وہتم سے لڑیں تو پشت پھیر دیں۔ پھر ان کی مددنہ کی جائے گی ان پر ذلت جہاں کہیں وہ ہوں بھینک ماری گئی ہے۔ لیکن خدا کے کسی وسیلہ سے یالوگوں کی سفارش ہے کبھی بھی اس ذلت سے نج جا کیں۔ خدا کا غضب لے کروہ لوٹیس گے اور بے چارگی ان پر چھا جائے گی۔''

اس وقت سے آج تک ان کی ایشیا ، افریقه اور پورپ ہر جگہ کی تاریخ اس صداقت ہے معمور پیشین گوئی کی حرف بحرف تصدیق ہے۔

روم کی توت ٹوٹ جائے گی

مے بعد مسلمانوں کا مقابلہ عرب کے مشرکین اور یہود سے زیادہ سخت اور طاقت ور دشمن رومی عیسائیوں سے آپڑا، رومن ایمپائر کی وسعت، قوت سامان، نظام، نوج، خزانہ کو پیش نظر رکھ کرمسلمانوں کی حالت پرغور کروتو معلوم ہوگا کہ ایک پرکاہ کا کوہ سے مقابلہ ہے، تاہم اسلام کے پیغیبر کی زبان سے اس وقت یقین وسل کے کلمات دنیا نے س لئے:

﴿ هُوَالَّذِيْ كَارُسُلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَةُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ﴾

(۲۱/ الصف:۹)

''وہی خداہے جس نے اپنے پیغبر کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجاہے، تا کہ اس دین کوتمام دینوں پرغلبہ عطا کرے۔''

دنیا کواس پیشین گوئی کی تصدیق کے لئے صرف سال کا انتظار کرنا پڑا۔

خلفائے راشدین کے زمانہ کی لڑائیاں

کیکن قرآن مجید کی پیشین گوئیال صرف انہی غزوات کی ساتھ مخصوص نہ تھیں جوعہد نبوت میں پیش آئے۔ بلکہ اس کے بعد بھی خلفا کے زمانہ میں جوعظیم الشان لڑائیاں واقع ہوئیں۔ان کے متعلق قرآن مجید نے پہلے سے پیشین گوئی کر دی تھی اور وہ آئندہ زمانہ میں پوری ہوئیں ۔مسلمانوں کوائرانیوں اور رومیوں سے جو جنگ کرنا پڑی وہ تاریخ اسلام کا ایک نمایاں واقعہ ہے۔لیکن قرآن مجید نے اس کے نتائج کا پہلے ہی سے اعلان کرد ما تھا:

﴿ قُلْ لِلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوُ يُسْلِمُونَ ۚ ﴾ ( ٤٨/ الفتح: ١٦) ''جہادیس جان چرانے والے بدوؤں سے کہدو کہتم کوایک بخت طاقتور قوم سے جنگ کرنے کے لئے بلایا جائے گاہتم لوگ ان سے لڑو گے یاوہ مسلمان ہوں گے۔''

چنانچہ یہ جنگ ہوئی اور وہی نتیجہ ہوا، جس کوقر آن مجید نے دوصورتوں یعنی قتل اور اسلام میں محدود کر دیا تھا۔

وفات نبوي مَنَا لَيْهِ مِنْ كَي بِيشِين كُونَى

مکہ کی فتح کے بعد آپ مَنَاتِیَا آم کی زندگی کا مقصد پوراہوگیا اوراس عام اصول کی بنا پر کہ انبیا اپنی زندگی کا مقصد پورا کرنے کے بعد نہیں رہتے وہ وفت آیا کہ آپ مَنَاتِیَا آپنے اصلی مرکز لیعنی ملائے اعلیٰ سے جا ملیں۔اس لئے خداوند تعالیٰ نے اس راز کوایک مستقل پیشین گوئی کی صورت میں ظام کردیا:

﴿ إِذَا جَأَءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۗ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ أَفُواجًا ۗ فَسَيِّمْ بِحَمْدٍ

رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ ۗ إِنَّهُ كَانَ تَوَّالًاهُ ﴾ (١١٠/ النصر:٣٠١)

''جب خدا کی مدداور فتح آگئ اورتم نے دیکھ لیا کہ لوگ خدا کے دین میں جھنڈ کے جھنڈ داخل ہورہے ہیں تو خدا کی شبیج اوراستغفار کر۔وہ بڑا تو بہ کا قبول کرنے والا ہے۔''

اس سورہ میں آپ منگائی اُس کے وصال کی پیشین گوئی اگر چہ نہایت مہم الفاظ میں کی گئی ہے۔ کیکن اشارات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیمژ دہ فتح نہیں بلکہ مزرہ وصال ہے۔ کیونکہ مزرہ و فتح کے ساتھ تبیج واستغفار کو کوئی مناسبت نہیں۔ بلکہ اس کے لئے شکر موزوں ہے۔ تبیج واستغفار کا اصلی وقت وہ ہے۔ جب انسان دنیا

سے رخصت ہوتا ہے۔ چنانچے صحابہ ری اُنٹیم میں جولوگ نکتہ دان شریعت تھے وہ اس راز کو مجھ گئے تھے۔

فسير آيت مذكور: ۹۷۰ عليم الله عليم عليم المحتج بخاري المحتج المحتج المحتج بخاري المحتج المحتب المحتج المحتج المحتج المحتج المحتج المحتج المحتب المحتج المحتب المحتج المحتج المحتب المحتب المحتب المحتب المحتب المحتب المحت

# آ يات ودلائل نبويه سَمَّاتُلْيَامِ بروايات صحيحه

گزشته صفحات میں صرف وہی آیات و دلائل بیان کئے گئے ہیں ، جوصراحتۂ قر آن مجید میں مذکور ہیں یا کم از کم ان کے اشارات قرآن مجید میں یائے جاتے ہیں لیکن ذیل میں ان آیات و دلائل کا استقصام قصود ہے ، جوضیح اورمتندروا بیوں سے حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں ، اس قشم کے آیات و دلائل کا بڑا حصہ گو فرڈ افر دٔ اخبر احاد سے ثابت ہے، مگر مجموعی حیثیت ہے ان کا درجہ خبر مشہور تک پہنچ جاتا ہے، مثلاً: تھوڑی می مقدار کا بڑھ کرزیادہ ہوجانا، ہاتھ سے پانی کے چشمہ کا ابلنا، امراض سے غیر معمولی طور پر شفایا بی حاصل کرنا، وعاؤں کاغیرمعمولی طریق ہے قبول ہو جانا،ان میں ہے ہرقتم کے معجزات کے جزئی جزئی واقعے گوصرف ا کیا ایک دودوراد بول کی زبانی بیان ہوئے میں ،گران میں سے ہرشم کے مجزہ کے متعلق تو برتو شہادتیں موجود ہیں،جن کی بناپران میں سے ہرقتم کے معجزات خبر متواتر نہیں تو خبر مشہور تک ضرور پہنچ جاتے ہیں۔البتہ بعثت سے پہلے جوع عُبات آپ مُنَافِينِم ہے صادر ہوئے یا جوغیر معمولی سوائح آپ مُنَافِیْنِم کو پیش آئے ،ان کی صحت محدثانها صول سے بہت كم ثابت ہے اليكن اس كى وجه اس عبد ميں اس قتم كے واقعات كاكم بونايا غلط بونانبيس ہے، بلکہ اس عہد کے واقعات کے راوی چونکہ عمو ماً ماں باپ اور خاندان کے بڑے بزرگ ہوا کرتے ہیں اور آ تخضرت مَا الله المعتقد كے بعد بلكه مدينه كى برامن زندگى كے شروع ہونے كے بعد جب اسلام كے سلسلہ روایات کاصیح طریقہ سے آغاز ہوا، تو آپ مَلَاقِیمُ کے خاندان کے بزرگوں میں سے جنہوں نے آپ مُنْ اللَّيْزُ كَ يَجِينِ اورنو جواني كاعهد ديكها تها، كوكي موجود نه تها، والدين يهلي بي وفات يا يَجِكَ تتح، دادا كا بھی انتقال ہو چکا تھا، چیاوَں میں ابولہب آ ب مُنافِیْظِ کا دشمن ہی تھا،ابوطالب آ غاز اسلام ہی میں مریکے تھے، حضرت حز محن تھے اور ۳ ھ ہی میں شہادت یا جکے تھے، حضرت عباس بڑالٹیڈ صرف دو برس بوے تھے، اس بنا پرمحد ثانداصول تنقید کے معیار پراس زمانہ کے واقعات کا سلسلہ روایت بہت کم سیح اتر تا ہے اوراس لئے وہ غیرمتندکھہر تے ہیں ۔

بہر حال تمام سیح معجزات کے استقصا سے کچھ واقعات بعثت سے پہلے کے معلوم ہوتے ہیں کچھ مکد کی زندگی کے اور زیادہ تریدینہ کے عہد کے ، جب اسلامی روایتوں کا سلسلہ راویوں کی کثرت کے باعث مشخکم ہو چکا تھا، ملتے ہیں بعثت کے بعد جو معجزات ظاہر ہوئے ہیں ، وہ نوعیت کے لحاظ سے مختلف ہیں ، مثلاً: بعض واقعات اجسام کا کنات میں تصرف اور تا خیر کے ہیں بعض کشیر اشیاء کے ہیں ، بعض استجابت دعا اور شفائے امراض وغیرہ کے ہیں ،اس لئے ذیل میں ہرنوع کے معجزات کو ہم علیحدہ علیحدہ لکھتے ہیں ۔

## علامات ِنبوت قبل بعثت

ہر شخص اس کو تسلیم کرے گا کہ ممتاز افراد کے سوائے زندگی میں شروع ہی سے ایسے آٹار پائے جاتے ہیں، جو اس کے روش مستقبل کی پیشین گوئی کرتے ہیں، جب بیان، عام ممتاز افراد انسانی کا بیرحال ہے، جو خاندانوں، تو موں اور ملکوں کے صرف ظاہری راہنما اور رہبر ہوتے ہیں، تو اس حیثیت سے ان برتر ہستیوں کی نسبت کیا شبہ ہوسکتا ہے، جو تو موں کے روحانی پیشوا اور انسانیت کے حقیق رہبر اور راہنما ہوتے ہیں، چنانچہ آنخضرت منافید ہو کے ابتدائی سوائے زندگی میں اس قسم کے واقعات بھٹرت ملتے ہیں کتب سیرود لاکل کے صنفین نے آنخضرت منافید ہو کی کو لادت سے لیان کیا ہے، منافید کی میں اس میں کہ کے ان تمام واقعات کو بڑی شرح و بسط سے بیان کیا ہے، مشجع کمر جیسا کہ پہلے گزر چکا محد ثانہ اصول کی سخت گیری نے ہمارے لئے ان کا دائرہ بہت تنگ کر دیا ہے، مشجع روا تیوں سے اس عہد کے جو واقعات علامات نبوت کے تحت میں آسکتے ہیں، وہ حسب ذیل ہیں:

#### حفرت آمنه كاخواب

متعدد صحابیوں سے روایت ہے کہ صحابہ رقی اُنڈی نے ایک دفعہ آنخضرت مَنْ اَنْڈی سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ مَنْ اِنْڈی اِنِا حال بیان فرمائے ، فرمایا '' میں اپنے باپ ابرا ہیم عَالِیْا کی دعاا ورعیسی عَالِیْا کی بشارت اورا پی ماں کا خواب ہوں ، میری ماں نے جب میں پیٹ میں تھا، خواب دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور لکا ہے ، جس سے شام کے کل روثن ہوگے ۔' اللہ یہ خالد بن معدان تا بعی کی روایت ہے ، جو گوا بن سعد میں مرسل ہے ، مگر متدرک میں ہے کہ انہوں نے اصحاب رسول اللہ مَنَّا اللهِ عَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ عَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ عَنَّا اللهُ عَنَّا اللهُ عَنَّا اللهُ عَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ عَنَّا اللهُ عَنَّا اللهُ عَنَّا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَّا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَّا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ الل

''اے پینمبر! میں نے تجھ کو گواہ اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور خدا کے تھم سے خدا کی

<sup>🆚</sup> ابن سعد، ج۱، ص: ۹۱؛ مستدرك حاكم، ج۲، ص: ۲۰۰ـ

<sup>🥸</sup> مسند احمد، ج٤، ص: ١٢٧؛ مستدرك حاكم، ج٢، ص: ٢٠٠ وابن سعد، ج١، ص: ٩٦ـ

<sup>🍪</sup> مستدرك حاكم (صحيح)، ج٢، ص: ٤١٨ـ

طرف پکارنے والا اور روثن چراغ بنا کر بھیجا۔''

ولا دت ِنبوی مَنْالِثَانِمْ کی پیشین گوئیاں یہودونصاریٰ میں

احادیث، سیراوردلائل کی کتابوں میں تو برتوالی روایتی ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ظہور نبوی مُنَالِیْمُ اِللَّیْمُ کے عہد میں یہودونصار کی خاص طور سے اس آنے والے پیغیبر کے منتظر تصاور اس کے جلد ظہور اور بعثت کی مختلف پیشین گوئیاں کرر ہے تھے، ان روایتوں میں سے گو ہر روایت بجائے خودضعیف ہے، مگر ان کی مجموعی حیثیت سے بیقدر مشتر کے ضرور نکاتا ہے کہ بیع جدان لوگوں کے نزدیک آنے والے پیغیبر کے خاص انتظار کا تھا اور مدینہ کے لوگوں میں اور مکہ کے جویان حق اشخاص میں اس نیغیبر کے ظہور کا خاص ذکر اور چرچا تھا۔

## بت خانوں ہے غیبی آ وازیں

اس طرح ان کتابول میں بکثرت رواییتیں ایسی ہیں جن میں بیان ہے کہ آپ مَن اللّٰہ کے سرح ان کتابول میں بکثرت رواییتیں ایسی ہیں جن میں بیان ہے کہ آپ مَن اللّٰہ کَا وَاللّٰہ کَا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کہ اللّٰہ کہ اللّٰہ کا اللّٰہ کہ اللّٰہ کہ اللّٰہ کہ اللّٰہ کہ اللّٰہ کہ کہ وراور نا قابل اعتبار ہے، تا ہم مجموعی صادق کی ولا دت ظہور میں آپ کی ہے۔' ان روایتوں کا اکثر حصہ بخت کمز وراور نا قابل اعتبار ہے، تا ہم مجموعی شہادت سے اس قدرا خذکیا جا سکتا ہے کہ اس عہد میں اس قتم کا کوئی واقعہ ضرور ہوا تھا، چنا نچے سے جناری کے حوالہ سے اس قتم کی ایک روایت آگے آتی ہے۔

### شق صدر

تمام ارباب سیر اور بعض محدثین کی روایت کی بنا پر بچین کے زمانہ میں جب آپ سُلُ اللهُ مضرت طلمہ وَ وَاللهُ اللهُ اللهِ ال

اس واقعہ کی سب سے متندروایت وہ ہے جو جماد بن سلمہ اور ثابت البنانی کے واسطہ سے سیجے مسلم ، مند احمد اور ابن سعد ﷺ وغیرہ میں ہے کہ آپ مُلَّ النَّیْ ایک روز بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ ایک آ نے والا آیا اور اس نے آپ کو پکڑ کرسینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب اقدس سے خون کا ایک لوتھڑ انکال کر پھینک دیا اور کہا کہ یہی حصہ جھے میں شیطان کا تھا ، پھر سونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے دھوکر برابر کر دیا ، لڑے ہوا گے ہوئے حلیمہ سعدید واللہ اُن کی پاس آئے کہ محمد مثالی اُنٹی کو کسی نے مار ڈالا ، حلیمہ واللہ اُنٹی آئیں تو دیکھا کہ

مستدرك حاكم، ج ٢، ص: ٦١٦؛ ابن سعد، ج ١، ص: ٩٦؛ سنن دارمي، باب كيف كان اول شأن النبي عن ١٣٠ وابسن عسلة على الله على

آپ مَا اَفْتِهُمْ کے چہرہ کارنگ متغیر ہے، حضرت انس ڈالٹنؤ کہتے ہیں کے آپ کے سینہ میں اس زخم کے ٹائے کے نشان ہم کونظر آتے تھے، متدرک میں بھی اسی قتم کی ایک اور روایت خالد بن معدان سے عتبہ بن عبدالسلمی کے واسط سے مذکور ہے۔

ار باب سیر اور بعض محدثین کی روایت کے مطابق میں نے اس واقعہ کو یہاں لکھ دیا ہے، مگر اس باب میں میری جوذاتی تحقیق ہے، وہ اس سے پہلے (شرح صدر )حوالة للم کر چکا ہوں۔

مبارك قدم ہونا

روایتوں میں آپ منگائی کے مبارک قدم ہونے کے بہت سے واقعات ندکور ہیں ،گران میں سے کوئی بطریق سے میں سے کوئی بطریق سے مروی نہیں ،صرف ایک روایت سے طریقہ سے ندکور ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک صحافی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں جج کرنے گئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص طواف میں مصروف ہے اور اس کی زبان پر شعر میں دعا ہے:

رُدَّالي را كبي محمدًا صلى عندي يدا يارب رد واصطنع عندي يدا

"اےمیرے پروردگار!میرے سوار محد منافیظ کو واپس بھیج اور مجھ پریدایک احسان کر۔"

وہ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ عبدالمطلب ہیں،ان کا ایک اونٹ کم ہوگیا تھا،انہوں نے اپنے پوتے کواس کے ڈھونڈ نے کے لئے بھیجا ہے اوروہ اب تک لوٹ کرنہیں آیا ہے،ان کا میا پی ہی ہوئی ہے، پچھ در یہ ان کا میا ہے کہ ان کو کا میا بی ہی ہوئی ہے، پچھ در یہ کے بعد آپ مٹانٹی کم اونٹ لے کرواپس آتے نظر آتے ،عبدالمطلب نے سینہ سے لگالیا۔

بسترى مين آپ مَنَّاللَيْمَ كَاغْش كَمَا كَرَّرَنا

آپ مَالَيْنَا بَي بِحِيتَ كَهُ خَانَهُ كَعِبِ كَنْتَمِيرِ دَر بِيْنَ ہُو كَى، تمام شرفائے مكہ اس مقدس گھر کے معمار اور مزدور بنے ، بنچ اینٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، انہی بچوں کی صف میں آنخضرت مَنَائِیْنَا اور آپ کے بچا حضرت عباس ڈِلِلْنَا نَے آن تخضرت مَنَائِیْنَا ہے کہا کہ تہدند کھول کر گرون پر رکھانو، کہ پھر کی عباس ڈِلِلْنَا نَے ، آنخضرت مَنَائِیْنَا نے بچا کے حکم کی تعمیل کی ، دفعتہ آپ خش کھا کر گر پڑے اور رکڑ سے گردن پر خراش نہ آئے ، آنخضرت مَنَائِیْنَا نے بچا کے حکم کی تعمیل کی ، دفعتہ آپ خش کھا کر گر پڑے اور آئی کھیں بھٹ کر آسان سے لگ گئیں ، جب ہوش آیا ، تو آپ کی زبان پر یافظ تھا''میر اتہبند میر اتہبند''لوگوں نے تہدید کر سے باندھ دی ، 4 میں جب ہوش آیا بوطالب نے اس کے بعد

لله مستدرك حاكم، ج٢، ص: ٦٠٣، وبي في حاكم كى الروايت كالى الم الم الليم كياب، علاوه ازين تباريخ بخارى، ابن سعد، ابويعلى، طبر انى، بيهقى، الوقيم اوراين منده يل يدواقد فدكور بريد الم صحيح بخارى، كتاب المناقب، باب بنيان الكعبة: ٣٨٢؛ صحيح مسلم، كتاب الحيض: ٧٧١، ٧٧١-

واقعہ دریافت کیا تو فرمایا کہ' مجھے ایک سپید پوش مردنظر آیا،جس نے کہا کہ ستر پوشی کر' ﷺ بیہ فی وابن سعد میں اور حاکم کی دوسری روایت میں ہے کہ غیب کی دوسری روایت میں ہے کہ غیب کی بیپلی آ واز تھی، جو آپ کوسنائی دی۔ ﷺ غیب کی بیپلی آ واز تھی، جو آپ کوسنائی دی۔ ﷺ

نبيندطاري هونا

حضرت علی دفاتین آنجضرت منافینی ہے من کر بیان کرتے ہیں کہ آپ منافینی نے فرمایا: ''بعثت سے پہلے صرف دود فعد میرے دل میں براخیال آیا اور دونوں دفعہ میرے خدانے مجھے بچالیا، ایک دفعہ رات کو میں نوجوان چر داہوں کے ساتھ مکہ کے باہر تھا، میرے دل میں آیا کہ شہر کے اندر جا کر لطف احباب اٹھاؤں، چلا تو سرراہ شادی کا ایک جلسہ نظر آیا، میں دیکھنے کھڑا ہوگیا، تو خدانے مجھ پر نیند طاری کر دی، تو اس وقت تک میں نہ سرراہ شادی کا ایک جلسہ نظر آیا، میں دیکھنے کھڑا ہوگیا، تو خدانے مجھ پر نیند طاری کر دی، تو اس وقت تک میں نہ جاگا، جب تک سورج کی کرنوں نے آ کر میرے شانے نہ ہلائے، دوسری دفعہ جب خیال آیا تو پھر یہی واقعہ گزراء اس کے بعد میں نے جاہلیت کا کوئی ارادہ نہ کیا، یہاں تک کہ خدانے مجھ کونوت سے مشرف کیا۔ بھ صدائے غیب

آ تخضرت مَنَّ النَّيْلِم كَى وفات كے بعد كا واقعہ ہے كہ حضرت عمر ولائلنُّ ایک وفعہ بیٹھے تھے، سامنے ہے ایک خوبصورت سا آ دمی گزرا، حضرت عمر ولائلنُّ نے بلوا كر حال بوچھا، اس نے كہا ميں جاہليت ميں كا بمن تھا، دريافت كيا كہاس نے كہا ميں بازار ميں تھا كہ ميراموكل جن دريافت كيا كہاس نے كہا ميں بازار ميں تھا كہ ميراموكل جن ميرے پاس گھبرايا ہوا آيا، اور پيشعر پڑھا:

ويا سها من بعد انكاسها

الم ترالجن وابلا سها

ولحوقها بالقلاص واحلاسها

حضرت عمر ر النُونُدُ نے فرمایا اس نے پیج کہا،خود مجھ پرای قسم کا ایک واقعہ گزرا، ایک وفعہ میں جاہلیت کے بتوں کے پاس سویا تھا کہا کیک آ دمی بچھڑا لے کر آیا، اور اس کی قربانی کی، ناگاہ اس کے اندر سے بڑے زور سے چیخنے والے کی آ واز آئی،جس سے زیادہ چیخ کی آ واز میں نے بھی نہیں سنی، آواز بھی:

يا جليح، امر نجيح رجلٍ فصيح، يقول لا اله الا الله.

"الصحيح! كامياب بات ايك فضيح آ دمي كهتا ہے كەخدا كے سواكوئي خدانهيں \_"

حضرت عمر ڈلائنڈ کہتے ہیں کہ بیآ وازین کرسب لوگ کودکود کر بھاگ نکلے،لیکن میں اپنی جگہ سے نہ ٹلا ، اور دل میں کہا کہ اصل حقیقت دریافت کر کے ٹلوں گا ، نا گاہ دوسری دفعہ اور پھر تیسری دفعہ وہی آ واز آئی ،اس

🦚 دلائل النبوة، ج١، ص:٦٠ - 🍇 طبقات ابن سعد، جزء اوّل، ص:٩٣.

اسحاق بن راهویه، بزار، بیهقی، ابو نعیم، ابن عساکر، قال ابن حجر اسناده حسن متصل ورجاله ثقات؛ خصائص کبری سیوطی، ج۱، ص: ۸۸، حیدر آباد؛ مستدرك حاکم، ج٤، ص: ۲٤٥ علی شرط مسلم.

واقعہ کو پچھ ہی دن گزرے تھے کہ مکہ میں بیشہرہ ہوا کہ آپ مٹناٹیئے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ 🏶 نچقرول <u>سے</u>سلام کی آ واز

آنخضرت مَنْ لَيْنِهُمْ نبوت کے بعد فر مایا کرتے تھے:''میں مکہ کے اس پھرکو بہجا نتا ہوں، جو مجھ کو بعثت ہے پہلے سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اس کو پہچا نتا ہوں۔' 🍪 میتجے مسلم ،منداحمد اورمند داری کی روایت ہے دوسری روایتوں میں ہے کہ ' میں مکہ کے اس بھر کو پہچا نتا ہوں ، جومیری بعثت کے زمانہ میں مجھ کوسلام کیا كرتاكها يا 🚯

### خواب میں فرشتوں کی آمد

نبوت سے پہلے آنخضرت سُلِطِيَّم کو حالت خواب میں فرشتے نظر آیا کرتے تھے میچے بخاری میں ہے آ غاز دحی سے پہلے رؤیا میں تین فرشتے آپ مُلَاثِیْم کے پاس آئے،آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ کعبہ کے احاط میں آرام فرمارے تھے، ایک فرشتے نے یو چھا: ''ان میں وہ کون ہے؟'' ج والے نے جواب دیا: 'ان میں جوسب سے بہتر ہے۔'' پچھلے نے کہا:''توان میں سے بہتر کو لیاد۔''اس کے بعدوہ لوگ چلے گئے۔ 🥴

<sup>🆚</sup> صحیح بخاری، کتاب مناقب الانصار، باب اسلام عمر: ۲۸۲۲ـ

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي عليم 🛪 ١٩٩٥؛ مسند أحمد، ج٥، ص: ٨٩ وسنن دارمي، باب ما اكرم الله به نبيه من ايمان الشجر: ٢٠-

<sup>🗱</sup> جامع ترمذي، ابواب المناقب، باب ماجاء في آيات نبوة النبي ﴿ اللهِ ﴿ ٣٦٢٤ ـ

<sup>🗱</sup> صحيح بخاري، كتاب المناقب، باب كان النبي م الله عينه و لاينام قلبه: ٣٥٧-

### اشياء ميں اثر

اشیا میں اثر سے مقصود یہ ہے کہ بخکم اللی جمعی آپ منافیقی کے فیض و برکت کی قوت اثر سے جمادات، نبا تات، حیوانات اورانسانوں میں ایک ایسا انقلاب پیدا ہوگیا، جس کی بنا پراشیاء سے ان کی فطرت کے مافوق، یاان کے معمول کے برخلاف افعال، حرکات اوراثر ات رونما ہوئے، اس قسم کے مجزات حضرت موٹی غایبیا کی سیرت میں زیادہ نمایاں ہیں، مثلاً: پانی کاخون ہوجانا، عصا کا سانب بن جانا، بھیلی کا جیکنے لگنا، عصا کی ضرب سے دریا کا خشک ہوجانا، جمان سے پانی بہنے لگنا، اوس کے اٹھانے سے وثمن کا شکست کھانا، اس کے ضرت منافیلی کم میں بینی میں بہنے گریوں کی تقصیل دلائل قرآنی کے ضمن میں پہلے گر رچکی ، اس کے بعد ستون حنانہ، یعنی مجد نبوی منافیلی کم ستون خرما سے گریوں بکا کی آواز پیدا ہونے کا واقعہ ہے۔

ستون كارونا

متجد نبوی میں پہلے منبر نبر تھا، متجد میں خرے کے تنے کا ایک ستون تھا، آپ مَنْ اَلَّیْنِمُ اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا شروع کیا تو دفعتۂ اس ستون خطبہ دیا کرتے تھے، منبر تیار ہوا تو آپ نے اس پر کھڑے ہوکر جمعہ کا خطبہ دینا شروع کیا تو دفعتۂ اس ستون سے بچوں کی طرح رونے کی آ واز آنی ، بعض روا تیوں میں ہے، کہ اونٹیوں کی طرح بلبلانے کی آ واز آئی، یہ حاضرین کے اختلاف مذاق کی بنا پر رونے کی مختلف تشبیبیس ہیں، راویوں کا مشترک مقصود سے کہ در دِ مواق سے اس سے جزع و فزع کی آ واز سائی دینے گئی، بیدد کی کر آنخضرت مَنَّالِیْمُ منبر سے اثر کر آئے اور ستون پر سکین کے لئے ہاتھ پھیرا اور اس کوسینہ سے لگایا، تو آ واز بند ہوگئی، آپ مَنَّالِیُمُ نے فر مایا کہ ''اس کا مون پر تبلی خدا کا ذکر سنا کرتا تھا۔'' کے یہ واقعہ صدیث وسیر کی کتابوں میں گیارہ مختلف صحابیوں مون تا

سے صول ہے۔ 43

به صحیح بخاری، کتاب المناقب باب علامات انبوة: ۳۰۸۵ و مسند احمد، ج۳، ص:۲۹۳ و ترمذی ابواب الدمناقب: ۳۲۲ و ابن ماجه، کتاب اقامة الصلوة والسنة فیها، باب ماجاء بدء شان المنبر: ۱۶۱۵ و ۱۶۱۵ و دارمی، ما اکرم الله النبی من به بسحنین المنبر: ۳۱ تا ۶۰ و نسائی، کتاب الجمعة، باب مقام الامام فی الخطبة: ۱۳۹۷ یکی ۱۳۹۰ یکی بر بن عبدالله (بخاری: ۱۹۱۸؛ نسائی، امام احمد، بزار، ابو نعیم) الامام فی الخطبة: ۱۳۹۷ یکی شبیه، ابن سعد علی شرط الصحیحین) (۳) عبدالله بن عمر (بخاری، امام احمد: ۲/ ۱۹۰۹ ترمذی: ۱۰۹۰ ترمذی: ۱۲۹۰ ترمذی: ۱۲۲۰ امام احمد، ابو یعلی، ابن ماجه، بزار، ابونعیم) (۵) ابی بن کعب (امام احمد، ابن ماجه، ابن سعد، بیهقی، دارمی: ۳۹) (۷) ابو سعید خدری سعد) (۲) عبدالله بن عباس (امام احمد، ابن ماجه، ابن سعد، بیهقی، دارمی: ۳۹) (۷) ابو سعید خدری (دارمی: ۲۲) (۹) مطلب بن دوانة (زبیر بن بکار فی اخبار المدینة) (۱۰) ام سلمة (مجمع الزوائد، ۲۲۲ ۲۳۱۲ بیهقی) (۱۱) عائشة (طبرانی اوسط: ۲۲۰).



ایک دفعہ آنخضرت منگائی کم منبر پرخطبہ دے رہے تھے جلال و کبریائی البی کا بیان تھا، آپ منگائی کم خود بہت متاثر تھے، حضرت ابن عمر والنظم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو آپ داہنے بائیں ہل رہے تھے، اور نیجے ہے منبراس زور سے ہل رہا کہ مجھے ڈر ہوا کہ آپ کولے کرگرنہ پڑے۔

چٹان کا یارہ یارہ ہوجانا

غزوہ خندق میں تمام صحابہ بڑا گذام مل کرمدینہ کے جاروں طرف و شمنوں سے بیچنے کے لئے خندق کھود رہے تھے، انقاق سے ایک جگد ایک بہت بخت چٹان نکل آئی، اوگوں نے ہر چنداس کوتو ڑنا چاہا، مگروہ نہ ٹوٹی، کدالیاں اس پر پڑپڑ کراچیٹ جائی تھیں، آخر لوگوں نے آنخضرت شل اللئے کی خدمت میں آ کرصورت حال عرض کی، آپ منگا لئے کہ کرخود تشریف لائے اور کدالی ہاتھ میں لے کرایک ضرب لگائی تو وہ چٹان ریک ہوکر چور چور ہوگئ ۔ ﷺ

درختوں اور بہاڑوں ہے سلام کی آ واز

حضرت على و النيخة كهت بين ايك دفعه مين آنخضرت منافية في كساته مكه مين ايك طرف كونكااتو مين في و منافية الله الم و يكها كه جويبارُ اور درخت بهى سامني آتا ہے، أس سے السلام يا رسول الله! كي آواز آتى ہے اور مين اُن كوئن رہاتھا۔

بياز كالمنا

سیح بخاری میں ہے ایک دن آپ منافیظ اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثان رفتائی میں ہے ایک دن آپ منافیظ اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثان رفتائی میں ہے کہ حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رفتائی بھی تھے، علیہ ایک پہاڑ پر چڑھے، پہاڑ جنبش کرنے لگاء آپ منافیظ نے پہاڑ کو پائے مبارک سے شوکر مارکر فرمایا ' تشمیر جا، کہ تیری پشت پراس وقت پنجیر ہے، یاصدیق ہے، یا شہید ہے۔''

محيح مسلم، كتاب صفات المنافقين، باب صفة القيامة: ٧٠٠٥؛ ابن ماجه، باب ذكر البعث: ٤٢٧٥-

صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة الخندق: ۲۰۱۱ ونسائی، کتاب الجهاد، باب غزوة الترك والحبشة: ۳۱۷۸ ـ

<sup>🗱</sup> صحیح بخاري، کتاب فضائل الصحابة: ٣٦٧٥ - 🎁 صحیح مسلم من فضائل طلحة والزبیر: 👣 مسلم کی مدیث رم، ۱۲۳۷ میں سعد بن الی وقاص کا نام بھی ہے۔

ت صحیحین کے علاوہ بید داقعہ مسند ابن حنبل بروایت بریدہ اور تریٰدی، نسائی اور دارقطتی بروایت حضرت عثان رفتافیز اور ابویعلی ، اور بیبقی میں بروایت بہل بن سعد مذکور ہے۔

آپ مَنْ اللَّيْمَ كِ اشاره سے بتوں كا كرجانا

فتے سے پہلے خانہ کعبہ تین سوساٹھ بتوں کامعبدتھا، جب مکہ فتح ہوا تو آپ مَنْ اَنْتِیْمُ کعبہ میں تشریف لے گئے ، دست مبارک میں ایک چھڑی تھی اور زبان اقدس پر ہیآیت کریمہ جاری تھی:

﴿ جَلَّاءَ الْحَقُّ وَزَهِ مَنَ الْبَاطِلُ \* إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوْقًا ٥٠ ﴾ (١٧/ بني اسر آئيل: ٨١) " وحق آيا اور باطل مث بي ايول من بي الله عنه بي ك لئي آيا تفاء "

آپ مَنْ اَلْمَا اَمْ حَصْرَی سے جس بت کی طرف اشارہ کرتے تھے، وہ بے چھوے دھم سے گر پڑتا تھا۔ اللہ سے داقعہ کہ کعبہ کے جاروں طرف تین سوساٹھ بت تھے اور آپ مَنْ اللَّهِ اَمْ دست مبارک میں چھڑی لے کر ان بتوں کی طرف اشارہ کرتے جاتے تھے، بخاری ہے وسلم بلا باب فتح مکہ میں موجود ہے، مگراس اشارہ سے بے چھوے بنوں کا خود بخو دگرتے جانا ، حجین میں نہ کورنہیں ، البتہ فا کہی میں بروایت عمرا اور طبرانی ، ابن اسحاق اور ابونعیم میں بروایت ابن عباس رہائے ہیں موجود ہے ، فا کہی کی روایت کو میں بروایت عمرا اور طبرانی ، ابن اسحاق اور ابونعیم میں بروایت ابن عباس رہائے ہیں جوروایت ہے ، اس سے ضمنا اس کے خاری کتاب المغازی باب غزوۃ اللّٰح میں جوروایت ہے ، اس سے ضمنا اس کے خلاف یہ میں جات ہے کہ اس کے کہ آپ شکھ نے ان لوگوں سے اکھڑ واکر کھینکوادیا ، اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں : خلاف یہ مجھا جا سکتا ہے کہ آپ شکھ نے ان لوگوں سے اکھڑ واکر کھینکوادیا ، اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں : عب اس لما قدم رسول اللّٰه میں خلاق ابنی ان ید خل البیت فیہ الآلهۃ فامر بھا فاحر جت ۔ ہیں

''ابن عباس ٹٹاٹھنا ہے روایت ہے کہ جب آپ مُٹاٹیٹیٹم ( مکہ ) آئے تواس حالت میں کہ خانہ کعبہ کے اندر بت تھے، آپ نے اس کے اندر جانے سے انکار کیا تو آپ نے ان کے باہر نکال دینے کاحکم دیا تو وہ باہر نکال دیئے گئے۔''

اگرفا کہی ،طبرانی ،ابن اسحاق اور ابوئیم کی روایت بالاضیح ہوتو اس میں اور بخاری کی اس روایت میں سے تطبیق ممکن ہے کہ پہلے جن بنوں کا ذکر ہے، وہ حول البیت یعنی خانہ کعبہ کے باہر چاروں طرف تھے، آپ منافیظ ان کی طرف اشارہ کر کے آیت مذکور کو پڑھتے اور وہ گرجاتے تصاور خانہ کعبہ کے اندر جو بت تھے اپنے جانے سے پہلے آپ نے ان کو لکلوا کر بھینکوا دینے کا حکم دیا تھا، اسی طرح بخاری و مسلم کی فتح مکہ والی روایت میں جن بنوں کو چھڑی سے کو نیچ دینے کا ذکر ہے، وہ وہ ہیں جو باہر تھے یعنی حول البیت اور جن کے نکلوانے کا ذکر بخاری کی دوسری روایت میں ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر تھے۔

and the second of the second o

<sup>🐞</sup> ابو نعيم، ذكر ما كان في فتح مكة ، ص:٤٥٣ ، ٤٥٣ ـ

雄 بخارى، كتاب المغازى، باب اين ركز النبي كاللج المعادي

<sup>🕏</sup> مسلم، كتاب الجهاد، باب فتح مكة: ٤٦٢٥ - 🌣 بخارى، ايضًا: ٤٢٨٨ ـ



حضرت جابر بطانتیٰ کہتے ہیں کہتم لوگ معجز ول کوخوف کی چیز سجھتے ہواور ہم لوگ ان کو ہر کت سمجھتے تھے، ہم کھانوں سے جب وہ کھائے جاتے تی جیج کی آ واز سنا کرتے تھے۔ 🏕 زمین کا ایک مرید کوقبول نہ کرنا

ایک بارآپ مثالی آی سفر میں قضائے حاجت کے لئے نظر محضرت جابر وٹالیڈ پانی لئے ہوئے ساتھ سے آپ نے میدان میں ادھرادھر دیکھا، تو کوئی چیز آ ڈکرنے کے لئے نہ ملی ،میدان کے کنارے سرف دو درخت سے ،آپ ایک درخت کے پاس گئے اور اس کی ڈائی کو پکڑ کر کہا کہ '' فعدا کے حکم سے میری اطاعت کر۔'' وہ فر ما نبر داراونٹ کی طرح آپ کے ساتھ ہولیا، پھر دوسرے درخت کے نزدیک تشریف لے گئے اور وہ بھی اس طرح آپ کے ساتھ چل پڑا، پھرآپ نے دونوں کوایک جگہ جمع کیا اور فر مایا کہ '' فعدا کے حکم سے جڑ جاؤ۔'' دونوں باہم مل گئے جب ان کی آ ڈیس فراغت کر چکے تو پھر دونوں درخت الگ الگ اپنی جگہ پرآگئے۔ گئے۔

ای میشم کا واقعہ دوسر ہے سفروں میں بھی پیش آیا ہے، چنا نچہ صحابہ رٹن کُٹیٹم نے اپنی مینی شہادت کی بناپراس کو بیان کیا ہے، حضرت اسامہ بن زید رٹائٹیڈ ججة الوداع میں اللہ اور حضرت یعلیٰ بن مرہ رٹرائٹیڈ نے کسی سفر میں 🗱

<sup>🏶</sup> صحيح بخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الاسلام: ٣٥٧٩ـ

اصام احسمد بروایت یعلیٰ بن مره و ابن شیبه برجال ثقات و حاکم بروایت صحیح، کتاب التاریخ، باب اجتماع الشجرتین بامر رسول الله شخام، ح۲، ص:۲۱۷، ۱۸، ۲۱۷.

ایک اور واقعہ ہے کہ آپ منافیا کہ ایک روز اہل کمہ کی ایذ ارسانی سے نہایت عملین بیٹے ہوئے تھے، اس حالت میں حضرت جرائیل علیقیا آئے اور انہوں نے دریافت کیا، تو حضرت جرائیل علیقیا نے کہا یا خود آپ منافیا نے اللہ تعالی سے درخواست کی (روایتیں مختلف ہیں) کہ'' مجھے ایک ایسی نشانی دکھا جواس م کو مجھ سے دور کردے۔' حکم ہوا کہ میدان کے کنارے جوایک درخت ہے، آپ اس کو بلائے، آپ نے بلایا تو وہ سامنے آکر کھڑا ہوگیا، پھراس سے داپس جانے کو کہا تو وہ اپنی جگھہ پرواپس چلا گیا، آپ نے فرمایا:'اب مجھے کوئی غم نہیں۔' بھ

خوشئة خرما كاجلنا

آپ سَلَیْتُوَاِ کی خدمت میں ایک بدوآیا اور کہا کہ مجھے یہ کونگریفین ہو کہ آپ بیغبر ہیں، آپ سَلَیْتُواْ نے فرمایا:''اگر میں اس خوشئر ما کو بلالوں تو تم میری نبوت کی شہادت دو گے؟''اس نے کہا ہاں۔ آپ نے خوشہ خرما کو بلایا اور وہ درخت سے اتر کر آپ کے پاس آیا اور پھر آپ کے تھم سے واپس گیا، بدوفور اُاس مجز ہ کود مکھے کرایمان لایا۔ ﷺ

درخت کا چلنااوراس سے آواز آنا

آپ سَنَا اَیْنَا اَیک سفر میں سے کہ بدوآتا ہوا نظر آیا، جب وہ آپ کے قریب آگیا تو آپ نے پوچھا: ''کہاں جاتے ہو؟''اس نے جواب دیا، مکان کا ارادہ ہے، پھر آپ سَنَا اَیْنَا اِن نے فر مایا: ''مہاں اس کے کہا، اس کی شہادت کی حاجت ہے؟''اس نے کہا، اوہ نیکی کیا ہے؟ آپ نے کلمہ تو حیدی تلقین کی، اس نے کہا، اس کی شہادت کون دیتا ہے؟ آپ مَنَا اَیْنَا اُن نے فر مایا: ''سامنے کا بیدرخت' چنا نچہ سے کہہ کر آپ نے وادی کے کنارے سے اس درخت کو بلایا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہوگیا، آپ نے اس سے تین بار کلمہ تو حید پڑھایا اور اس نے پڑھا، پھر وہ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا اور بدو سے کہہ کر اپنے مکان کو روانہ ہوا کہ اگر میرے اہل وعیال نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو ان سب کو لے آؤں گا، ورنہ تنہا آپ کے ساتھ قیام کروں گا۔ ﷺ

بے دودھ کی بکری نے دودھ دیا

عبدالله بن مسعود طالعی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نوخیز چھوکرا تھا،عقبہ بن معیط ایک قریشی

الله سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء ٤٠٢٨ ومسند احمد، ١١٣/٣؛ ابو يعلى، ٢/ ٣٥٨. الله سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء ٤٠٢٨ ومسند احد، ١٦/٣ إبي اورابويعلى في ابن على ابواب المناقب: ٢٦٨ في الرباي المناقب: ١٦٥ مند صحيح وبزاد: عباس وابن المال وابن المال وابن سعد، ج ١، ص: ١٢١ وابونعيم ص: ٣٣٢ باختلاف يسير وابن سعد، ج ١، ص: ١٢١ -

کافررئیس کی بکریاں مکدمیں چرایا کرتاتھا، آنخضرت منافیقی اور حضرت ابو بکر وٹائیٹی کادھرے گزرہوا۔ اللہ آپ منافیقی نے بچھے یہ اس دودھ ہے! ، ہم کو بلاؤ گے؟ "میں نے کہا، میں امین ہوں میں تم کونہیں بلاسکتا، آپ منافیقی نے بچھا:" اچھا کوئی بکری کا بچہ ہے؟ "میں نے کہا، ہاں۔ فرمایا: " لے آؤ۔"میں لے آیا، حضرت ابو بکر وٹائیٹی نے بچہ بکڑا اور آنخضرت منافیقی نے نصن میں ہاتھ لگایا اور دعا کی، ابو بکر وٹائیٹی ایک گہرا پھر لے آئے اس میں دودھ دوہا گیا، پہلے آپ منافیقی نے خود بیا، پھر حضرت ابو بکر وٹائیٹی نے نیس معود وٹائیٹی کہتے ہیں، پھر جھے بلایا، دودھ پی کر آپ منافیقی نے فرمایا:" ای میں ماضرہوا، اور عرض کی کہ فرمایا:" ای میں حاضرہوا، اور عرض کی کہ اس عدہ کلام یعنی قرآن مجید میں سے بچھ بچھ سکھا ہے، فرمایا:" تم سکھنے والے لاکے ہو۔" تو میں نے خود اس عدہ کلام یعنی قرآن مجید میں سے بچھ بچھ سکھا ہے، فرمایا:" تم سکھنے والے لاکے ہو۔" تو میں نے خود

🐞 پیردایت منداحمه،ابودا وُوطیالسی،ابن معداور دلاکل الی نعیم میں ہے،طیالسی اورابونیم کی روایت میں بیالفاظ میں کہ انتخصرت مثلی 🐩 اور حفرت ابو بکر جب مشرکین ہے بھا گے تھے،تب یہ واقعہ بیش آیا یعنی جمرت کےایام میں طیاسی کی اس روایت کا سلسله سند ہرطرح ہے محفوظ ہے،ابوداؤ د،جماد بن سلمہ ہے اور و عاصم ابن بہدلہ ہے اور عاصم زربن حبیش سے اور وہ خو دعبداللہ بن مسعود طالعتٰ ہے اس کی روایت کرتے میں، بیتمام اصحاب ثقداورمعتبر میں، باایں ہمداس واقعہ کوز مانہ جمرت میں قرار دینے سے متعدد خرامیاں نظر آتی ہیں، جن سے ثابت ہوا ہے کہ اس روایت میں کسی صاحب سے بھول ہوئی ہے، اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جالفید ججرت کے وقت نوخیزلا کے تھے اور ابھی تک قر آن مجیدے ناواتف تھے بلکہ سلمان بھی نہ تھے، حالانکدوہ جرت سے بہت پہلے اسلام لا حکے تھے، وہ چھٹے مسلمان تھے اور بھرت کے وقت وہ جش میں تھے ،اور وہاں ہے اس وقت لوئے جب آنخضرت مُؤَلِّقَتِمْ مدینہ جانکے تھے،جیسا کہ نماز میں سلام کرنے والی روایت سے جوحدیث کی تمام کتابول میں ہے ثابت ہوتا ہے، اس لئے وہ اس وقت مکد میں سرے سے موجود ہی ندیتے، اس روایت کے ان الفاظ کے متعلق میں اپنے شکوک کھیے چکا تھا کہ رجال ادر سیر کی مختلف کتابوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود ویلفیڈ کا حال الٹ پلٹ کر ریز ھا،سب نے ان کے حال میں اس روایت کونفل کیا ہے، تمر ان شبہات پر کسی کی نظر نہیں پڑی ، ای اثنا میں فتح الہاری جلد ہجرت اٹھا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ بعینہ یہی اعتراضات حافظ ابن حجر کے ذہن میں بھی گزرے ہیں <sup>ا</sup>لیکن انہوں نے حسب دستور مختلف روایات کی تطبیق کے متعلق جوان کا عام اصول ہے،اس سے کام لے کرآ گے بڑھ گئے ہیں یعنی میے کہددیا ہے کمکن سے کہ یہ جرت کے علاوہ کی اور زبانہ کا واقعہ ہوگمرشکل ہے ہے کہ ججرت کےعلاوہ کوئی اور زبانہ ایسانہیں۔جس میں آنخضرت مُثَاثِیْنِ عضرت ابو بکر وٹائٹینے کے ساتھ مشرکین ہے بھاگے ہوں بکین المحداللہ کہ اثنائے تحقیق میں مجھے منداحد بن حنبل (حلداص ۹۷۹) میں یہی روایت ای تشم کی سند ہے مل گئی ہے، جس میں ان قابل اعتراض الفاظ کے بجائے مطلق بیدالفاظ میں کہ میں کمریاں چرار ہاتھا کہ آنخضرت مَنْافِیْظُم اور حضرت ابو بكر رفافتون كاكر رجواا سيس فراراور جرت كامطلق ذكر نبيس ب،اس سے ثابت جواہے كد جرت سے بہت پہلے كاكوئي واقعہ ب بہلے الفاظ کے راوی عاصم ہے ان کے شاگر دحماد بن سلمہ ہیں ، اور دوسر ہے الفاظ کے راوی ان بی کے شاگر دابو بکرعیاش ہیں گوھا فظ کی خرائی اوراغلاط کی کثرت میں بیدونوں برابر ہیں، تاہم ناقد اندوجوہ ابو بکرین عیاش کی تائید میں میل روایت میں''فر'' ( بھاگے ) کالفظ ہے اوردوسری مین "مر" یعنی گزرے کالفظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ راویوں میں فر اور مر کے الفاظ میں باہم تشابہ ہوگیا ہے، اور بعد کو پیمرفر کی مناسبت ے عن المشر کین بڑھ گیا ہے، ابن سعد نے سندحسن (جلداول عن ۱۲۲) اس دافعہ کوان الفاظ میں روایت کیا ہے جس سے تمام مسلدصاف ہوجا تا ہے،حضرت ابن مسعود ڈلائٹڈ کہتے ہیں میں اپنے سے پہلے کسی کامسلمان ہونانہیں جانتا، میں گھر کی بکریاں چرار ہا تھا کہ رسول اللہ مٹافیظ میرے پاس آئے اور دریافت فرمایا کہ تمہاری نسی بکری میں دودھ ہے، میں نے عرض کیانہیں، آپ مٹافیظ نے ا یک بکری کے تھن میں ہاتھ دگایا ،فوراوودھاتر آیا ،تو میں اپنے سے پہلے کسی مسلمان کا ہونانہیں مانیا۔

آنخضرت مٹائیٹیٹم کے منہ سے ستر سورتیں سیکھیں ، جن میں کوئی دوسرا میرامقابلینہیں کرسکتا ، ابن سعد میں ہے کہ حضرت عبداللّہ بن مسعود بٹائنٹیڈ کہا کرتے تھے کہ میرےاسلام لانے میں اسی معجز ہ کا دخل ہے۔ **44** سست گھوڑ **ے کا تیز رفتار ہو جانا** 

ابوطلحہ صحابی وٹائٹنڈ کا گھوڑا نہایت ست رفتار اور مٹھا تھا، ایک دفعہ لدینہ میں شور وغل ہوا، آپ مٹائٹیؤلم نے اس گھوڑ ہے برسوار ہو کر مدینہ کا چکر لگایا، وہ آپ کی سواری کی برکت سے اس قدر تیز ہوگیا کہ جب آپ مٹائٹیؤلم واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ' بیتو دریا ہے۔' اس کے بعد کوئی گھوڑ اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا تھا۔ ﷺ اندھیر ہے میں روشنی ہونا

حضرت انس رٹائٹیڈ کہتے ہیں کہ دوسحانی آنحضرت مٹائٹیڈم کی خدمت میں رات کودر تک حاضر رہے، جب والیس ہوئے تو رات بہت اندھیری تھی، مگر خدا کی قدرت کہ ان کے سامنے دو چراغوں کی طرح آئے آئے آگوئی چیز روشن ہوگئی، جب دونوں الگ ہوکراپ اپنے گھر چلے تو ایک چراغ ایک کے ساتھ داور دوسرا دوسرے کے ساتھ ہوگیا، یہاں تک کہ دونوں گھر چلے گئے، گھ یہ تیجے جناری کی روایت ہے۔ اس میں ان دونوں سحابیوں کے ناموں کی تصریح نہیں، لیکن حاکم، گھ ابن سعد، بیہ تی اور الوقیم تھ میں حضرت انس ہولئٹیڈ نے ان کے ناموں میں عباد بن بشر اور اسید بن تھیسر ڈبائٹیڈ بتائے ہیں اور ان میں یہاضافہ ہے کہ بیروشنی ان کی لکڑیوں کے سروں میں بیدا ہوگئی تھی، ابوقیم کی ایک دوسری روایت میں جو حضرت انس بڑائٹیڈ بی سے مروی ہے، عباد بن بشیر اور اسید بین حضرت ابو بکر اور حضرت میں جو حضرت انس بڑائٹیڈ بی سے مروی ہے، عباد بن بشیر اور اسید ہیں حضرت کی صورت میں ممکن بیدا ہوگئی تھی، ابوقیس ابن جبر بڑائٹیڈ سے ابری جو ہمیشہ رسول ہوگئی میں اندھیری رات کو حضرت تھے، ان کو بھی ایک دفعہ بیش آنا بیان کیا گیا ہے، تاریخ بخاری اور سے اللہ مٹائٹیڈ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کو بھی ایک دفعہ بیش آنا بیان کیا گیا ہے، تاریخ بخاری اور بھی مشہور ہے۔ اللہ مٹائٹیڈ کی سے مروس کا دوسری رات کو حضرت تو الاسلمی بڑائٹیڈ کی انگلیوں کاروش ہوجانا بھی مشہور ہے۔ جانور کا سجدہ کر را

صدیث کی اکثر کتابوں میں چندالفاظ کے تغیر کے ساتھ بیردایت مذکور ہے کہ ایک دفعہ ایک انصاری کا اونٹ باؤلا ہوگیا تھا، یا بگڑ گیا تھا، لوگوں نے جاکر آپ مٹائٹیٹ کو خبر کی، آپ نے اس کے پاس جانا چاہا، تو سب نے روکا کہ یا رسول اللہ مٹائٹیٹے بی آدمی کو کتے کی طرح کاٹ کھاتا ہے۔ آپ مٹائٹیٹے نے فرمایا کہ

<sup>🐞</sup> ابن سعد، ج۱، ص: ۱۲۲ 🌣 صحيح بخاري، كتاب الجهاد، باب الركوب على الدابة الصعبة: ٢٨٦٢ـ ---

<sup>🤻</sup> صحیح بخاری، کتاب المناقب: ۳۲۳۹، باب منقبة اسید بن حضیر، و عباد بن بشر:۳۸۰۵\_

<sup>🎁</sup> دلائل النبوة لابي نعيم، ص:٤٩٣\_

نِينَةِ عَالِيَبِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ

" مجھے اس کا خوف نہیں۔' سے کہہ آپ آگے بڑھے تو اونٹ نے آپ کے سامنے آ کر اپی گردن ڈال دی، آپ نے سامنے آ کر اپی گردن ڈال دی، آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا، ادراس کو پکڑ کراس کے مالک کے حوالہ کر دیا پھر فر مایا:''ہر گلوق جانتی ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں، لیکن گناہ گار انسان اور نافر مان جن۔' اللہ صحابہ بخی النظیم نے یہ منظر دیکھ کر کہا،

یارسول اللہ منا گینیم اجب جانور آپ کو تجدہ کرتے ہیں تو انسان کو سب سے پہلے کرنا چاہیے۔ آپ منا گینیم نے فرمایا:''اگر کسی انسان کا دوسرے انسان کو تجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو تجدہ کریے۔'' چ

# جانورکا آپ مَنَالِثُنَةُ مِ کے مرتبہ کو پہچاننا

ایک دفعه آپ سَلَیْتَیْمُ ایک انساری کے باغ میں گئے ایک اونٹ کھڑا چلا رہا تھا، آپ کود کھ کروہ بلبلانے لگا، اوراس کی دونوں آنکھوں میں آنسوڈ بٹرہا آئے، آپ نے آپ نے قریب جا کراس کے سراور کئیٹی پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہوگیا، آپ نے دریافت فر مایا: ''یکس کا اونٹ ہے؟''لوگوں نے ایک انساری کا نام بتایا، وہ بلوائے گئے تو آپ سَلَیْتُوَمُّمُ نے فرمایا: ''تم ان جانوروں پر جن کو خدا نے تمہارا محکوم بنایا ہے، رحم کیا کرو، اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکار کھتے ہو، اوراس کو تکلیف دیتے ہو۔'' ﷺ

#### حافظه بره حجانا

تمام صحابہ بڑگائیڈیم میں حضرت ابو ہریرہ رٹھائیڈ کی روایتیں سب سے زیادہ ہیں حالانکہ وہ آنخضرت مُل ٹیڈیم کی خدمت میں صرف تین چار برس رہے تھے، لوگوں کو آج بھی اس پر تعجب ہے، وہ خودان کے زمانہ میں بھی تھالیکن حضرت ابو ہریرہ رٹھائیڈ کہتے ہیں کہ ہمارے مہاجر بھائی تو بیو پار میں گئے رہتے تھے، اور انصاری بھائی اپنے کھیتوں میں، اور میرا آپ مُل ٹیڈیم کی خدمت میں حاضری کے سوااور کوئی کام ندتھا، ایک دن خدمت میں حاضرتھا کہ زبان مبارک سے نکلا کہ 'جودا من چھیلا کراس وقت میری با تیں سینہ میں سمیٹ لے گاوہ چر بھی نہ مجو لے گا۔' میں نے دامن چھیلا یا جب کلام مبارک ختم ہوا، سینہ میں سمیٹ لیا، اس وقت سے میں کوئی بات نہ بھولے گا۔' میں نے دامن چھیلا یا جب کلام مبارک ختم ہوا، سینہ میں سمیٹ لیا، اس وقت سے میں کوئی بات نہ بھولے گا۔' میں بی واقعہ ایک اور طرح سے بھی نہ کور ہے، چنا نچدوہ آگے آگے گا۔

<sup>🗱</sup> دار میں ۱۸۰ ۔ 🥴 امام احمد بن خلبل نے مندمیں متعدد صحابیوں کی سندے بیدا قعد قل کیا ہے چنانچیر کتاب مذکور میں حضرت

مهه قدارستی ۱۹۷۱ معفرت انس همان من سط سعدیل سعد می این مدین به این این بیات بیا پیه ماب مدورین سرت جابر «هفرت این عماس «مفرت انس فتحافظی اختلاف کے باعث متعدوواقعات بناویا ہے (البدایة و النهایة ، ج ۶ ، ص: ۱۳۹) الل ولائل نے اس ایک واقعہ کو ذراؤ رائے الفظی اختلاف کے باعث متعدوواقعات بناویا ہے (البدایة و النهایة ، ج ۶ ، ص: ۱۳۹) ج ۶ ص ۱۲۷ ایونیم وغیرہ میں ای واقعہ میں نام ستند باتیں شامل ہیں۔

صحیح بخاری، کتاب العلم، باب حفظ العلم: ۱۱۹ وصحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل
 ابی هریرة:۲۳۹۷\_\_

# شفائے امراض

﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِيْنِ فَى ﴾ (٢٦/ الشعرآء: ٨٠)

پیغمبر دنیا میں درحقیقت بیار دلوں کے روحانی طبیب بن کرآتے ہیں، مگر بھی بھی ارواح وقلوب کے معالجہ میں ان کوجسمانی امراض اورعوارض کا علاج بھی کرنا پڑتا ہے، تمام انبیا عَلَیْتِا میں حضرت عیسٰی عَالِیَّلِا کی زندگی اس وصف میں سب سے متاز ہے، آنخضرت مَلَّاتِیْتِا کو بھی اس قتم کے مجزات کا وافر حصہ ملاتھا۔ حضرت علی مُرافِنا ہے۔ کھوں کا احجھا ہونا

حضرت سعد بن ابی وقاص ، حضرت سلمه بن اکوع اور حضرت سهیل بن سعد رشناً نُتُنَمُ تین چشم و بیدگواہوں سے روایت ہے کہ غز وہ خیبر میں جب آپ سُلُ تُنْفِیُمُ نے علم عطا فر مانے کے لئے حضرت علی بن ابی طالب رشاتھ نئو کوطلب فر مایا ، تو معلوم ہوا کہ ان کی آئھوں میں آشوب ہے ، اور بیآ شوب جب ما مند ابن حنبل میں ہے ، ایسا سخت تھا کہ ایک صاحب (سلمہ بن اکوع شائعُنُهُ) ان کا ہاتھ پکڑ کر لائے تھے ، آپ نے ان کی آئھوں میں ایسا سخت تھا کہ ایک صاحب (سلمہ بن اکوع شائعُنُهُ) ان کا ہاتھ پکڑ کر لائے تھے ، آپ نے ان کی آئھوں میں بھی در دتھا اپنالھاب دہن می دیا اور دم کر دیا ، وہ اسی وقت انھی ہوگئیں ، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی آئھوں میں بھی در دتھا ، بہنہیں ۔ بھ

ٹوٹی ہوئی ٹا نگ کا درست ہوجانا

حضرت عبداللہ بن ملیک رُٹائفُۃ قلعہ میں داخل ہوکر جب ابورافع بہودی توقل کر کے واپس آنے لگے تو کوشے کے زینہ ہے گر کوشھ کے زینہ ہے گر پڑے، جس سے ان کی ایک ٹانگ میں شخت چوٹ آئی، پہلے پہل تو یہ چوٹ معلوم نہیں ہوئی ایکن بعد کو پیجا لئے ایک این اسحاق میں ہے کہ ان کے ہمراہی اٹھا کران کولائے، آنخضرت مَلَّ اللَّهِ اللَّهِ مَلَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلُ اللَّهُ اللَّ

تلوار کے زخم کا اچھا ہونا

غزدہ خیبر میں حضرت سلمہ بن اکوع ڈالٹوئڈ کی ٹا نگ میں تلوار کا زخم لگ گیا، وہ آنخضرت مُنَالِثُوَثِم کے پاس آئے، آپ نے اس پر تین مرتبده مردیا، پھرانہیں کوئی شکایت محسوس نہ ہوئی، صرف نشان رہ گیا تھا۔ ಈ غزوۂ حنین میں حضرت خالد بن دلید ڈلٹٹوئٹ کے پاؤں میں زخم لگا، جب لڑائی ختم ہو چکی تو آنخضرت مُنَالِثَیْنِم کومعلوم

ا بخاری ، کتاب المغازی ، باب غزوة خبیر: ۲۱۰ و مناقب علی: ۳۷۰۱ کتاب الجهاد: ۲۹ و صحیح مسلم ، باب من فضائل علی: ۲۹۲۳ و مسئد ابن حنبس ج ؛ ص: ۵۳ سهیل بن سعداور سلم بن اکوع بخانشهٔ کاروایت بخاری و مسلم مین ہے۔ بخاری و مسلم مین ہے۔

<sup>🗱</sup> بىخارى ، باب قتل ابى رافع: ۴ ۳ ۶ يى داقعەد وطرح ييان بواب، يېال ان دونول يى تىلى كردى گئى ہے۔

ہوا آپ مَنْ الْتَيْنِمُ حضرت خالد شِلْتُنْهُ کی فرودگاہ پوچھتے ہوئے ان کے پاس آئے، دیکھا کہ کجاوہ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ مَنْ النِیْنِمُ نے ان کے زخم پرایک نگاہ ڈالی،اوراس پرلعاب دہن ڈال دیا،زخم اچھا ہو گیا۔ \*\* اندھے کا اچھا ہونا

آپ مُنْ النَّيْمَ کی خدمت میں ایک اندھا حاضر ہوا اور اپن تکلیفیں بیان کیں، آپ مُنْ النَّمْ نے فرمایا: "آپ مُنْ النَّمْ نے فرمایا: "آپ مُنْ النَّمْ نے فرمایا: "آپ مُن کی دعا کیجئے فرمایا: "آپ میں دعا کہ دوں؟ اور اگر چا ہوتو حبر کرواور بیٹم ہارے لئے اچھا ہے۔ "عرض کی دعا کیجئے فرمایا: "آپ میں طرح وضو کر کے بید دعا ما گو کہ خداوندا! اپنی رحمت والے پیغمبر کے وسیلہ سے میری حاجت پوری کر دے۔ "
تر فدی ہے اور حاکم کی ایک روایت میں میں اس قدر ہے گرابن خبیل اور دوایت میں جوعلی شرط البخاری ہے، یہ واقعہ ان الفاظ میں منقول ہے، حضرت عثمان بن حنیف وٹائٹیڈ صحابی کہتے ہیں کہ ایک نامینا صحابی آپ سُلَ اللّٰہ مُنَافِیٰ اللّٰہ مُنافِیٰ اللّٰہ مُنافِیٰ ہُم میری خدمت کے لئے کوئی آ دمی نہیں، مجھے سخت تکلیف ہے، فرمایا: "وضو خانہ میں جا کروضو کرو، پھر دور کعت نماز پڑھو، اس کے بعد بید عا ما نگو۔" عثمان بن حنیف رٹائٹیُو کے ہیں کہ ایک ہی نہیں ہوئے شے اور ذہ کھڑ یا دہ بات کرنے پائے شے بن حدون ایک بی نیماری بھی تھی، نہیں ہوئے شے اور ذہ کھڑ ایس کے ابتد کرنے پائے شے کہوں تا بیا تو ایسا معلوم ہوا کہ اس کونا بینائی کی بیماری بھی تھی، نہیں۔ ا

حبیب بن فدیک رٹی نفتہ ایک اور نابینا صحافی کے اچھے ہونے کا دا قعد ابن ابی شیبہ، طبر انی ہیہ بی اور ابوقعیم میں مذکور ہے، ﷺ مگر چونکہ اس کے سلسلۂ سند میں مجہول الاسم اشخاص ہیں، اس لئے اس کوقلم انداز کر دیا ہے۔ بلا دور ہونا

آپ سُکُولِیَّا ایک سفر میں جارہے تھے، راستہ میں ایک عورت بچہ کو لئے ہوئے سامنے آئی، اور کہا کہ یا رسول اللہ! اس کو دن میں کئی دفعہ کی بلا کا دورہ ہوتا ہے، آپ نے بچہ کو اٹھا کر کجاوہ کے سامنے رکھا، اور تین بار کہا کہ'' اے خدا کے دشمن نکل، میں خدا کارسول ہوں۔'' پھر لڑ کے کواس عورت کے حوالے کردیا، سفر ہے پلئے تو وہ عورت دود نبے لے کر حاضر ہوئی، اورع ض کی یارسول اللہ! میر اہدیہ قبول فرمائے، خدا کی تسم! پھر بچے کے پاس وہ بلانہ آئی، آپ منگا تی تیم ایک دنبہ قبول فرمائیا، اور دوسرے کو واپس کردیا۔ ﷺ

<sup>🗱</sup> مسند احمد، ج٤، ص: ٨٨ وعبدالرزاق وعبد بن حميد وابن عساكر.. 🌣 ترمذي، كتاب الدعوات:٥٧٨ تــــ

<sup>🅸</sup> مستدرك، ج١، ص:١٩٩هـ - 🏶 مسند، ج٤، ص:١٣٨ـ - 🤃 مستدرك، ج١، ص:٥٢٦ـ

الله مستدرك، ج ١، ص: ٢٦٥ - الله دلائيل آب نعيسم، ص: ١٦٠ واصابه ترجمة حبيب بن فديك، ٢٠ مس: ١٦٠ واصابه ترجمة حبيب بن فديك، ٢٠ مستدرك، ٣٠٠ - الله منداين عنبل، جلد ٢٠ مسافي، ١٦٠ واصابه ترجمة حبيب بن فديك، علاوه ازين ابن الي شيبه اورحاكم بين جمي بيم منقول ہے، دارمي صفحه عين ليواقعة حضرت جابر والنفخ ہين سلسله سندے ذكور ہے وہ متند منبیر، نيز داري اور ايونغيم بين اي تسم كاليك اور واقعة ( يعني ايك جن كا ايك بي پرمسلط ہونا اور آپ سَنَ اللهُ عَلَى اللهُ كَتَ مَا يَلِمُ كَلَى مِينَ كُلُور عَلَى مِينَ عَلَى مُنْ عَلَى مِينَ عَلَى مُعَلَى مِينَ عَلَى مِينَ عَلَى مُعَلَى مِينَ عَلَى مُعَلَى مِينَ عَلَى مُعَلَى مِينَ عَلَى مُعَلَى مَا عَلَى مُعَلَى مِينَ عَلَى مُعَلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مِينَ عَلَى مُعْلَى مُعْ



ججۃ الوداع میں آپ سُٹائیٹِ کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچہ کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میہ بولتانہیں ، آپ نے پانی منگایا ، ہاتھ دھو یا اور کلی کی اور فر مایا کہ میہ پانی اس کو پلا دواور پچھاس کے اوپر چھڑک دو، دوسرے سال وہ عورت آئی تو بیان کیا کہاڑ کا بالکل اچھا ہو گیا اور بولنے نگا۔ 🗱

مرض نسيان كادور ہونا

ایک دفعہ حضرت علی ڈٹاٹنڈ نے آ کرشکایت کی کہ یارسول اللہ! قرآن یا دکرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں،
آپ شکٹٹٹٹ نے فرمایا:''اس طرح نماز پڑھ کرید دعا ما نگو۔'' حضرت علی ڈٹاٹنٹڈ فرماتے ہیں کہ میں نے اس طرح
کیا اور فائدہ ہوا اور جا کر آنخضرت مُٹاٹٹٹٹٹ سے عرض کی کہ پہلے چار چارآ بیتیں یا دکرتا تھا اور اب چالیس
چالیس آبیتیں یا دکرلیتا ہوں، پہلے بات بھول جاتا تھا اور اب حرف حرف یا در ہتا ہے۔

حضرت عثمان بن الى العاص رُثَاتُنَّهُ كُوآپ مَثَالِيَّةُ فَعُ طا كُف كا عامل مقرر فر مايا ، انہوں نے وہاں سے آ كر بيان كيا كہ يارسول الله مَثَالِيَّةِ اللهِ مَجھے بيرمض پيدا ہوگيا ہے كہ نماز ميں پنہيں معلوم ہوتا كه كيا پڑھتا ہوں ، آ پ نے ياس بلاكران كے بيند بر ہاتھ مار ااور مندميں دم كيا ، پھر بي حالت بالكن زاكل ہوگئ ۔ ﷺ

ای طرح حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹیڈ نے بھی ایک دفعہ حافظہ کی شکایت کی تو آپ مُٹائٹیٹیل نے ان سے فر مایا: '' دامن پھیلاؤ'' انہوں نے پھیلایا، آپ مُٹائٹیٹیل نے اس میں ہاتھ ڈالا، پھر فر مایا:''اب اس کوسمیٹ لو'' حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنٹیڈ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، تب سے پھر میں کوئی بات نہ بھولا۔ ﷺ بمار کا تندرست ہونا

ایک بار حفرت علی خالتُنٹُ اس قدر بیار ہوئے کہ موت کی دعا کرنے لگے، آپ مُنَا ﷺ کا گزر ہوا تو ان کو اس پر تنبیہ کی اور دعا فرمائی ، پھران کواس مرض کی تکلیف محسوس نہ ہوئی ۔ 🗱

<sup>🎁</sup> سنن ابن ماجه، ابواب الطب، باب النشرة:٣٥٢٢وابو نعيم، ص: ١٦٧ ابن ابي شيبهـ

جامع ترمذی، ابواب الدعوات: ۳۵۷۰ ومستدرك حاكم، ج۱، ص: ۳۱٦ و تين نے جودت شدك باوجودال روایت شرکلام كیا ہے۔
 سندن ابن ماجه، كتاب الطب، باب الفزع والارق:۳٥٤٨ هـ محمد بخارى، كتاب الفزع والارق:۳۵٤٨ هـ محمد بخارى، كتاب الطب، باب كيف يدفع الوجع عن نفسه: ۲۰۸٠ ـ

<sup>🗗</sup> جامع ترمذي، ابواب الدعوات:٣٥٦٤، بروايت حسن وصحيح حاكم في المستدرك.



محد بن عاطب بنافین ایک محابی ہیں، وہ جب بچے تھے، تو اپنی ماں کی گود ہے گرکر آگ میں گر پڑے،
اور پچھ جل گئے، ان کی ماں ان کو لے کر آنخضرت منافینی کی خدمت میں آئیں آنخضرت منافینی نے اپنا
لعاب دہن ان پر ملا، اور دعا پڑھ کردم کیا، طیالسی اور ابن ضبل میں اسی قدر ہے، مگرامام بخاری نے تاریخ میں بہ
سند بیان کیا ہے کہ محد بن حاطب رٹی نئی کی ماں کہتی تھیں کہ بچے کو لے کر میں وہاں سے اٹھنے بھی نہیں پائی تھی کہ
بچے کا زخم چنگا ہوگیا۔

جنون دور ہونا

ایک شخص نے آ کر درخواست کی کہ یا رسول الله مَثَالِیَّیْنَمُ ایسرا بھائی بیار ہے، دعا سیجے، پوچھا:''کیا بیاری ہے؟''عرض کی ،اس پرجنون کا اثر ہے ،فر مایا:''اس کو لے آؤ''وہ آیا تو آپ نے قرآن مجید کی متعدد سورتیں پڑھ کرجھاڑ دیا ،وہ کھڑا ہوا تو اس پرجنون کا کوئی اثر نہ تھا۔ ﷺ

ن مسند ابوداود طبالسی، ص: ١٦٥؛ مسند احمد، ج ٤، ص: ٢٥٩، تاریخ بخاری کی روایت ابن عبدالبرن به مسند ابدا مین اور سیوالبر ن به سند استعاب (ترجمه محد بن عاطب رفافتو مین) اور سیوالی نے خصائص کبری، ج٢، ص: ٦٩ مین فقل کی ہے۔

الله سنن ابن ماجه، كتاب الطب باب الفزع والارق: ٣٥٤٩، الروايت كمسلسلة سندين ابوخباب ايكراوي بين المراوي بين المراوي ال



#### استجابت دُعا

منداحر میں حضرت حذیفہ رفائق سے مروی ہے کہ آپ منافیق جب بھی کسی کے جق میں دعافر ماتے سے تو وہ نہ صرف اس کے بلکہ اس کی اولا در راولا در کے حق میں مستجاب ہوتی تھی اللہ صحیح مسلم میں ہے کہ جب کسی کے متعلق آپ منافیق آپ م

<sup>🐞</sup> مسند احمد بروایت حضرت حذیفة، ج ٥، ص: ٣٨٥ - 🥴 صحیح مسلم، کتاب الجهاد، باب غزوة خیبر: ٤٦٦٨، ٤٦٦٩ - 🕏 صحیح بخاري، کتاب التفسیر، تفسیر سورة الدخان: ٤٨٢٤ ـ

 <sup>♦</sup> صحیح بخاری، کتاب الوضوء، باب اذا القی علی ظهر المصلی ۲٤٠ و مسلم باب ما لقی النبی علی النبی علی النبی علی الله می الله



قريش برعذاب آنااوراس كادور بونا

قریش نے جب اسلام کی تخت مخالفت کی تو خدانے ان پر قبط کا عذاب بھیجا، اہل مکہ تخت مصیبت میں مبتلا ہوئے ، بالآ خرسوااس کے کوئی چارہ نظر ند آیا کہ اسی رحمت عالم مُنَافِیْنِ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں ، قریش کے بعض رئیسوں نے خدمت نبوی مَنافِیْنِ میں جا کرعرض کی کہ اے محمد منافِیْنِ اتمہاری قوم بر بادہوگئ ، اللہ سے دعا کروکہ وہ اس مصیبت سے اس کو نجات وے ، رحمت عالم مَنَافِیْنِ آنے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے ، دعا قبول ہوئی ، خوب پانی برساا در اہل مکہ کو قبط کے عذاب سے نجات ملی ۔ 4

رؤسائے قریش کے حق میں بدوعا

آپ سَنَا اللَّهُ ایک دفعہ صحن حرم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ بعض رؤسائے قریش نے عین حالت نماز میں آپ کی گرون مبارک پرنجاست ڈال دی، حضرت فاطمہ ڈاٹٹٹٹا نے آ کر جب بینجاست ہٹائی اور آپ نے سجدہ سے سراٹھایا تو نام بنام دعا ما گلی کہ''خداوندا! ان کوتو کیڑ۔'' سب کے سب بدر کی لڑائی میں مارے گئے۔

حضرت عمر طالتين كااسلام لانا

ایک طرف قریش کے سربرآ وردہ اصحاب اور دائی اسلام کی عدوات اور دشمنی کی کوششوں میں مصروف تصاور دوسری طرف دائی اسلام مثل بیانی ان کی ہدایت وراہنمائی کے برمحبت ولولوں ہے معمورتھا، ابوجہل وعمر کہ دونوں آنحضرت مثل بیانی کی ہدایت کا برشوق ارمان دونوں آنحضرت مثل بینی کی ہدایت کا برشوق ارمان آپ کے قلب مبارک میں سب سے زیادہ تھا، جب تبلیغ ورخوت کے دوسر ہے حرب ان برکا میاب نہ ہوئے تو آخصرت مثل بینی ہو آپ کے قلب مبارک میں سب سے کارگر حربہ کوان کے مقابلہ میں استعمال کیا، جس کے وارکی کوئی روک نہیں ہو سے تعتی تھی، آپ مثل بینی ایس ہو تیر سے نزد کی کوئی روک نہیں ہو اس سے کارگر حربہ کوان کے مقابلہ میں استعمال کیا، جس کے وارکی کوئی روک نہیں ہو سے تعتی تھی، آپ مثل این ماجہ اور مائی کہ''خداوندا! ابوجہل وعمر میں جو تیر سے نزد کی زیادہ محبوب ہو، اس سے اسلام کومعز زکر ۔' گا ابن ماجہ اور مائم میں حضرت عاکشہ ڈی ٹھٹا سے روایت ہے کہ آپ نے دھنرت عمر دفائقۂ کا میں دونوں ہو گئے، نوان کے حافقہ بگوش ہو گئے، نام لیا تھا، گا اس دعا کو ابھی چندروز بھی نہیں گزرے تھے کہ حضرت عمر دفائقۂ اسلام کے حافقہ بگوش ہو گئے۔

المعنازی: ۳۹۱۰ گفت صحیح بخاری ، تفسیر سورة دخان: ۶۸۲۵ و صلوة الاستسقاء: ۱۱۰۷ کفت صحیح بخاری ، کتاب المعنازی: ۳۹۲۰ فی جامع ترمذی ، ابواب الممناقب: ۳۹۸۳ حدیث سن غریب ترندی کا کاباب پس ای صفحون کی ایک اوردوایت حضرت این عباس بختی مردی به اس می اس قدراضا فد به کداس دعا کے دوسر به بی وان حضرت عمر خالفی ایک ایک اوردوایت مین ایک رادی قابل اعتراض به برزندی کے علاوه بیردوایت این سعد پس تین مختلف سلسلول سے بسند حسن ندکور به ، (جلد ۳ ، حداول ، صفح این جرفی اصاب (ترجمه عمر) پس کلها به کدیردوایت مندایو یعلی اورعبد بن حمید وغیره میں بھی به دصائص سیوطی میں بے کدیردوایت حاکم ، طبر انی ، این ماجه ، احداد رضح این میں بھی ہے۔

ابن ماجه، كتاب السنة، باب، فضل عمر: ١٠٥؛ مستدرك حاكم، كتاب معرفة الصحابة، مناقب امير المؤمنين عمر، ج٣، ص: ٨٣.

(404) \$ \$ (720) - \$ \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$ (154) \$

کارساز قدرت نے اس دعا کے قبول و تا ثیر کا سامان کیونکر پیدا کیا؟ روایتوں میں اس کی تفصیل میں پھھا ختاا ف ہے، استاذ مرحوم نے سیرت کی پہلی جلد میں حضرت عمر بڑا تنفیٰ کے اسلام کا واقعہ جس طرح کھا ہے وہ حرف حرف الفاروق کی نقل ہے، اس میں مذکور ہے کہ حضرت عمر بڑا تنفیٰ نے اپنی بہن سے لے کر جوسورہ پڑھی اور جس سے متاثر ہوکروہ مسلمان ہوئے، وہ ﴿ سَبّح لِللّٰهِ مَا فِی السّدَمُو اَتِ ﴾ یعنی سورہ صدیدتھی ، اس میں شک نہیں کہ متاثر ہوکروہ مسلمان ہوئے، وہ ﴿ سَبّح لِللّٰهِ مَا فِی السّدَمُو اَتِ ﴾ یعنی سورہ صدیدتھی ، اس میں شک نہیں کہ برزار، طبرانی، یہتی اور ابونیم میں بیروایت بھی ہے کیکن صدر دیہ کمزور ہے، علاوہ از یں حضرت عمر بڑا تنفیٰ کا اسلام ملک کا واقعہ ہے، اور سورہ صدید نے برخوالہ سے قبل کیا ہے، کیکن صدیث وسیر کی تھے روایتوں میں بیواقعہ دو مصورت ہے کہ حضرت عمر بڑا تنفیٰ تعوار کمرے لگا کر آئی تحضرت میں ایک مسلمان سے ملاقات ہوگئی، اس نے حضرت عمر بڑا تنفیٰ کے ارادہ کا کے قبل کے ارادہ کا جو کہ ہیں ۔ حضرت عمر بڑا تنفیٰ عصد میں اپنی بہن ایس کے گھر گئ خبر ایس کی میں واضل ہو چکے ہیں ۔ حضرت عمر بڑا تنفیٰ عصد میں اپنی بہن کے گھر گئے اور مار بہنو کی اس نے وین میں واضل ہو چکے ہیں ۔ حضرت عمر بڑا تنفیٰ عصد میں اپنی بہن کے گھر گئے اور مار بیٹ کی، بالآخر انہوں نے قر آن کی ایک سورہ بہن سے لے کر والنفیٰ عصد میں اپنی بہن کے گھر گئے اور مار بیٹے:

﴿ اِنْکَنِیۡ اَنَّااللّٰهُ لَاۤ اِللّٰهِ اِلْآ اَنَا فَاعْبُدُ نِیُ ۖ وَاقِیمِ الصَّلْوةَ لِیٰدِکْمِیٰ۞﴾ (۲۰/ ظاہ: ۱) ''میں ہوں خدا ،کوئی خدانہیں لیکن میں ،تو مجھ کو پوجو ،ادرمیری یاد کے لئے نماز کھڑی کرو۔''

توبیا اثر ہوا کہ دل سے لا الہ الا اللہ پکاراٹھے اور درافدس پر حاضری کی درخواست کی بیروایت بسند اللہ این سعد، ابویعلیٰ ، دارقطنی ، حاکم اللہ اور بیہ قی میں حضرت انس بن مالک رٹالٹنی سے مروی ہے، کیکن حد درجہ کنرور ہے، بید دوطریقوں سے مروی ہے، اور ان دونوں میں ایسے رواۃ ہیں جوقبول کے لاکت نہیں ، اور محدثین

<sup>🗱</sup> طبع اول میں ہم نے اس واقعہ کو ککھاتھا، کہوہ ''بسند صحیح'' ند کور ہے ،گر تحقیق سے بیوواقعہ اس مرتبہ سے کانہیں ثابت ہوا۔

واقطنی نے اس روایت کوخفرا لکھ کر کہا ہے کہ اس کا ایک راوی قائم بن عثان بھری قوئیبیں کتاب السطھ ارق، باب فی نھی
المصحدت عن مس القرآن : جبی نے مستدرک حاکم (جلدیم، صغیۃ ۵۰) کے استدراک میں لکھا ہے کہ بیروایت وابی اور منقطع ہے اور
میزان الاعتدال میں قائم بن عثان بھری کے حال میں جواس روایت کا ایک راوی ہے کتھا ہے، کہ اس نے حضرت عمر و النفیز کے اسلام کا
پوراقصہ بیان کیا ہے، و ھی مذکر ۃ جدًا۔ اور و منہایت ہی مشکر ہے کنزل العمال (فضائل عمر بن الخطاب) میں بھی اس روایت کی کمزوری
خالم کی گئی ہے۔ ان روایتوں کے مشترک راوی اسحاق بن پوسف، قائم بن عثان اور اسحاق بن ابرا بیم الحسین اور اسامہ بن ذید بن الملم
بیں اور بیسب پائی اعتبار سے ساقط بیں لیکن باایں ہمہ کہ بیروایت اپنی سند کے لحاظ سے نہایت کر ور ہے، تا ہم اس میں جو واقعات بیان
ہوئے بیں ، ان میں سے متعدد کنزوں کی صبح روایت اسمار میں سے بیا تا کیو گئی کہن اور ببنو کی کوان کے مسلمان ہو
جانے پر آزارد ینا (بہ خاری ، باب اسلام سعید بن زید: ۲۸۲۳) اور آنحضرت میں گئی کیوں نہ ہوں کچھ نہ کچھ اصلیت کا پید
دعائے خیر کرنا (تر مذی: ۲۸۲۳) اور متعدد طریقوں سے ایک واقعہ کا ذکر ہونا گوہ وسب ضعیف ہی کیوں نہ ہوں کچھ نہ پچھ اصلیت کا پید
دعائے خیر کرنا (تر مذی: ۴۱۸۳) اور متعدد طریقوں سے ایک واقعہ کا ذکر ہونا گوہ وسب ضعیف ہی کیوں نہ ہوں کچھ نہ پچھ اصلیت کا پید

<sup>🍄</sup> مستدرك حاكم، كتاب معرفة الصحابة، ج٤، ص: ٩٥ـ



دوسری روایت مندابن طنبل میں اللہ خود حضرت عمر شانٹیڈ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شب میں آنحضرت مَا اللہ ﷺ کے چھیڑنے کو نکلا، آپ بڑھ کر معجد حرام میں داخل ہو گئے، اور نماز شروع کر دی اس وقت آپ نے سورۃ الحاقہ تلاوت فر مائی، میں کھڑ استنار ہا اور قرآن کے نظم اور اسلوب سے حیرت میں تھا، دل میں کہا خدا کی قتم! بیشاعر ہے، جیسا قریش کہا کرتے ہیں، ابھی بیخیال تھا، کہ آپ مَا گُلُنٹیم نے بیآ یت بیرھی:

# ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيْمٍ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ \* قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾

(٢٩/ الحاقة: ١٤٠ (٢٩)

(٢٩/ الحاقة:٢٤) (٢٩)

'' یہ کا بن کا کلام بھی نہیں ،تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، یہ تو جہانوں کے پروردگار کی طرف ہےاترا ہے۔''

آپ منگانی نیا نے بیسورہ آخرتک پڑھی اوراس کون کراسلام میرے دل میں پوری طرح گھر کرگیا۔
ابن اسحاق نے ان دونوں روا بیوں کو بہت کچھ گھٹا بڑھا کر بغیر کس سند کے اپنی سیرت میں لکھا ہے، اس لئے ، وہ اس باب میں سند کے قابل نہیں ، حافظ ابن حجر نے اصابہ میں بید دونوں روا بیس لکھ کر حجوز دی ہیں گھ اور یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ ان دونوں واقعوں میں سے مرج کون ہے؟ اوراگر دونوں قابل قبول ہیں تو ان کی تر تیب ہیہ ہے کہ پہلے حضرت عمر مخالفہ تر تیب ہیا ہے؟ میرا خیال میہ حضرت عمر مخالفہ تر تیب ہیا ہے؟ میرا خیال میہ سور قالحاقہ پڑھتے سنا اوراس سے ان کو اسلام کی طرف میلان ہوا، جیسا کہ ان کے اس فقر نے سے ظاہر ہوتا ہے کہ فسو قبع الاسلام فسی قلبی کل موقع یعنی ''اسلام میرے دل میں پوری طرح بیٹھ گیا'' تا ہم چونکہ وہ طبعاً مستقل اور پختہ کار تھے، اس لئے اپنے اسلام کا انہوں نے اعلان نہیں کیا ، بلکہ اس اثر کو وہ شایدرو کتے رہے ، لیکن اس کے بعد جب ان کی بہن کا واقعہ پیش آیا اور سورہ طر پڑی تو بھردل پر قابوندر ہا اور جوش حق کا چشمہ ان کی زبان ودل سے بے اختیار آبل پڑا اورفورا دراقد س پر حاضری کی بھردل پر قابوندر ہا اور جوش حق کا چشمہ ان کی زبان ودل سے بے اختیار آبل پڑا اورفورا دراقد س پر حاضری کی بھردل پر قابوندر ہا اور جوش حق کا چشمہ ان کی زبان ودل سے بے اختیار آبل پڑا اورفورا دراقد س پر حاضری کی کی بھردل پر قابوندر ہا اور جوش حق کا چشمہ ان کی زبان ودل سے بے اختیار آبل پڑا اورفورا دراقد س پر حاضری کی

<sup>🕸</sup> الاصابة، تذكرة عمر، ج٢، ص:١٩١٥؛ تذكرة فاطمة بنت خطاب، ج٨، ص:١٦١ـ

درخواست پیش کی ، حضرت انس د النیجا کی اس روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر رفتانیجا نے اپنا پیشوق ظاہر کیا، حضرت خباب والنیجا جو حضرت عمر رفتانیجا کی بہن اور بہنوئی کو سورہ ندکور کی تعلیم دے رہے تھے اور حضرت عمر رفتانیجا کی جمن اور بہنوئی کو سورہ ندکور کی تعلیم دے رہے تھے اور حضرت عمر رفتانیجا کی آ واز من کر گھر میں جھپ گئے تھے، بللے بے تال نکل کر سامنے آگئے اور بشارت دی کہ''اے عمر! نویرمژ دہ کہ جمعرات کی رات کو تمہارے تق میں آنخضرت منگانیجا نے جودعا کی تھی شایداس کے پورے ہونے کو دین آگانیجا نے دعا فرمائی تھی کہ'' خداوندا! عمر بن خطاب یا عمر و بن ہشام (ابوجہل) سے اسلام کوئن تدے۔''

غور کروکہ یہ دعائے نبوی مَنْ اَنْ اِنْ کَسُر حرف بحرف پوری ہوئی، نہ صرف یہ کہ حضرت عمر مِنْ اَنْ اَنْ نَے اسلام قبول کیا، بلکہ ان کی ذات سے اسلام کوہ عزت نصیب ہوئی جس کا ساڑھے تیرہ سوبرس کے بعد بھی دنیا کواعتر اف ہے، عبداللہ بن مسعود رَفِی اُنْ اُنَّا کَوابی دیتے ہیں کہ صَاذِ لُنَا اَعِدَّ اَنَّا اَعِدَّ اَسُلَمَ عُمَرُ۔'' حضرت عمر رَفی اُنْ اُنْ اَعِدَّ اَسُلام کی اس عزت کوا گرسوان عمر رُفی اُنْ اُنْ جب اسلام لائے، ہم مسلمانوں کوعزت اور قوت حاصل ہوگئی۔' بلکے اسلام کی اس عزت کوا گرسوان فاروقی کے کارناموں میں تلاش کرو، تو دعائے نبوی مَنَا اِنْ اِنْ کے قبول واجابت کا پر چیرت سال نگا ہوں کے سامنے گررہ ایک میں تلاش کرو، تو دعائے نبوی مَنَا اِنْ اِنْ کے قبول واجابت کا پر چیرت سال نگا ہوں کے سامنے گررہ وائے گا۔

سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں کا ھنس جانا

جب آپ سَلَیْتُیْمُ ہجرت کی غرض سے مدینہ کو روانہ ہوئے ، تو کفار کے جاسوسوں میں سراقہ نے آپ سَلَیْتُیْمُ کا پیچھا کیا اور آپ سے اس قدر قریب آگیا کہ حضرت ابو بکر ڈالٹینُ گھبرا کے بول اٹھے کہ''ہم آلئے گئے'' آپ نے ان کی دل دہی کی اور دعا فرمائی جس کے اثر سے اس کے گھوڑ ہے کے پاؤں زمین میں حصنس گئے ، سراقہ نے بیہ حالت دیکھ کر کہا کہ تم دونوں نے مجھے بددعا دی ، اب دعا کروتو میں تمام لوگوں کو تمہارے تعاقب سے واپس لے جاؤں ۔ آپ مَلَیْئِمُ نے اس کے لئے دعا فرمائی اور اس نے مصیبت سے نجات پائی ، وہاں سے واپس آیاتو تمام تعاقب کرنے والوں کو واپس لے گیا۔ ﷺ نجات پائی ، وہاں سے واپس آیاتو تمام تعاقب کرنے والوں کو واپس لے گیا۔

مدینه کی آب وہوا کے لئے دُعا

مدینه کی آب وہوااچھی نہ تھی، وہا کا بھی اثر تھا، اکثر مہاجرین یہاں آ کر بیار بڑگئے، اس حالت میں لوگوں کو بار بارا پناوطن مکہ یاد آنے لگا، ﷺ یدد کیھر کر آنخضرت مُنَاتِیْنِ نے دعا فر مائی کہ''الہی! مدینہ کو بھی ہمارے لئے ویسا ہی محبوب بنا دے، الہی!

الله خباب كاذكرها كم اوردار قطنى كى روايتول مين بهى باليكن بثارت كاذكرابن معدكى روايت مين بـ (طبقات جز ثالث في البدريين، ص:١٩٢) . في صحيح بخارى، كتاب مناقب الانصار، باب اسلام عمر:٣٨٣ م

بخارى باب هـجرة النبى شخة: ٣٩٠٦ لل صحيح بخارى، باب مقدم النبى شخة: ٣٩٢٦ وصحيح مسلم باب الترغيب في سكنى المدينة: ٣٣٣٦ وصحيح مسلم باب الترغيب في سكنى المدينة: ٣٣٣٦ ـ

407 % \$ (ma) - 68 \$ (mining)

ہمارے صاع اور مدمیں برکت دے اور اس کو ہمارے کئے صحت بخش بنا دے اور یہاں کا بخار جھنہ میں منتقل کر دے۔' ﷺ یہ دعاحرف بحرف قبول ہوئی ،مہاجرین کواس شہر سے جو محبت ہوگئ وہ ان کی زندگی کے واقعات سے ظاہر ہے، وہی ابو بکر و بلال بڑھ نا جو چندروز میں یہاں سے گھبراا مضے تھے اس کے ایسے والہ وشیدا ہوئے کہ پھر مکہ کانا م بھی نہیں لیا، اور آنحضرت منگ نیونی کو یہاں سے وہا کا دور ہونا خواب میں دکھایا گیا۔ ﷺ کو یہاں سے وہا کا دور ہونا خواب میں دکھایا گیا۔ ﷺ کھی کا برسنا

ہجرت ہے نہلے مکہ میں جب قبط پڑا تھا، تو مسلمانوں نے نہیں کا فروں نے جا کرآپ مُلَّ اللَّهِ اِسے درخواست کی کہ دعا سیجئے، آپ نے دعا فر مائی تو پانی برسا، اللہ حضرت ابوطالب عمر سول نے شایداس منظر کو درکھ کرآپ کی مدح میں پیشعر کہا تھا: د کھے کرآپ کی مدح میں پیشعر کہا تھا:

وابیض یستسقی الغمام بوجهه ثمال البتامی عصمهٔ للارامل الله «محمر مَالَّ اللهُ اللهُ

حضرت ابن عمر وَالْقَبُهُ کہتے ہیں کہ آپ مَلَّ اللّهِ جَبِهِ اَسْتِ کِی دعاما نگتے تو میں آپ کے چہرہ مبارک کو تکتار ہتا، اور ابوطالب کا بیشعر یاد آتا، آپ دعاما نگ کرمنبر سے اتر نے بھی نہیں پاتے تھے کہ مدینہ کا ہر پرنالہ زوروشور سے بہنے لگتا، ﷺ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قتم کے متعدد واقعات حضرت ابن عمر وَالْفَهُا کے سامنے گزرے تھے، حضرت عمر وَالْفَهُا نے دعاما نگی کہ سامنے گزرے تھے، حضرت عمر وَالْفَهُا نے دعاما نگی کہ مناوندا! ہم آپ پیغیبر مَالِّقَامُ کی زندگی میں اس کو وسیلہ بنا کر تیرے سامنے بیش کرتے تھے تو تو ہم کو سیراب کرتا تھا۔' ﷺ

ایک دفعہ مدینہ میں خشک سالی ہوئی ، آنخضرت مَنَّ الْتَیْمِ مسلمانوں کو لے کر نظے ،اور کھڑے ہوکر بارگاہ الٰہی میں دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر دعا مانگی ، پھر قبلہ رخ ہو کر جا دراُ کٹی اور دور کعت نماز پڑھی ،ابر آیا، پانی برسا اورلوگ سیراب ہوئے۔

دعائے نبوی مَثَالِیْزَا ہے پانی ہر سے کاسب سے جیرت انگیزلیکن متندتر واقعہ حسب ذیل ہے، جومتعدد طریقوں اورسلسلوں سے احادیث میں ندکور ہے، واقعہ یہ ہے کہ ایک بار مدینہ اوراطراف مدینہ میں قحط پڑا،

<sup>🐞</sup> ایضًا۔ 🌣 صحیح بخاری، کتاب التعبیر، باب اذا رای انه اخرج شیئا من کوة: ۷۰۲۸۔

<sup>🏘</sup> صحيح بخاري، ابواب الاستسقاء، باب دعا النبي ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٠٠٩٠١ ـ

<sup>🏶</sup> ايضًا: ١٠١٢؛ مسلم: ٢٠٧٣؛ ترمذي، ابواب الاستسقاء: ٥٥٦ـ

صرت مَنْ الْمِقَالَةِ عَمَّى اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الل

ابن ماجہ بابالاستیقاء ہیں اس تیم کے دوواقعے اور لکھے ہیں ،اگروہ اس واقعہ سے الگ ہیں تو اس تیم کے دوواقعوں کا اوراضا فہ ہوجا تاہے۔

حضرت انس ڈالٹری کے حق میں دعائے برکت

آ تخضرت مَنَّ الْمُنِيَّمُ مدیند میں تشریف لائے تو حضرت انس رُٹائینُ کی والدہ ان کو چا در میں لپیٹ کر لائیں، اور آپ کی خدمت میں بطورخادم کے پیش کیا اور ان کے لئے دعا کی درخواست کی، آپ نے ترقی مال واولا دکی دعا دی، حضرت انس رِٹائینُ کا بیان ہے کہ'' آج اس دعا کی برکت سے میرے پاس بہ کشرت دولت ہے اور ای دعا دی، حضرت انس ہے اور میر کے لاکوں اور پوتوں کی تعداد سو کے قریب پہنچ گئی ہے۔' تھا اور اس دعا کا بیاثر تھا کہ حضرت انس بین ما لک رُٹائِنْ کا ایک باغ تھا جو سال میں دو بار پھل لاتا تھا اور اس میں ایک پھول کا درخت تھا جس سے مشک کی بو آتی تھی۔ ﷺ

حضرت ابن عباس والنبئ كحق ميں دعائے علم

ایک بار آپ مَنَّ اللَّیْمِ قضائے حاجت کے لئے گئے،حضرت عبداللہ بن عباس ڈاللُٹِ ان پہلے ہی ہے وضو کا پانی بھر کے رکھ دیا، آپ نے ان کو تفقہ فی الدین کی دعادی، کللے چنا نچہان کو بید درجہ حاصل ہوا کہ انہوں نے "حبر الامة" کا خطاب یایا۔

حضرت ام حرام طالندہ کے حق میں دعائے شہادت

ایک روز آپ منافیلی ام حرام ڈانٹٹیا کے مکان پرتشریف لے گئے انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا،اورسر سے جو کیں نکا لئے گیس اور اس حالت میں آپ کو نیند آگئ، پھر ہنتے ہوئے بیدار ہوئے، تو ام حرام ڈانٹٹیا نے

<sup>🗱</sup> صحيح بخاري، باب علامات النبوة: ٣٥٨٢ وصحيح مسلم، كتاب صلوة الاستسقاء: ٢٠٧٨\_

<sup>🕸</sup> مسلم، كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل انس بن مالك:٦٣٧٦ . 🗱 ترمذي، ابواب المناقب: ٣٨٣٣ـ

<sup>🇱</sup> مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبداللَّه بن عباس: ٦٣٦٨\_

النابغ النابغ المنابغ المنابغ

ہنمی کی وجہ پوچھی، آپ مَلَّ اللَّیْمِ نے فرمایا:''میری امت میں سے مجاہدین کا ایک گروہ میرے سامنے پیش کیا گیا جو بغرض جہاد دریا میں اس طرح سوار ہو کر چلے گا جس طرح تخت پر بادشاہ'' ام حرام وَلِیُّ مُنْہُا نے درخواست کی کہ خدا سے دعا فرمائی اور امیر معاویہ وَلِلْنُمُوْءَ کَ کہ خدا سے دعا فرمائی اور امیر معاویہ وَلِلْنُمُوْءَ کے زمانہ میں ان کو بحری جنگ کا شرف حاصل ہوا اور دریا سے نکل کرخشکی میں آئیں تو سواری سے گر کر درجہ شہادت حاصل کیا۔ 4

# ایک نوجوان کی ہدایت کے لئے دعا

حفرت ابوامامہ باہلی ڈالٹھڑ صحابی بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت مُٹالٹیڈ ایک دن اصحاب کے صلقہ میں تشریف فرما تھے، ایک نوجوان نے آکر کہا کہ یارسول اللہ! مجھے زنا کی اجازت و بیجے ۔ بین کر چاروں طرف ہے۔ اس پرلوگوں نے ملامت بشروع کی۔ آپ نے روکا پھراس نوجوان کواپنے پاس بلا کر بٹھایا اور دل دبی سے بوجھا کہ' تم اس فعل کواپی ماں کے لئے پہند کرو گے۔ ''عرض کی، آپ پرقربان بہیں یارسول اللہ! فرمایا:'' تو اورلوگ بھی اپنی ماؤں کے لئے بہند کریں گے۔ تو کیاتم اپنی بیٹی کے لئے یہ پند کرو گے؟''عرض کی بہیں یارسول اللہ! تو فرمایا:'' تو اورلوگ بھی اپنی ماؤں کے لئے اس کونہ پسند کریں گے۔ تو کیا اپنی بیٹی کے لئے یہ پسند نہریں گارس کی ۔ لئے یہ پسند نہریں گے۔ تو کیا اپنی بیٹی کے لئے یہ پسند نہریں گے۔ تو کیا اپنی بیٹی کے لئے یہ پسند نہریں گارش کی نہیں یارسول اللہ! فرمایا:'' تو اورلوگ بھی اپنی بہنوں کے لئے یہ پسند نہریں گریں گے۔ تو کیا اوراس کے داراس کی نہیں یارسول اللہ! فرمایا:'' تو اورلوگ بھی اپنی بہنوں کے لئے یہ پسند نہیں کریں گے۔'' پھراس طرح خالہ اور پھو پھی کے متعلق آپ منگھ گھٹے نے بوچھا، اس نے وہی گواب دیا اور آپ بھی اسی طرح فرمات گئے۔ اس کے بعد اس پر ہاتھ رکھ کردعا کی کہ خداوندا! اس کے بعد اس کے نہراس کو بخش اوراس کے دل کو پاک اوراس کو عصمت عطا کر۔'' ابوا مامہ ڈاٹ ٹیٹ ہیں کہ اس کے بعد اس کو بھوں کے بعد اس کے بعد اس کو بھوں کو ب

حضرت سعد بن ابی و قاص طالتینئ کی شفایا بی کے لئے دعا

حضرت سعد بن الى وقاص و التنفيظ كہتے ہيں كه ميں آنخضرت منافيظ كى جم ركا بى ميں مكه گيا اور وہاں جاكر ايساسخت بيار ہوا كه مرنے كے قريب ہو گيا۔ يہاں تك كه وصيت كى تيارى كى ۔ آپ عيادت كوتشريف لائے تو عرض كى ، يارسول الله منافيظ إميں اس سرزمين ميں مرتا ہوں جس سے ہجرت كى تھى۔ آپ منافيظ نے فرمايا: دخميں ان شاالله ' کے پھرتين و فعد دعا كى كه ' اللى سعد كوشفادے۔ سعد كوشفادے سعد كوشفادے۔ ' کے چنا نچه

الله بخارى، كتاب الجهاد، باب فضل من يصوع في سبيل الله: ٢٧٩٩، ٢٨٠٠ ليكن كهانا كلان اورسر يوكي نكالي كاذكر حديث تم ٢٨٨١،٢٨٨٨ بيس ب الله مسند احمد، ج ٥، ص: ٢٥٦ به سند صحيح وشعب الايمان بيهقى-

<sup>🗱</sup> نسائي، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث:٣٦٦٠ـ

<sup>🏕</sup> صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث: ٤٢١٥-

# الله المعلقة ا

ان کوشفا ہو کی اور آنخضرت مَانَ نیز کے بعد چود ہ پندرہ برس تک زندہ رہادر کشکرعراق کے امیر مقرر ہوئے۔ اللہ ہوئے اور آنخضرت مَانَّةُ ہُورِ کے بعد چود ہ پندرہ برس تک زندہ رہاد کا در اسلامی کا میں مقرر ہوئے۔

حضرت سعد بن ابی و قاص طالتند؛ کے مستجاب الدعوات ہونے کی دعا

ان بی حضرت سعد بن ابی و قاص رُ النّعَدُّ کے حق میں آپ سَانَ النّیْجُ نے دعا فر ما گی تھی کہ'' خداوندا! ان کو مستجاب الدعوات بنا۔' ﷺ چنا نچے اس کا بیاثر تھا کہ وہ جس کو وعا دیتے تھے وہ یقینا قبول ہو جاتی تھی۔ کوفہ کی امارت کے زمانہ میں بعض شریروں نے بارگاہ فاروتی میں ان کی غلط شکایت کی حضرت عمر رُ النّهُ نُونے نے تحقیق حال کے لئے آ دمی بھیجاوہ ایک ایک مسجد میں جا جا کرلوگوں سے حضرت سعد رُ النّهُ نُونے کے متعلق حالات دریافت کرتا پھرتا تھا۔ ایک محلّد میں ایک شخص نے جھوٹی گواہی دی کہ وہ نماز بھی ٹھیک نہیں پڑھاتے۔ بین کر حضرت سعد رُ النّهُ نُونے کے اختیار ہوگئے فرمایا:'' خداوندا! اگر بیجھوٹا ہوتو اس کو آ زمائش میں ڈال۔''اس شخص کا بیہ حضرت سعد رُ النّهُ نُونے ہوگا اور ہوگا ہوگا تھا اور ہوگیا تھا اور ہوگی واقعات نہ کور ہیں۔ مال ہوگیا تھا کہ بوڑ ھے ہوگر اس کی پلکیس لئک آئی تھیں ۔ تا ہم بازاروں میں چھوکر یوں کو چھیڑتا پھرتا تھا اور ہیں۔ اس کہتا تھا کہ سعد کی بددعا مجھولگ گئی۔ ﷺ احادیث وسیر میں ان کی تجو لیت دعا کے اور بھی واقعات نہ کور ہیں۔

حضرت عروہ ڈکاٹیؤ کے حق میں دعائے برکت

ایک بار آپ مُنَافِیْمُ نے حضرت عروہ دُٹالِنُمُنُہ کوایک دینار دیا کہ اس کی ایک بکری خرید لا کیں۔انہوں نے اس سے دو بکریاں خرید کیس۔انہوں اور نے اس سے دو بکریاں خرید کیس۔ایک کوایک دینار پر فروخت کر ڈالا اور آپ کی خدمت میں دوسری بکری اور دینار کو بیش کیا ، آپ مُنافِیْمُمُ نے ان کوخرید و فروخت کے معاملات میں برکت کی دعا کی اور اس کا بیا اثر ہوا کہ اگروہ مٹی بھی خرید تے تھے اس میں نفع ہوتا تھا۔ ﷺ

ابوا مامہ با ہلی ڈالٹنز؛ کے حق میں دعائے سلامتی

حضرت ابوا مامہ ڈالفٹو کہتے ہیں آنخضرت مُٹالٹیو کہیں فوج بھیج رہے تھے۔ میں نے حاضر ہوکر عرض کی کہ یارسول اللہ مُٹالٹیو کی ایم کے دعا سیجے کہ شہادت نصیب ہونے رمایا:''خداوند! ان کوسالم وغانم واپس لا'' چنانچہ ہم صحیح وسلامت مال غنیمت لے کر واپس آئے۔ پھر کہیں فوج جانے گئی۔ میں نے پھر وہی درخواست کی۔ آپ نے پھر وہی دعا دی اور پھر وہی ہوا۔ تیسری مرتبہ پھر یہی موقع پیش آیا۔ میں نے عرض کی میارسول اللہ! میں نے دود فعہ دعائے شہادت کے لئے درخواست پیش کی قبول نہ ہوئی۔ اب یہ تیسراموقع ہے۔ آپ نے پھر وہی دعا دی اور وہی نتیجہ تھا۔ ایکھ

حضرت ابوطلحہ رٹائٹٹۂ کے حق میں برکت اولا دکی دعا

حضرت ابوطلحہ والنفیٰ کی بیوی نہایت ہوشمند اور اسلام اور پیغمبراسلام مَثَاثِیْنِم پر دل ہے فدانھیں ۔ایک

<sup>🕸</sup> ترمذي، مناقب سعد بن ابي وقاص: ٣٧٥١\_ 🤨 صحيح بخاري، كتاب الاذان، باب وجوب القراءة الامام والماموم في الصلوات كلها: ٧٥٥\_ 💛 بخاري، كتاب المناقب: ٣٦٤٢\_

<sup>🦚</sup> مسنداحمد، ج٥، ص: ٢٤٨ وابو يعليٰ وبيهقي.

المنابع المناب

دفعهان کا بچه بیمار ہوا۔حضرت طلحہ گھرسے باہر ہی تھے کہ بچہ نے دم تو ژدیا۔ بیوی نے بچہ کوا یک گوشہ میں لٹا دیا۔

ابوطلحہ رٹی انٹیڈ جب گھر واپس آئے تو بیوی سے دریافت کیا کہ بچہ کیسا ہے؟ نیک بخت نے جواب دیا کہ 'وہ آرام پا گیا۔' ابوطلحہ رٹی انٹیڈ سمجھے کہ وہ اچھا ہے، دونوں میاں بیوی ایک ہی بستر پر سوئے۔ ابوطلحہ رٹی انٹیڈ منج کو اسٹھ منسل کر کے مبحد نبوی میں نماز پڑھنے کو جانے گئو بیوی نے اصل حقیقت طاہر کی ۔ ابوطلحہ رٹی گئے نے آکر آئے خضرت من انٹیڈ کو کو جانے اوری ہوئی ایک انصاری کہتے ہیں کہ برکت عطاکی ہو۔' چنا نچہ اس شب کی برکت مقررہ مہینوں کے بعد پوری ہوئی ایک انصاری کہتے ہیں کہ برکت کا بیا اثر ہوا کہ میں نے ابوطلحہ رڈی ٹھڑ کی نو (۹) اولا دیں دیکھیں اور سب کی سب قرآن خوال تھیں۔ ایک

حضرت ابو ہریرہ ڈائٹن کی والدہ کے حق میں دعائے ہدایت

حضرت ابو ہریرہ رفی تنظر کی والدہ کا فرہ تھیں اور ابو ہریرہ رفی تنظر ان کودعوت اسلام دیتے تھے۔ لیکن وہ نہیں مانتی تھیں، ایک دن انہوں نے حسب دستور دعوت اسلام دی تو انہوں نے آنخضرت مَن اللّٰیم کو ہرا بھلا کہا۔ حضرت ابو ہریرہ رفی تنظیر کو سخت تکلیف ہوئی۔ وہ روتے ہوئے آنخضرت منا اللّٰیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس نا گوار واقعہ کا ذکر کیا اور درخواست کی کہ میری والدہ کے لئے ہدایت کی دعا فرمایے۔ آپ منا اللّٰه علی اور درخواست کی کہ میری والدہ کے لئے ہدایت کی دعا فرمایے۔ آپ منا اللّٰه علی الله دعا کی تبول ہونے کا دعا کی در دان ابو ہریرہ رفیاتی کو ابو نے کا اس درجہ یقین تھا کہ وہ خوش خوش گھر واپس آئے۔ دیکھا کہ در واز ہ بند ہے۔ مال نے پاؤں کی آ ہٹ تی تو کہا کہ در واز ہ کے برائی گرنے کی آ واز بھی محسوں ہوئی۔ جب وہ شاس کر کہ در واز ہ کے برائی ہوئی کے مارے النے پاؤں کی ترے بدل چکیس تو در واز ہ کھولا اور کلمہ شہادت بڑھا۔ حضرت ابو ہریرہ رفیاتی خوش کے مارے النے پاؤں کو حضرت منا اللّٰئے کی خدمت میں واپس آئے اور آپ کومڑ دہ سایا۔ آپ نے خدا کا شکر اوا کیا اور دونوں کو دعا دی۔

#### اونث كاتيز هوجانا

<sup>🐞</sup> صحيح مسلم، باب من فضائل ابي طلحة:١٣٢٢ ـ

<sup>🕸</sup> صحيح بخاري، كتاب الجنائز، باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة: ١٣٠١-

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، باب من فضائل ابي هريرة: ٦٣٩٦ـ

<sup>🗱</sup> بخارى، كتاب الجهاد، باب استذان الرجل الامام:٢٩٦٧ ـ

بياركااحيماهونا

آپ مَنْ الْمَیْنِمُ ایک صحابی کی عیادت کوتشریف لے گئے۔ جوضعف سے چور ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا:''کیائم صحت کی حالت میں خداسے کوئی دعا کرتے تھے؟''انہوں نے کہا، ہاں میں خداسے دعا کرتا تھا کہ مجھے آخرت میں جوعذاب دینا ہے وہ دنیا ہی میں دے دے۔ آپ مَنْ اللّٰمِیْمُ نِیْلُ بِحَدِیْمُ نَیْلُ ہُوں نہیں ہوسکتے تو تم نے یہ دعا کیون نہیں کی:

﴿ رَبُّنَا أَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِهِ ﴾

(٢/ البقرة:٢٠١)

''خداوندا! ہم کودنیاو آخرت دونوں میں بھلائی دےاوردوزخ کے عذاب ہے تحفوظ رکھ'' اس کے بعد آپ مَلَّ ﷺ اِنْ درگاہ خداوندی میں دعا کی اور خدانے ان کوشفاعطافر مائی۔ ﷺ سواری میں قوت آجانا

حضرت جریر و النافیذا کی صحابی تھے۔جوگھوڑے کی پشت پرجم کرنہیں بیٹھ سکتے تھے۔ایک بارآپ مَلَا اللّٰهِ اِن اِن کو ذی الخلصہ کے بت خانے کے ڈھانے کے لئے بھیجنا چاہا۔انہوں نے آنخضرت مَلَا لَٰ اللّٰهِ اِس کَا اللّٰهِ اِن کو ذی الخلصہ کے بت خانے کے ڈھانے کے ڈھانے کے لئے بھیجنا چاہا۔انہوں نے آخصرت مَلَا لَٰ اللّٰهِ اِس کو گھوڑے پر جم کرنہ بیٹھنے کی شکایت کی۔آپ مَلَّ اللّٰهُ اِن مَلَّ اللّٰہِ اِس کی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کہ اور اس کو ہادی ومہدی بنا۔ چنا نچہ وہ گئے اور اس میں آگ لگا کر آئے۔ گا ایک مغرور کا ہاتھ شل ہوجانا

آپ مَنْ النَّيْظِ کے سامنے ایک شخص نے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا:''وائیں ہاتھ سے کھاؤ۔''اس نے غرور سے کہا، میں اس سے کھانہیں سکتا۔ چونکہ اس نے غرور سے ایسا کہا تھا آپ نے فرمایا:'' خدا کرے ایسا ہی ہو۔'' چنانچہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ دائیں ہاتھ کو اٹھا کر واقعی اپنے منہ تک نہیں لے جاسکتا تھا۔ 🕏

قبيله دوس كامسلمان ہونا

ایک بارحضرت طفیل دوی رفایقند اپنی رفقا کے ساتھ آپ منگافینم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یارسول الله مَنگافینیم اوس کے قبیلہ نے دعوت اسلام کے قبول کرنے سے انکار کیا۔ آپ منگافینیم اس پر بدوُعا فرما یے کیکن رحمت عالم منگافینیم نے یہ دعا فرمائی:

the street of the second of the second secon

<sup>🖈</sup> صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا: ٦٨٣٥ـ

<sup>🍄</sup> صحيح مسلم، كتاب الاشربة، باب آداب الطعام و الشراب واحكامهما: ٥٢٦٨-

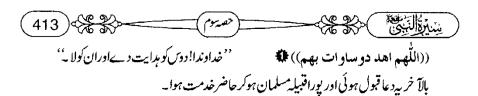

رفع بے بردگی کے لئے دُعا

ایک حبشیہ عورت نے آی منافیقی کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کی کہ مجھے صرع کا دورہ ہوتا ہے۔ جس سے میں بے پردہ ہوجاتی ہوں۔میرے لئے دعا فرمایئے۔ارشاد ہوا:''اگرصبر کرنا جا ہوتو تتہیں جنت نصیب ہوگی اورا گر کہوتو میں دعا کروں کہ خداتم کو صحت دے۔'اس نے کہا، میں صبر کرتی ہول کیکن ستز عورت ك لئے دعافر ماسيے - چنانچية ب مثالين اسك لئے دعاكى - 😝

#### سلطنت کسریٰ کی نتاہی

پڑھ چکے ہوکہ آنخضرت مُنَافِیْا نے وعوت اسلام کے لئے جب کسریٰ کے یاس خط بھیجاتواس نے خط کو چاک کر کے پھینک دیا۔ آنخضرت مُناہیٰ کا کومعلوم ہوا تو آپ نے اس کو بددعا دی کہ اس کے بھی پرزے پرزے ہوجائیں 🥴 چنانچہ حضرت عمر ڈائٹنٹ کے زمانہ میں اس کی سلطنت کے پر خچے اڑ گئے۔ وعائے برکت کااثر

آنخضرت مَنَا اللَّهُ مِم بيشه فوج كوم تر كروانه فرماتے تصاور تمام امت كے لئے دعا كى تھى كە' خداوندا! میری امت کوضیج کے سوریے میں برکت دے۔'' ایک تجارت پیشہ صحابی نے اس پڑ عمل کیا اور اپنا سامان تجارت عموماً صبح سویرے روانہ کرنا شروع کیا۔ چنانچداس دعا کی برکت ظاہر ہوئی اور وہ اینے دولت مند ہو گئے کہان کواپنی دولت کےرکھنے کوجگہ نہیں ملتی تھی۔ 🧱

## طول عمر کی د عا

ام قیس رٹھنٹٹا ایک صحابیتے میں ان کالڑ کا مر گیا تو وہ اس قدر بدحواس ہو گئیں کے خسل جنازہ دینے والے ہے کہا کہ میرے بیچے کو ٹھنڈے یانی ہے غسل نہ دو ورنہ مرجائے گا۔ آنخضرت مُٹَاتِیْمُ کواس کی خبر ہوئی تو مسکرائے اوران کوطول عمر کی دعادی۔ چنانچہانہوں نے تمام عورتوں سے زیادہ عمریائی۔ 🤁

<sup>🦚</sup> صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب قصة دوس: ٤٣٩٢ ومسلم، باب من فضائل غفار واسلم و \cdots ٦٤٥٠ - 🥵 صحيح مسلم، كتاب البروالصلة، باب ثواب المومن فيما يصيبه --- ١٥٧١-

<sup>🏶</sup> صحيح بخاري، كتاب الجهاد، باب دعوة اليهود والنصاري:٢٩٣٩ـ

<sup>🦈</sup> ابـوداود، كتـاب الـجهـاد، بـاب فـي الابتكار في السفر:٦٠٦٠؛ ترمذي، ابواب البيوع، باب ماجاء في التبكيير بالتجارة: ١٢١٢؛ ابن ماجه، باب مايرجي من البركة في البكور: ٢٢٣٦ ومسند احمد، ج٣، ص: ٤٣٠ عن صخر الغامدي. 🏕 نسائي، كتاب الجنائز، باب غسل الميت بالحميم:١٨٨٣-

رافع بن سنان نے اسلام قبول کرلیا۔لیکن بی بی نے جس کی گود میں ایک لڑکتھی۔اس سعادت ابدی سے انکار کیا۔اب اختلاف مذہب کی بنا پرلڑکی کے بارے میں نزاع پیدا ہوئی۔ بارگاہ نبوت میں مقدمہ پیش ہوا۔ آپ مَنَّ اللَّهِ عَلَیْ اللَّ بَصَایا اور کہا:''لڑکی کو بلاتے جاؤ۔'' دونوں نے بلایا تو لڑکی ماں کی طرف بڑھی۔ آپ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْ اللَّ بَصَایا اور کہا:''کردعا فر مائی کہ'' خداوندا!اس کو ہدایت دے۔''اس کا بیا اثر ہوا کہ کردا و کرکی کا رخ فوراً باپ کی طرف پھر گیا۔ ﷺ بیا بوداؤ دکی روایت ہے۔

ابن سعد نے اس شم کا ایک واقعہ ابوسلمہ صحابی ڈٹائٹیڈ کی نسبت کھا ہے کہ وہ بچہ تھے۔ان کے دادااور نانا میں سے ایک کا فراورا یک مسلمان تھا۔ دونوں نے بچہ کی تولیت کا دعویٰ کیا آنخضرت مَثَاثِیْرِ ہِمَ نے اس کا فیصلہ خود بچہ کے اختیار پر رکھ دیا۔ پہلے تو بچہ اپنے کا فررشتہ دار کی طرف چلا۔ آپ مَثَاثِیْرِ ہِمَ نے فرمایا:'' خدایا! اس کو ہدایت دے۔''فوراً بچے مسلمان عزیز کی طرف چلاگیا اور فیصلہ اس کے حق میں رہا۔ ع

<sup>🗱</sup> ابوداود، كتاب الطلاق، باب اذا اسلم احد الابوين لمن يكون الولد: ٢٢٤٤.

<sup>🗱</sup> ابن ماجه، كتاب الاحكام، باب تخيير الصبي بين ابويه: ٢٣٥٢ مين بيروايت بـ



## اشياءمين اضافه

مسلمانوں کی ابتدا کی زندگی جس فقروفاقہ میں گزری تھی ،اس کا حال کتاب کے مختلف حصوں میں پڑھ چکے ہو ۔ گئی گئی دن گزرجاتے تھے کہ ان کو کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی ۔ ایسی حالت میں اگر برکت اللّٰہی ان کو اینا خاص مہمان نہ بنالیتی تو ان کا کیا حشر ہوتا؟ انجیل میں ہے کہ حضرت عیسی عالیہ بیانے تھوڑی ہی روٹی اور مجھلی ہے گئے سوآ دمیوں کو شکم سیر کردیا اور بیان کا بڑا معجز ہے تھا جا تا ہے ۔ لیکن آنخضرت منگا اللّٰہ بیارک اور فیض روصانی ہے ایک دست مبارک اور فیض روصانی سے ایک دفعہ نیس متعدد دفعہ اس قسم کے برکات ظاہر ہوئے۔

تھوڑے سے کھانے میں ستر آ دمیوں کاسیر ہونا

ایک دن حضرت ابوطلحہ ر ڈاٹھٹوٹ نے آنخضرت مکاٹیٹیٹم کی آ واز سے محسوں کیا کہ آپھوک کی شدت سے ضعیف ہور ہے ہیں۔ گھر میں آئے اور بی بی (ام سلیم ڈاٹٹیٹ) سے کہا کہ جھوکو آنخضرت مگاٹیٹم کی ضعیف آ واز سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھوکے ہیں۔ تہہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جو کی چندروشیاں دو پٹے میں لیبیٹ کر حضرت انس ر ڈاٹٹیٹ کے ہاتھ آپ مگاٹیٹم کی خدمت میں جھیجیں۔ وہ روشیاں لے کر آئے تو آپ مگاٹیٹم کی خدمت میں جھیجیں۔ وہ روشیاں لے کر آئے تو آپ مگاٹیٹم کے خدمت میں جھیجیں۔ وہ روشیاں لے کر آئے تو آپ مگاٹیٹم کی خدمت میں تشریف فرما تھے۔ حضرت انس ر ڈاٹٹیٹ ما منے کھڑے ہوئے تو آپ مگاٹیٹم کی ساتھ محبور میں تشریف فرما تھے۔ حضرت انس ر ڈاٹٹیٹ کے ساتھ اٹھے اور حضرت انس ر ڈاٹٹیٹ کے ساتھ اٹھے اور حضرت انس و ڈاٹٹیٹ کے ساتھ اٹھے اور مسلمہ ڈاٹٹیٹ کے ہا کہ جو پچھ تہمارے پاس کھلانے کا کوئی سامان نہیں آنخضرت مگاٹٹیٹم ایک محبور کی تو انس و ڈاٹٹیٹ کے ہاتھ تھے۔ کہا مہاں کا کام دیا۔ لیکن ان ہی روٹیوں مولا و ۔ انہوں نے وہی روٹیاں پیش کیس جو حضرت انس ڈاٹٹیٹ کے ہاتھ جھی تھیں۔ آئخضرت مگاٹٹیٹم کی کوئیٹ کے کم کوئیٹر کے باتھ جھی تھیں۔ آئخضرت مگاٹٹیٹم کی کوئیٹر کی باتھ تھی تھی اور وہ شکم میر ہو ہو کر جاتے ہوئی کے ہیں اور ماسلم ڈاٹٹیٹر کی کارتن انڈیل دیا۔ جس نے سالن کا کام دیا۔ لیکن ان ہی روٹیوں میں یہ برکت ہوئی کہ آپ مگاٹٹیٹر وی دی آئر میاں کو بلا بلا کر کھلاتے تھے اور وہ شکم میر ہو ہو کر جاتے میں یہ برکت ہوئی کہ آپ مگاٹٹیٹر وی دی آئر مول کو بلا بلا کر کھلاتے تھے اور وہ شکم میر ہو ہو کر جاتے ہے۔ یہاں تک کہ سر مائی آئروں مورہ گئے۔ بہا

حچوہارے کے ڈھیر کا بڑھ جانا

حضرت جابر وٹلٹنٹ کے والد نے اپنے او پریہودیوں کا قرض چھوڑ کروفات کی قرضداروں نے تقاضا کیا تو حضرت جابر وٹلٹنٹ آنخضرت مٹائٹیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ والد نے اپنے او پر قرض چھوڑ کرانقال کیا ہے اور بجز تھجوروں کے میرے پاس ادا کرنے کا کوئی سامان نہیں ۔صرف تھجوروں کی پیداوار سے کئی برس تک بیقرض ادانہیں ہوسکتا۔ آپ مٹائٹیئی میرے ساتھ نخلتان میں تشریف لے چلئے ، تا کہ آپ کے

<sup>🏶</sup> صحيح بخارى، كتاب المناقب، باب علامات النبوة:٣٥٧٨

سِندُوْوَالْنِيْقُ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ادب سے قرض دار جھے پرتخی نہ کریں۔ آپ ان کے ساتھ تشریف لائے اور تھجوروں کا جوڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس کے گردچکر لگا کردعا کی اور اس پر بیٹھ گئے اور فر مایا کہ اپنے اپنے قرض میں لیتے جاؤ۔ آپ کی دعا کی تاثیر سے ان ہی تھجوروں میں یہ برکت ہوئی کہ تمام قرض ادا ہو گیا اور جس قدر تھجوریں قرض داروں کودی گئی تھیں۔ اتنی ہی بچکر ہیں۔ ﷺ

# کھانے میں حیرت انگیز برکت

تھی کی مقدار میں برکت

ام مالک فی خین کا دستورتھا کہ آنخضرت منگانی کی خدمت میں بمیشہ ایک برتن میں تھی ہدیدۃ بھیجا کرتی تھیں۔ جب ان کے بیج سالن مانگتے اور گھر میں نہ ہوتا تو وہ اس برتن کو جس میں آنخضرت منگانی کی گھی بھیجی تھیں اٹھا لا تیں اور اس میں سے بقدر صرورت گھی نکل آتا۔ ایک دن انہوں نے اس برتن کو نچوڑ لیا۔ بھیجی تھیں اٹھا لا تیں اور اس میں سے بقدر صرورت گھی نکل آتا۔ ایک دن انہوں نے اس برتن کو نچوڑ لیا۔ پھر آپ کی خدمت میں آئیں تو آپ منگانی کی فرایا: ''اگر تم نے اس کو نچوڑ نہ لیا ہوتا تو ہمیشہ اس میں سے کھی نکل کرتا۔' گھی نکل کرتا۔'

صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة: ٣٥٨- ﴿ ایضًا: ٣٥٨١- ﴿ صحیح مسلم،
 کتاب الفضائل، باب فی معجزات النبی ﷺ: ٩٤٥٥ و مسئد احمد عن جابر، ج٣، ص: ٣٤٠-



جو کی مقدار میں برکت

ایک بارایک شخص نے آپ مُثَاثِیْ اس علم مانگا۔ آپ نے تھوڑے سے جو دے دیے۔اس میں اس قدر برکت ہوئی کہوہ روزاینے لئے ،اپنی بیوی کے لئے ،اپنے مہمان کے لئے اس میں سے صرف کرتا تھااور اس میں کمی نہ ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے اس کو تولا ادر آنخضرت مُناتِیْظِ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آب مَنْ اللَّهُ فِيمَ مِن الرَّمَ اس كونه و ليت تو بميشه ايك حالت برقائم ربتال 🍅

کھانے میں حیرت انگیز اضافہ

غزوهٔ احزاب میں تمام مہاجرین اور انصار خندق کھود رہیے تھے۔حضرت جابر ڈکاٹھنڈ نے ویکھا کہ آ تخضرت مَنَا فَيْنِمُ حَت بھو کے ہیں وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور پوچھا کہتمہارے یاس کچھکھانے کو ہے؟ انہوں نے ایک صاع جو نکالا اور گھر میں ایک بکری تھی ۔حضرت جابر ڈٹائٹنڈ نے اس کوذنح کیا اور بی بی نے آٹا گوندھا گوشت دلیچی میں چڑھایا گیا تو حضرت جابر ڈالٹنی آنخضرت مَاکَاثِیَا کو لینے کے لئے چلے۔ بی بی نے کہا کہ دیکھوآ پ کے ساتھ لوگوں کولا کر مجھے رسوانہ کرنا۔ حضرت جابر بھائٹنڈ آئے اور چیکے سے آپ کے کان میں کہا کہ ہم نے کھانے کا انظام کیا ہے۔آپ چنداصحاب کے ساتھ تشریف لے چلئے لیکن آپ مُنافِّنِمُ نے تمام اہل خندق کو یکارا کہ 'آ و جاہر نے دعوت عام کی ہے۔'' اور حضرت جاہر ملا تنفیظ سے کہا کہ جب تک میں نہ آلوں چو لھے سے دیکچی ندا تاری جائے اور روثی نہ کیے۔ آنخضرت مُثَاثِیْزَم تمام لوگوں کو لے کرروانہ ہوئے۔ حضرت جابر وللفني من آئے تونی بی نے برا بھلا کہنا شروع کیا۔انہوں نے کہا، میں کیا کروں تم نے جو کہا تفامیں نے اس کی تعمیل کردی۔ آپ آئے تولی بی نے آپ کے سامنے آٹا چیش کیا۔ آپ مُن اللّٰهُ ان اس میں ا پنالعاب دہمن ملا دیا اور برکت کی دعا دی۔ پھراسی طرح دیکچی میں بھی لعاب دہن ڈ الا اور دعائے برکت کی ۔ اس کے بعد آپ نے روئی ایکانے اور سالن نکالنے کا حکم دیا۔ کم وبیش ایک ہزار آ دمی تھے۔سب کھا کرواپس گئے لیکن گوشت اور آ نے میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ 🗱

تھوڑی سی زادراہ میں غیرمعمولی برکت

غز وہ تبوک میں صحابہ رٹنائنٹنز کو بھوک کی اتنی تکلیف ہوئی کہ آنخضرت مُناٹیٹیز نے سوار بوں تک کے ذ بح كرنے كى اجازت دے دى۔حضرت عمر والفيظ كومعلوم جواتو آپ مَالفِظِم كے پاس آئے اوركها كما كراييا کیا گیا تو سواریاں کم ہو جائیں گی آپ بچا ہوا زادراہ سب سے طلب فرمائیں اوراس پر دُعائے برکت کریں۔ ممکن ہے کہ خدا اس میں ان کا بھلا کر دے۔ آپ نے ایک چاور بچھوائی اور تمام فوج کا زادراہ جمع

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، باب في معجزات النبي الله الله عليه ٩٤٦ ومسند احمد عن جابر، ج٣، ص: ٣٣٧ـ

<sup>🏶</sup> بخاري، كتاب المغازي، باب ذكر غزوة الخندق: ٢٠١٤\_

کرادیااوراس پر برکت کی دعا کی۔ پھرتمام لوگوں ہے فرمایا:''اپنے اپنے برتن بھرلیں۔''لوگوں نے تمام برتن بھر لئے اورخوب سیر ہوکر کھایا۔ پیہاں تک کہ کھانے ہے نچ گیا۔

تھوڑی سی زادراہ میں عظیم برکت

آ دھسیرآ ٹے اور ایک بکری میں برکت

آنخضرت مَنَا اللَّيْمُ الكِ سفر ميں تھے۔۱۳۰ آدميوں كى جماعت ساتھ تھى۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا كہتمبارے ساتھ بچھ كھانے كاسامان ہے؟ ايك شخص ايك صاع آثالا يا اور وہ گوندھا گيا۔ پھرايك كافر بحريال چراتا ہوا آيا۔ آپ نے اس سے ايك بحرى خريد فرمائى اور ذرح كرنے كے بعد كليجى كے بعونے كا تھم ديا اور بر شخص كونسيم كى۔ گوشت تيار ہوا تو دو پيالوں ميں بھرا گيا اور سب كے سب كھا كرآسودہ ہو گئے اور بچى گما۔ بھى گما۔

تھوڑے سے کھانے میں غیر معمولی برکت

قليل تعداد ميں کثير برڪت

ٱنخضرت مَنْ تَقْيَعُ نِهِ جب حضرت زينب فِي فَهُمَّا كِ ساتهو نكاح كيا تو حضرت انس فِي تَقَدُ كي والده ام

<sup>🏕</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب الدليل على ان من مات....: ١٣٩ــ

سلیم فاتفینا نے تھوڑ اساحیس (ایک قسم کا کھانا ہوتا ہے) تیار کیا اور ایک طشت میں کر کے حضرت انس فرائٹیؤ کے باتھ آپ کی خدمت میں ہمیجا۔ حضرت انس فرائٹیؤ کھانا لے کر آئے تو آپ نے بہت سے اصحاب کو مدعو کیا۔
تقریباً تین سوآ دمی جمع ہوگئے۔ آپ نے حکم دیا کہ دس دس آ دمی حلقہ باندھ کر بیٹی جا نمیں اور اپنے سامنے سے کھانا شروع کریں تمام لوگ کھا کر آسودہ ہوگئے لیکن اس میں اس قدر برکت ہوئی کہ حضرت انس فرائٹیؤ کہتے ہیں کہ جمعے بینہ معلوم ہوسکا کہ جس وقت میں نے طشت کو اٹھا کر رکھا اس وقت کھانا زیادہ تھایا جب لوگوں کے سامنے رکھا گیا تھا۔

# ایک پیاله میں جبرت انگیز برکت

سمرہ بن جندب بٹلٹٹٹ کابیان ہے کہ ہم لوگ دیں دی آ دمی صبح سے شام تک آنخضرت مٹلٹٹٹٹ کے پاس ایک پیالہ سے متصل کھاتے رہے تھے۔لوگوں نے پوچھا کہ اس میں اس قدر بڑھتی کیونکر ہوتی جاتی تھی؟ انہوں نے آسان کی طرف اشارہ کرکے بتایا کہ' وہاں''سے ۔ 4

#### دودھ کے پیالہ میں برکت

ایک دن حفرت ابو ہریرہ بڑائٹی ہوک کی شدت ہے ہے تاب ہوکر راستہ میں بیٹھ گئے۔ حفرت ابو ہریش فیٹ گئے دھزت او ہریش فیٹ کا گزرہوا تو ان سے قرآن مجید کی ایک آیت بوچھی لیکن اس کا مقصدا پی حالت زار کی طرف توجہ دلا نا تھاوہ گزرگن فیٹ کا گزرہوا تو ان سے جمی ایک آیت بوچھی لیکن انہوں نے ای غرض سے ان سے بھی ایک آیت بوچھی لیکن انہوں نے بھی ہا التھاتی کی ۔ اس کے بعد آنخصرت مواثینی کا گزرہوا، اور آپ نے ان کے چہرہ کو دکھی کے اس معلوم کر لی اور ان کو پکارا۔ حضرت ابو ہریرہ ڈوائٹین نے لبیک کہا اور ساتھ ہو لئے۔ آپ گھر میں داخل ہوئے تو دودھ کا ایک بیالہ بھرا ہوا نظر آیا۔ بوچھنے سے معلوم ہوا کہ ہدیئة آیا ہے۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ ڈوائٹین کو چکم دیا کہ اصحاب صفہ کو بلا لا کیس ۔ حضرت ابو ہریرہ ڈوائٹین کو بینا گوارگزرا کہ اس دودھ کا سب سے زیادہ سے تو بی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ آپ کے تھم سے حضرت ابو ہریرہ ڈوائٹین نے سب کو بلانا شروع کیا۔ اور سب کے سب سیراب ہو گئے تو آئے خضرت میں گئی ہیں ۔ آئو بیٹھو اور بینا شروع کرو۔ آپ ان کو متصل بلاتے جب سب کے سب سیراب ہو گئے تو آئی ہیں۔ آئو بیٹھو اور بینا شروع کرو۔ آپ ان کو متصل بلاتے کرمسکرائے اور کہا کہ اب صرف ہم اور تم باقی ہیں۔ آئو بیٹھو اور بینا شروع کرو۔ آپ ان کو متصل بلاتے کرمسکرائے اور کہا کہ اب صرف ہم اور تم باقی ہیں۔ آئو بیٹھو اور بینا شروع کرو۔ آپ ان کو متصل بلاتے کرمسکرائے اور کہا کہ اب صرف ہم اور تم باقی ہیں۔ آئو بیٹھو اور بینا شروع کرو۔ آپ ان کو متصل بلاتے کرمسکرائے اور کہا کہ اب صرف ہم اور تم باقی ہیں۔ اس کے بعد آپ شرائی باتے نے خود پیالہ لیا اور جو پھی کے ۔ گ

<sup>🐞</sup> صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب زواج زینب:۳۵۰۷ 🍇 ترمذی، ابواب المناقب، باب ماجاء فی آیات نبوة النبی ﷺ ۳۱۲۵ - 🍇 بخاری، کتاب الرقاق، باب کیف کان عیش النبی ﷺ،۲۶۵۳ ـ



مکری کے دست میں برکت

ا یک صحابی نے آ ب من اللی ایک کے لئے گوشت یکایا۔ چونکد آب من اللی ایک کو بکری کا دست نہایت مرغوب تھا۔انہوں نے آپ کودونوں دست دیئے۔ جب آپ ان کو تناول فر ما بیکے ۔ تو پھر دست ما نگا۔انہوں نے کہا، يارسول الله! بكرى كے كتنے دست موتے ہيں؟ آپ مَنْ اللَّهُ إِلَى خَرْمایا: ' خداك قسم! اگرتم خاموش رہتے تو میں جس قدر دست مانگتاتم مجھے دیتے رہتے۔'' 🍪

بکری کے تھنوں میں برکت

حضرت مقداد ر اللفيَّة سے روایت ہے کہ میں اپنے دو رفیقوں کے ساتھ سخت عسرت اور فاقہ زوگی کی حالت میں آیا اور تمام صحابہ جن گنتم کی خدمت میں اینے آپ کو پیش کیا۔لیکن کسی نے ہماری کفالت منظور نہیں کی ۔ بالآ خر ہم سب آ مخضرت مُنَافِیّا کم خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ہم کو گھر لے گئے۔ و ہاں تین بکریاں بندھی ہوئی تھیں۔ آپ مَناتَیْتِم نے فرمایا:''ان کا دودھ دوھ کرپیا کرو'' چنانچے ہم سب دودھ دوھ کراینا حصہ کی لیتے اور آنخضرت مُلَّاثِیْلُ کا حصہ رکھ دیتے تھے۔ آپ مُلَاثِیْلُ رات کو آ تے تو پہلے نرم آ واز میں سلام کرتے۔ پھر مسجد میں آ کرنماز پڑھتے اس کے بعد اپنا حصہ دودھ پیتے۔ایک دن جب کہ میں ا بے حصہ کا دودھ بی چکا تھا۔ شیطان نے مجھ کو دھوکا دیا کہ آنخضرت مُٹاٹینِمُ انصار کے یہاں ہے آتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں تحا کف پیش کرتے ہیں اور آپ ان کو تناول فرماتے ہیں۔ آپ کواس دودھ کی ضرورت نہیں ۔ میں اس کے دھوکے میں آ گیا۔اور تمام دودھ اٹھا کر پی گیا۔ جب میرے پیٹ میں گنجاکش نەرىپى توشىطان بەكھەكر چاتا ہوا كەكمبخت تو آنخضرت مَثَاتَيْنِكُم كاحصە بى گيا۔ جب آپتشرىف لائىيں گے اوراینے حصہ کو نہ یا کیں گے تو تجھ کو بددعا دیں گے اور تیرا دین و دنیا سب برباد ہو جائے گا۔ چنانچہاس ڈر ہے میری آئکھوں کی نینداڑ گئی آپ تشریف لائے رحسب معمول سلام کیا اور نماز پڑھی اس کے بعد دود ھ کو کھولا تو آپ کا حصہ غائب تھا۔ آپ نے آسان کی طرف سر اٹھایا اور میں سمجھا کہ اب آپ مجھ پر بدرعا فرما كين كے اور ميں ہلاك ہو جاؤں گا۔ليكن آپ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَل مجھ کو کھلایا اس کو کھلا اور جس نے مجھے پلایا اسے پلا۔'' اب میں جاور لپیٹ کے اٹھا ہاتھ میں چھری لی کہ ان بکریوں میں جوسب سے زیادہ فربہ ہواس کو ذبح کروں۔لیکن مجھے معلوم ہوا کہ ان سب کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے۔اب میں نے ایک برتن کی طرف ہاتھ بڑھایا جس کے متعلق آنخضرت مَثَاثَیْنِ کے ابل وعیال کو بیخیال بھی نہ آیا تھا کہ بھی اس قدر دودھ ہوگا کہ اس میں دوہا جائے گالیکن میں نے اس میں دودھ دوباتو وہ بھر گیا اور او پر پھین نظر آنے لگا۔ میں نے دودھ کو آپ منافیقی کی خدمت میں پیش کیا۔

<sup>🆚</sup> شمائل ترمذي، باب ما جاء في ادام رسول اللهﷺ: ١٦٨-

سِندِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّ

جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ سیر ہو گئے اور آپ کی دعا کی برکت میں میں شامل ہوگیا تو میں ہنتے ہنتے زمین پر گر پڑا اور آپ کی خدمت میں اول ہے آخر تک تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ سُلِ اللّٰ اِنْ نے فرمایا: ''بیخ مداوند تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو کیوں نہیں جگایا کہ وہ بھی چیتے۔'' میں نے کہا کہ جب میں نے

آپ مَنْ اللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مُحِيمًا س كى بروانهيس كركسي اورنے بيايانهيں؟

ایک وسق جو کی برکت

حضرت عائشہ ڈلائٹنا بیان کرتی ہیں کہ آنخضرت مَنَّالِیُّنِا نے وفات پائی تو سیجھ وسق (ایک پیانہ) جو کے سوالیجھ گھر میں نہ تھا تو میں نے اسی کو کھانا شروع کیا تو وہ ختم ہی ہونے پرنہیں آتا تھا تو ہم نے اس کوتولا تو پھروہ ختم ہوگیا۔ یعنی اس کی وہ برکت جاتی رہی۔ ﷺ

توشددان هميشه بھرار ہتا

حضرت الوہری دفائی کے جہے ہیں کہ مجھ پراسلام میں تین صیبتیں سب سے خت پڑیں۔ پہلی آنخضرت مَنْ النَّیْ کی وفات، دوسری حضرت عثمان وٹائیڈ کی شہادت، تیسری میرے توشہ دان کا جاتے رہنا، لوگوں نے پوچھا کیوں کیمیا توشہ دان ؟ انھوں نے کہا، آپ ایک غزوہ میں تھے۔ رسد نتم ہوگئی تھی۔ آپ مَنْ النَّیْ الله ہوں کیمیا توشہ دان ؟ انھوں نے کہا، آپ ایک غزوہ میں ہے۔ رسد نتم ہوگئی تھی۔ آپ مَنْ النِیْ الله ہوں کہ جھے مجود میں ہیں۔ ان کو دستر خوان پر پھیلا دیا۔ ایس مجود میں تھیں۔ آپ ارشاد ہوا: ''وہ لے آؤ۔'' میں لایا تو آپ نے ان کو دستر خوان پر پھیلا دیا۔ ایس مجود میں تھیں۔ آپ ایک ایک مجبود میں الله الماراس پر خدا کا نام پڑھ کرر کھتے جاتے تھے۔ پھر آپ نے سب کوملا دیا اور تھم دیا کہ دیں دی آ دی آ کرشر یک ہوں۔ چنانچہ اس طرح لوگ آتے گئے اور پوری فوج سیر ہوگئی اور پچھ مجبود میں فا کہ میں نے دعا کی، میں نے اس میں نے عرض کی، یارسول اللہ! ان پر میرے لئے برکت کی دعا فرما ہے، آپ نے دعا کی، میں نے اس کو الله المان کی برکت میتھی کہ جب میں ہاتھ ڈالٹا تھا اس میں سے مجبود میں نگل آتی تھیں اور ۵۰ وسق تو میں نے اس میں سے راہ خدا میں خیرات کی ۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رفائی کئی کے زمانہ سے میں اس میں سے کھا تا رہا۔ حضرت عثان وفائی کی شہادت کے ہنگامہ میں جہاں اور چیز یں کئیں۔ توشہ دان بھی جاتا رہا۔ حضرت عثان وفائی کئی گھوں کے ہنگامہ میں جہاں اور چیز یں کئیں۔ توشہ دان بھی جاتا رہا۔ گھا

صحیح مسلم، کتاب الاشربة، باب اکرام الضیف: ٥٣٦٢ على صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب فضل الفقر: ١٥٤١؛ مسلم، کتاب الزهد: ٧٤٥١ هـ فضل الفقر: ١٤٥١؛ مسلم، کتاب الزهد: ٧٤٥١ هـ فضل الفقر: ١٩٥١؛ مسلم، کتاب الزهد: ٢٥٤١ ابن صعد، بابن حبان، بيهقى-

حصرت دکین اورنعمان بن مقرن وُلطَّهُمَا صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ جیارسو چود ہ آ دمی خدمت نبوی سَالطَیْکِمَ میں ایک ساتھ حاضر ہوئے اور ہم سب نے کھانے کی درخواست کی ۔ آنخضرت سَالِیْمَ نِلِ عَضرت عمر مُثَالِّمَهُ كوتكم ديا كدان كوكھانا كھلاؤانہوں نے عرض كى ، يارسول الله مَلَاثِيْكِم ! ميرے ياس تواسى قدر ہے جو بال بچوں كو كا في ہو۔ارشاد ہوا:'' جا وَادران كوكھلا دو۔''عرض كي جيسائكم ہوتھيل ميں عذرتہيں ۔ بيہ كہد كر حضرت عمر والنفيز ہم کو لے کر چلے اورایک جگہ لا کر بٹھایا اور جو کچھ مجوریت تھیں وہ سامنے لا کر رکھ دیں اوران میں یہ برکت نظر آئی كە ئىم سب سىر ہو گئے لىكىن تھجوروں میں كمی نہیں آئى۔

🗱 مسند احمد عن دكين، ج ٤ ، ص:١٧٤ وابو داو د، كتاب الادب: ٥٢٣٨؛ ابن حبان وابن سعد عن نعمان بن مقرن ــ



# یانی جاری ہونا

عرب کے خشک وریکتانی ملک میں سب سے کم یاب جنس پانی کا ایک چشمہ ہے۔ دنیا کے فاتحوں اور کشور کشاؤں کے حملوں سے یہ ملک جن اسباب کی بنا پر ہمیشہ محفوظ رہا ہے۔ ان میں سے ایک قوی سبب اس میں پانی کے وجود کی کم یا بی بھی ہے۔ چنا نچہ یونا نیوں ، رومیوں اور ایرا نیوں کی ہمتیں اسی لئے اس صحرائے لق ووق میں آباد قبائل کے فتح سے قاصر رہیں ، غور کرد کہ اسلام کا فاتحانہ لشکر بھی اگر نبوت کے برکات اللی کے یہ چشمے اس کے ساتھ ساتھ نہ ہوتے تو اس مشکل کو وہ بھی حل کر سکتا تھا؟ انہیائے عالم میں صرف ایک حضرت موئی عالیہ بین رسول عرب کے موئی غالیہ بین رسول عرب کے موئی غالیہ بین رسول عرب کے لئے مشکیزہ کا چڑا، گوشت و پوست کی انگلیاں ، خشک چشموں کے دہانے ، سو کھے ہوئے کنووں کی سوتیں ، دہان مبارک کی کلیاں متعدد دفعہ پانی کا خزانہ ثابت ہوئیں۔

مشکیزہ سے یانی اُبلنا

انگلیوں سے پانی جاری ہونا

ایک دن آپ منابیاً اُلِم مقام زوراء میں تھے۔عسر کا دقت آگیا۔ تو صحابہ دنائی آنے یانی کی جبتو شروع کی کیکن صرف آنخضرت منابی اُلم کے لئے پانی ملا۔ جب آپ منابی کی خدمت میں پانی کا برتن پیش کیا گیا

<sup>🖚</sup> صحيح بخاري، كتاب المناقب باب علامات النبوة: ١ ٣٥٧ ـ

تو آپ سُلُقَیْظِ نے اس پرا پناہاتھ ڈال دیا اور انگلیوں سے پانی کا فوارہ چھوٹنے لگا۔ یہاں تک کہ تقریباً تین سو آ دمیوں نے اس سے وضوکیا۔

يانى كابره صجانا

آپ سُلَاتِیْاُ صحابہ بڑی اُنڈائر کے ساتھ کسی سفر میں تھے۔ نماز کا وقت آیا تو صحابہ بڑی اُنڈائر نے پانی تلاش کیالیکن کہیں نہ ملا۔ ایک صحابی پیالہ میں تھوڑا ساپانی لائے۔ پہلے آنخضرت سُلُاتِیْاُم نے اس سے وضو کیا۔ پھر پیالے پرآپ نے انگلیاں پھیلا دیں۔ پانی کی مقدار میں اس قدر برکت ہوئی کہ تقریباً ستر (۵۰) آ دمی کے وضو کے لئے کافی ہوا۔ ﷺ

انگلیوں کی برکت

ایک بارنماز کاوفت آیا۔ تو جن لوگوں کا گھر مسجد کے قریب تھا۔ وہ گھر کے اندروضوکر نے کے لئے چلے گئے لیکن بقید لوگ بے وضورہ گئے۔ آنخضرت مٹاٹیٹیٹر کی خدمت میں ایک برتن میں وضو کا پانی پیش کیا گیا۔ آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالنا چاہا تو اس کا دہانہ اس قدر نگ نگلا کہ آپ کی ہتھیلیاں اس کے اندر نہ پھیل سکیں۔ اس لئے آپ نے اپنی انگلیاں اس کے اندر ڈالیں اور وہ پانی تقریباً اسی (۸۰) آدمیوں کے وضو کے لئے کانی ہوا۔ ﷺ

انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہنا

صلح حدیبیہ کے دن صحابہ فرنا گذائم پیاس سے بے تاب ہوئے۔ آنخضرت مَنَّ الْقُوْمُ کے سامنے صرف چرے کے ایک برتن میں پانی تھا۔ آپ نے اس سے دضو کرنا شروع کیا تو تمام صحابہ فرنا گذائم آپ کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھے۔ آپ نے اس بے تابی کی وجہ بچھی تو لوگوں نے کہا کہ ہماری ضروریات کی طرف بین پانی تھا۔ آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈال دیا اور آپ کی انگیوں کے درمیان سے چشمہ کی طرح پانی جاری ہوا۔ چودہ پندرہ سوآ دی ساتھ تھے۔ سب نے اس سے وضو کیا اور سیراب ہو کر پانی ساتھ گئے۔ سب نے اس سے وضو کیا اور سیراب ہو کر پانی ساتھ گئے۔ سب

کلی ہے پانی بڑھ جانا

دوسری روایت ہے کہ صحابہ مٹی اُنڈ اس دن اس کنوئیں پر صمبر ہے جس کا نام صدیبیت اوراس کا تمام پانی اولچ لیا۔ یہاں تک کہ کنوئیس کے اندرا کی قطرہ پانی ندر ہا۔ آنخضرت مٹی اُنڈ کا کومعلوم ہوا تو کنوئیس کے کنارے

صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة: ۳۵۷۲؛ صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب فی معجزات النبی مشیخ: ۹۶۳ و محیح بخاری، ایضًا: ۳۵۷۶ و مسلم ایضًا: ۹۶۱۰ محیح بخاری، ایضًا: ۳۵۷۶ و مسلم ایضًا: ۹۶۱۰ محیح بخاری، ایضًا: ۳۵۷۶ معیم بخاری، ایضًا: ۳۵۷۶ معیم بخاری، ایضًا: ۳۵۷۸ میروند.

<sup>🍪</sup> صحيح بخارى، كتاب المناقب، باب علامات النبوة:٣٥٧٥ 🏶 ايضًا:٣٥٧٦



بیٹھ گئے اور تھوڑا سا پانی مندمیں لے کراس میں کلی کر دی تھوڑی دیر میں اس قدر ابلا کہ تمام صحابہ ڈی اُنڈی اور صحابے کتمام اونٹ سیراب ہوگئے۔

ہاتھ منہ دھونے کی برکت

بخزوہ تبوک کے سفر میں دو دو وقت کی نمازیں ایک ساتھ پڑھتے جارہے تھے۔ ایک دن عشاءاور مغرب کی نماز ایک ساتھ پڑھتے جارہے تھے۔ ایک دن عشاءاور مغرب کی نماز ایک ساتھ اوا کی۔ پھر فر مایا: ''کل تم لوگ دو پہر کے وقت تبوک کے پاس پہنچو گئین جب تک میں ند آلوں کوئی شخص اس کے پائی میں ہاتھ ندلگائے۔''لوگ پہنچ تو نہر تسمه کی طرح تنگ اور باریک نظر آئی۔ آئی۔ آخضرت مثالی ہے تھے میں جمع ہو گیا تو آئی۔ آخضرت مثالی ہے میں جمع ہو گیا تو آئی۔ آخضرت مثالی ہے اس میں منہ ہاتھ دھوئے بھروہ پانی نہر میں ڈال دیا گیا تو وہ پانی سے اہل گئے۔ علیہ انگلیوں کی برکت

انگلیوں سے یانی کاجوش مارنا

حضرت جابر بن عبدالله وللنظيئة ہے روایت ہے کہ ایک بارعصر کا وقت آگیا۔ صرف تھوڑ اسا بچا ہوا پانی رہ گیا تھا۔ آپ مُنَا ﷺ نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیں اور ان کے اندر سے پانی جوش مارنے لگا۔ یہال تک کہ ۱۳سو آ دمیوں نے اس سے وضو کیا اور سیراب ہوئے۔ ﷺ

تھوڑے پانی میں کثیر برکت

🗱 بخاري، كتاب الاشربة، باب شرب البركة والماء المبارك: ٩٦٣٩-

مِنْ الْمُؤْلِّلُونِي الْمُحَالِقِينَ الْمُعِلَّ الْمُحَالِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُعَلِّ الْمُحْلِقِيلِ الْمُحْلِقِينَ الْمُ

تھے کہددیا کہ نماز کا خیال رکھنالیکن سب کے سب سو گئے اور سب سے پہلے آنخضرت مَنْ النَّیْمُ بیدار ہوئے تو دن نکل چکا تھا اب سب کے سب گھرا کے اٹھے تو آپ مَنْ النَّمُ خَلَ کوج کرنے کا حکم دیا۔ دن چڑھا تو آپ مَنْ النَّهُ خَلِ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الل

انگلیوں سے یانی اُبلنا

حبان بن نج الصدائی رفاقی کا بیان ہے کہ میری قوم حالت کفر میں تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ آنحضرت منافی کے الصدائی رفاقی کا بیان ہے کہ میری قوم حالت کفر میں تھی۔ میری قوم مسلمان ہے کشرت منافی کے لئے فوجی تیاریاں فرمارہے ہیں۔ میں آیا اور آپ کواطلاع دی کہ میری قوم مسلمان ہے بھر میں نے دات بھر آپ کے ساتھ سفر کیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اذان دی۔ آپ نے پانی کا ایک برتن مجھے عطا فرمایا۔ میں نے اس سے وضو کیا۔ پھر آپ نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیں اور ان کے درمیان سے چشمہ کی طرح پانی اسلنے لگا۔ آپ نے تھم دیا کہ جوشف چاہاں سے وضو کرے۔ اللہ ایک اور واقعہ

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائٹی ہے روایت ہے کہ ہم لوگ مجزات کو برکت سمجھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بارہم لوگ آنخضرت منائٹی کے ساتھ سفر میں تھے۔ پانی کی کی شکایت ہوئی تو آپ نے بچے ہوئے پانی کوطلب فر مایا۔ وہ ایک برتن میں آپ کے ساتھ پیش کیا گیا اور آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کر فر مایا کہ ''وضو کر کے مبارک پانی کی طرف دوڑ وخدا کی طرف سے برکت ہوگی ۔'' میں نے دیمھا تو آپ منائٹی کم کا انگیوں کے درمیان یانی اہل رہا تھا۔ گا

میہ واقعات جومختلف عنوانوں میں بیان کئے گئے ہیں ممکن ہے کہ ان میں ہے بعض ایک ہی واقعہ کی متعدد حکامیتیں ہوں۔لیکن چونکہ ہرایک کے ساتھ خصوصیات میں پچھ فرق وامتیاز محسوس ہوا،اس لئے ان کو مستقل واقعات کی صورت دے دی گئی ہے۔

<sup>🆚</sup> مسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلوة الفائنة:١٥٦٢ 😫 مسندامام احمد بن حنبل، ج٤، ص: ١٦٩\_

<sup>🕏</sup> صحيح بخارى، كتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام: ٣٥٧٩\_



## اطلاع غيب

﴿ فَلَا يُطْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ آ حَدًّا ﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَطْهِى مِنْ رَّسُولِ ﴾ (٧٢/ الجن٢٦، ٢٧) قرآن مجیدنے اس حقیقت کو بار بار بے نقاب کیا ہے کہ'' غیب کاعلم غدا کے سواکسی اور کونہیں۔'' چنا نچہ قرآن مجید میں اس معنی کی بکثرت آیتیں ہیں اور ان کا منشابی معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب کی صفت سے خدا کے سوا کسی اور کومتصف نہیں کیا جاسکتا:

﴿ فَقُلُ إِنَّهَا الْغَيْبُ لِللهِ ﴾ (١٠/ يونس: ٢٠)

'' کہددے(اے پغیر مُلَاثِیَّا ) کمغیب تو خدا ہی کے لئے ہے۔''

﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَانِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ \* ﴿ ٢٧/ النمل: ٢٥)

'' کہددے(اے پنیسر مَالْثَیْظِ ) کہ خدا کے سوا آسان وزمین میں کو کی غیب نہیں جانتا۔''

یعنی خدا کے سواکسی مخلوق کوغیب کا ذاتی علم نہیں اور نہ غیب کی باتیں خدانے آسان وزمین میں کسی مخلوق

كويتائى بير\_چنانچەقيامت كەن تمام انبياكويداعتراف كرناپڑے گا:
﴿ يَوْمَ يَجْمُعُ اللّٰهُ الرُّسُلُ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أَجِبْتُهُ \* قَالْوُالاَ عِلْمَ لَنَا ۗ إِنَّكَ ٱنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوٰبِ ۞

(٥/ المآئدة:١٠٩)

''جس دن خداتمام پیغیبروں کوجمع کرے گا اور کھے گا کہتم کوکیا جواب دیا گیا وہ کہیں گے کہ ہم کو پچھلم نہیں غیب کی باتوں کا، پورا جاننے والاتو ہی ہے۔''

آنخضرت مُلَا يُنْفِطُ جواعلم الانبياء تصان كوبيا قراركرنے كاتكم موتا ہے:

﴿ قُلُ لَا آقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَآيِنُ اللهِ وَلَا آعَكُمُ الْغَيْبِ ﴾ (٦/ الانعام: ٥٠)

'' کہدوے (اے پیغیر مُلَاثِیْزُمُ ) کہ میں نہیں کہتا کہ خدا کے تمام خزانے میرے قبضہ میں ہیں مرحم کے سام میں معرف کی تقریبات کے انہ

اور میریهی کهدویتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں نہیں جانتا۔''

﴿ قُلْ لَا آمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ اللهُ ﴿ وَلَوْ كُنْتُ آعَلَمُ الْعَيْبِ لاسْتَكْتُوتُ مِنَ الْعَيْدِ ﴿ وَمَا مَسَنِي السُّوَّءُ إِنْ اَنَا إِلَّا مَا يُدَيْدُ يُرّ لِقَوْمِ تُوْمِنُونَ ﴾ ﴿ مِنَ الْعَيْدِ ﴿ وَمَا مَسَنِي السُّوّءُ وان اَنَا إِلَّا مَا يُدَيْدُ وَيَهُمُ يُرّ لِقَوْمِ تَقُومِنُونَ ﴾ ﴿

(٧/ الاعراف:١٨٨)

''کہہ دے اے پینمبر(مُنَاتِیْئِم)! کہ میں اپنے آپ کے لئے کسی نفع وضرر پر قادر نہیں ہول کیکن یہ کہ خداجو چاہے،اگر مجھے غیب کاعلم ہوتا تو بہت سے فاکدے اٹھالیتا اور مجھ کو بھی مصیبت نہیش آتی لیکن میں تو ایمان دار قوم کوڈرانے والا اور خوشنجری سنانے والا ہوں۔'' ان آیتوں نے صاف کھول دیا ہے کہ آنخضرت مُنَاتِیْئِم کو نہ غیب کا ذاتی علم تھا اور نہ تمام غیب کی باتیں 428 ( 200 ) ( 200 ) ( 200 )

آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ كُوبَهَا فَي مَنْ تَصِيل - البته الله تعالى نے اپنا علم میں سے جو پچھ چاہا اور پسند کیا، آنخضرت مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ ال

﴿ وَلَا يُحِيطُونَ إِنِهَى عِيْنِ عِلْمِهَ إِلَّا بِهَا شَآءً ﴾ (7/ البقرة: ٢٥) ''وه (لين مُخلوقات الهي) خدا كے علم ميں ہے سي چيز كا اعاطه نہيں كر سكتے ،ليكن اتنے كا جينے كا خداجا ہے۔''

سورهٔ جن میں فر مایا:

﴿ فَلَا يُطْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ آ حَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَهٰى مِنْ رَّسُولِ ﴾ (٧٢/ البين ٢٦، ٢١) "الله تعالى اپ غيب كى بات كى پرظا بزنبين كرتا ليكن اس پيغبر پرجس كو پيند كر \_\_'' دوسرى جگه سورهُ آل عمران ميں فرمايا:

''اورخداغیب کی با تیں تم کوئیں بتاسکتالیکن وہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے (اس کے لئے ) چن لیتا ہے۔''

امورغیب میں سے قیامت کے متعلق تصریح کردی کی ہے کہ اس کاعلم کی کوعط انہیں ہوا ہے: ﴿ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السّاَعَةِ اَيَّانَ مُرْسُهَا \* قُلُ إِلْهَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّنْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَاۤ إِلاَّهُوَ ۖ تَقُلُتُ فِي السَّمُوٰتِ وَالْدُرْضِ \* لَا تَأْتِيَكُمُ اللَّا بِعُقْتَةً \* يَسْئَلُوْنَكَ كَانَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا \* قُلُ إِنّهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلَكِنَ آَكُمُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٧/ الاعراف:١٨٧)

''(اے پیغیبر مُنَافِیْنِمُ )لوگ تجھے قیامت کی نسبت بو چھتے ہیں کہ وہ کب کنگر انداز ہوگی۔ کہہ دے کہ اس کاعلم تو صرف میرے پرور دگار ہی ،کو ہے وہی اپنے وقت پراس کو ظاہر کرے گاوہ وقت آسان وزمین پر بڑا بھاری ہوگا وہ دفعتہ آ جائیگا۔ تجھ سے وہ قیامت کا حال اس طرح بو چھتے ہیں کہ گویا وہ تجھے معلوم ہے اور تو چھپا تا ہے کہدوے کہ اس کاعلم صرف خدا ہی کے پاس ہے کہا کہ تاریخ کا کہا کہ تاریخ کی اس کاعلم صرف خدا ہی کے پاس ہے کہا کہ تاریخ کی اس کاعلم صرف خدا ہی کے پاس کے کہا کہ تاریخ کی اس کاعلم صرف خدا ہی کے پاس

صحاح میں حضرت جریل عَالِیَا کے ایک مسافر کی صورت میں آنے کی جوروایت ہے اورجس میں انہوں نے این اسلام اوراحسان کے متعلق آنحضرت مَانَّ اللّٰہُ ہے سوالات بو چھے ہیں اور آپ نے ان کے جواب میں آنخضرت مَانَّ اللّٰہُ اللّٰہِ ہیں۔ اس کے آخر میں وہ بو چھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی؟ اس کے جواب میں آنخضرت مَانَّ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الل

((ماالمستول عنهابا علم من السائل وساحد ثك عن اشراطها))

'' جس سے پوچھتے ہووہ پوچھنے والے سے اس باب میں زیادہ علم نہیں رکھتا۔ ہاں اس کی علامتیں بتاؤں گا۔''

صیح بخاری میں حضرت عائشہ ڈٹائٹٹا سے روایت ہے کہ وہ کہا کرتی تھیں کہ جوتم سے یہ کہے کہ آنخضرت مُاٹٹٹٹل غیب کی ہاتیں جانتے تھےوہ جھوٹا ہے، 🗱 قرآن نے صاف کہددیا ہے:

﴿ وَمَا تَدُدِى نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ عَدَّا اللهِ ١٣١/ لقمان ٢١٠)

« کسی نفس کو بیل نہیں کہ کل وہ کیا کرے گا۔''

ایک دفعہ چندلڑکیاں آپ مَنَّالِیَّنِیِّم کے سامنے بیٹھی کچھ گارہی تھیں، گاتے گاتے ایک نے ان میں سے کہا: و فینا نبی یعلم مافی غبر ''ہم میں سے ایک نبی ہے جوکل کی ہونے والی بات جانتا ہے۔'' آنخضرت مَنَّالِیُّیِّم نے اس مے مع فرمایا ﷺ حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹٹ کیا سے روایت ہے کہ آنخضرت مَنَّالِیُّیِّم نے فرمایا:''غیب کی کنجی یا نجی باتیں ہیں۔''اس کے بعد آپ مَنَّالِیْنِیِّم نے یہ آیت پڑھی: ﷺ

﴿ إِنَّ اللَّهُ عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ

مَّاذَاتَكُسِبُ غَدًا ومَاتَدُرِي نَفُشْ بِأَيِّ آرْضِ تَمُوْتُ \* ﴾ (٢١/ لقمان ٣٤)

'' خدا ہی کے پاس اس آنے والی گھڑی کاعلم ہے۔ وہی پانی برسا تا ہے۔ وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے بیٹوں میں کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا،اور نہ بیکوئی جانتا ہے کہ کس

سرزمین میں وہ کہاں مرے گا۔''

یہی روایت بخاری کے دوسرے باب میں اس طرح ہے کہ غیب کی تنجیاں پانچ ہیں جن کوخدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بجز خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ حاملہ عورت کے رحم میں لڑکا ہے یالڑکی اور نہ خدا کے سوایہ جانتا ہے کہ کل کیسا ہوگا اور خدا کے علاوہ کسی کواس کاعلم ہے کہ پانی کب برسے گا اور نہ بجز خدا کے کسی کواس کی خبر ہے۔ کہ وہ کہاں مرے گا۔ ﷺ

بہر حال ان مخصوص باتوں کے علاوہ جن کاعلم صرف عالم الغیب کو ہے، اپنے غیب کی باتوں میں جن باتوں کو وہ مناسب سمجھتا تھا۔ آنخضرت مَثَلَّثَائِمُ کو وقتاً فو قبّان کی اطلاع دیتا تھا۔ سور ہ ہود میں بعض انبیائیٹیما کے حالات کے تذکرہ کے بعد خدا فرماتا ہے:

﴿ تِلْكَ مِنْ ٱنَّبَّاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا ٓ اللَّكُ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا ٓ انْتَ وَلاَ قَوْمُك ﴾ (١١/ هود:٤٩)

<sup>🗱</sup> صحيح بخاري، كتاب الايمان، باب سوال جبريل النبي ﴿ ١٠٤ مسلم، كتاب الايمان: ٩٣ـ

<sup>🗱</sup> بخاري، كتاب التوحيد: ٧٣٨٠ـ

صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب ضرب الدف فی النکاح والولیمة: ۱۱۵۷هـ بخاری، کتاب التوحید: ۷۳۷۹
 کتاب التفسیر، تفسیر سورة لقمان: ۲۷۷۸هـ تل صحیح بخاری، کتاب التوحید: ۷۳۷۹

(430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430) (430)

'' ییغیب کی خبریں ہیں جوہم تیری طرف وحی کررہے ہیں ، نہ تو ان کو جانتا تھا اور نہ تیری قوم جانتی تھی۔''

خودآ تخضرت مَنْ لَيْنَا كُمِ مَعْلَق ارشاد هوا:

﴿ وَمَا هُو عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ فَ ﴾ (٨١/ التكوير: ٢٤)

''لینی آپ(مُنْاتَیْنِم) کوامورغیب میں ہے جس کی تعلیم دی جاتی ہے، آپ اپنی امت کواس کے بتانے میں بخل نہیں فرماتے''

ایک دفعہ آنخضرت مَثَاثِیْنَا کے عہد میں سورج کوگر بن لگا تھا۔ آپ مَثَاثِیْنَا نے صحابہ رِثَاثَیْنَا کے ساتھ نما زنسوف ادا فر مائی تھی اور نماز کے بعدا یک نہایت بلیغ ومؤثر خطبہ ارشا دفر مایا تھااس میں ایک فقر ہ ریجی تھا:

((يا امة محمد والله لو تعلمون ما علمت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا)) 🏶

''اےگروہ محمد! خدا کی نتم!اگرتم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو ہنتے کم اور روتے زیادہ''

ایک دفعه نماز کے بعد آپ مَالَیْنِمُ نے منبر پر کھڑے ہوکر فرمایا:

((هل ترون قبلتی ههنا فوالله ما یخفی علی خشو عکم و لا رکوعکم انی لاراکم من وراء ظهری)) ﷺ

۔ رہ سے من رو یہ سہوں) ۔ '' تم دیکھتے ہو کہ میرارخ ادھر ہے لیکن خدا کی قتم! مجھ سے (نماز میں ) نہ تمہاراخشوع اور نہ

ركوع پوشيده رہتا ہے ميں تم كوائي پيھے كے پیچھے سے ديكھا ہوں۔''

دوسرى روايت ميس ہے كدآ ب مَنَّ الْيُعْرِّمُ فِ فرمايا:

((اني لا راكم من ورائي كما اراكم))

''میں جس طرح تم کود کیور ہاہوں اس طرح میں تم کو پیچھے سے بھی دیکھٹا ہوں۔''

احادیث میں متعدد صحابہ رخی گُنیم سے روایت ہے کہ ایک و فعد آپ خطبہ دے رہے تھے۔ بعض صاحبوں نے کچھ سوالات کے جن کو آپ نے پسنرنہیں کیا۔ آپ کو جوش آگیا۔ آپ نے فر مایا: ((سلونی عما شنتم))
''جو چاہو مجھ سے دریا فت کر لو۔' ایک شخص نے اٹھ کر کہا: یارسول اللہ! میراباپ کون ہے؟ فر مایا:'' حذافہ'' دوسرے نے اٹھ کر کہا اور میرے باپ کا نام کیا ہے فر مایا:''سالم، غلام شیبہ'' اور بار بار آپ منا اللہ اللہ فر مات جاتے تھے:''پوچھو مجھ سے ،' یو دکھ کر حضرت عمر رہی گئے آگے بڑھے اور عرض کی ، یارسول اللہ! ہم کو اللہ اینا بروردگار، محمد منا اللہ اینارسول اور اسلام اپنادین پسند ہے۔ اللہ کو اللہ اینا بروردگار، محمد منا اللہ اینارسول اور اسلام اپنادین پسند ہے۔ اللہ اینا بروردگار، محمد منا اللہ اینارسول اور اسلام اپنادین پسند ہے۔

🏕 صحيح بخاري، كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم:٩٢ـ

لله صحيح بخارى، كتاب الكسوف، باب الصدقة في الكسوف:١٠٤٤ لله صحيح بخارى، كتاب الصلوة، باب عظة الامام الناس:٤١٩ لله صحيح بخارى، كتاب الصلوة، باب عظة الامام الناس:٤١٩ لله صحيح بخارى، كتاب الصلوة، باب عظة الامام الناس:٤١٩ لله

النابع ال

صحابہ رفی اُنڈ ایمان کرتے ہیں کہ ایک دن آپ مگا اُنڈ ایم نے ضبح کی نماز پڑھ کرتقر پرشروع کی یہاں تک کہ ظہر کا وقت آگیا۔ ظہر کی اس سے فارغ ہو کرعمر تک پھر تقریر کی ،اس کے بعد عصر کی نماز پڑھی ،اس سے فارغ ہو کرغروب آفتاب تک پھر تقریر کا سلسلہ جاری رہا۔ اس طویل خطبہ میں آنحضرت منا اُنڈ اِنٹو اُنٹ کے اور جو پچھ ہو چکا اور جو پچھ ہوگا۔ بعنی آغاز آفرینش سے لے کرقیامت تک کے واقعات ، پیدائش عالم ،علامات قیامت فتن حشر ونشر سب پچھ ہم بھایا۔ صحابہ رفنا اُنٹ کہا کرتے تھے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ بہت پچھ بھول گئے۔ بعضوں کو بہت پچھ بیا و ہے ، ان واقعات میں سے جب کوئی واقعہ پیش آجاتا ہے تو ہم کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی خص کی صورت ذہن سے اتر جاتی ہے پھراس کو دیھر کریا د آجاتی ہے۔ ایک

۸ جی میں غزوہ موتہ پیش آیا ہے تو آپ منافی کے ایوج کاعلم زید بن حارثہ رٹی فیڈ کوعنا بت کیا اور فرمایا:

''جب زید شہید ہوں تو بیامانت جعفر رٹی فیڈ کے سپر دکی جائے۔ جب وہ بھی جان بحق ہوں تو عبداللہ بن رواحہ
اس خدمت کو انجام دیں اور جب وہ بھی کام آ جا کیں تو مسلمان اپنے مشورہ ہے جس کو چاہیں اپنا سردار
بنا کمیں۔' یہ افسری اور سرداری کے متعلق تر یم پی بیان در حقیقت واقعہ کا اظہار تھا۔ میدان جنگ میں پہلے
نید رٹی فیڈ نے شہادت پائی، ان کی جانشین جعفر رٹی فیڈ نے کی ، وہ بھی جب علم نبوت پر قربان ہو بھے، تو عبداللہ
بن رواحہ رٹی فیڈ نے پیش قدمی کی۔ جب وہ بھی نار ہو گئے تو مسلمانوں نے خالد بن والید رٹی فیڈ کو اپنا افسر بنایا۔
چونکہ اس جنگ میں رومیوں کی عظیم الثان سلطنت کا مقابلہ تھا ، اس لئے مسلمانوں کو بڑا اضطر اب تھا۔ عین اس
چونکہ اس جنگ میں رومیوں کی عظیم الثان سلطنت کا مقابلہ تھا ، اس لئے مسلمانوں کو بڑا اضطر اب تھا۔ عین اس
پرتشریف فرما تھے۔ دونوں آ تھوں ہے آ نسو جاری تھے۔ اور فرما رہے تھے علم کوزید رٹی فیڈ نے لیا وہ بھی شہادت
پرتشریف فرما تھے۔ دونوں آ تھوں ہے آ نسو جاری تھے۔ اور فرما رہے تھے علم کوزید رٹی فیڈ نے لیا وہ بھی شہادت
یائی تو خالد بن والیہ رٹی فیڈ نے لیا وہ بھی جان بحق ہوئے۔ تو عبداللہ بن رواحہ رٹی فیڈ نے لیا انہوں نے بھی شہادت
یائی تو خالد بن والیہ رٹی فیڈ نے لیا وہ ان کو ہوئے دی گئے۔ تھ

ا یک غزوہ میں ایک هخص نہایت جانبازانہ حملے کررہا تھا۔صحابہ ڈی اُٹیٹن نے دیکھا تو اس کی بڑی تعریف کی۔لیکن آنخضرت مَنْائِشِیْم نے اس کودیکھے کرفر مایا:'' بیرجہنمی ہے۔'' صحابہ ڈی اُٹیٹن کو اس پر تعجب ہوا ادر ایک

<sup>🏶</sup> صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب اخبار النبي كالم أنه فيما يكون الى قيام الساعة: ٧٢٦٣ تا ٧٢٦٧ ـ

صحیح بخاری، کتاب الجنائز، باب الرجل ینعی الی اهل المیت بنفسه: ۱۲۶۵ و صحیح مسلم، باب فی التکبیر علی الجنازة: ۲۲۰۶ ها صحیح بخاری، کتاب الجنائز: ۱۲۶۳، باب علامات النبوة فی الاسلام: ۳۱۳۰ و غزوة موتة: ۲۲۲۲.

وہ صحابی خدمت مبارک میں دوڑے ہوئے آئے اور کہا میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ منافیظِ خدا کے رسول میں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ابھی حضور نے ایک شخص کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ جہنی ہے لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تھا، میں اس کے پیچھے ہولیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک زخم کے صدمہ ہے اس نے خود کشی کرلی۔ ﷺ

ایک غزوہ میں ایک شخص شریک تھا، وہ قبل ہوا، کسی نے آ کرخبر دی کہ یا رسول اللہ سَالَیْتُمُ! فلال شخص شہید ہو گیا فر مایا که' بیناممکن ہے، شہادت اس کے لئے کہاں؟ میں نے اس کودوزخ میں دیکھا ہے، کیونکہ مال غنیمت میں سے اس نے ایک عباج الی تھی۔''

مسلمانوں نے ٨ ج میں طائف کا محاصرہ کیا آنخضرت مُنَّاتِیْنِم کومعلوم ہو چکا تھا کہ طائف کی فتح اس محاصرہ جے مقدر نہیں۔ اس لئے ایک روز آنخضرت مُنَّاتِیْنِم نے فرمایا: ''کل ان شاء اللہ ہم محاصرہ چھوڑ کرکوچ کریں گے۔' او گوں کو اتن محنت و زحت کے بعد حصول فتح کے بغیر واپسی شاق ہوئی اور انہوں نے کہا، ہم فتح حاصل کئے بغیر چلے جا کیں۔ آپ مُنَّاتِیْم نے فرمایا: ''اچھاکل پھر قسمت آزمائی کرلو۔' چنانچہ دوسرے دن مسلمان لڑ ہے تو ان کو زیادہ نقصانات ہوئے شام ہوئی تو آپ مُنَّاتِیْم نے فرمایا: ''کل ان شاء اللہ ہم محاصرہ محبور کر چلے جا کیں گئے۔' مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا اور آپ مسلما دیے ﷺ یہ (گویا) اس بات کا اظہار تھاکہ تھا۔

عمیر بن وہب اسلام کاسخت دیمن تھا، وہ اورصفوان بن امید دونوں خانہ کعبہ میں بیٹھ کر بدر کے مقولین پر ماہم کر رہے تھے اور بالآخر ان دونوں میں پوشیدہ طور سے بیسازش قرار پائی کہ عمیر مدینہ جاکر رسول اللہ مَنَا اَلَٰیْمَ کَا وَدھو کے سے قُل کر آئے اور اگر وہ مارا گیا تو صفوان اس کے تمام قرض اور گھر کے مصارف اور اولا دکی پرورش کی فر مدداری اپنے سر لے گائے میر یہاں سے اٹھ کر گھر آیا اور تلوار کو فر ہر میں بجھا کرمدینہ کوچل اولا دکی پرورش کی فر مدداری اپنے سر لے گائے میر یہاں سے اٹھ کر گھر آیا اور تلوار کو فر ہر میں بھا کرمدینہ کوچل کھڑا ہوا۔ مدینہ بہنچا تو حضرت عمر رفات نے اس کو دکھ لیا وہ اس کو پکڑ کر آنخصرت منا لیا ہے کہ کہ اپنے بیٹے کوچھڑا نے آیا لائے ۔ آپ منا لینٹی نے بیٹے کوچھڑا نے آیا ہوں فر مایا: ''کیوں نہیں؟ کیا تم نے اورصفوان نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر میر نے تل کی سازش نہیں کی ہے؟'' میر یہاں کو سازش نہیں کی ہے؟'' میں آگیا اور اس کو تحقی ہوا ، اور بے اختیار بول اٹھا کہ محمد مثل الینٹی ہے ہوں میں میڈ کر میر نے تا کہ میر کے اورصفوان کے سوائس تیسر ہے واس معاملہ کی خبر زختی ۔ انہ میں میا میر ہے اورصفوان کے سوائس تیسر ہے واس معاملہ کی خبر زختی ۔ انہ کہ میر مقولان کے سوائس تیسر سے کواس معاملہ کی خبر زختی ۔ انہ کے سازش میں میں میں میا کہ کھر مثل این تا کہ میر میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں کہ میں اور کے سوائس کی خبر زختی ۔ انہ کے میں آگی اور اس کی میں اور کیا کہ میں آگی اور کی کو سے آگی کی میں آگی کے میں آگی کیا تھی کی کھر کے کاس میں کو کو کو کی میں کے میں آگی کیا تھوں کے سوائس کی خبر نہ تھی ۔ انہ کو کی کیا تھوں کی کی میں کیا تھوں کی کو کیا تھوں کیا کو کیا تھوں کی کو کی کی کو کیا تھوں کو کیا تھوں کیا تھوں کی کو کیا تھوں کی کو کیا تھوں کی کو کی کو کر کے کو کی کو کیا تھوں کی کو کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کی کو کیا تھوں کی کو کی کو کی کو کیا تھوں کیا تھوں کی کو کی کیا تھوں کی کو کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کور کو کی کور کو کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور ک

<sup>🖚</sup> صحيح بخاري، كتاب الجهاد، باب لايقول فلان شهيد: ٢٨٩٨ وكتاب الرقاق، باب العمل بالخواتيم :٦٤٩٣ـ

<sup>🥸</sup> جامع تومذي، باب ماجاء في الغلول:١٥٧٤ ـ 🏶 صحيح بخاري:٤٣٢٥ ومسلم غزوة الطائف: ٢٦٢٠ ـ

<sup>🦈</sup> تاریخ ظبری بروایت عروة بن زبیر، ج۳، ص: ۴۰۲، طبع یورپ

حضرت وابصه اسدی را النظافی سے بیل کہ میں ایک دفعه اس غرض سے حاضر خدمت ہوا کہ نیکی اور الناه کی حقیقت دریافت کروں لیکن اس سے پہلے کہ میں پچھ کہوں آپ منگافی نے فرمایا: ''وابصہ! میں تہہیں بناوک کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو؟'' عرض کی ،ارشاد ہو۔ فرمایا: ''تم نیکی اور گناه کی حقیقت پوچھنے آئے ہو۔'' عرض کی ،تم اس ذات کی جس نے آپ کو بھیجا آپ نے بچے فرمایا۔ارشاد ہوا: ''نیکی وہ ہے جس کے کرنے کے خیال سے تمہارے دل میں انشراح اور خوشی پیدا ہو اور گناه وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے۔اگر چہلوگوں نے اس کے کرنے کا فتو کی ہی کیوں نہ دے دیا ہو۔'' اللہ

ایک دفعه ایک صحابیہ نے آپ مَنَّ النَّیْ آ کی دعوت کی ۔ بکری ذخ کی اور آپ کو اور دیگر رفقا کو کھانا کھانے کے لئے بلایا۔ آپ تشریف لے گئے اور گوشت کا ایک لقمہ اٹھا کر ابھی چکھائی تھا کہ فرمایا: '' یہ بکری اپنے مالک کی اجازت کے بغیر ذخ کی گئی ہے۔' صحابیہ نے عرض کی کہ یارسول الله مَنَّ النَّیْرِ آ آ لی معاذ اور ہمارے خاندان میں پوچھنے کچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ہماری چیز بے تکلف لیتے ہیں اور ہم ان کی چیز ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس نے جواب دیا کہ ہاں یارسول الله مَنَّ النَّهِ آ الله مَنَّ النَّهِ آ الله مَنَّ النَّهُ آ الله مَنْ النِّهُ آ الله مَنْ النِّهُ آ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ النَّهُ آ الله مَنْ النِّهُ آ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الل

غزوهٔ خیبر میں ایک یہودیہ نے آپ منافیق کی دعوت کی ۔ کھانے میں بکری کا گوشت تھا۔ آپ نے چندرفقا کے ساتھ اس کو کھانا چاہا، ابھی پہلا ہی لقمہ اٹھایا تھا کہ آپ نے صحابہ شخافیق ہے فر مایا:"ہاتھ روک لو اس گوشت میں زہر ملایا گیا ہے۔" اس کے بعد آپ نے تھم دیا کہ خیبر کے تمام یہودکوجمع کیا جائے جب وہ جمع ہو تھوت آپ نے دریافت کیا کہ جو بھی میں پوچھوں گاتم بھی تھا وائے؟ انہوں نے ہاں کہا۔ آپ منافیق نے فر مایا:" تم جھوٹے ہوتمہارے فر مایا:" تم جھوٹے ہوتمہارے باپ کا کیا نام ہے؟" انہوں نے بعد آپ منافیق نے دریافت فر مایا:" کیا تم نے بری کے گوشت میں زہر مایا نے انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ منافیق کو کیوکر معلوم ہوا؟ فر مایا:" کمری کے اس دست نے مجھ سے کہا۔" بھا۔"

حضرت صہیب بن سنان مٹائٹٹۂ جو صہیب ردی کر کے مشہور ہیں جس شب کوآنخصرت مٹائٹٹٹٹ نے ہجرت فرمائی۔انہوں نے بھی ہجرت کرنی چاہی الیکن کفارنے ان کوردک دیا۔وہ رات بھر کھڑے رہے اور ہیٹھنے کا نام بھی نہیں لیا۔ کفارنے ان کی اس حالت کود کیھ کر کہا کہ چلواس کوتو پیٹ کے عارضے نے خود ہی مجبور کر دیا ہے بیہ

کہہ کروہ چلے گئے۔انہوں نے نگہبانوں سے اپنے کو آزاد پاکر مدینہ کا راستہ لیا۔ کافروں نے ان کو پکڑلیا۔ آخر کچھزر ونقد دے کران سے رہائی حاصل کی۔ آنخضرت مُنَّا ﷺ نے ان کود کیھنے کے ساتھ فرمایا:''اے ابو یکیٰ! تمہاری خرید وفروخت بڑے نفع کی رہی۔'' حضرت صہیب رٹی ٹھٹنڈ نے عرض کی ، یارسول اللہ مُنَّا ﷺ جمھے ہے ہیلے کوئی یہاں آیا نہیں جو اس رازکی آپ مَنَّا ﷺ کو خبر کرتا یہ یقینا آپ کو بذریعہ وجی معلوم ہوا۔ ﷺ

حضرت حذیفه رفانین کی والده مکرمه نے ایک دن اپنی بیٹے پرعماب کیا کہ تم آنخضرت منافین کی مخفرت منافین کی مخفرت منافین کی مخفرت میں است دن ہوگئے کی مخفرت میں است دن ہوگئے کیوں نہ گئے ۔ انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ آج باکرا پی اور آپ کی مخفرت کی دعا کراؤں گا۔ چنانچہ وہ مخرب کی نماز میں جا کر حاضر ہوئے ۔ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ منافین کی دعا کراؤں گا۔ تب نے آواز بہچان کرفر مایا: ''کون؟ حذیفہ! خداتمہاری اور تمہاری ماں کی مغفرت کرے ۔ نہیں گئے ہوگئی کے گئی کے اور خواست مع اقد س تک پہنچ چکی تھی۔

صحابہ رفحائی کوآپ من الی کے اس قوت اطلاع کا اس قدر یقین تھا کہ جب تک آنخضرت منا الی کا اس قدر یقین تھا کہ جب تک آنخضرت منا الی کا دندہ رہے۔ صحابہ رفحائی کا ایک ایک مل کا خوف لگا رہتا تھا کہ ایبا نہ ہو کہ خدا آپ کواس سے باخبر کر دے۔ یہاں تک کہ حضرت ابن عمر والی کہتے ہیں کہ آنخضرت منا الی کی زندگی میں ہم لوگ اپنی بولیوں سے بھی کہل کر ملتے ہوئے ڈرتے تھے کہ ایبا نہ ہو کہ ہماری نسبت قرآن میں پھی نازل ہوجائے، یولیوں سے بھی کہل کر ملتے ہوئے ڈرتے تھے کہ ایبا نہ ہو کہ ہماری نسبت قرآن میں پھی نازل ہوجائے، تو رسوائی ہو جائے ملاوہ ازیں منافقین کے تمام اندرونی حالات اور ناموں سے بھی آپ منافقین کو ایک ایک کر کے واقفیت تھی۔ بھی

<sup>🗱</sup> مستدرك حاكم، ج٣، ص: ٤٠٠ بروايت ميحوذ بي في ال كاتفرى كى بذكر مناقب صهيب

جامع ترمذی، کتاب المناقب: ۲۷۸۱.
 صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب الوصاة بالنسآء: ۱۸۷، ۵؛
 مسند احمد، ج۲، ص: ۲۲.
 شعر بخاری، کتاب المغازی، باب حدیث کعب بن مالك: ٤١٨.٤٠.



### اہل کتاب کے سوالات کا جواب دینا

یہ دوست دشمن اور موافق و نخالف سب کو معلوم ہے کہ آنخضرت منگائی کھے پڑھے نہ تھے۔ یہود و نصار کی کی فدہمی کتابوں ہے آپ منگائی کو تعلیم واقنیت نہ تھی۔ تو رات وانجیل اور علائے یہود و نصار کی نے نہیں کتابوں ہے آپ وہ کی تصنیفات میں جو پچھ کھا تھا۔ آنخضرت منگائی نے ان کا ایک صفحہ بھی ان کی شرحوں میں یا اپنی دوسری فہ بی تصنیفات میں جو پچھ کھا تھا۔ آنخضرت منگائی نے کیاں وعقا کہ کا جزو ہوگئی تھیں اور عوام میں ان ہی کتابوں کو مقبولیت حاصل تھی باایں ہمہ آپ منگی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کفار عرب کو عوال میں ان ہی کہ اس کے اس اور عوال تک کے ایک کے جواب دینا، آپ کی روحانی تعلیم کی کھی شہادت ہے۔ مکہ میں جب آنخضرت منگائی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کفار عرب کو عوال آپ کے اس دعوی پر یقین نہیں آیا۔ اس لئے انہوں نے مجزات طلب کئے اور جب وہ دکھائے گئے تو ان کو حوال سے ملیں اور ران سے لوچھ کر سے حوال آپ کے بیار اور حاد و کہنے گئے۔ پھران کو خیال آیا کہ یثر بہنے براور شام میں جا کر یہود یوں سے ملیں اور ان سے بوچھ کے لئے تو ان کے جوابات نہ دے کیل ہیں اور کہ میں اور چونکہ وہ کھے پڑھے نہیں اور کہ میں ہو گئے کے اس میں کو ایس کے اور اس کے اس کے وہ ان کے جوابات نہ دے کیل کی بنا کے اور اس طرح اس مدی نبوت کی فلعی کھل جائے گی اور اس کا کذب سب پرواضح ہوجائے گا اس خیال کی بنا پروہ یہود یوں سے جا کر ملے۔ ان سے آپ کے حالات بیان کئے اور آپ سے بوچھوا گروہ پیغیر شہوگا تو ہرگز اس کا بیابیوں نے چند ہوالات و لئے کہ یہ جا کر اس سے پوچھوا گروہ پیغیر شہوگا تو ہرگز اس کا جوابات ند دے سے گا۔

یہ تین تاریخی سوالات تھے۔اصحاب کہف کا حال، حضرت موسی اور خضر ﷺ کی ملاقات کا واقعہ اور ذوالقر نین کا قصہ،اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں قصے دحی کے ذریعے ہے آنخضرت مُثَّاثِیْنِم کو بتادیے اور آپ نے ان کو پڑھ کر کفار کوسنایا۔ چنانچے سور ہ کہف میں یہ تینوں قصے مذکور ہیں اور آخری قصہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ کفار کے سوال کے جواب میں ہے:

﴿ وَيَسْتَلُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ﴿ قُلْ سَأَتُلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ۗ ﴾

(۱۸/ الكهف:۸۳)

''اور کفار تجھے ہے (اے پیغیبر مُنَا ﷺ !) ذوالقرنین کا حال دریافت کرتے ہیں کہ دے کہ میں اس کا تھوڑ اذکرتم کوسنا تاہوں۔''

آ تخضرت مُنَّاثِیْنِم جب جمرت کر کے مدینه منورہ آئے۔جوگویا یہودیوں ہی کاشہرتھا تو انہوں نے بھی مناسب سمجھا کہ اس مدگی نبوت عَالِیَّلِم کے دعوائے نبوت کا امتحان انہی کتابی سوالات سے لیا جائے۔ کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ ہماری کتابوں سے واقف نہیں۔اس لئے وہ ان کے صحیح جوابات نہ دے سکے گا اورا گر اس نے یہ کہددیا کہ بیسوالات یا جن کتابوں میں وہ سوالات ندکور ہیں وہ غیر معتبر ہیں تو ان سوالوں اور کتابوں کااثر یہود میں اس قدر ہے کہ ان کی تکذیب سے خودمحمہ مُثَاثِیْنِ کی جہالت اور کذب دعویٰ کا (نعوذ باللہ) پر دہ فاش ہوجائے گا۔لیکن اتنے بڑے مجمع میں سب لوگ بدنیت ہی نہ تھے۔ بلکہ ان میں بعض لوگ نیک نیت بھی تھے اور وہ نیک نیتی سے یہ بچھتے تھے کہ ہماری کتابوں میں جومُخفی اسرار لکھے ہوئے ہیں ، ان کو پینجبر کے سواکوئی اور نہیں بتا سکتا۔

صحیح بخاری میں حضرت انس رٹائٹنئ سے روایت ہے کہ جب آ مخضرت منائٹیئ مدینہ منورہ آئے، تو عبداللہ بن سلام مدینہ کا ایک مشہور یہودی عالم آ پ سے ملنے آئے اور کہا کہ میں آ پ سے تین سوال کروں عبداللہ بن سلام مدینہ کے ایک مشہور یہودی عالم آ پ سے ملنے آئے اور کہا کہ میں آ پ سے تین سوال کروں گا، جن کا جواب پیغیر کے سوااور کوئی نہیں دے سکتا۔ (نمبرا) یہ بتاہیے کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہے؟ (نمبر ۳) اور بچ کھی ماں سے اور کھی باپ سے مشابہ کوں ہوتا ہے؟ آپ منائٹینے نے فرمایا: 'قیامت کی پہلی نفذا کیا ہوگ ؟ (نمبر ۳) اور بچ کھی ماں سے اور کھی باپ سے مشابہ کے جائے گی اور اہل جنت کی پہلی غذا مجھلی کا جگر ہے اور ماں یابا پ سے بچ کی مشابہ سے ہوتا ہے کہ جب باپ کا نطفہ سبقت کرتا ہے تو ماں سے مشابہ ہوتا ہے اور جب ماں کا نطفہ سبقت کرتا ہے تو ماں سے مشابہ ہوتا ہے دیے۔''عبداللہ بن سلام نے یہ جوابات من کر کہا کہ میں آ پ منائٹینے کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ ۔ \*\*

تعجم مسلم میں ہے کہ حضرت قوبان ڈائٹنڈ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک یہودی عالم ضدمت والا میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے محمد (مَنْ اللَّیْمِ اِ) میں تم سے چند سوالات کروں گا تم جواب دو۔' آپ مَنْ اللّٰیوَ اِ اِ اَس نے کہا، سنوایہ بتاؤکہ قیامت کے دن جس وقت آسان اور زمین ''میر سے جواب سے تم کوفائدہ ہوگا۔' اس نے کہا، سنوایہ بتاؤکہ قیامت کے دن جس وقت آسان اور زمین بدلے جائیں گوگ کہاں ہوں گے؟ فر مایا:''بل کے چیچے تاریکی میں۔' دوسراسوال اس نے کیا کہ سب بدلے جائیں گوگ کہاں ہوں گے؟ فر مایا:''بل کے چیچے تاریکی میں۔' دوسراسوال اس نے کیا کہ سب کے علی ہوئے ہیں۔' اس نے کہا، اب میں تم سے وہ بات پوچھتا ہوں جس کا جواب دو نے زمین برصر ف پینیم بر اپنیم ہوئے ہیں۔' اس نے کہا، اب میں تم سے وہ بات پوچھتا ہوں جس کا جواب دو نے زمین برصر ف پینیم بر اپنیم ہوئے ہیں۔' اس نے کہا، اب میں تم ہیں۔ بتاؤکہ کہ بی کہی لاکی اور کبھی لاکی اور کبھی لاکی اور کبھی لاک کوں ہوتا ہے؟ آپ مَنْ اللّٰ کہا ہوتا ہے تو وہ کر کی ہوتی ہے۔' یہودی نے یہ جواب خدا کے حکم سے لاکا ہوتا ہے اور جب عورت کا نطفہ عالب ہوتا ہے تو وہ لاکی ہوتی ہے۔' یہودی نے یہ جواب من کی گھڑا نے فرمایا:'' یہ جوابات مجھ کو خدا نے القا کئے۔ من کر کہا کہ بے شک تم نی ہواور میہ کہ کر چلا گیا۔ آپ مَنْ اللّٰ اُس نے فرمایا:'' یہ جوابات محکوم نہ تھے۔'' بی معلوم نہ تھے۔'' بیکھ کے پہلے سے معلوم نہ تھے۔''

<sup>🖚</sup> صحيح بخاري، كتاب احاديث الانبياء، باب خلق آدم و ذريته: ٣٣٢٩

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب بيان صفة مني الرجل والمرأة: ٧١٦ـ

المنافع المناف

ہے چند ہاتیں دریافت کرنا جاہتے ہیں۔جن کا جواب پیغیبر کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا۔ آپ مَنْ اَلْتُیْزَا نے فرمایا: '' جوتم چاہو یو چھ کیتے ہولیکن بدوعدہ کرو کہ اگر میں نے ایسے جوابات دیے، جن کوتم نے صحیح سمجھا تو کیا اسلام قبول كراو كي؟ "انهوں نے كها، ہاں ہم كوية شرط منظور ہے۔ آپ مَنْ النَّيْزِ الْحِيافِي الْحِيابِ وَحِيت ہو۔''انہوں نے کہا کہ جارسوالوں کے جواب دیجئے۔ پہلا ہی کہ حضرت یعقوب غلیبُّلاً نے تو رات کے اتر نے ہے پہلے جوکھاناا پنے او پرحرام کرلیا تھا۔اس کا کیاواقعہ ہے؟ دوسرایہ کہا یک ہی نطفہ بھی نراور بھی مادہ کیونگر ہو جاتا ہے؟ تیسرار کو آورا قامیں نبی امی کی کیا پہچان بتائی گئی ہے 🗱 اور چوتھا یہ کہ فرشتوں میں سے تمہارا دوست یا نگہبان کون ہے؟ آپ مَنَاتِیْنِلِم نے جواب میں ارشاد فرمایا: ' تم کواس خدا کی شم جس نے موکیٰ عَالِیَٰلِا برتو رات نازل کی تم پیرجانتے ہو کہ ایک دفعہ یعقوب غائیًلا سخت بیار پڑے تو انہوں نے نذر مانی کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو کھانے اور پینے کی جو چیز مجھ کوسب سے زیادہ محبوب ہے وہ چھوڑ دوں گا۔ان کو کھانے میں سب سے زیادہ اونٹ کا گوشت اور پینے میں اونٹ کا دورہ پہندتھا۔ چنانچے صحت کے بعد انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دورہ جھوڑ دیا۔' یہودیوں نے کہا، خدایا سے ہے۔آپ مَنْ اَلْتَیْمُ نے فرمایا:'' خدایا گواہ رہو۔'' پھر فرمایا:'' میں تم کواس خدا کی تنم دیتا ہوں جس نے موسیٰ عَالِیَلِا پرتو را ۃ نازل کی تم کو بیمعلوم ہے کہ مرد کا نطفہ گاڑ ھااور سپید ہوتا ہےاور عورت کا پتلا اور زردان میں جوجنس غالب ہوتی ہے وہ نطفہ بھی خدا کے حکم سے وہی ہو جاتا ہے اور اس کے مشابہ ہوجا تا ہے۔''انہوں نے کہا، خدایا درست ہے۔آپ مَثَّاتِیْزُ نے فرمایا:'' خدایا گواہ رہ۔'' پھر فرمایا:'' میں تم کواس خدا کی تسم دیتا ہوں جس نے موئ پرتورات نازل کی تم کو بیمعلوم ہے کہاس نبی کی آنکھیں سوئیں گی اور د کنہیں سوئے گا۔' انہوں نے کہا،خدایا ہاں۔آپ مَثَاثِیَّ اِنْ نِے فرمایا:''خدایا گواہ رہ۔''یہود بوں نے کہا، اچھا یہ بتائے کہ فرشتوں میں آپ کارفیق کون ہے؟ اسی جواب کے معلوم کرنے کے بعد ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے یا آپ سے الگ ہوجائیں گے۔ آپ مَالْیُمُ نے فرمایا:''میرار فیق جبرائیل ہے اور دنیا میں کوئی پنجمبراییانہیں ہواجس کاوہ رفیق نہ ہو۔''یہودیوں نے کہا،تو ہم پھرآ پ مَالْتَیْمُ کے ساتھ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ہارادشمن ہے۔ 🗗

صیح بخاری باب النفیر (بی اسرائیل) میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹنٹی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آنخضرت ماٹاٹیئی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آنخضرت ماٹاٹیئی کے ساتھ ایک کھیت میں جار ہاتھا کہ راہ میں چند یہودی ملے ۔انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ محمد مناٹیٹی سے بچھ بو چھنا جا ہے بعضوں نے کہا، اس کی ضرورت نہیں ۔شاید وہ کوئی ایسا جواب دیں جوتم کونا گوار ہو۔ بالآخر انہوں نے مطے کیا کہ بہر حال بچھ بو چھنا چاہیے ۔انہوں نے دریافت کیا کہ بہر حال بچھ بو چھنا چاہیے ۔انہوں نے دریافت کیا کہ مجمد ابتاؤروح کیا چیز ہے؟ آنخضرت ماٹاٹیئی خاموش ہوگئے ۔حضرت ابن مسعود ڈاٹٹی کہتے ہیں کہ میں سمجھ

<sup>🗱</sup> روایت کے الفاظ میر ہیں کیف هذا النبی فی النوم یعنی حالت خواب میں بنی امی کی کیا پیچان ہے۔

<sup>🛊</sup> مسند ابي داود الطيالسي: ٢٨٥٤ بروايت شهر بن حوشب عن ابن عباس-

المنابعة النبية المنابعة المنا

گیا که آپ مَنَاتِیْنِ بِردی نازل ہور ہی ہے جب وی نازل ہو چکی تو آپ مَنَاتِیْنِ نے بیآیت پڑھ کرسنائی: ﴿ وَیَسْتُکُونَک عَنِ الرَّوْمِ \* قُلِ الرَّوْمُ مِنَ اَمْرِرَ بِنِّ وَمَاۤ اَوْتِیْتُوْمِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیلًا ﴿ ﴾

(۱۷/ بنی اسرآئیل: ۸۵)

''وہ پوچستے ہیں کہ روح کیا ہے؟ اے پیغمبر مَلَّ الْمِیْرَا کہددے کہ روح میرے پروردگاری ایک بات ہے اور تم کونلم کا بہت کم حصد یا گیا ہے۔''

جامع ترفدی (تغییر بنی اسرائیل) متدرک حاکم (جلداص ۹) اور منداحہ میں ہے کہ حضرت صفوان بن عسال مرادی ڈائٹیڈ روایت کرتے ہیں کہ دو یہودی راستہ میں جارہے تھے، ایک نے دو سرے ہے کہا کہ چلوائی پیغیر ہے کچھ پوچھیں، دو سرے نے کہا کہ اس کو پیغیر نہ کہوتم کو وہ اپنی نبیت پیغیر کہتے سنے گا تو اس کی چلوائی پیغیر سے کچھ پوچھیں، دو سرے نے کہا کہ اس کو پیغیر نہ کہوتم کو وہ اپنی نبیت ہیں آئے اور آ کر پوچھا کہ موسی کو جو نو احکام ملے تھے وہ کیا تھے؟ آپ منا اللہ خارا یہ: ''وہ یہ تھے کہ (۱) شرک نہ کر و(۲) زبانہ کر و (۳) ناحق قتل نہ کر و (۳) چوری نہ کر و (۵) جادو نہ کر و (۲) ہے گناہ کی چغلی نہ کھاؤ (۷) سودنہ کھاؤ (۸) سے بیاک دامن عورت پر بہتان نہ با نہ ہواور (۹) میدان جنگ سے فرار نہ کر و ۔'' راوی کو اس نو یں تھم میں شک ہے۔ پھر فرمایا: ''اور تمہارے لئے اے یہود! خاص تھم میہ ہے کہ (۱۰) سبت مناؤ ۔'' ان دونوں نے یہ جو اب سن کر آپ منائی نیا کہ نہ گوائی دیتے ہیں کہ بے شک آپ سے کھر مایا: ''اور تمہارے لئے اے یہود! خاص تھم میہ ہے کہ (۱۰) سبت مناؤ ۔'' ان دونوں نے یہ جو اب سن کر آپ منائی نہ کو اس نے بیا کہ داؤ د عالی آپنی کہ بے شک آپ بیغیر ہیں ۔ آپ منائی نے فرمایا: ''قور پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے ؟'' انہوں نے کہا کہ داؤ د عالی تھی کہ اس کی نسل میں ہمیشہ پنیم ہم ہوا کر ہے گا اور اگر ہم مسلمان ہوجا کیں تو ہم ڈرتے ہیں کہ یہود ہم کو مار نے ڈالیس ۔ گیا

صخیح بخاری، کتاب العلم، باب قول الله تعالی ﴿وما اوتیم من العلم الا قلیلا﴾: ١٢٥ وکتاب التفسیر: ٤٧٢١ هـ ۱۲۵ و کتاب التفسیر: ٤٧٢١ هـ ۱۲۵ هـ ۱۲ هـ ۱۲۵ هـ ۱۲ هـ ۱۲۵ هـ ۱۲ هـ

فطرت بشری کے عجز اور بیچارگی کاسب سے بڑا در دناک نظار مستقبل سے ناوا قفیت اور جہالت ہے انسان کی مضطرب اور بے چین فطرت مستقبل کے بحرظلمات میں ہاتھ یا وَں مارتی ہے اورتھک کراپنی نا دانی اور جہالت کااعتراف کرلیتی ہےاوراس لئے وہ اس بات پرمجبورہے کہ جوانسانیت سے مافو ق کسی دعویٰ کامدی ہو اس کی آ زمائش اورامتحان کے لئے اس بحر بیکراں کی شناوری کومعیاراورسند قرار دیدے، چنانچہ یہی اخبار غیب اور پیشین گوئی کی قدرت نبوت اور رسالت بلکہ عام بزرگی اور ولایت کے ثبوت پر نوع انسانی کے عام افراد کے نز دیک ایک دلیل اور ججت قائمہ ہے، بنی اسرائیل کے نز دیک بیوصف نبوت کا اس درجدلا زمدتھا کہان کی زبان میں پیغیبر کا نام ہی'' پیشین گؤ' ہے،عربی ،عبرانی اور دوسری ساری زبانوں میں'' نبی''یا'' نابی''جو پغیبر کے معنی میں مستعمل ہے،اس کے لغوی معنی مخبراور پیشین گوئے ہیں اور نبوت کے معنی مخبری اور پیشین گوئی کے ہیں اور اس لئے بنی اسرائیل کے نزدیک نبی اور پغیبر کی صرف اس قدر حقیقت ہے کہ وہ غیب کا قاصد اور جہان نادیدہ کا مخبر ہے۔ آنخضرت مُناتیظ کی بعثت سے پہلے عرب کی سے کیفیت تھی کہ تمام عرب کا ہنوں کے جال میں گرفتارتھا، عرب کے تمام مشر کا نہ معابد کا ہنوں کے دار السلطنت تھے، جن میں بیٹھ کروہ عرب کے دل و د ماغ پرحکومت کررہے تھے،مشہور کا ہنوں کے پاس لوگ دور دورہے سفر کر کے آتے تھے اور ان سے مستقبل اورغیب کی باتیں دریافت کرتے تھے وہ ایک خاص تتم کی مقفیٰ اور سبح عبارتوں میں ان کوغیب اور مستقبل کی باتیں بتاتے تھے، آنخضرت مُلَّافِیْزُم جب پینمبر بنا کرعر بول کے درمیان بھیجے گئے، توان کے لئے ثبوت نبوت کی بردی دلیل یہی اخبارغیب اور پیشین گوئی ہوسکتی تھی ، آنخضرت مَالْیُنْیَا نے بیسیوں پیشین گوئیاں کیس اور مستقبل کے واقعات اور باتوں کورای العین کی طرح پیش فرمایا اورسب کی سب بے کم وکاست پوری اتریں۔ آ تخضرت مَنَا يَنْيِمُ ہے ان پیشین گوئیوں کا صدور مختلف حالتوں میں ہواا درآ پکوان کی اطلاع مختلف صورتوں میں دی گئی، مثلاً جھی قرآن مجید کی وحی کی صورت میں بھی عالم خواب میں اور بھی زبان صداقت نشان کے عام الفاظ میں جس میں طریقہ اطلاع کا اظہار نہیں ہے، قرآن مجید کی پیشین گوئیوں کی تفصیل اس سے پہلے گز رچکی ہے،خواب کی پیشین گوئیوں کا تذکرہ کچھ عالم رؤیا کے بیان میں آچکا ہے، باقی پیشین گوئیاں سطور ذیل می*ں تحریر ہیں*۔

فتوحات عظيمه كى اطلاع

اسلام کا آغازجس بے اطمینانی اور بے سروسا مانی کے ساتھ ہوا، اس سے کس کواس وفت خیال ہوسکتا تھا کہ چند نہتے ، فاقہ کش ،غریب الدیار مسلمانوں کے بازوؤں میں بیقوت پیدا ہوجائے گی کہ وہ قیصر و کسریٰ کے تخت الٹ دیں گے ،لیکن پنیمبر صادق مَثَاثِینَا نے اسی وفت بشارت سنائی کہ مسلمانو! تم عنقریب قسطنطنیہ فتح النافظ النبك المعلق الم

کرو گے، مداین تمہارے ہاتھوں میں آئے گا قیصر و کسر کی سے خزانے تمہارے دست تصرف میں ہوں گے، مصرتمہاری حکومت میں داخل ہوگا، تم سے اور تر کوں ہے جن کی چھوٹی آٹکھیں اور چوڑے چ<sub>برے ہو</sub> نگے (ترکتانی دمنغولی ترک) جنگ ہوگی۔'' **ٹا** دنیاان میں سے کس واقعہ کی تر دیدکر سکتی ہے؟

یہ پیشین گوئیاں الگ الگ بھی کی گئی ہیں۔ گرمجموعی حیثیت ہے اس وقت کی گئیں جب مسلمان مدینہ میں محصور ہور ہے تھے اور تمام عرب مدینہ کو گھیرنے کے لئے امنڈ اچلا آر ہا تھا اور مسلمان ہر آن اپنی موت کا نقشہ اپنی آئیکھوں کے سامنے ویکھ رہے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھودتے ہوئے ایک سخت پھر حاکل ہوگیا تھا اور صحابہ دی گذائم اس کو تو ڑنے سے عاجز ہو چکے تھے اور رسول اللہ منگا ہی آئے معرفم اصرب خارا شگاف سے پھر کے کھڑے کر دیے تھے، تو آپ منگا ہی آئے ہی نے تین ضربیں ماری تھیں اور ہرضرب کے بعد ایک چنگاری ہی اڑتی تھی اور آپ منگا ہے ہی بارنع ولگاتے تھے۔

﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِكِلِمْتِهِ ۚ وَهُوَالسَّمِينُمُ الْعَلِيمُ ﴿ ﴾

(١/ الانعام:١١٥)

''اور تیرے پروردگار کی با تیں سچائی اور انصاف سے پوری ہوئیں ، اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا اور وہی سننے والے جاننے والا ہے۔''

بعض صحابہ ری اُنڈی نے حقیقت دریافت کی ، فرمایا: ''جب میں نے پہلی ضرب ماری تو کسری کے شہراور ان کے اردگرد میر ہے سامنے کر دیے گئے۔ یہاں تک کہ میں نے اپنی دونوں آ تکھوں سے ان کو دیکھا۔'' حاضرین نے عرض کی ، یارسول اللہ مُنا اُنڈیز او عالی بیچئے کہ وہ فتح ہوں آپ نے دعا فرمائی۔ پھر فرمایا: ''دوسری ضرب میں قیصر کے شہراوراس کے آس پاس کے مقامات دیکھے۔'' حاضرین نے پھرعرض کی ، یارسول اللہ!ان کی فتح کی بھی دعا فرمائے۔ آپ مُنا اُنڈیز کے دعا کی پھرارشاد ہوا: '' تیسری ضرب میں حبشہ کے شہراورگاؤں کی فتح کی بھی دعا فرمائے۔ آپ مُنا اُنڈیز کے دعا کی پھرارشاد ہوا: '' تیسری ضرب میں حبشہ کے شہراورگاؤں نے کہ واور رہوں نے کہ کو اور رہوں نے کہ کہ می تعرض نہ کریں ، تم بھی تعرض نہ کرواور رہوں کواس وقت تک چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑ دیں۔'' بھی

یہ پیشین گوئی تو تمثیلی شکل میں تھی ، آنخضرت مَا کَتْیَا نَے کھلے اور صریح الفاظ میں بھی بشارت سنا دی تھی۔ فرمایا :''تم لوگ جزیرہ عرب میں لڑو گے اور خدا فتح وے گا۔ پھر فارس سے لڑو گے اور فتح ہوگی ، پھر روم سے لڑو گے اور فتح ہوگی ۔'' ﷺ

قیصروکسریٰ کی بربادی کی خبر

عین اس وقت جب کسری اور قیصر کی حکومتیں پورے جاہ وجلال سے دنیا پر حکمر ان تھیں اور بظاہران کی

محيح بخارى، باب علامات النبوة في الاسلام: ٣٥٨٧ تا ٣٥٩٥ من يوديثي بير.

<sup>🍄</sup> سنن نسائي، كتاب الجهاد، باب غزوة الترك وحبشة: ٣١٧٨\_

<sup>🕸</sup> صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب مايكون من فتوحات المسلمين:٧٢٨٤\_



بربادی کاکوئی سامان نق که که که منادی حق نے رپیشین گوئی کی ((اذا هلك كسوى فلا كسوى الله كسوى الله كسوى بعده و ا بعده و اذا هلك قیصر فلا قیصر بعده))\_" جب كسرى بلاك بوگاتواس كے بعدكوئى كسرى نه بوگااور جب قیصر بلاك بوگاتو پهردوسرا قیصرنه بوگائن الله

نہ صرف تاریخ بلکہ آج بھی دنیا کا مشاہدہ اس آواز کی صداقت سے معمور ہے۔ ایرانی مجوسیوں کی شہنشاہی کی شہنشاہی کی شہنشاہی کی شہنشاہی کی شہنشاہی کی جدروی تو م کاوجود بھی اس سطح زمین پر کہیں نظر آیا؟

## سازوسامان کی بشارت

حضرت جابر وللنُّنُوُ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ منگالیُّؤُم میرے گھر تشریف لائے اور دریافت کیا کہ کیا قالین ہے؟ عرض کی ، ہمارے پاس قالین کہاں؟ ارشاد فر مایا که' ہاں عنقریب تم قالینوں اور عمدہ فرشوں پر ہیٹھو گئے۔'' حضرت جابر ولالنُّمُوُ کہتے ہیں کہوہ دن آیاجب ہم قالینوں پر ہیٹھے اب اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ قالین ہٹالے جاؤ تووہ کہتی ہے، بیتو آنخضرت مُنا النِّمُوُ کی ہے۔ ﷺ

#### امن وامان کی بشارت

عدی بن حاتم و النفاذ کابیان ہے کہ میں آنخضرت منافی کے خدمت میں حاضرتھا کہ دو محص آئے ، ایک نے بھوک کی ، دوسرے نے رہزنی کی شکابت کی۔ آپ منافی کی خدمت میں حاضرتھا کہ دو مخاطب ہو کر فرمایا:

''کیوں عدی! تم نے جیرہ کو دیکھا ہے؟'' انہوں نے کہا ، دیکھا تو نہیں ہے۔لیکن اس کو جانتا ہوں۔
آپ منافی کی خرمایا:''اگرتم زندہ رہ تو دیکھو کے کہ جیرہ سے ایک ہودی نشین عورت چل کر خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اوراس کو خدا کے سواکسی کا خوف نہ ہوگا۔ اگرتم زندہ رہ تو دیکھو کے کہ کسر کی کا فزانہ فتح کرلیا گیا۔ اگرتم زندہ رہ تو دیکھو گے کہ کسر کی کا فزانہ فتح کرلیا دولت کی کثر ہے کہ میں نے دور کے کہ کو کی قبول کرنے والا نہ ملے گا۔' عدی و فائٹ کے دل میں یہ بات کھنگی تھی کہ ترفیلہ ملے کے وہ ڈاکو کیا ہوجا کی تی قبول کرنے والا نہ ملے گا۔' عدی و فائٹ کی کہ کی کو خیرات کر دے لیکن خودعدی ٹائٹ کے کہ میں نے دولی کیا ہوجا کی ہو ہے ایک بورہ شین عورت تنہا چل کر آئی ہوا نہ کھنے کا طواف کر کے واپس جاتی ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے واپس جاتی ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے واپس جاتی ہے اور کی کو خدا کے سواکسی کا ڈرنبیں ہوتا۔ ان کابیان ہے کہ جن لوگوں نے کسر کی کا فرانہ فتح کیا۔ ان میں میں بھی تھا۔ صرف تیسری پیشین گوئی میر سامنے پوری ہونے سے رہ گئی ہے۔ جولوگ زندہ رہیں ان میں میں بھی تھا۔صرف تیسری پیشین گوئی میر سامنے پوری ہونے سے رہ گئی ہے۔ جولوگ زندہ رہیں گے وہ اس کو بھی پورا ہوتے ہوئے دکھیلیں گے۔ بھے چنانچرا ویوں کابیان ہے کہ بی امرہ کی مسلطنت کے ذمانہ کو دہ اس کو بھی پورا ہوتے ہوئے دکھیلیں گے۔ بھے چنانچرا ویوں کابیان ہے کہ بی امرہ کی مسلطنت کے ذمانہ کہ کرنا کی کو خوانہ کو کو کیا کہ کو دہ کی دور کیا کہ کو کیا کہ کرنا کہ کو کرنا کو کیا کہ کورٹ کی کرنا کی کورٹ کیا کہ کورٹ کی کرنا کہ کرنا کے دور کی کے کہ کی امرہ کی کی کرنا کہ کی کرنا کہ کی کرنا کہ کرنا کہ کرنا کہ کورٹ کیا کہ کرنا کی کرنا کہ کرنا کی کرنا کہ کرنا کی کورٹ کرنا کی کرنا کہ کرنا کرنا کرنا کو کرنا کو کرنا کی کرنا کے کرنا کی کرنا کہ کرنا کہ کرنا کی کرنا کرنا کو کرنا کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا کی ک

<sup>﴾</sup> صحيح بخارى، باب علامات النبوة: ٣٦١٨، ٣٦١٩ وصحيح مسلم، كتاب الفتن، باب لاتقوم الساعة حتى ٢٣٢٧ ـ به صحيح بخارى، كتاب المناقب، باب علامات النبوة: ٣٦٢١ ـ الله ايضًا: ٣٥٩٥ ـ



ابوصفوان کے تل کی خبر

نام بنام مقتولین بدر کی خبر

بدر کا معرکہ جب پیش آنے والا تھا۔ آنخضرت مَثَّاتِیْنَا صحابہ رُثَکَاتُیْنَا کو لے کرمیدان میں گئے اور بتایا کہ بید فلال کا فر کی قتل گاہ ہے۔ بیاب ہو بیال قریش کا وہ بڑا سردار مارا جائے گا۔ بید عجیب و غریب پیشین گوئی تھی۔ تین سو، ساڑھے تین سو نیم مسلح بے سروسامان سیا ہیوں کا افسر ایک ہزار سے زیادہ سیا ہیوں کی فرق آئین باساز وسامان فوج کی شکست اور افسرول کے تل وموت کا اعلان کرر ہا تھا۔ صحابہ رہن اُلڈین کے جب سرورار قریش کے لئے آپ نے جوجگہ مقرر فرمادی تھی، و ہیں اس کی لاش خاک وخون میں تھٹری یائی گئی۔ چی

<sup>🗱</sup> صحيح بخارى، كتاب المغازى، باب ذكر النبى م الم من يقتل ببدر: ٣٩٥٠ـ

<sup>🤁</sup> صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب غزوة بدر: ٤٦٢١\_



خیبر میں یہودیوں کے متعدد متحکم اور مضبوط قلع تھے۔ ہرروز مسلمان افسرعلم وفوج لے کرجاتے تھے اورزور آزمائی کرتے تھے اورشام کوناکام واپس آتے تھے۔ایک دن آپ سکا ٹیٹے آئے نے فرمایا:''کل علم میں اس کے ہاتھوں میں دوں گا، جس کو خدااور اس کا رسول بیار کرتا ہے اور اس کے ہاتھ پرکل فتح ہوگ ۔''اسلام کی صف میں ہر حوصلہ مند شمشیرزن نے کل کی توقع پر بے قراری میں رات بسر کی ،کو کہ صبح جب طلوع ہوا تو حضرت علی ٹرائٹ پردہ غمار سے نمودار ہوئے۔حضرت معدوح کو آشوب چشم تھا۔ اس لئے وہ ساتھ نہ آسکے تھے۔ آپ مائٹ ٹیٹے نے حضرت فاطمہ زیر اطلاع کے مائٹ کی وفات کی اطلاع محضرت فاطمہ زیر اطاق کی وفات کی اطلاع

آ تخضرت مَنَّ الْمُنِیْمُ نے اپنے مرض الموت میں ایک دفعہ حضرت فاطمہ زہراؤ اللہ ہیں کو اپنے پاس بلایا اور ان کے کان میں کوئی بات کہی کہ وہ رو نے لگیس ۔ تھوڑی دیر کے بعد ان سے ایک اور بات کہی تو وہ ہننے لگیس ۔ حضرت عائشہ فرا انہ کہتی ہیں کہ جھے کو یہ دکھے کہ کہ حضرت عائشہ فرا انہ کہتی ہیں کہ جھے کو یہ دکھی کہ جب آپ کی وفات ہوگی تو حضرت عائشہ فرا انہ کا مراز ظاہر نہیں کر سکتی ۔ جب آپ کی وفات ہوگی تو حضرت عائشہ فرا انہ کہ جھے سے میں رسول اللہ مثل اللہ اللہ مثل اللہ اللہ مثل اللہ مثل اللہ مثلہ اللہ مثل اللہ اللہ مثل اللہ اللہ مثل اللہ مثل اللہ مثل اللہ اللہ مثل اللہ مثل اللہ مثل اللہ ا

## خودا پنی وفات کی اطلاع

آ مخضرت مَثَلَّيْدًا نے جس سال وفات پائی ہے۔آپ نے ای سال اس دنیا سے اپنی تشریف بری کاعام اعلان کر دیا تھا۔ ججۃ الوداع سے پہلے معاذ والتی ان کو وای اسلام بنا کر بمن بھیجا تھا۔ ان کو رخصت کرتے ہوئے آپ مَثَلِّيْنَا نے فرمایا ''اے معاذ!اب اس کے بعدتم مجھ سے نبل سکو گے۔واپس آ و گے تو میری معجداور میری قبر کے واپس آ کے یاس سے گزرو گے۔'' بیس کروہ رونے گئے۔ ﷺ جۃ الوداع کے خطبہ میں ہزاروں مسلمانوں کے روبرو آپ مَثَلِّیْنَا نے فرمایا '' شاید کہ آئندہ سال تم مجھے نہ پاسکو گے۔'' مرض الموت سے پھھدن پیشتر فربایا ''خدانے اپنیاہ کو دنیا اور آخرے کی زندگی کا اختیار دیا ،تواس نے آخرے کی زندگی بیندگ ۔'' کے

صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة خیرز ٤٠٠٩.
 ۳۳۱ وصحیح بخاری، باب علامات النبوة فی الاسلام: ٣٦٢٥، ٣٦٢٣.
 مسند احمد، ج ٥، ص: ٢٣٥٧ صحیح بخاری، فضائل اصحاب النبی گینا، باب قول النبی گینا سدوا الابواب الاباب ابی بکر: ٣٦٥٠ صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل ابی بکر: ٢١٧٠ ــ

یمن ۸ جری میں فتح ہوا، مگر آنخضرت مَنَّ الْقِیْمُ نے اس کی فتح اور وہاں کے مسلمانوں کی دور دراز ملکوں میں جرت کی خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ آپ مَنَّ الْقِیْمُ نے فر مایا تھا: '' یمن فتح کیا جائے گا ، تو لوگ اپنی سوار یوں کو ہنکا تے ہوئے اور اہل وعیال اور جوان کا کہا مانیں گے ان کو لے کر آئیں گے۔ حالا نکہ مدینہ ہی کا قیام ان کے لئے بہتر ہوتا ، اگر وہ جانے ۔' گا آخر یمن خود آپ کی زندگی میں فتح ہوا اور آپ کے بعد جب وہاں بغاوت ہوئی تو عہد صدیقی میں دوبارہ فتح ہوا اور وہاں سے لوگ نکل کو کرایک طرف مشرق میں خراسان اور ترکتان تک اور دوسری طرف مغرب میں افریقہ اور اپنین تک پھیل گئے اور پھران تمام ملکوں میں یمنی اور حجازی قبائل کی با ہمی خانہ جنگی کے باعث تباہی تاریخ کے مشہور ومعروف واقعات ہیں۔ فتح شام کی خبر

پھر فرمایا: ''اورشام مفتوح ہوگا تو لوگ اپنی سوار یوں کو ہنکاتے ہوئے اوراپنے اہل وعیال اور ہمراہیوں کو لے کر آئیں گئی اور مدینہ ان کے لئے بہتر ہوتا، اگر وہ جانتے۔'' ﷺ امام احمد نے مسند میں روایت کی ہے کہ آپ مُلَّا اَیْنِیْ اَنْ فَرَ مایا: ''عنقریبتم لوگ شام کی طرف ہجرت کرو گے تو وہ تہارے لئے فتح کردیا جائے گا۔'' ﷺ معلوم ہے کہ شام فتح ہونے کے ساتھ وہ عربوں کا مسکن بن گیا اور آج بھی ان کی آبادی وہاں سب سے زیادہ ہے۔ فتح عراق کی خبر

پھرارشاد ہوا:''عراق مفتوح ہوگا اورلوگ وہاں بھی اپنی سواریوں کو ہٹکاتے ہوئے اہل وعیال کولے کر آئیں گے۔ حالا نکہ مدینہ ان کے لئے بہتر تھا،اگر وہ سجھتے۔'' ﷺ فتح عراق کی بشارت کی بعض اور روایتیں بھی ہیں۔ خوز ستان اور کر مان کی فتو حات اور ترکول سے جنگ

حضرت ابو ہریرہ رُلائن کہ ہیں کہ آپ مَلَاثِیَا نے ارشاد فرمایا: ' قیامت سے پہلے تم لوگ ایسے لوگوں سے لڑو گے جن کے جو تے بال کے ہوں گے ۔' ﷺ دوسری روایت میں ہے کہ آپ مَلَاثِیَا نے فرمایا: ' اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک تم خوز و کرمان کے جمیوں سے نہ لڑو گے، جن کے چہرے سرخ، ناکیس چیٹی، آکھیں چھوٹی ہوں گی ۔ ان کے چہرے ہتوڑوں سے پیٹی ہوئی ڈھالوں کے مانند ہوں گے ۔ ناکیس چیٹی، آکھیں چھوٹی ہوں گی ۔ ان کے چہرے ہتوڑوں سے پیٹی ہوئی ڈھالوں کے مانند ہوں گے ۔ ناک اور روایتوں میں یہ الفاظ ہیں: 'اس وقت تک قیامت نہ آئے گی، جب تک مسلمان ترکوں سے نہ لڑیں، جن کے چہرے چھٹے ہوں گے، جن کے لباس

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ترغيب الناس في المدينة عند فتح الامصار:٣٣٦٥، ٣٣٦٥ ومؤطا مالك: ١٦٤٢ وعبدالرزاق وابن خزيمة وابن حبان. 🌣 مسلم، ايضًا:٣٣٦٥،٣٣٦٣ـ

<sup>🅸</sup> مسنداحمد، ج٥، ص: ٢٤١ روايت معاف 🥰 صحيح مسلم، كتاب الحج: ٣٣٦٥، ٣٣٦٤ ومؤطا امام مالك: ١٦٤٢\_ 🏚 صحيح بخارى، باب علامات النبوة في الاسلام: ٢٥٩١\_ 🏚 ايضًا: ٣٥٩٠\_

بال کے ہوں گے اور بال ہی کے (موزے یا جوتے ) پہن کروہ چلتے ہوں گے۔' ﷺ یہ تمام پیشین گوئیاں پہلی ہی صدی کے آخر تک پوری ہوگئیں۔

فتح مصركي بشارت اورايك واقعه كاحواليه

حضرت ابوذر رظائفن کہتے ہیں کہ آپ مَنَائِنَا ہِمَ نَے فر مایا :''تم عنقریب مصرفتح کرو گے جہاں کا قیراط مشہورہے۔ جب اس کوفتح کروتو وہاں کے باشندوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنا کے یونکہ تمہارے اوران کے درمیان تعلق اوررشتہ ہے۔ (حضرت ابراہیم عَائِنِیا) کی بیوی اور حضرت اساعیل عَائِنَا کی ماں ہاجرہ مصری تھیں اور جب تم دیکھنا کہ وہاں ایک اینٹ جرجگہ کے لئے دوآ دمی لڑتے ہوں تو وہاں سے نکل جانا خود ابوذر رشائن نے بعینہ ایسانی دیکھا اور وہ ہاں سے واپس علے آئے۔

غزوهٔ هندگی خبر

ہندوستان کے سات کروڑ مسلمان میں کرخوش ہوں گے کہ آنخضرت منافیظ نے اپنی زبان قدی بیان سے ہندوستان میں اسلام کے داخل اور غالب ہونے کی خوشجری سنائی تھی۔ آپ منافیظ نے فرمایا: 'میری امت کے دوگروہ ہیں، جن کواللہ تعالی آتش دوز ن سے بچائے گا۔ ایک وہ جو ہندوستان کے غزوہ میں شریک ہوگا۔' دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ کے سے مروی ہے کہوہ کہتے تھے کہ رسول اللہ منافیظ نے ہم سے ہوگا۔' دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ کے خورہ کا وعدہ فرمایا تھا۔ تو اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو اس کی راہ میں اپنی جان و مسلمانوں سے ) ہندوستان کے غزوہ کا وعدہ فرمایا تھا۔تو اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو اس کی راہ میں آتش دوز خ مال قربان کردوں گا،تو اگر میں اس میں شہید ہوا تو بہترین شہید تھم وں گا اور اگر زندہ لوٹا تو میں آتش دوز خ سلطان محمود کے حملہ ہندوستان کو سے سے تقریباً سوبرس پہل کھی گئی ہے۔

بحرروم كى لژائياں

بحررهم جس کو بحراخصر اور بحرمتوسط (میڈیٹرینس) بھی کہتے ہیں۔ یورپ اور ایشیا کی اور اب گویا اسلام اور عیسائیت کی حد فاصل ہے اور اس زمانہ میں بدرومیوں کی بحری قوت کا جولان گاہ تھا۔ ایک وفعہ آنخضرت مُثَاثِیْنِ خواب راحت سے مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا:'' اس وقت خواب میں میری امت کے پھھلوگ تخت شاہی پر بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے دکھائے گئے ۔ یہ بحراخصر میں (جہاد کے لئے) اپنے جہاز ڈالیس گے۔' بیٹ یہ بیشارت سب سے پہلے امیر معاویہ ڈالٹیڈ کے عہد میں پوری ہوئی اور

ا يضاً: ٣٥٨٧ - الله صحيح مسلم ، كتباب فيضائل الصحابة ، باب الوصية النبي من الله باهل مصر: ١٤٩٣ ، ١٤٩٤ احمد ، ٥/ ١٧٤ - الله يوونول رواسي سنن نسائي ، كتباب الجهاد ، باب غزوة الهند: ٣١٧٦ ، ٣١٧٦ مسلم ، كتاب الامارة ، باب الرؤيا في النهار ، ٢٠٠٧ مسلم ، كتاب الامارة ، باب غزوة البحر: ٤٩٣٤ ، ٤٩٣٥ وابو داود ، كتاب الجهاد ، باب فضل الغزو في البحر : ٤٩٣٥ وابو داود ، كتاب الجهاد ، باب فضل الغزو في البحر : ٤٩٣٥ م

دیکھا گیا کہ دمشق کی سرز مین پر اسلام میں سب سے پہلے تخت شاہی بچھایا جاتا ہے اور دمشق کا شنرادہ یزیدا پی سپر سالاری میں مسلمانوں کا پہلالشکر لے کر بحرا خضر میں جہازوں کے بیڑے ڈالتا ہے اور دریا کوعبور کر کے قسطنطنیہ کی چہار دیواری پرتلوار مارتا ہے۔

بيت المقدس كي فنتح

بیت المقدس اسلام کا دوسرا قبلہ ہے اور اس کی تولیت است محمد یہ کاحق تھا۔ آنخضرت مَنَّ اللَّیْمُ نے صحابہ جُن اُللَّیْمُ نے است محمد یہ کاحق تھا۔ آنخضرت مَن اللَّهُ عَلَیْمُ نے کواس تولیت کی بشارت دے دی تھی اور فرمادیا تھا کہ میری موت کے بعد یہ واقعہ بیش آئے گا۔ عوف بن ما لک انتجعی جُن اُللُّیْمُ نے سروایت ہے کہ آپ مَن اللَّهُ اِللَّهُ اَللَٰ عَمْدِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَٰ اللَّهُ عَلَٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَٰ اللَّهُ اللَّ

فتح فتطنطنيه كى بشارت

فتح قسطنطنیہ کی متعدد بیثارتیں ہیں، ایک دفعہ فرمایا: ''تم لوگ یقیناً آئندہ قیصر کے خزانوں پر متصرف ہو گے۔' کا اور فرمایا: ''میری امت کی ایک جماعت بحراخطر (بحردم جس کے ساحل پر قسطنطنیہ ) ہیں سوار ہو گی۔' کا مسلمانوں کی پہلی جماعت ای قسطنیہ کی فتح کے لئے اس دریا میں سوار ہوئی۔ آثار قیامت کے سلسلہ میں فرمایا: ''یہ ہوگا یہ ہوگا پھرتم قسطنلیہ فتح کرو گے۔' کا ایک اور روایت میں ہے کہ آپ منگا پھڑا نے فرمایا: ''تم لوگ بے شبہ قسطنطنیہ فتح کرو گے تو اس کا حاکم (مسلمان) کتنا اچھا حاکم ہوگا اور وہ (فتح کرنے والی) فوج کیسی اچھی فوج ہوگی۔' کا مسلمان خلفا اور سلاطین میں ہے ہر باہمت نے اس کو پورا کرنے کے لئے قسمت آزمائی کی۔گرازل سے یہ سعادت سلطان محد فاتح کی قسمت میں آپھی تھی۔

فتح روم كااشاره

جس طرح قسطنطنیہ مشرقی رومی سلطنت کا پایہ تخت تھا۔،رومیہ (روم) مغربی رومی سلطنت کا دارالحکومت تھا اور جواب اٹلی کا پایہ تخت ہے۔ یہ مغربی عیسائیوں کا مقدس شہر ہے۔گوصاف اور صریح الفاظ میں نہیں الیکن اشارہ پایا جاتا ہے کہ آپ منگائی کے مسلمانوں کواس کی فتح کی بشارت دی تھی۔ چنانچہ تاریخوں سے ثابت ہے کہ اسپین اور مغرب کے مسلمانوں نے اس کے مناروں کے اور بھی اسلام کاعلم ایک دفعہ بلند کر دیا

<sup>🀞</sup> صحيح بخارى، كتاب الجزية، باب مايحذر من الغدر:٣١٧٦ - 🌣 صحيح بخارى، باب علامات النبوة: ٣٦١٨، ٣٦١٩ وصحيح مسلم، كتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة: ٧٣٢٧-

<sup>🕏</sup> صحيح بخاري، باب ركوب البحر: ٢٨٩٤ وباب الرؤيا في النهار: ٢٠٠٢-

۵ صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب في فتح القسطنطنية: ٧٢٧٨-

<sup>🏚</sup> مسند احمد، ج٤، ص: ٣٣٥، وحاكم وابن ابي شيبه-

النابغ النبي المعالمة المعالمة

تھا۔حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رفی تھیئا ہے کسی نے پوچھا کہ پہلے تسطنطنیہ فتح ہوگا یارومیہ؟ انہوں نے اپنی یا دداشت کے کاغذوں کو دکیے کر جواب دیا کہ ہم لوگ ایک دفعہ آنخضرت سکا تینے کے کاغذوں کو دکیے کر جواب دیا کہ ہم لوگ ایک دفعہ آنخضرت سکا تینے کے کا شروفتح ہوگا۔' بھا نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ! پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا یا رومیہ؟ فرمایا:' ننہیں پہلے ہرقل کا شہر فتح ہوگا۔' بھا آنخضرت سکا تینے نے رومیہ کے متعلق جوزیا دہ وضاحت نہیں فرمائی اس کی وجہ عالبًا یہ ہوکہ مسلمانوں کی حکومت کا دہاں فتح کے بعد قسمت اللی میں باتی رہنا منظور نہ تھا۔

فالشح عجم كااشاره

حضرت سعد بن ابی و قاص رفی تنفیز جمۃ الوداع میں آنخضرت میں تینیز کی ہمر کا بی میں مکہ معظمہ گئے تھے۔
وہاں جا کروہ اس قدر سخت بیار پڑے کہ ان کو اپنی زندگی کی امید نہ رہی۔ آنخضرت میں تنفیز ان کی عیادت کو
تشریف لے گئے ۔ تو ان کا اضطراب دیم کے کران کو سلی دی اور ان کے حق میں دعا کی اور فر مایا: ''تم اگر خدانے
عیا ہا تو ابھی نہیں مرو گے ۔ تم اگر خلوص سے کام کرو گئے تو درجہ عظیم ملے گا۔ بہتیرے لوگوں کو تم سے فائدہ اور
بہتوں کو تم سے نقصان بہنچ گا۔' بی بیم سیم ملی کا میں مرکی کا تاج و تحت چھین لیا۔ اور اس طرح مسلمانوں کو
نے سیسمالا راسلام بن کر بیز اورجہ پایا اور چندسال میں کسر کی کا تاج و تحت چھین لیا۔ اور اس طرح مسلمانوں کو
ان کی ذات سے فائدہ عظیم اور بچوسیوں کو نقصان عظیم بہنچا۔

مرتدين كى اطلاع

حضرت ابوبکر طالفنہ کی خلافت میں عرب کے متعدد اطراف میں دعوبداران کا ذب پیدا ہو گئے اور بہت سے لوگ جو اسلام کا کلمہ پڑھ چکے تھے ان کے ساتھ ہو گئے۔ آنخضرت مَنْ اللَّیْمُ نے اس واقعہ کی پہلے ہی اطلاع دے دی تھی۔ فرمایا:''حوض کو ٹر پر بہت سے لوگ آئیں گے میں کہوں گا کہ یہ میرے ساتھی ہیں لیکن فرشتے ان کود ھیے وے کر نکال دیں گے اور کہیں گے کہ یارسول اللہ! آپ کومعلوم نہیں کہ یہ آپ کے بعد بدل میں تھے۔'' بھ

# حضرت زينب رفي فخبأ كي وفات كي اطلاع

آنخضرت مَنْ الْفَيْزِ نِهِ ازواج مطهرات مِنْ أَفَيْنَ كواطلاع دى تقى: "تم ميں سب سے پہلے مجھ سے آكروہ مطرات كوآنخضرت مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اس كاا يك تيجه مطرات كوآنخضرت مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ سے جومحت تقى ،اس كاا يك تيجه

مسند احمد، ج۲، ص:۱۷٦ .
 صحیح بخاری، کتاب مناقب الانصار: ۳۹۳٦ ومسلم، کتاب الوصیة، باب الوصیة بالثلث: ۲۸٦٤ و ابوداود، کتاب الوصیا: ۲۸٦٤ .

صحیح بـخـاری، کتـاب الفتن، باب ماجاء فی قول الله: ﴿واتـقوا فتنة .....﴾ ٧٠٥١، ٧٠٥١؛ صحیح
 مسلم، کتاب الفضائل، باب اثبات حوض نبینا:٩٧٤٥\_

یہ تھا کہ اس پیشین گوئی کے مطابق وہ اپنے اپنے ہاتھ نا پاکرتی تھیں۔حضرت عائشہ ڈٹائٹا کہتی ہیں کہ ہم میں سے سب سے پہلے حضرت زینب ڈٹائٹٹا کا کیا مقصد سے سب سے پہلے حضرت زینب ڈٹائٹٹا کا کیا مقصد تھا۔ (ہاتھ کا کمبا ہونا عربی میں کشادہ دئتی اور فیاضی سے کنایہ ہے ) زینب ڈٹائٹٹا ہم سب سے زیادہ کشادہ تھے۔ معد

أم ورقه والله أللها كوشهادت كي خوشخبري

ام ورقد فی النها ایک صحابیت سی سرآ مخضرت مَنْ النیّنِم نے جب بدر کا ارادہ کیا تو انہوں نے درخواست کی کہ پارسول اللہ! مجھ کو بھی اس میں شرکت کی اجازت دیجئے۔شاید کہ خدا مجھے شہادت نصیب کرے۔ فرمایا:
''تم اپنے گھر ہی میں رہوتہ ہیں شہادت نصیب ہوگی۔' چنانچہ وہ زندگی ہی میں اس پیشین گوئی کے مطابق شہیدہ کہلاتی تھیں۔ان کے پاس ایک غلام اور ایک لونڈی تھی۔ حضرت عمر شائنٹنڈ کے زمانہ میں ان دونوں نے مل کرایک رات ان کا گلا گھونٹ کر مارڈ الا اور اس طرح اطلاع نبوی مَنْ النَّیْنِمُ کے مطابق انہوں نے گھر بیٹھے یہ دولت یائی۔ بی

خلفا کی بشارت

حضرت ابو ہریرہ دلائٹیڈ کہتے ہیں کہ آپ مٹاٹیٹ نے فرمایا '' بنی اسرائیل کی سرداری اور نگہبانی انبیا کرتے تھے۔ جب کوئی نبی مرتا تھا تو دوسرا نبی اس کا قائم مقام ہوتا تھا اوراس میں کوئی شک نہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔البتہ خلفا ہوں گے اور بہت ہوں گے۔' ﷺ

باره خلفا

آپ منافظ کے بعد بارہ خلفا کے ہونے کی بثار تیں حدیث کی مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ میں آئی میں سے حکے مسلم میں بیالفظ میں ''اس وقت تک بیاسلامی حکومت اچھی رہے گی جب تک اس پر بارہ آوی کومت اس پر بارہ آوی حکومت اس وقت تک ختم نہ ہوگی۔ جب تک اس پر بارہ حکمران نہ ہولیں۔ بارہ خلیفوں تک اسلام معزز اور محفوظ رہے گا۔ میرے بعد قریش میں سے بارہ خلیفہ ہوں گے۔ پھر چھوٹے لوگ ہونا گئے۔''ابوداؤد (کتاب المہدی) میں بیالفاظ ہیں:''بیدین ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہاں تک کداس میں بارہ خلیفہ گزرجا کیں۔ ان سب پرتمام امت مجتمع ہوگی۔''علائے الم سنت میں سے قاضی عیاض مُواللہ اس صدیث خلیفہ گزرجا کیں۔ان سب پرتمام خلفا میں سے بارہ وہ محض مراد ہیں جن سے اسلام کی خدمت بن آئی اوروہ متقی سے حافظ ابن حجر مُواللہ ابوداؤد کے الفاظ کی بنا پرخلفائے راشدین اور بنوامہ میں سے ان بارہ خلفا کو گناتے سے حافظ ابن حجر مُواللہ ابوداؤد کے الفاظ کی بنا پرخلفائے راشدین اور بنوامہ میں سے ان بارہ خلفا کو گناتے

صحیح مسلم، باب من فضائل زینب: ٦٣١٦ .
 صحیح مسلم، باب من فضائل زینب: ٦٣١٦ .
 وابن راهویه .
 صحیح مسلم، کتاب الامارة، باب وجوب الوفاء ببیعة الخلیفة: ٤٧٧٣ .

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب الناس تبع لقريش: ٤٧١٠، ٤٧٠٨



ہیں جن کی خلافت میں تمام امت کا اجتماع رہا۔ یعنی حضرت ابو بکر ، حضرت عمر ، حضرت عثان ، حضرت علی ، حضرت الدر معاویہ ہی آئیز ، بزید ، عبد الملک ، ولید ، سلیمان ، عمر بن عبد العزیز ، بزید ثانی ، ہشام۔ 🏶 شیعہ فرقہ تواس حدیث کی تشریح میں اینے بارہ اماموں کو پیش کرد ہے گا۔

#### خلافت راشده کی مدت

فرمایا:''خلافت ( یعنی خلافت راشدہ ) میرے بعد تمیں برس ہوگی ﷺ پُھر بادشاہی ہو جائے گی۔'' میہ تمیں سال کی مدت حضرت علی ڈلائفٹہ کی خلافت برتمام ہوتی ہے۔

| خلافت کی مدت | خلیفه کا نام      | خلافت کی مدت | خليفه كانام         |
|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| عرف المعرف   | حضرت عثان جنالية؛ | اله- اله     | حصرت ابوبكر رضافية، |
| ومرة مراجع   | حضرت على خالفة:   | عام - عام    | حضرت عمر بخالفيهٔ   |

## شیخین کی خلافت کی پیشین گوئی

آ تخضرت مَنْ الْيُؤُلِم نے گوصری اورصاف الفاظ میں اپنے جانشینوں کی تعیین نہیں فرمادی تھی۔ گرآپ کو یعیمٰ بخشا جاچکا تھا کہ مالات اس طرح رونما ہوں گے۔ ایک دفعہ آپ نے بیان فرمایا کہ میں سویا تھا کہ میں نے اپنے آپ کوایک کنوئیں کی جگت پردیکھا۔ جس پر ڈول پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس میں سے استے ڈول پائی نکالے جتنے خدانے چاہے۔ پھر اس ڈول کو ابو قافہ کے بیٹے ابو بکر نے لیا۔ انہوں نے بھی اس سے ایک دو ڈول پائی کھینچا۔ گران کے کھینچنے میں کی قدرضعف تھا۔ خدا ان کومعاف کر ے۔ پھریہ ڈول ایک بڑا سا ڈول بن گیا۔ تو خطاب کے بیٹے عمر نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس طرح کھینچا کہ کسی طاقتور آدمی کو میں نے ان کے برابر کھینچتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ حوض لبالب بھر گیا اور پینے والوں کا چاروں طرف سے جوم ہوگیا۔ " گ

بیخلافت صدیق وفاروق کیمثیلی پیشین گوئی ہے۔جس کی آئندہ دا تعات نے حرف حرف تصدیق کی۔ مسلما نوں کودولت کی کثر ت اور فتنوں کے ظہور سے آیا گاہ کرنا

آ تخضرت مَنْ ﷺ کی وفات کے بعد جن فتنوں کا آغاز ہوا، اور مسلمانوں میں جو خانہ جنگیاں پیش

<sup>🐞</sup> مقدمه تاريخ الخلفاء سيوطى، ص:٩\_ ﴿ ﴿ جامع ترمذى، كتاب الفتن، باب ما جاء في الخلافة: ٢٢٢٦؛ سنن ابي داود،كتاب السنة، باب في الخلفاء:٢٤٦٤،٤٦٤٧، مسند احمد، ٥/٢٠٠\_

الله صحیح بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی مشیخ ، باب مناقب عمر: ۳۱۸۲ کتاب التعبیر، باب نزع المذنوب: ۲۰۱۹ کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر: ۲۱۹۲ آ قری القرے حتی ضرب الناس بعطن کام ادک ترجمه بے نفتی تمیس کے محمودت الباری، ج ۱۲، ص: ۳۶۵۔

حضرت عمر رہالٹیئر کی وفات کے بعد فتنوں کاظہور ہوگا

ہے اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ ' 🗗

خلافت راشدہ کے عہد میں جو فتنے ہر پاہوئے۔اللہ تعالیٰ نے ان کی اطلاع آنحضرت مَنَّ اللَّیْمُ کو پہلے ہی دے دی تھی اور آپ نے ان کو بعض صحابہ رُثَّ اللَّهُ کو بتا دیا تھا۔ایک دفعہ حضرت عمر رِثَّاللُّهُ نے صحابہ رُثَّ اللَّهُ اللہ علیہ اور آپ نے ان کو بعض صحابہ رُثَّ اللّهُ کو بتا دیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت حذیفہ رِثَّاللُّهُ نے کہا، جمھے یا دہے۔ انسان کو اہل وعیال اور دولت و مال میں جوفتنہ پیش آتا ہے وہ نماز، صدقہ، اچھی ہاتوں کے کہنے اور بری باتوں کے روکنے سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رِثَّاللُّهُ نے کہا، میں اس کی نسبت نہیں پوچھتا اور بری باتوں کے روکنے سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رِثَاللُهُ نَا نے کہا، میں اس کی نسبت نہیں پوچھتا میں اس فقتہ کو پوچھتا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح لہریں لے گا۔ حضرت حذیفہ رِثَاللُہُ نے کہا، اے

میرے بعد کچھ فتنے پیدا ہوں گے بن میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے اور کھڑا ہونے والا چلنے والے

صحیح بخاری، کتاب الفتن، باب ویل للعرب من شر قد اقترب: ۲۰۱۰ و کتاب فضائل المدینة، باب اطام المدینة: ۱۸۷۸ همینه، کتاب الزهد: ۲۱۵۸ و مسلم، کتاب الزهد: ۷۶۲۵ و مسلم، کتاب الزهد: ۷۶۲۵ مسند احمد حدیث طلحة (النضری) و مستدرك حاكم همیند احمد حدیث طلحة (النضری) و مستدرك حاكم همیند احمد حدیث طلحة (النضری) و مستدرك حاكم همیند القائد نیها خیر من القائم: ۷۰۸۱ ال و کیمی کما به سیمین می القائم: ۷۰۸۱ و کنیمی کما به سیمین الفائم: ۷۰۸۱ و کنیمی کما به سیمین القائم: ۷۰۸۱ و کنیمی کما به به نامی کمیمین الفائم: ۷۰۸۱ و کنیمین کمیمین الفائم: ۷۰۸۱ و کنیمین کمیمین کمیمین کمیمین کمیمین کمیمین کمیمین کمیمین کنیمین کمیمین کمیمین کتاب الفتن، باب تکون فتنة القائد نیها خیر من القائم: ۷۰۸۱ و کنیمین کمیمین کر

المنابع النبي المنابع المنابع

امیرالمونین! اس فتنہ ہے آپ کوکوئی نقصان نہیں پنچ گا کہ اس کے اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ دریافت فرمایا کہ کیا یہ دروازہ کھول دیا جائے گایا توڑ دیا جائے گا؟ حضرت حذیفہ رٹائٹیئر نے جواب دیا توڑ دیا جائے گا۔ حضرت حذیفہ رٹائٹیئر نے کہا، تو یہ دروازہ کھی بند نہ ہو سکے گا۔ حضرت عذیفہ رٹائٹیئر نے کہا، ہا ایسابی ہے۔ رادی کہتا ہے کہ میں نے حضرت حذیفہ رٹائٹیئر سے چھا کہ کیا حضرت عررٹرائٹیئر کومعلوم تھا کہ وہ دروازہ کون تھا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں بے شک ان کواس کا ای طرح علم تھا جس طرح اس بات کا علم ہے کہ آج کے بعد کل آئے گا۔ رادی کہتا ہے، میں لحاظ سے نہ پوچھ سکا کہ وہ دروازہ کون تھا۔ اس لئے مسروق (تابعی) سے کہا کہ وہ حضرت حذیفہ رٹائٹیئر سے اس کو دریافت کریں۔ مروق نے دریافت کیا تو امہوں نے بتایا کہ وہ دھارت عمر رٹرائٹیئر کا وجود تھا کہ یہ دروازہ جب سے ٹوٹا کس کومعلوم نہیں کہ اسلام پرفتنوں کا سیال بامنڈ آیا۔

## فتنے مشرق کی جانب سے اُٹھیں گے

متنداورمعتر حدیثوں میں پوری تصری کے ساتھ بروایت کثیرہ ندکور ہے کہ اسلام میں فتوں کا آغاز مشرق کی طرف ہے ہوگا۔ آپ منگا لیکنے انگل ہے اشارہ کر کے باربار فرمایا: ''ادھر ہے جدھر شیطان کی ہیں گئیں سورج کی کرنیں نکلتی ہیں۔' ﷺ یہ اشارہ عرب ہے مشرق کی جانب تھا۔ بعن عراق کی طرف، دیکھو، حضرت عمر مثالث کی قاح حضرت عثمان ڈٹائٹئے کے عہد کا فتنہ عراق ہی ہے اٹھ کرمصر تک بھیلا۔ جنگ جمل اسی سرز مین پر ہوئی۔ حضرت علی ڈٹائٹئے بہیں شہید ہوئے۔ امیر معاویہ ورحضرت علی ڈٹائٹئیا کی جنگ صفین بہیں بیش آئی۔ خوارج اسلام کا پہلا گراہ گن فرقہ بہیں سے نکلا۔ جبر بیاور قدر پر وغیرہ اسلام کے دیگر فرقوں کی ہے بدعتیں جنہوں نے اسلامی عقائد کی سادگی کو پارہ پارہ کردیا، بہیں پیدا ہوئے۔ جگر گوشہ رسول اور خانوادہ نبوت کا قافلہ بہیں فرات کے کنارہ لٹا دیختار نے ادعائے کا ذب کا فتنہ بہیں پیدا کیا۔ شعیت جس نے اسلام کو دوحصوں بہیں خوات کے کنارہ لٹا مرکز اور ہے۔ جاج کی سفا کیاں اسی سرز مین پر ہوئیں۔ ترک و تا تارکی غارتگر یوں کے میں منقسم کیا، بہیں کی پیداوار ہے۔ جاج کی سفا کیاں اسی سرز مین پر ہوئیں۔ ترک و تا تارکی غارتگر یوں کے میں منتصر خوال نے علیہ کردیا، بہیں طاہر ہوئے اور اس کے اس جنگ عظیم میں بھی واحد اسلامی طاقت کے ساتھ غداری کے نتائج بھی اولا بہیں ظاہر ہوئے اور اس کے اثرات بعد کواورا طراف میں بھی رونما ہوئے۔

حضرت عثمان طالتين كوفتنه كي اطلاع

آنخضرت مَنَا لِيُنْفِعُ مدينه ك ايك باغ مين عبك لكائ بيٹے تھے حضرت ابوبكر شائفن درواز و كھلوا

🐞 صحيح بخارى، كتاب الفتن، باب الفتنة التي تموج كموج البحر:٧٠٩٦ 😵 صحيح بخارى، كتاب الفتن، باب قول النبي كليم: الفتنة من قبل المشرق: ٧٠٩٣،٧٩٢؛ مسلم، كتاب الفتن: ٧٢٩٣ وغيره ـ کرآئے تو آپ سُکالِیُکِمْ نے ان کو جنت کی بشارت دی، اس طرح حضرت عمر رٹی تھنڈ آئے اور آپ نے ان کو جنت کا مزرہ منایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رٹی تھنڈ آئے تو آپ سُکالِیْکِمْ نے ان کو جنت کی بشارت کے ساتھ فتندوامتحان بیش آبا فتندوامتحان بیش آبا ورشہادت نصیب ہوئی۔ حدیث کی کتابوں بیس اس قتم کی اور بھی روایتیں ہیں۔

حضرت عمراورعثمان رضي شهيد ہوں گے

ایک دفعہ مکہ معظمہ میں کوہ جمیر یا کوہ احد پر آنخضرت مُٹالٹینِم تشریف فرما تھے۔ آپ مُٹالٹینِم کی رفاقت میں حضرت ابو بکر اور حضرت عثان رٹنالٹیم بھی تھے کہ دفعتہ پہاڑ کو جنبش ہوئی۔ آپ مُٹالٹیم نے فرمایا: ''اے جمیر انظہر جاکہ تیری پشت پرایک بیغیبرایک صدیق اور دوشہید ہیں۔' ﷺ بیغیبراورصدیق کو توسب جانتے تھے لیکن حضرت عمر اور حضرت عثان رٹائٹھ کی شہادت کے بعد یہ بھی معلوم ہوگیا کہ وہ دوشہید کون تھے۔

حضرت على مرتضى طالنُدُ؛ كى مشكلات اورشهادت

جنگ جمل کی خبر

حصرت علی وٹائٹیڈا ورحصرت عائشہ وٹائٹیڈا وغیرہ کے درمیان جواتفاقی لڑائی بصرہ میں پیش آگئی تھی۔اس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ایک دفعہ آنخصرت مُناٹٹیڈ ازواج مطہرات کے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ مُناٹٹیڈ نے فرمایا:'' تم میں ہے کسی پرحواب کے کتے بھونکیس گے۔'' (حواب عراق میں ایک تالاب کا نام ہے)

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عثمان: ١٢١٤؛ بخارى: ٣٦٧٤.

<sup>🕏</sup> صحیح بخلدی مناقب ابی بکر: ۳۶۷۵ وسنن ترمذی: ۳۲۷۰ نسائی: ۳۶۳۸ ابو داود: ۴۶۶۸ 💴

ا بیتنوں روایتیں متدرک حاکم میں ہیں ،امام ذہبی نے پہلی روایات کو طلق صیح دوسری کوبشر ط بخاری و مسلم صیح اور تیسری کوبشر ط مسلم مسلم کے اور تیسری کوبشر ط مسلم مسلم کے کہا ہے، ج ۳، ص: ۱۶۰ و ۱۶۱۔

النازة النابعة المالية المالية

حضرت على اورمعاويه رَلْيُ فَهُمَّا كَى جَنَّكَ

ایک بارآپ سُلُقَیْمُ نے فرمایا: ''اس وقت تک قیامت نہآئے گی جب تک دوایسے گروہ باہم جنگ آزمانہ ہوں گے جن میں سے ہرایک کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔' ﷺ علما کا بیان ہے کہ یہ پیشین گوئی حضرت علی اورامیر معاویہ ڈاٹھینا کی گڑائیوں پرصادق آتی ہے۔ ﷺ

حضرت عمار طالند؛ شہید ہوں گے

آپ مَنْ اللَّهُ أَ نَعْ وَهُ خندق میں حضرت عمار مُنْ اللَّهُ کے سر پر دست شفقت پھیر کر فر مایا:''افسوں تجھ کو ایک باغی گروہ قبل کرے گا۔'' ﷺ یہ پیشین گوئی متعدد صحابہ رُنی اُنٹیز سے منقول ہے حضرت عمار رُنی اُنٹیز حضرت علی مُنافِیز کی معیت میں امیر معاویہ رُنی اُنٹیز کے ساتھیوں کے ہاتھ سے جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ امام حسن رُنی عَدْ کی مصالحت

ایک دفعہ آپ مَنَاتِیْنِمَ حضرت امام حسن بڑگائیُّ کولے کر گھر سے باہر نکلے اور ان کو گود میں لے کر منبر پر چڑھے پھر فر مایا کہ'' میرے اس فرزند کے ذریعہ سے خدامسلمانوں کے دوگر وہوں کے درمیان مصالحت کرا وے گا۔'' ﷺ چنا نچہ یہ پیشینگوئی حضرت علی بڑگائیُّ کی شہادت کے چھے مہینے بعد پوری ہوئی اور طرف دار ان علی بڑگائیُّ اور حامیان معاویہ بڑگائیُں میں بعض شرائط پرسلح ہوگئی۔

نوخیز حکمرانان قریش کے ہاتھوں اسلام کی تاہی

آ تخضرت مُثَاثِیْنِ نے جن مخصوص اصحاب کو اسلام کے مستقبل سے باخبر کر دیا تھا۔ان میں ایک حضرت ابو ہر پرہ و ڈائٹیڈ بھی تھے۔وہ کہتے تھے کہ آخضرت مُٹائٹیڈ کے بندنو خیزوں ابو ہر یہ و ڈائٹیڈ بھی تھے۔وہ کہتے تھے کہ آخش کہا کرتے تھے کہ آگر میں چاہوں تو سب کو نام بنام گنا دوں گا یہ پیٹین گوئی حرف بحرف کی دھزت عثان ڈائٹیڈ کے عہد کا سیاسی طوفان ،ان کی شہادت ، پھر جمل کی لڑائی۔ یہ پیٹین گوئی حرف بحرف کی کے جا امنگوں کے نتائج تھے۔جسیا کہ عام تاریخوں میں مسطور ہے اور سے بخاری میں سے کہ راوی کہتا ہے کہ ہم نے شام جاکر بنی مروان کود یکھا تو ان کواسی طرح نو خیز نو جوان پایا۔ گا

مستد احمد، ج ٦، ص: ٩٧.
 صحیح مسلم، کتاب الفتن، باب اذا تواجه المسلمان بسیفیهما: ٧٢٥٠
 دیکهو شرح صحیح مسلم للنووی، ج ٢، ص: ٣٩٠
 باب لا تقوم الساعة حتی یمرا لرجل بقبر الرجل ٤٠٠٠
 علامات النبوة فی الاسلام: ٣٦٢٩ و ترمذی، ابواب المناقب: ٣٧٧٣ و حاکم، ج ٣، ص: ١٧٥٠

<sup>🕏</sup> صحيح بخارى، كتاب الفتن، باب قول النبي مُعَيِّعٌ هلاك امتى على يدى اغيلمة سفهاء: ٧٠٥٨- 🏕 ايضًا۔

امیر معاویہ رفائنڈ نے نوائنڈ نے نوائنڈ نے نوائن کی بجائے برید تخت نشین ہوا اور یہی اسلام کے سیاسی، ندہی، اخلاقی اور روحانی اوبار و کبت کی اولین شب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رفائنڈ سے متعدد روایت میں۔ منداحہ میں ہے کہ آنخضرت مُلُاٹیڈ نے نے مسلمانوں سے فرمایا: ''والا کے کشروع ہونے سے اور لڑکوں ہیں۔ منداحہ میں ہے کہ آنخضرت مُلُاٹیڈ نے نے مسلمانوں سے فرمایا: ''والا کے کمران نہ ہولیں۔'' کی حکومت سے بناہ ما نگا کرواور دنیاختم نہ ہوگی یہاں تک کہ اس پرایسے و یسے لوگ حکمران نہ ہولیں۔'' کی حکم میں ہے کہ آپ مُلُاٹیڈ نے فرمایا: ''عربوں پرافسوں اس مصیبت سے جو والا ہے کہ آ عاز پر قریب آئے گیا۔ اور گیا میں ہے کہ آپ مانداور تا وان سمجھا جائے گا اور گواہی پیچان سے دی جائے گی اور گیا۔ اور کو اور کو کی جائے گی اور میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رفائنڈ میں بید کہتے جائے فیلے ہوا و ہوں سے ہوا کریں گے۔' بیہ تی میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رفائنڈ میں بید کہتے جائے ہے: ''کہ خدا دندا! میں وادر اور کوں کی حکومت کا زمانہ نہ پاؤں۔' خدا نہ ان کی بیدعا قبول کی اور ۵ میں انہوں نے وفات یا گی۔ کیکھ

امام حسين طالتُه؛ کيشهادت

حضرت حسین والیفیئو کی شہادت کی متعدد پیشین گوئیاں حاکم ، پیہتی ، ابن راہویہ اور ابولیم وغیرہ میں فہرو ہیں۔ مگر اصولا ان روایات کا درجہ بلند نہیں ، تاہم اتنی بات مجملاً ثابت ہوتی ہے کہ آپ شکالیفیئم کو اس واقعہ کاعلم ضرور عطا کیا گیا تھا اور آپ نے اہل بیت کواس کے متعلق کوئی خاص اطلاع دی تھی ، اس باب میں بہترین حدیث حاکم کی بیروایت ہے جس کواس نے متعدد طریقوں سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس والیفیئو کہتر میں کہ اللہ تعالی نے آئے خضرت منافیفیئم کواطلاع دی تھی کہ دمیں نے یکی (پینمبر) کا بدلہ ستر ہزار سے لیا تھا اور میں تیرے نواسے کا بدلہ ستر اور ستر ہزار سے لوں گا۔ '' حافظ ذہبی نے اس روایت کوئلی شرط مسلم شلیم کیا ہے گا۔ لیکن بیروایت خوداس کا اشارہ کرتی ہے کہا سے پہلے حضرت حسین واٹھئو کی شہادت کی اطلاع دی جا چکی تھی، بیا طلاع اللہ حرف بحرف ہوئی ۔ امام موصوف کی شہادت کے بعد مختار کے ہاتھوں قاتلین حسین سے تھی، بیا طلاع اللہ حرف بحرف اللہ حالے گیا۔ اس قدرانقام لیا گیا۔

خوارج کی اطلاع

ابوسعید خدری بطانفنائے سے روایت ہے کہ ایک دن آنخضرت مَنَّ اللَّیْظِ مال غنیمت تقسیم فرمار ہے تھے۔ قبیلہ بنوتمیم کا ایک آ دمی آیا اور کہا کہ یارسول الله مَنْ اللَّیْظِ انصاف سے مال تقسیم فرمایئے۔ آپ مَنْ اللَّیْظِ نے فرمایا: '' میں نہ انصاف کروں گا تو کون کرے گا؟'' اس کی گتاخی پر حضرت عمر بڑاٹھٹا سخت برہم ہوئے اور

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>🏶</sup> مسند احمد، ج۲، ص:۳۲۹ـ

<sup>🗱</sup> يردوايتي خصائص كبرى سيوطى ، ج ٢ ، ص: ١٢٩ كحوالد في كُلُ مِين ـ

<sup>🕸</sup> مستدرك حاكم، ج٣، ص: ١٧٨\_

لِينَابُرُةُ النَّبِينَ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

آ تخضرت مَنْ النَّيْمَ ہے عرض کی کہ اجازت دیجے تو اس کی گردن اڑا دوں؟ آپ مَنْ النَّیْمَ نے فرمایا: ''جانے دو۔
اس کے ایسے رفقا ہوں گے جن کے نماز ، روزے کے مقابل تم کو اپنے نماز روزے حقیر معلوم ہوں گے ۔ وہ
لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن گلے کے بنچ نہ اترے گا۔ فد ہب کے دائرہ سے اس طرح نکل جائیں
گے جس طرح تیرنشانہ کے پارنکل جاتا ہے۔ اس گروہ کی علامت یہ ہے کہ ان میں ایک سیاہ فام خض پیدا ہو
گا۔ جس کے دونوں بازوؤں میں عورت کے سینہ کی طرح گوشت لگتا ہوگا۔'' حضرت ابوسعید خدری ڈائٹنڈ کا
بیان ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب ڈائٹنڈ نے اس گروہ سے جنگ کی اور میں ان کے ساتھ موجود تھا۔ اس سیاہ
فام کی تلاش کی گئی تو آ تخضرت مَنْ النَّیْمُ نے جوعلا مات بتائی تھیں وہ ان کے ساتھ متصف نکلا۔ 4

### مختارا درحجاج كى اطلاع

آ تخضرت مَنَّ اللَّيْنَا نِ فرما يا تھا: '' كوقبيله ثقيف ميں دوشخص پيدا ہوں گے۔ جن ميں ايك كذاب، دوسرا مير يعنی ہلاك كرنے والا ہوگا۔'' چنا نچہ جب تجاج ثقفی نے حضرت عبدالله بن زبیر وُلِیُّا اُلَّا کو پھائى دى اوران كى والدہ حضرت اساء وُلِیُّ اُلَّا کَ بعد تجاج خودان كے كو والدہ حضرت اساء وُلِیْ اُلِیْ اُلَا کَ بعد تجاج خودان كے پاس آيا بہت سے سوال وجواب كے بعد انہوں نے كہا، قبيله ثقيف كے دوشخصوں كم متعلق آنخضرت مُنَّا اللَّهِ اِلَّا اَلَٰ بِهِ اِللَّا اِللَّهِ عَلَى اِللَّهُ مِيرا خيال ہے نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی۔ ان میں كذاب (مختار ثقفی) كوتو ہم نے ديكي ليا اور مير كے متعلق ميرا خيال ہے كہو ہم تى دورت ميں كرجاج چپ چاپ اللے پاؤں واپس چلاگيا۔ ﷺ

## حجاز میں ایک آگ

آ تخضرت مُلَّا اللَّهُ نَعْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

بخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الاسلام: ۳٦۱هـ الله مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب ذکر کذاب ثقیف و مبیرها: ۱٤٩٦هـ الله مسلم، کتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتی تخرج نار ۲۲۸۹هـ ۱۲۲۸۹ شرح مسلم نووی، ۲۶ م ص: ۳۹۳ـ

ایک صدی یا ایک دور کے بعد انقلاب

حاردوروں کے بعد بوراانقلاب

متعدد راویوں نے آنخصرت منگائی کے سروایت کی ہے کہ آپ منگائی کے الاعلان فرمایا:''بہترین دور (قرن) وہ ہے جس میں میں ہوں **ف** پھراس دور کے لوگ جومیرے بعد ہیں، پھراس دور کے لوگ جوان

ت تباريخ الخلفاء بحواله ابو شامة واقعات ٢٥٤، ص: ٧٧٤ . مختصر تاريخ الاسلام ذهبي، ج٢٠ ص: ١٧١ حيدر آباد . ت تباريخ الخلفاء سيوطى واقعات: ٢٥٤ هـ ٢٠٠٠ . ت يتمام ميثين صحيح مسلم، كتباب فضائل الصحابة باب بيان معنى قوله على رأس مائة سنة لا يبقى نفس ١٤٠٩ تا ١٤٨٦ تا ١٤٨٦ من يمن اور بهل روايت ابوداود، كتاب الملاحم، باب قيام الساعة ٤٣٤٨ من كرات من لم كورت . ت صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم: ١٤٧٠ ومسند احمد حديث بريدة، ج٥، ص: ٢٥٧ -

سنین فرانس دور کے لوگ جوان کے بعد ہیں، پھرا سے لوگ ہوں گے جو گواہی کے لئے بلائے نہیں کے بعد ہیں، پھراس دور کے لوگ جوان کے بعد ہیں، پھرا سے لوگ ہوں گے جو گواہی کے لئے بلائے نہیں جائیں گے، خود جا کر گواہی دیں گے۔خیانت کار ہوں گے۔امین نہ ہوں گے۔نذر مانیں گے، کیکن ایفانہ کریں گے۔' پہلا دور عہد نبوی مثل تی ہے۔ دوسرا دور صحابہ رفٹا تی کا ہے، تیسرا تا بعین کا، چوتھا تی تا بعین کا۔ یہ چار عہد اسلام کے روحانی، دینی اور اخلاقی مناقب و مکارم کا اور صلحائے امت، ائمہ دین اور علمائے خیر کے پے در پی ظہور اور وجود کا اور خالص نہ ہی علوم کی نشو ونما، ترتیب وقد دین اور نشر واشاعت کا ہے۔اس کے بعد ہی بدعات کا سیاب امنڈ تا ہے۔علمائے سوء اور امرائے جور بیدار ہوتے ہیں۔فرق باطلہ کا ظہور ہوتا ہے۔

فقہامیں جمود آتا ہے۔علمامیں جواو ہوس راہ یاتی ہے۔ ہند، فارس اور یونان کے فلے فیانہ خیالات مسلمانوں میں

رائج ہوتے ہیں \_اسلام کےاعتقادی مملی تو کی ست ہوجاتے ہیں اورتمام نظام اہتر ہوجا تا ہے۔

مدعمان كاذب

ت مصیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ آپ منافیا کے فرمایا:'' قیامت سے پہلے تیں کا ذب وجال پیدا ہوں گے ۔ جن میں سے ہرایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔' ﷺ ایسے معیان کا ذب کی تعدادا گرمسیلمہ کے وقت سے لے کر آج تک کی تاریخوں سے چن کرالگ کی جائے تو قریب قریب تمیں کے پہنے جائے گی ۔ جن میں سے دوجو ہندوستان اوراریان میں ابھی ابھی گزرے ہیں وہ تبہاری نگا ہوں کے سامنے ہیں ۔

منكرين حديث

ابوداؤد میں ہے کہ آپ سُلَیْتَوْم نے فرمایا'' میں تم میں ہے کسی کونہ پاؤں کہ وہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے (یعنی غرور کی شان ہے ) بیٹھا ہواوراس کے پاس میرے کا موں میں ہے کوئی کام جس کے کرنے کا میں نے تھم دیا، یا جس سے منع کیا، وہ اس سے بیان کیا جائے تو کہ ہم نہیں جانے، جوہم نے قرآن میں پایا اس کو مانے ہیں۔' ﷺ بیبقی میں اس سے زیادہ صاف الفاظ ہیں دوراول میں اگر سے پیشین گوئی معتزلہ پرصادق آ کمتی تھی تو اب آج کل مصروبہند کے ان اشخاص پر پوری طرح صادق آتی ہے جوخودکو اہل القرآن کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

تجارت کی کثر ت اوراس میںعورتوں کی شرکت

قیامت کے آثار اور نشانیوں میں ہے ایک یہ واقعہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رٹائٹنڈ کہتے ہیں کہ آنخضرت مٹائٹیؤ نے فرمایا کہ'' قیامت سے پہلے خصوصیت کا سلام ہوگا اور تجارت کی کثرت ہوگ۔ 🗱 یہاں تک کہ غورت بھی اپنے مرد کا ہاتھ بٹایا کرے گی۔'' کیا اس موجودہ دور تدن سے بڑھ کر اس پیشین گوئی

الله صحیح مسلم، كتاب الفتن: ۷۳٤۲ وابوداود (كتاب الملاحم: ۳۳۳) كعلاوه مسند احمد، ۲۰، صن ۲۳۷، ۳۳۷، كعلاوه مسند احمد، ۲۰، صن ۲۳۷، ۳۱۳ مي معترت مذيفه والنيخ اورابي يعلى ، بزاراور طرائي مين حفرت عبدالله بن زبير وانخ بنات التحق مي روايت ہے۔ على سنن ابى داود، كتاب السنة، باب فى لزوم السنة: ۲۶۰، ۳۵ مسند احمد، ج۱، صن ۲۰، ۲۱۹ و مستدرك حاكم وبزار وطبرانى۔ وادب المفرد، امام بخارى باب من كره تسليم الخاصة: ۲۶۰، ومستدرك حاكم وبزار وطبرانى۔

النين النيزة الن

کی صدافت کا کوئی اور زمانہ ہوگا؟ آج سے زیادہ بھی تجارت کی گرم بازاری تھی اور عور تیں بھی اس سے پہلے اس بیبا کی سے مردوں کے دوش بدوش ہوکراس پیشہ میں درآئی تھیں؟

اہل بورپ کی کثرت

آپ سُنَائِیْنَا نے صحابہ رُٹی کُٹیْنَا کے سامنے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ'' قیامت جب آئے گا تو روم سب
سے زیادہ ہول گے۔'' ﷺ عربول کے محاورہ میں روم سے مقصود اہل فرنگ بینی اہل بورپ ہیں۔ آج اہل
یورپ کی سے کثر ت ہے کہ اس وقت ان کے وجود سے دنیا کا کوئی گوشہ خالی نہیں اور ان کی قوت وطاقت کا دنیا ک
کوئی قوم مقابلہ نہیں کر سکتی ۔ یہ پیشینگوئی آج سے ساڑھے تیرہ سوبرس پہلے کی گئی تھی اور آج اس کی صدافت
آفاب کی طرح روثن ہے۔

سود کی کثرت

پہلے وی اوگ سود کھاتے تھے اور کھا سکتے تھے جو براہ راست اس کا کاروبار کرتے تھے۔ لیکن آپ شکا گئی نے پیشین گوئی کی تھی کہ'' ایک زماندآ نے والا ہے جس میں کوئی ایسانہ ہوگا جوسود نہ کھائے گا اگر وہ براہ راست نہیں کھائے گا تو اس کا غبار یا دھواں بھی اڑ کراس تک ضرور پہنچ گا۔'' جی کیا آج وہی زمانہ بعینہ نہیں ہے آج کی تجارت اور سودا گری تمام ترسود پربنی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے ملک کی ہر چیز جو بازار سے خریدی جاتی ہے وہ بیسیوں سودی معاملوں سے گزر کر ہم تک پہنچی ہے تمام وہ لوگ جن کی معیشت سرکاری نوکری ہاتی ہو وہ بیسیوں سودی معاملوں سے گزر کر ہم تک پہنچی ہے تمام وہ لوگ جن کی معیشت سرکاری نوکر بھی بینک کے جمع شدہ رو پوں سے معاوضہ حاصل کرتے ہیں اور امرا اور اہل دولت بھی اپنا سر مایدامان من فع سے وصول کرتے ہیں ۔غرض آج دنیا میں کوئی چیز ایمی نہیں کہی جاسکتی ہو جو تمام سود سے پاک اور مبر اہواور یہ پورپ کے تمان کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ عالمگر اثر ہے۔ یہ عظیم الشان پیشین گوئی گئی بڑی صدافت پربنی ہو اور جس کو بھی کوئی انسان صرف قیاس سے اس بلند آ ہمگی کے ساتھ دونیا کونیوں سنا سکتا ہے۔

یہود بول سے جنگ

صیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آنخضرت منافیق نے خردی تھی کہ''مسلمانوں اور یہودیوں میں ایک عظیم الشان جنگ ہوگی۔ ''مسلمانوں اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے تو وہاں بھی ان کو پناہ نہ عظیم الشان جنگ ہوگی۔ یہودی چھپا ہے۔'' اس حدیث کو پڑھتے ملے گی اور ان میں ہے آ واز آئے گی کہ اے مسلمان دیکھا! یہ یہودی چھپا ہے۔'' اس حدیث کو پڑھتے ہوئے پہلے دل میں خطرہ گزرتا تھا کہ الہی یہودیوں میں نہ تو قوت ہے، نہ کوئی ان کی سلطنت ہے، نہ مسلمانوں

<sup>🏶</sup> صحیح مسلم، کتاب الفتن: ۷۲۷۹ - 😵 ابـوداود،کتــاب البيوع، باب اجتناب الشبهات: ۳۳۳۱؛ نسائی، کتاب البيوع: ٤٤٦، وابن ماجه: ۲۲۷۸ ومسند احمد، ج۲، ص: ٩٤٤\_

<sup>🥵</sup> صحيح مسلم ، كتاب الفتن:٧٣٣٧\_

النين المنظلنية المنطقة المنطق

کے درمیان کہیں ان کی بڑی آبادی ہے۔ بیلڑائی کیونکر پیش آئے گی۔ مگر پیچیلی جنگ نے اپنے بیجہ کے طور پر فلسطین میں جوصورت نمایاں کر دی ہے اور عہد نامہ بالفور نے فلسطین کو یہودی کا قومی وطن بنانے اور صیہونی تحریک نے فلسطین کو خالص یہودی ملک بنانے اور بالآخر وہاں یہودی سلطنت قائم کرنے کا جوتہ پیر کیا ہے ، اس نے کخبر صادق عَالِیَلاً کی پیشین گوئی کی صداقت کے منظر کوآئنکھوں کے سامنے کر دیا۔

حجاز کا انقطاع مصر، شام اور عراق ہے

صیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہر پرہ دخالفٹن نے بیان کیا کہ آنخضرت مٹافیٹی نے فر مایا:''عراق نے اپنا نقر کی سکہ (درہم) اور غلہ کا پیانہ (قفیز) روک دیا۔شام نے اپنے غلہ کا پیانہ (مد) اور اپنا طلائی سکہ (دینار) روک دیا اور مصر نے اپنے غلہ کا پیانہ (اروب) اور اپنی اشر فی روک دی اور تم و ہیں لوٹ گئے۔ جہاں سے چلے تھے۔'' حضرت ابو ہر پرہ دخالفٹن نے کہا، اس صدیث کے ارشاد نبوی مٹافیلی ہونے پر ابو ہر پرہ دخالفٹن کا گوشت اور خون گواہی دیتا ہے۔ ب

اس حدیث میں در حقیقت دو پشین گوئیاں ہیں: ایک یہ کہ مسلمان ان مما لک کو فتح کریں گے اور جاز کے تعلقات وہاں سے قائم ہوں گے اوراس خشک اور بجر خطہ کی پرورش انہی ہمسایہ علاقوں ہے ہوگی اور پھروہ انداز کے گاہ جب یہ علاقے الگ ہوجا ئیں گے اور جاز پھروہ یہای ہوجائے گا جیسا اسلام سے پہلے یا اسلام کے آغاز ہیں تھا۔ پہلی پیشین گوئی تو حضرت عمر فاروق ڈائٹیڈ کے عہد میں پوری ہوئی اور اس وقت سے لے کر تیرہ سوبرس تک برابر یہ عالت قائم رہی ، جاز کے لئے برقسم کا سامان انہی مما لک کی پیداوار سے آتا تھا۔ مصر وشام سے برابر غلہ قائو فائبیجا جاتا تھا۔ سالا نہ نذرائے تقسیم ہوتے تھے۔ بری بری جاکدادی موقت تھے۔ بری ہوں ہو اکہ اس زمانہ سے بہتر نہیں ہوسکتا، تیرہ سو وقت تھے۔ بری بری جاکہ اس زمانہ سے بہتر نہیں ہوسکتا، تیرہ سو وقت تھے۔ بری بیا ہو۔ آج جاز بری کے اندر بھی ایسا زمانہ پیش نہیں آیا۔ جب جاز عراق وشام اور مصر سے وفعیۃ منقطع ہوگیا ہو۔ آج جاز کی وہی طالت نہیں جواسلام سے پہلے یا آغاز اسلام میں تھی ؟ جب عراق پرایانی اورشام ومصر پر دوی تھر ان موسوبے پراگندہ اور بے نظام میں تھی اور ہر قطعہ پر ایک حاکم فرما زواتھا۔ آج عراق ومصرو فلطین و بحرین وغیرہ پراگریز اور شام پرفرانسیں کے اور ہر قطعہ پرایک حاکم فرما نرواتھا۔ آج عراق ومصرو اور ہر قطعہ پرایک حاکم فرما نرواتھا۔ آج عراق ومصرو اور ہر قطعہ پرایک حاکم فرما نرواتھا۔ آج عراق ومصرو ہراق کا غلہ اور نذرانہ بند ہے۔ شام کی موتوفہ جا ندادی فرانسیسیوں نے ضبط کرلیں اور آپ نے گزشتہ سال س لیا کہ مصر نے جاز کے غلہ اور اشر فیوں کا وہ نذرانہ بند کر دیا جوعہد فاروق ڈائٹیڈ سے اب تک بھی بند سیل س لیا کہ مصر نے جاز کے غلہ اور اشر فیوں کا وہ نذرانہ بند کر دیا جوعہد فاروق ڈائٹیڈ سے اب تک بھی بند نہیں ہواتھا۔

🕻 صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات: ٧٢٧٧ـ



صحیح مسلم وغیرہ میں فتن اور آثار قیامت کے سلسلہ میں متعدد حدیثیں ایسی ہیں، جن سے بی ظاہر ہوتا ہے کہ آ جن ساف وصر تح الفاظ میں اپنی امت کو بیا طلاع دی ہے کہ آخر زمانہ میں د جال کے ظہور اور نرول میں کے سینے ملک شام میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان عظیم الشان خونی معر کے پیش آئیس گے، گواس ملک میں ان دونوں کے درمیان صلببی جنگوں نے اس قتم کے سینکڑوں خونی معر کے پیش کئے ہیں، مگر جنگ عظیم نے شام کی جوصورت حال ہیں اگرزی ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ تمام واقعات آنے والے خونی معرکوں کی تقریب ہیں۔

مسلمانوں کےخلاف تمام دنیا کی قومیں اٹھ کھڑی ہوں گی

ابوداؤد اور اور اور اور ایری میں ہے کہ آپ مثاقیۃ نے فرمایا: 'قریب ہے کہ قومیں تم پر تملہ کرنے کے لئے ایک دوسر ہے واس طرح بکاریں گی ( یعنی تم پر متحدہ تملہ کریں گی) جس طرح کھانے والے کھانے کے پیالہ پر گرتے ہیں۔' حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ یارسول اللہ مثاقیۃ ایمیا ہواں لئے کہ اس زمانے میں ہم مسلمانوں کی تعداد کم ہوجائے گی؟ فرمایا: ' نہیں ، تبہاری تعدادان دنوں بہت بڑی ہوگی ، لیکن تم ایسے ہوجاؤ گے جیسے سیلا ب کی سطح پر کف اور خس و خاشاک ہوتا ہے کہ ( سیلاب ان کو بہائے لئے جاتا ہے ) اللہ تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارار عب دور کردے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔' کسی نے پوچھا کہ یارسول اللہ مثالیۃ اور کم و می کروری کیا ہوگی؟ فرمایا: '' دنیا ( فوائد دنیا ) کی محبت اور موت سے کراہت۔'' موجودہ دنیا ہے اسلام کے پیش نظر تاریخ میں کیا حرف حرف اس کی تقد این نہیں؟

<sup>🗱</sup> ابو داود، كتاب الملاحم، باب في تداعى الامم على الاسلام:٤٢٩٧\_



# معجزات ِنبوی صَلَّىٰ عَيْرُمِ کے متعلق غیر متندروایات

آنخضرت مُنَاتِيَّةٍ مُ مِعجزات کے متعلق جوجھوٹی ادر بےسرویا ردایتیں مسلمانوں میں مشہور ہوگئی ہیں ضرورت نہتھی کہ اس کتاب میں ان کوکسی حیثیت ہے جگہ دی جائے ،مگر چونکہ عام ناظرین کے دلوں میں ان کو اس كتاب ميں نه يا كر مختلف فتم كے شہر پيدا ہوں گے۔اس كئے صرف ان كى تسكين اور كشف حقيقت كى خاطران روایتوں ہے بھی اس کتاب میں تعرض کرنا ضروری بڑا۔ بدروایتیں زیادہ تر کتب دلائل میں ہیں۔ یعنی ان کتابوں میں ہیں،جن کولوگوں نے عام حدیث کی کتابوں سے الگ کر کے صرف آنخضرت مَلَّ اللَّامِ کے معجزات کے ذکر وتفصیل میں لکھا ہے۔ یہی کتابیں ہیں جنہوں نے معجزات کی جھوٹی اور غیرمتندروانیوں کا ایک انبارلگادیا ہے اور انہی سے میلا دوفضائل کی تمام کتابوں کاسر مامیمہیا کیا گیا ہے۔خوش اعتقادی اورعجائب پرتی نے ان غلط مجزات کواس قدر شرف قبول بخشا کدان کے بردہ میں آپ منگاتین کے تمام سیح مجزات حیب کررہ گئے اورحق و باطل کی تمیزمشکل ہوگئی۔حالانکہاس تمام ذخیرہ ہے کتب صحاح اورخصوصاً بخاری ومسلم یکسر خالی ہیں لیکن تیسری اور چوتھی صدی میں اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئیں، وہ اس درجہ بے احتیاطی کے ساتھ کھی گئیں کہ محدثین ثقات نے ان کو بیشتر نا قابل اعتبار قرار دیا۔ کتب دلاکل کے ان مصنفین کا مقصد مجزات کی سیح روایات کو یکجا کرنانہیں ، بلکہ کثرت سے عجیب وحیرت انگیز واقعات کا مواد فراہم کرنا تھا، تا کہ خاتم الرسلين كے فضائل ومنا قب كے ابواب ميں معتد بداضا فدہو سكے۔ بعد كو جواحتياط بيندمحدثين آئے۔مثلًا: زرقانی وغیرہ وہ ان روایات کے نقل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تر دیداورتضعیف بھی کرتے گئے لیکن جو چیز اس دسعت کے ساتھ پھیل گئی ہو، جواسلامی لٹریجر کا ایک جز وبن گئی ہو۔ جواس کے رگ و بے میں سرایت کر گئ ہو،اس کے لئے صرف اس قدر کافی نہیں بلکہ وہ مزیر تقید کی مختاج ہے۔خصوصاً اس لئے کہ ہمارے ملک میں میلا د کی مجلسوں میں جو بیانات پڑھے جاتے ہیں وہ تمام تر ان ہی بے بنیا دروایتوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ اس تنقید کے تین حصے ہو سکتے ہیں ۔اصول روایت کی بنایران کتابوں کا اورمحدثین میںان کےمصنفوں کا درجہ کیا ہے؟ ان کتابوں میں جوغلط موضوع اورضعیف مجزات مذکور ہیں ،ان کے پیدا ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ ان کتابوں کے خاص خاص مشہوراور زبان ز دمجرات کی روایتی حیثیت کیاہے؟

کتب دلائل اوران کے مصنفین کا درجہ

علائے اسلام نے روایات کی تقید اور اُن کے اصول کے منضبط کرنے میں جوکوشٹیں کی میں اور جو خدمات انجام دی ہیں،ان کی پوری تفصیل کتاب کے مقدمہ میں گزر چکی ہے،اسی سلسلہ میں یہ بات بھی ضمناً آگئی ہے کہ ان روایات کی جانچ اور تقید میں جن کا تعلق احکام فقہی سے ہے۔محدثین نے جو تی اور شدت اختیار کی ہے،وہ مناقب اور فضائل کے باب میں نہیں کی ہے۔ چنانچیلم حدیث کے بڑے بڑے بڑے اموں نے

اعلانیہ اس کا اعتراف کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ آیات قرآنی کے الگ الگ فضائل، نام بنام تمام خلفا کے مناقب، مقامات اورشہروں کے محامد، اعمال انسانی کے مبالغة آمیز ثواب دعقاب کے بیانات، آنحضرت مُنَالِّیْمُ مناقب، مقامات اور شرکات اور برکات وغیرہ کا کے متعلق کامنین عرب کی پیشین گوئیاں اور اشعار اور مجیب وغریب غیرضے فضائل، مجزات اور برکات وغیرہ کا ہیے بیایاں دفتر روایات میں موجود اور کتابوں میں مدون ہے۔

یے روایات زیادہ تر تیسرے اور چوتھے درجہ کی کتب حدیث میں پائی جاتی ہیں۔ تیسرے درجہ میں بقول شاہ ولی اللہ صاحب بیر کتابیں ہیں۔

مندابويعلى مصنف عبدالرزاق بمصنف ابي بكرين ابي شيبه بمندعبد بن حميد بمندطيالي بيهي بطحاوي اورطبرانی کی تصنیفات، ان میں تیجی جھوٹی اچھی بری قوی ضعیف ہرقتم کی حدیثیں پہلو بہ پہلو درج ہیں اور چوتھے درجہ میں وہ کتابیں ہیں جن کے مصنفین صدیوں کے بعد پیدا ہوئے۔انہوں نے جاہا کہ اول اور دوم در جوں میں جوروایتیں داخل نہیں کی گئی تھیں ،ان کوایک جگہ جمع کر دیں۔ بیروایتیں ان لوگوں کی زبانوں پر تھیں جن کی روایتوں کوحدیث کے اماموں نے قلمبند کرنا پیندنہیں کیا تھااور قصہ گوواعظین محض ان سے رونق محفل كا كام ليتے تھے۔اسرائيليات ،اقوال حكما ،اشارات حديث ،فقص وحكايات اورروايات نامعتبر كوانہوں نے حدیث کا درجہ دے کر کتابوں کے اوراق میں مدون کر دیا۔ کتاب الضعفاء لا بن حبان ، کامل لا بن عدی اور خطیب، ابونعیم، جوز قانی، ابن عسا کر، ابن نجار اور دیلمی کی تصنیفات کا اسی طبقه میں شار ہے۔ اس تفصیل کے بعد شاه صاحب فرماتے ہیں:صرف اول اور دوم درجہ کی کتابوں پریعنی صحاح ستہ برمحد ثین کا اعتاد ہے اور انہی پران کامدار ہے، تیسر ے طبقہ کی کتابوں ہے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جونن کے ناقد اور جو ہری ہیں اور جن کواساءالرجال پرعبوراورعلل حدیث سے واتفیت ہے۔غرض جو پیچے اور غلط اور خطاوصواب میں امتیاز کامل ر کھتے ہیں ۔ چوتھ طبقہ کی کتابوں کوجمع اور تدوین کرنا اوران کو کام میں لا نامتاخرین کی ایک قتم کی بے فائدہ کی کاوش فکر ہے۔ آنخضرت مناتیج کے آیات ودلاکل پر جومستقل کتابیں لکھی گئی ہیں،ان میں سے پچھ تیسرے طبقه میں اور بقیہ تمام تر چو تصطبقہ کی کتابوں میں داخل ہیں۔متاخرین نے عام طور سے سرمایہ جن کتابوں سے حاصل کیا ہے وہ طبری، طبرانی بیہ بی ویلمی ، ہزاراورابوقعیم اصفہانی کی تصنیفات ہیں۔ عافظ قسطلانی نے انہی روایات کوتمیز اور نفتہ کے بغیر مواہب لدنیہ میں داخل کیا اور معین فراہی نے ان کومعارج النہو قرمیں فارسی زبان میں اس آ ب ورنگ ہے بیان کیا کہ بیروا بیتی گھر گھر پھیل گئیں اورعوام نے اس ٹیفتگی اور وافٹگی کے ساتھان کو قبول کیا کہ اصلی اور صحیح معجزات اور آیات بھی اس پر دہ میں حیوب کررہ گئے۔

مواہب لدنیہ اور معارج النبو ۃ وغیرہ کا سرمایہ جن کتابوں سے ماخوذ ہے۔وہ حسب ذیل ہیں، کتاب

<sup>🕻</sup> حجة الله البالغة، باب طبقات كتب الحديث، ج١، ص:١٠٧

سِنبُوْالْنِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا

الطبقات لا بن سعد ، سيرة ابن آخق ، دلاكل المنوة ابن قتيبه الهونى ٢٥٦ه ، دلاكل المنوة ابوآخق حربي الهونى ٢٥٥ه ، شرف المصطف ابوسعيد عبد الرحمان بن حسن اصفهانى الهوفى ٢٠٠٥ه ، تاريخ وتفيير ابوجعفر بن جرير طبرى الهوفى ١٣٠٠ه م مولد يجيل بن عائذ ، دلاكل المنوة جعفر بن محمد مستغفرى الهوفى ٣٣٠ هـ ، دلاكل المنوة ابوالقاسم آسمعيل اصفهانى الهوفى ٥٣٥ه ما ، تاريخ ومثق ابن عساكر الهوفى ١٥٥ ه كيكن متاخرين مين ان روايات كاسب سے براخز اندبيد دوكتابيں مين : كتاب الدلاكل ابونعيم اصفهانى الهونى ٢٠٣٠ هـ اور كتاب الدلاكل امام بيه قي الهوفى ٢٣٠٠ه هـ

ان بزرگوں کے بذات خود معتبر اور متند ہونے ہیں کی کو کم کلام ہے۔ جو پچھ کلام ہے، وہ اس ہیں ہے کہ انہوں نے ہوشم کے راویوں سے ہوشم کی روایتیں نقد اور تمیز کے بغیر اخذ کیں اور ان کو کتا ہوں کے اور اق میں مدون کردیا اور عام لوگوں نے ان مصنفین کی عظمت اور جلالت کود کھے کر ان روایتوں کو قبول کرلیا۔ عالا نکمہ ان میں ندصرف ضعیف اور کمزور بلکہ موضوع حدیثیں تک موجود ہیں اور ان کے سلملہ روایت میں ایسے راوی آتے ہیں۔ جن کو محدثین کے دربار میں صف نعال میں بھی جگہ نہیں مل سکتی۔ ان مصنفین نے یہ بچھ کر کہ چونکہ ہوشم کا سلملہ روایت لکھ دیا گیا ہے اور لوگ اس سلمہ روایت کو دیکھ کر صحیح اور غلط، بچی اور جموفی روایت کا خود فی سلم کر لیں گے۔ ان روایتوں کی تدوین میں ضروری احتیا طیس مدنظر رکھیں یا یوں کہو کہ عشق نبوی سکا پیٹر آئے نوائل منا قب کی کشرت کے شوق میں ہوشم کی روایتوں کے تول کرنے پر ان کو آ مادہ کر دیا۔ عالا نکہ خودا تی خف بی عشر اور او یوں کے نفتہ اور کا بیتے رہے میں اس قد رہ تھ کے بیان دیا تھا کہ وہ ایک لفظ میں بھی تحقیق اور کا وی کے بغیر آئے خضرت سکا بیٹر آئے کے مند ور اور ان سے مدنبی میں ان دائوں معامد ان کی دارو گیرے بمیشہ ورتے الفاظ استعال کرنا گناہ ظلم سمجھتے تھے اور ((مین کہ ذب علی متعمد ا)) کی دارو گیرے بمیشہ ورتے الفاظ استعال کے بیں۔ علامہ ذبی میزان الاعتدال میں ان دونوں معاصرین کے درمیان کا کمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

لا اعلم لهما ذنبًا اكثر من روايتهما الموضوعات ساكتين عنها. الله عنها عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله على الله ع

کیکن ثقات محدثین کی بارگاہ میں بیکوئی معمولی گناہ ہے؟ یہی ان کی خاموثی خدا آئہیں معاف کرے، آج ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی گمراہی کی بنیاد بن گئی ہے۔اس سے زیادہ مصیبت بیہ ہے کہ ہمارے علائے رجال نے زیادہ تر ان راویوں کی بحث و تدقیق کی ہے، جو پہلی تین صدیوں میں تھے، اس لئے چوتھی اور پانچویں صدی کے رواۃ اور رجال کے نام ونشان ہماری موجودہ اساء الرجال کی کتابوں میں بہت کم ملتے ہیں،

<sup>🐞</sup> ترجمه ابونعيم، ج١، ص:٥٢\_

ا گرتر اجم اورانساب میں ان کے پچھ حالات مل جاتے ہیں تو محد ثانہ حیثیت سے ان پرنفقہ وتبھر ہنہیں ماتا ، اس لئے ان بزرگوں کے شیورخ اور راویوں میں مجہول الحال اشخاص کی بھی کمی نہیں ، اس بناپران کتابوں کی روایتوں کی تنقید کرنا نہایت مشکل ہے۔

اسلام میں میلا دی مجلسوں کا رواج غالبًا چھٹی صدی سے ہوا ہے ﷺ شتع سے بیٹا بت ہوا کہ ان روایتوں کا بڑا حصہ انہی کتابوں کے ذریعہ سے پھیلا ہے، جوان مجالس کی غرض سے وقاً فو قالکھی سُکیں اور جن کے بکشرت حوالے مواہب لدنیہ میں جا بجا آتے ہیں۔

علامہ سیوطی کی خصائص کبری جو حیدر آباد میں حجب گئی ہے، مجزات کے موضوع پر سب سے زیادہ مبسوط ہے اور جامع تالیف ہے، علامہ ممروح نے صحاح ستہ کے علاوہ احمد سعید، ابن منسور، طیالی ، ابن ابی شیب، حاکم ، ابویعلی ، بلکہ ان ہے بھی فروتر بیہ قی ، ابونعیم ، بزار ، ابن سعد، طبر انی ، داری ، بلکہ غیرمخاط مصنفوں مثلاً: شیب، حاکم ، ابویعلی ، بلکہ ان ہے بھی فروتر بیہ قی ، ابونعیم ، بزار ، ابن مندہ ، ابن مردویہ ، ابن عساکر ، دیلمی ، خرائطی ، خطیب وغیرہ کی ابن ابی الدنیا ، ابن شاہی ، خرائطی ، خطیب وغیرہ کی کتابوں کو اپنا ماخذ بنایا ، قوی اور ضعیف اور شیخ و غلط ہوتم کے واقعات کا انبار لگا دیا اور مختلف دفتر وں میں جو پچھ کی ہے، کی سائد سے مصنف کو یہ خر ہے جیسا کہ دیبا چہ میں تصریح کی ہے، کی سائد سے میں موضوع اور بے سندروا تیوں سے اگر چہ احتر از کیا گیا ہے ، کیکن ضعیف روایتیں جن کی سائد سے ہیں وہ داخل کر لی گئی ہیں ۔

غور کے قابل امریہ ہے کہ بلاا متیاز بھلی بری کسی سند کا موجود ہونا، روایت کی معتبری کی جمت کیونکر ہو کسی ہے؟ اس سے زیادہ یہ ہے کہ کتاب میں صحیح و غلط، قو می اور ضعیف مشہور و منکر ہوتم کی روایتوں کوان کے درجہ اور مرتبہ کے ذکر کے بغیر پہلو بہ پہلووہ لکھتے جلے گئے ہیں، اس لئے عام ناظرین کو یہ پیتنہیں لگتا کہ اس انبار خانہ ہیں جہاں جواہرات کا خزانہ ہے وہیں خزف ریزوں کا بھی ڈھیر لگا ہے، پوری کتاب میں شاید دس ہیں مقام سے زیادہ نہیں، جہاں مصنف نے اپنی روایتوں کے درجہ استناد کا پیتہ دیا ہو، اس سے زیادہ یہ کہ بعض واقعات کے متعلق باوجودان کی شدیدروایت پرتی کے، ان کو بتحقیق معلوم تھا کہ میں جہاں، تا ہم چونکہ وہ پہلی کتابوں میں مندرج تھے، ان کی نقل سے احتر از نہیں کیا، چنا نچہ آنم خضرت منا اللہ الاقعام کے درجہ میں لکھتے ہیں:
کتابوں میں مندرج تھے، ان کی نقل سے احتر از نہیں کیا، چنا نچہ آنم خضرت منا اللہ الوقیم سے نقل کر کے آخر میں لکھتے ہیں:

هـذا الاثروالاثر ان قبله فيها نكارة شديدة ولم اورد في كتابي هذا اشد

نكارة منها ولم تكن نفسي تطيب با يرادها لكن تبعت الحافظ ابانعيم في

🗱 السملك المعظفر شاہ ادبل مولو د<u>وع ۹</u> ه متوفی <u>۳۳۲ ه</u> نے جیرا که این طکان ( ۱۹۳۰) نے اس کے حال میں کھھاہے، مولد شریف بڑی دھوم دھام اور تزک واحششام سے منایا کرتا تھا، یہ جنگ صلیبی کا زباندتھا، اس کے لئے این دحیدال<mark>توفی سوسلا ہے نے سوا ہے میں</mark> کتاب التنویر فی مولد السراج المعنبر تصنیف کی ۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



دالك ـ 🗱

''اس روایت اوراس سے پہلے دوروایتوں میں خت نامعتبر (منکر) با تیں ہیں اور میں نے اپنی کتاب میں اس سے زیادہ نا قابل اعتبار روایتی نہیں کتھیں ۔میرا دل ان کے لکھنے کونہیں چاہتا تھا لیکن حافظ ابونعیم کی پیروی کرکے لکھندیں۔''

ا یک اورجگہ خطیب کی ایک کتاب ہے وفدنجران کے متعلق ایک واقعہ لکرتے ہیں ،حالانکہ وہ خوداس روایت کو بےاعتبار سجھتے ہیں چنانچہ ککھتے ہیں :

واخرج الخطيب في المتفق والمفترق بسند فيه مجاهيل\_ 🏶

"خطيب نے المتفق والمفترق ميں ايس سندھ جس ميں مجہول الحال راوی ہيں بيان كيا ہے۔"

محدث صابونی نے معجزہ کی ایک روایت لکھ کر پھرخود ہی اس پریہ جرح کی ہے کہ اس کی سند اور متن دونوں غریب ہیں۔ باایں ہمہوہ اس کے متعلق آخری رائے ظاہر کرتے ہیں کہ

هو في المعجزات حسن 🎝 🤻 "معجزات ميں وه حسن (اچھي) ہے۔''

اس برعلامه زرقانی شرح مواهب میں لکھتے ہیں:

لان عادة المحدثين التساهل في غير الاحكام والعقائد. 🕏

'' بیاس لئے کہ محدثین کی عادت ہے کہ عقا کداورا حکام کے علاوہ دیگر روایتوں میں وہ نرمی بر سے ہیں۔''

لیکن کیا بیاصول سیح ہے؟ اور ((من کذب علی متعمدا)) کی تہدید سے خالی ہے؟ معجزات ہوں یا فضائل، ضروری ہے کہ آپ مٹالیٹیئم کی طرف جس چیز کی نسبت بھی کی جائے وہ شک وشبہ سے پاک ہو۔ جسیا کہ امام نووی، حافظ عسقلانی ، ابن جماعة ، طبی، بلقینی اور علامہ عراقی نے اپنی اپنی تصنیفات میں اس کی

<sup>🀞</sup> خصائص، ج١، ص:٤٩ - 🍪 ج٢، ص: ٢٥ - 🌣 كتاب المناقب، ص: ١٦٤ -

雄 زرقانی، ج ۱، ص: ۱۷۲ وخصائص سیوطی، ج ۱، ص: ۵۳۔ - 🏚 ج۱، ص:۱۷۲ـ

تصریح کی ہے۔ 🏶

معجزات کے متعلق غلطاور موضوع روایتوں کے پیدا ہونے کے اسباب

① ان روایتوں کے پیدا ہونے کا بڑا سب بیہ ہے کہ مقبولیت عام کی بنا پر بیکام واعظوں اور میلا دخانوں کے حصہ میں آیا۔ چونکہ بیفر قاعلم سے عموماً محروم ہوتا ہے اور شیخے روایات تک اس کی دسترس نہیں ہوتی اور ادھر گرمی محفل اور شورا حسنت کے لئے اس کو دلچسپ اور عوام فریب باتوں کے بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس لئے لامحالہ ان کو اپنی قوت اختر اع پر زور دینا پڑا۔ ان میں جو کسی قدر محتاط تھے۔ انہوں نے ان کو لطائف صوفیا نہ اور مضامین شاعرانہ میں اداکیا، سننے والوں نے ان کوروایت کی حیثیت دے دی، یا بعد کو انہی بیانات نے روایت کی حیثیت اختیار کرلی اور جونڈر اور بے احتیاط تھے۔ انہوں نے بیپر دہ بھی نہیں رکھا بلکہ بیانات نے براہ راست اس کو صدیث وخبر کا مرتبد دے دیا۔ حافظ سیوطی ، علامہ ابن جوزی کی کتاب الموضوعات کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

احدهما القصاص ومعظم البلاء منهم يجرى لا نهم يريدون احاديث تتفق وترقق والصحاح يقل فيه هذا ثم ان الحفظ يشق عليهم ويتفق عدم الدين وهم يحضر هم جهال.

''جھوٹی حدیثیں بنانے والوں میں ایک واعظوں کا گردہ ہے اور سب سے بڑی مصیبت انہی سے پیش آتی ہے کیونکہ وہ ایسی حدیثیں جاہتے ہیں جو مقبول عام اور مؤثر ہوسکیں اور صحح حدیثوں میں میہ بات نہیں۔اس کے علاوہ صحیح حدیثوں کا یاد رکھنا ان کومشکل ہے۔اس کے ساتھ ان میں دین داری نہیں ہوتی اور ان کی محفلوں میں جاہلوں ہی کا مجمع ہوتا ہے۔''

چنانچے فضائل ومنا قب،عذاب وثواب، بہشت ودوزخ، وقائع میلا داور مجمزات و دلائل کا جوجعلی دفتر پیدا ہوگیا ہے وہ زیادہ ترانہی جاہلوں کا ترتیب دیا ہوا ہے۔

علامها بن قنیبه التوفی ۲۷ تا ویل مختلف الحدیث میں جواب مصرمیں حیوب گئی ہے۔ کہتے میں که احادیث وروایات میں فسادتین راستوں سے آیا منجمله ان کے ایک راستہ واعظین ہیں۔

والقصاص فانهم كانوا يميلون وجوه العوام اليهم ويستدرون ما عندهم بالمناكير والغرائب والاكاذيب من الاحاديث ومن شان العوام القعود عند القاص ما كان حديثه عجيبًا خارجًا عن فطر العقول اوكان رقيقاً يحزن القلوب

ويستفزر العيون ـ 🤁

雄 دئیموموضوعات ملاعلی قاری، ص: ۹ مطبوعه مجتبائی دهلی۔

<sup>🍄</sup> آخر كتاب اللالي المصنوعة، ص: ٢٤٩\_ 🐧 ص: ٣٥٦\_

النينة النيكاليكيات

''اورواعظین کیونکہ وہ عوام کارخ اپنی طرف پھیرنا چاہتے ہیں اور جو پچھان کے پاس ہے اس کولغو، منکر اور عجیب وغریب باتیں بیان کر کے وہ وصول کرتے ہیں اور عوام کی حالت یہ ہے کہ وہ اسی وقت تک ان واعظین کے پاس ہیٹھتے ہیں۔ جب تک وہ خارج ازعقل باتیں یا ایسی مؤثر باتیں بیان کیا کرتے ہیں، جوان کے دلوں میں اثر پیدا کریں اوران کور لاکیں۔''

آپ مَالْظَيْمِ كَى برترى اور جامعيت كاتخيل

ان روایات کے پیدا ہونے کا دوسراسب بیہوا کہ مسلمانوں کے نز دیک آنخضرت مَنَّاثِیْمَ افضل الانبیاء ہیں۔آپ کامل ترین شریعت لے کرمبعوث ہوئے ہیں۔آپ تمام محاسن کے جامع ہیں۔ یاعتقاد بالکل صحیح ہے، کیکن اس کو لوگوں نے غلط طور پر وسعت دے دی ہے اور انبیائے سابقین کے تمام معجزات کو ٱنخضرت مَلَّاثِيْلِمْ كَى ذات مِين جمع كرديا اوروه اس اعتقاد كى بدولت تمام مسلمانوں ميں پھيل گئے \_ بيهبق اور ابونعیم نے دلائل میں اور سیوطی نے خصائص میں اعلانیہ دوسرے انبیاعلیم کے معجزات کے مقابل میں انہی کے مثل آپ منگافیز کے معجزات بھی ڈھونڈ کر نکالے ہیں اور ثابت کرنا جاہا ہے کہ جس طرح آپ کی تعلیم تمام انبیا کی تعلیمات کااثر ،خلاصه اورمجموعه ہے۔ای طرح آپ کے عجزات بھی تمام دیگرانبیا کے مججزات کا مجموعه ہیں اور جو پچھ عام انبیا ہے متفرق طور پرصا در ہوا ، وہ تمام کا تمام مجموعًا آپ مَلَاثِيْمَ ہے صا در ہوا۔ ظاہر ہے کہ اس مما ثلت اور مقابلہ کے لئے تمام ترضیح روایتیں دستیا بنہیں ہوسکتیں۔اس لئے لوگوں نے ان ہی ضعیف اور موضوع روایتوں کے دامن میں بناہ لی، کہیں شاعرانتیل کی بلند پروازی اور نکتہ آفرینی ہے کام لیا، مثلاً: حضرت آ دم عَلَيْنِا کواللہ نے تمام اساء کی تعلیم کی ، دیلمی نے مندالفردوس میں روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ مَلَاثِیْظُ کوبھی تمام اساء کی تعلیم دی۔حضرت ادریس عَلِینِلا کے متعلق قرآن میں ہے کہ خدانے ان کو بلند جگہ میں اٹھایا کیکن رسول الله مَثَاثِیْاً کی بلندی اس ہے بھی آ گے قاب قوسین تک ہوئی ۔حضرت نوح عَالِیْلاً کی طوفان کی دعاا گر قبول ہوئی ، تو آپ مَنْ اللَّهُ عَلَى كَيْ قَطْر کی دعا قبول ہوئی ، حضرت صالح عَلَيْمُ اللَّهِ كَيْ اوْمَنْي مِعْمِرُ وَهُمَّى تو آنخضرت مَثَاثِيَّةُ ہے اونٹ نے باتیں کیں۔حضرت ابراہیم عَالِیَّلَا آ گ میں نہ جلے ،آپ ہے بھی آتشیں معجزے صادر ہوئے ۔حضرت اسلمبیل عالیہٰیا کے عظمے پراگر چھری رکھی گئی ،تو آپ کا سینہ بھی جاک کیا گیا۔ حضرت لعقوب عَلَيْمًا السي بهير ئے نے گفتگو کی ، روايت کی گئی ہے کہ آپ سے بھی بھيريا ہم كلام ہوا۔ ابونعيم میں حکایت ہے کہ حضرت یوسف عالیّتالا کوحسن کا آ دھا حصہ عطا کیا گیا الیکن آ تخضرت مَنَّاتِیْم کو پورا حصہ دیا گیا۔ حضرت موی عالیم ایک لئے پھر سے نہریں جاری ہوئیں، تو آپ کی انگلیوں سے بھی یانی بہا۔حضرت مویٰ عَالِیَٰلِا) کی ککڑی معجزہ و کھاتی تھی ،تو آپ مَا گائیئِ کے فراق میں بھی چھوہارے کا درخت رویا اور چھوہارے کی خشک ٹہنی تلوار بن گئی ۔حضرت مولیٰ عَالِیَلاا کے لئے بحراحمرشق ہوا تو آپ مَنَا لِیُنْظِ کے لئے معراج میں آسان و

النينة فالنبي المعالمة المعالم المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة

زمین کے درمیان کا دریائے فضائے سے بھٹ گیا۔ بوشع علینا کے لئے آفاب تھہرادیا گیا، تو آپ مُنافِیْنِم کے اشارے سے آفاب ڈوب کر نکلا۔ حضرت عیسٰی علینا کا نے گہوارہ میں کلام کیا تھا۔ بیروایت واضع کی گئی کہ آپ مُنافِیْنِم نے بھی گہوارے میں کلام کیا اور آپ کی زبان سے پہلے تکبیروتیج کی صدابلند ہوئی۔

حضرت عینی عَالِیَّا کا سب سے بڑا معجزہ مردوں کا زندہ کرنا ہے اور صرف انہی کے ساتھ مخصوص ہے۔
لیکن آنخضرت مَنْ الیُّنِ کُم کی طرف بھی میہ مجزہ منسوب کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت مَنْ الیُّنِ کُم نے ایک اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ جب تک آپ میری لڑکی کو زندہ نہ کر دیں گے میں ایمان نہ لاؤں گا۔ چنانچہ آپ مُنْ این کے اس کی قبر پر جاکر آواز دی اور وہ زندہ نکل کر باہر آئی اور پھر چلی گئی۔ اس طرح بدوایت بھی گھڑی گئی۔ اس کے قبر پر جاکر آواز دی اور اسے زندہ ہوئیں اور آپ پر ایمان لائیں۔
بدروایت بھی گھڑی گئی ہے کہ آپ کی والدہ بھی آپ کی دعا سے زندہ ہوئیں اور آپ پر ایمان لائیں۔
غیبی آواز وں اور پیشین گوئیوں سے نبوت کی تصدیق کا شوق

ق قرآن مجیداوراحادیث صیحه سے ثابت ہے کہ انبیا علیہ اللہ کے گزشتہ صحفوں میں آنخضرت مُلُیّدُیْم کے ظہور کی پیشین گوئیاں ہیں اور ان کے مطابق یہود و نصار کی کو ایک آنے والے پیمبر کا انظار تھا، اس واقعہ کو دروغ گوراویوں نے یہاں تک وسعت دی کہ یہودیوں کو دن، تاریخ، سال، وقت اور مقام سب پچھ معلوم تھا۔ چنانچہ دلادت نبوی مُنَایِّیْنِم سے قبل علائے یہودان سب کا پتہ بتایا کرتے تھے اور عیسائی راہبوں کو تو ایک ایک خط و خال معلوم تھا۔ بلکہ پرانے گھر انوں اور ویرانوں اور کنیبوں میں ایک خفی کتابیں موجود تھیں، جن میں آئے خط و خال معلوم تھا۔ بلکہ پرانے گھر انوں اور ویرانوں اور کنیبوں میں ایک خفی کتابیں موجود تھیں، جن میں تو آپ منگی نی کی ایک موجود تھی۔ بلکہ بعض دیروں میں تو آپ منگی نی کے متعلق بعض پیشین گوئیاں حقیقت آپ منگی نی کے متعلق بعض پیشین گوئیاں حقیقت میں موجود تھیں۔ اوروہ آج بھی ہیں، وہ استعارات و کنایات اور مجمل عبارتوں میں ہیں، ان کوضعف وموضوع میں میں صاف صاف آپ منگا نی نی اس مقام کی تحصیص تعیین کے ساتھ بھیلایا گیا۔

عرب میں بت خانوں کے مجاور اور کا بہن تھے۔جوفال کھولتے تھے اور پیشین گوئیاں کرتے تھے، ان کا ذریعہ علم جنات اور شیاطین تھے۔ چنا نچہ جب آپ منگا شیائی کے قرب ولا دت کا زمانہ آیا تو عمو ما بت خانوں سے اور بتوں کے پیٹ سے آوازیں سنائی دیتی تھیں۔کا بن مقفی اور بیع فقروں میں اور جنات شعروں میں یہ خبریں سنایا کرتے تھے کہ محمد منگا شیائی کی پیدائش کا زمانہ قریب آگیا۔ یمن کے ایک باوشاہ کی طرف آپ منگائی کی منقبت میں پورا ایک قصیدہ منسوب کیا گیا۔ ملوک یمن میں شاہان فارس اور قریش کے اکابر نے آپ کوخواب میں دیکھا، پھروں پر اسم مبارک لوگوں کو منقوش نظر آتا تھا۔ قریش کا مورث اعلی کعب بن لؤی ہر جمعہ کو اپنے قبیلہ کے لوگوں کو بیک کرے ان کے سامنے خطبہ دیتا تھا۔ جس میں سبح فقروں اور شعروں میں آپ منگائی گائی کے بیا کر کے ان کے سامنے خطبہ دیتا تھا۔ جس میں سبح فقروں اور شعروں میں آپ منگائی گائی کے مناز کی ہر جمعہ کو اپنے قبیلہ کے لوگوں کو تی تھی۔ ملہ کے لوگ احبار اور را بہوں کی زبان سے محمد آپ مناشی کی میں آپ منگائی گائی کے میں آپ منگائی گائی کے اس کے سامنے کوگوں کو بیار اور را بہوں کی زبان سے محمد آپ مناشی کے میں آپ منگائی گائی کے اس کے سامنے کوگوں کی زبان سے محمد آپ مناشی کی میں آپ می کوشوں کی زبان سے محمد آپ مناشی کے اس کے سامنے کوگوں کو بیار اور را بہوں کی زبان سے محمد آپ مناشی کوگوں کو سیائی کے سامنے کوگوں کو بیار اور را بہوں کی زبان سے محمد آپ مناشی کی میں آپ کی سیائی کی میں آپ کی میں آپ کے محمد کوگوں کو کوگوں کو کوگوں کو کوگوں کو کی کوگوں کی کی کو کوگوں کو کوگوں کوگوں کوگوں کوگوں کوگوں کی کوگوں کوگوں کی کیا گیائی کی کوگوں کوگوں کوگوں کوگوں کی کوگوں کی کوگوں کوگوں کوگوں کوگوں کوگوں کوگوں کو کوگوں کوگوں کوگوں کوگوں کو کوگوں کو کوگوں کوگوں کوگوں کوگوں کو کوگوں کوگوں کوگوں کوگوں کوگوں کوگوں کوگوں کوگوں کوگوں کو کوگوں کوگ

النابغ النبي المعالمة المعالمة

نام سن کر اپنے بچوں کا بہی نام رکھتے تھے کہ شاید بہی پنجبر ہو جائے۔ مدینہ کے لوگوں کو انہی یہود یوں کی زبانی پیمعلوم ہو چکا تھا کہ شہریٹر ب آپ شکاٹیڈیم کا دارالبحر ت ہوگا۔اس لئے وہ آپ کے ورود کے منتظر تھے۔ طبح کا ہن کا آپ شکاٹیڈیم کی پیشین گوئی میں ایک طویل افسانہ ہے، لیکن اس دفتر کا بڑا حصہ موضوع اور جعلی ہے اور باتی نہایت ضعیف اور کمزور ہے اور ان میں جو ایک آ دھنچے ہے۔ وہ پہلے گزر حکا ہے۔

## شاعرانة خيل كودا قعهمجه لينا

﴿ آنخضرت مَنْ الْمَنْ عَلَم كَا بِيدِ اَنْسَ عَالَم كَا رَحْت كَا بَاعِث تَقَى ،اس لِئے كا ئنات كافخر و نازاس پر بجا ہوسكتا ہے۔ اگلے واعظوں اور ميلا د خانوں نے اس واقعہ كوشاعرانه انداز ميں اس طرح ادا كيا كه آمنه كا كاشانه نور سے معمور ہوگيا۔ جانورخوش ہے ہو لئے لگے، پرند ہے تہنيت كے گيت گانے لگے۔ مغرب كے چرندوں اور پرندوں نے مشرق كے چرندوں اور پرندوں كومبارك با ددى۔ مكہ كے سو كھے درختوں ميں بہارآ گئے۔ ستارے زمين پر جھک گئے۔ آسانوں كے درواز ہے كھل گئے۔ فرشتوں نے ترانه مسرت بلند كيا۔ انبيا نے روئے روثن كى زيارت كی فرشتوں نے بہاڑغروں ہے ہو گئے۔ دريا كی موجیں خوش ہے اچھلے لگیں۔ درختوں نے سرمبزی كے نئے جوڑے پہنت و اس شاعرانہ و بنت كے ايوان نئے سروسامان سے سجائے گئے، وغيرہ بعد كے واعظوں اور ميلا دخوانوں نے اس شاعرانہ انداز بيان كو واقعہ بجھ ليا اور روايت تيار ہوگئی۔

## آئندہ کے واقعات کواشارات میں ولا دت کے موقع پر بیان کرنا

© آنخضرت مَنَّا اللَّهُ کَ عَهِد رسالت میں یا بعد کوجو واقعات ظہور پذیر ہوئے،ان کا وقوع آن کا وقوع آن کھ ولا دت کے زمانہ میں تسلیم کرلیا گیا ہے اوران کو بحثیت معجزہ کے آئندہ واقعات کا پیش خیمہ بنالیا گیا ہے۔ مثلاً: آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن بت بری کا استیصال ہو گیا۔ سری وقیصر کی سلطنیں فناہو سکیں۔ ایران کی آئٹ برسی کا خاتمہ ہو گیا۔ شام کا ملک فتح ہوا۔ ان واقعات کو معجزہ اس طرح بنایا گیا کہ جب آپ کی ولا دت ہوئی تو کعبہ کے تمام بت سرگوں ہو گئے، قصر کسری کے کنگرے ہل گئے۔ آئٹ کدہ فارس بچھ کررہ گیا۔ نہرساوہ خشک ہوگئی۔ ایک نور چیکا جس سے شام کے کل نظر آنے گئے۔

## معجزات کی تعداد بڑھانے کاشوق

ابعض واقعات ایسے ہیں جن کو کسی حیثیت ہے معجز ہنہیں کہا جا سکتا الیکن تکثیر معجزات کے شوق میں
 زرا سابھی کسی بات میں عجو بہ بن ان کونظر آیا تو اس کومستقل معجز ہ بنالیا۔ مثلاً: حضرت عائشہ فواٹھٹا ہے

روایت ہے ﷺ اور وہ مندامام احمد بن طنبل ﷺ میں بھی مذکور ہے کہ آپ مَلَاثَیْنِم کے گھر میں کوئی پالتو جانورتھا جب آپ اندرتشریف لاتے تو وہ نہایت سکون واطمینان کے ساتھ ایک جگہ بیشار ہتا تھا اور جب آپ ہا نورتھا جب آپ مناشیئر آپ ہا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حیوانات کو بھی آپ مناشیئر کی جلالت قدرا در حفظ مراتب کا پاس تھا اور وہ آپ کی عظمت وشان سے واقف تھے لیکن در حقیقت یہ کی جلالت قدرا در حفظ مراتب کا پاس تھا اور وہ آپ کی عظمت وشان سے واقف تھے لیکن در حقیقت یہ کوئی مجمز ونہیں بلکہ عام لوگوں سے بھی بعض جانوراسی طرح بل مل جاتے ہیں۔

سیح بخاری ومسلم اللہ میں ہے کہ حضرت جابر رٹائٹنڈ سخت بیار تھے۔ آنخضرت مُٹائٹیئم ان کی عیادت کو گئے تو وہ ہے۔ آخضرت مُٹائٹیئم ان کی عیادت کو گئے تو وہ ہے، ہوش تھے۔ آنخضرت مُٹائٹیئم نے وضو کر کے ان کے مند پر پانی جھڑ کا تو ان کو ہوش آ گیا۔ یہ ایک معمولی واقعہ ہے۔ گلا

ای طرح بیروایت ہے کہ آنخضرت مُنَافِیْنِم مختون پیدا ہوئے تھے۔ بیروایت متعدد طریقوں سے مروی ہے، مگران میں سے کوئی طریقہ بھی ضعف سے خالی نہیں ہے۔ حاکم نے متدرک میں لکھا ہے کہ آب مُنَافِیْنِم کامختون پیدا ہونا متواتر روایتوں سے ثابت ہے۔ اس پرعلامہ ذہبی نے تقید کی ہے کہ تواتر تو کی طبح طریقہ سے ثابت بھی ہوتو آنخضرت مُنَافِیْنِم کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ ایسے بیچا کثر پیدا ہوئے ہیں۔

روایات صححہ میں ہے کہ آنخضرت مُنَالَیْنِیَّا جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے تھے یا سجدہ میں جاتے تھے تو واپ مُنَالِیْنِیِّا کی بغل کی سپیدی نظر آتی تھی۔ اللہ معمولی بات ہے مگر محت طبری قرطبی اور سیوطی اللہ وغیرہ نے اس کو بھی مجزہ اور آپ مُنَالِیْنِیِّا کا خاصة قرار دے دیا ہے۔ مجزات کی تعداد براھانے کے شوق میں کتب دلائل کے مصنفین نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک ہی واقعہ کی روایت میں اگر مختلف سلسلہ سند کے راویوں میں باہم موقع یا مقام یا کسی اور بات میں ذراسا بھی اختلاف نظر آیا تو اس کو چندواقعة قرار دے دیا۔ مثل ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک اونٹ جو دیوانہ ہوگیا تھا یا بگڑگیا تھا۔ آنخضرت مُنَالِیُّ جب اس کے پاس گئے تو اس نے مطیعانہ سرفال دیا۔ صحابہ و فُنَالُنْنَ نے کہا ، یارسول اللہ! جب جانور آپ کے سامنے سرجھ کاتے ہیں تو ہم کوانسان ہو کر تو ضرور آپ کے سامنے سرجھ کاتے ہیں تو ہم کوانسان ہو کر تو ضرور آپ کے سامنے سربیج و ہونا چاہیے؟ آپ مُنَالِیُّ کے فرمایا: ''اگر میں کسی انسان کو سجدہ کرنا روار کھتا تو ضرور آپ کے سامنے سربیج و ہونا چاہیے؟ آپ مُنَالِیُّ کے فرمایا: ''اگر میں کسی انسان کو سجدہ کرنا روار کھتا تو

<sup>🗱</sup> الخصائص الكبري، ذكر معجزاته في ضروب الحيوانات، باب قصة الوحش، ج٢، ص:٦٣ـ

<sup>♦</sup> مسند احمد، ج٦، ص: ١١٢، ١١٣. ﴿ صحيح بخارى، كتاب التفسير، بآب قوله (يوصيكم الله في اولادكم .....): ٤١٤٦.

<sup>🌣</sup> خـصـــائـص كبّـرئ سيـوطــي، ج ٢، ص: ٧١ حيدر آبـاد دكن\_ ﴿ مستــدرك حــاكم، ج٢، ص: ٢٠٠٢ خصائص كبرئ، ج١، ص: ٥٣ باب الاية في ولادة مختونا مقطوع السر ودلائل النبوة، ص: ١١١،١١٠\_

<sup>🏚</sup> مستدرك حاكم، ج٢، ص: ٦٠٢ - 🏚 زاد المعاد، ج١، ص: ١٩ - 🏮 صحيح مسلم، كتاب صلوة الاستسقاء، باب رفع اليدين .....: ٢٠٧٦، ٢٠٧٤؛ مسند احمد، ج٤، ص: ١٩٣\_

<sup>🕸</sup> الخصائص الكبري، ذكر المعجزات والخصائص في خلقه الشريف، ج١، ص:٦٣ـ

الله المالية ا

بیوی کوکہتا کہ وہ شوہر کوسجدہ کرے۔'' 🗱 بیا لیک ہی واقعہ ہے جوذ راذ راسے اختلاف بیان کی بنا پر چودہ پندرہ واقعات بن گئے ہیں۔

الفاظ کی نقل میں بے احتیاطی

© ان کتابوں میں بعض مجزات ایسے نہ کور ہیں جن کی اصل صحاح میں نہ کور ہے اور اس طرح نہ کور ہے کہ وہ کوئی مجز ہیں، بلکہ معمولی واقعہ ہے۔ لیکن نیچے درجہ کی روایتوں میں بے احتیاط راویوں نے الفاظ کے ذراالٹ پھیر سے اس کو مجز ہ قرار دے دیا۔ صحاح کی متعدد روایتوں میں ہے کہ شانہ مبارک پر اجرا ہوا گوشت تھا۔ جس کو' خاتم نبوت' کہتے تھے اور آپ کی انگشت مبارک میں جونقر کی خاتم (چاندی کی انگوشی) تھی۔ اس پر'' محمد رسول اللہ مَنَا ﷺ ''منقوش تھا۔ کی بے احتیاط راویوں نے ان دونوں واقعوں کو ملا دیا اور اس طرح واقعہ کی صورت حاکم کی تاریخ نبیثا پور، ابن عساکر کی تاریخ دشق اور ابونیم کی دلائل میں جاکریوں ہوجاتی ہے کہ پشت مبارک کے گوشت کی خاتم نبوت پر کلمہ وغیرہ کی عبارتیں کھی تھیں۔ کی مشہور عام دلائل و مجزات کی روایتی حیثیت

دلائل ومعجزات کے باب میں موضوع ،مثکر ہضعیف غرض ہرنتم کی قابل اعتراض روایات کا اتنا بڑا انبار ہے کہا گرا کیک ایک کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے تو ایک مستقل ضخیم جلد تیار ہو جائے ،لیکن یہاں اس کا موقع نہیں ۔اس لئے ہم صرف ان روایتوں کی تنقید پر قناعت کرتے ہیں۔جوعام طورسے ہمارے ملک میں

مشہور ہیں اورمیلا دی محفلوں میں ان کو بصد شوق و ذوق پڑھااور سنا جاتا ہے۔

□ اسلسله میں سب سے پہلے یہ روایت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح وقلم ، عرش وکری ، جن وانس غرض سب سے پہلے نور جمد مَثَالِیْمُ عَلَم عَلَم

النبى من بخارى، كتاب اللباس، باب خاتم الفضة: ٥٨٦٦؛ صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب لبس النبي من ورق نقشه محمد ١٠٠٠ على السخائص الكبري، باب ماجاء في خاتم النبوة، ج١، النبوة، ج١، ص: ٦٠٠ على المعالم المعارفي بين، اورخصوضا وه جن كي تائيران ك خيال ص: ٦٠ على المواهب، ورقسوضا وه جن كي تائيران ك خيال مين دوسر حظريقول سي بوتى هيه، الروايت كواتي كم الول مين وكركيا ميه، ورقائي على المواهب، ج١، ص: ٣٣ مكر جوعلا برسم كي روايت من محت كي بهوكا خيال ضروري يجهة بين، ان كواس مين كلام هيه، البنة حضورا نور من الناتي على المواقع بوتا ثابت بـ

© روایتوں ﷺ میں ہے کہ بینور پہلے ہزاروں برس مجدہ میں پڑارہا، پھر حضرت آ دم عَالِیَّاا کے تیرہ وتارجہم کا چراغ بنا، پھر آ دم عَالِیُّلا نے مرتے وقت شیث عَالِیُّلا) کواپناوسی بنا کر بینوران کے بپر دکیا۔ای طرح بید درجہ بدرجہ ایک سے دوسر سے پیغمبرکو میپر دہوتار ہااور حضرت عبداللّٰد کو بپر دہوااور حضرت عبداللّٰہ سے حضرت آ منہ کونتقل ہوانور کا مجدہ میں پڑے رہنااور اس کا موجود ہونا بالکل موضوع ہے اور نور کا ایک دوسر سے وصی کو درجہ بدرجہ منتقل ہوتے رہنا ہے سرویا ہے۔طبقات ابن سعداور طبرانی ،ابونعیم ﷺ اور برزار میں اس آیت یاک:

﴿ الْآَذِی مِیْرَامِكَ حِیْنَ تَقُوُمُوْ وَتَقَلَّبُكَ فِی اللّهِ بِدِیْنَ ﴿ ﴾ (۲۲/ الشعر آء:۲۱۸ ، ۲۱۹) ''وہ خدا جو تجھ کود کیتا ہے جب تو (تہجد کی نماز) میں کھڑا ہوتا ہے اور سجدہ کرنے والول میں تیرے الٹ چھیرکو بھی دیکھا ہے۔''

کی تفسیر میں حضرت ابن عباس ڈاٹھ سے ایک روایت ﷺ نقل کی گئی ہے کہ اس آیت کا مطلب میہ ہے کہ آن مخضرت مُنگانیکِ کا پیغیبروں کی پشت بہ پشت منتقل ہونا خداد کیھر ہاتھا۔لیکن اول تو پوری آیت الفاظ اور سیاق وسیاق اس مطلب کا ساتھ نہیں دیتے اور دوسرے مروایت اعتبار کے قابل نہیں۔

③ روایت ہے کہ بینور جب (بلوغ کے وقت) عبدالمطلب کو پیر د ہوا تو وہ ایک دن خانہ کعبہ میں سوئے

<sup>🐞</sup> جامس:۳۳ و ۱۹۵۲ و ۱۹۵۳ میں بیروت ہے مولا نا حبیب الرحمٰن الاعظمی کے تعشیہ تعلیق کے ساتھ یہ کمسل کتاب ۱۱ جلدوں میں شائع ہو چکی ہے گراس میں بیروایت نہیں کمی ۔ ڈاکٹر رضوان علی ندوی کا ایک مفصل مقالہ'' صدیث جابراورنو رمحدی مُناکیفیز ''پرشائع ہواہے جس میں صراحتا لکھاہے'' بیحدیث مصنف عبدالرزاق میں کہیں نہیں یا کی جاتی ۔ (معارف جولائی، ۱۹۹۷)''ض''

الله جامع ترمذی، ابواب القدر، باب اعظام آمر الایما ن بالقدر: ۲۱۵۶ ان ملائے جنہوں نے ((اول ماخلق الله نوری)) کو قبول کرلیا ہے نورگری اور آلم کی اولیت پیرائش میں طبق کی کوشش کی ہے۔ ایک بحوالہ خصائص، باب اختصاصه بطهارة نسبه، ج۱، ص: ۳۹ هـ کال دلائل النبوة، ذکر فضیلة بطیب مولوده، ص: ۳۵ هـ کاله

<sup>🤀</sup> خصائص، ج۱ ، ص:۱۳۸ ابن عساکر، ج۱ ، ص:۳٤٦

(473) (473) (473) (473) (473)

ہوئے تھے سوکرا تھے تو دیکھا کہان کی آنکھوں میں سرمہاور بالوں میں تیل لگا ہےاور بدن پر جمال ورونق کاخلعت ہے۔ یدد کھ کروہ ششدررہ گئے۔ آخر کاران کے باپان کو قریش کے ایک کا بن کے پاس لے گئے ،اس نے کہا کہ آ سانوں کے خدانے اجازت دی ہے کہ اس لڑکے کا نکاح کر دیا جائے۔اس نور کے اثر سے عبدالمطلب کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور وہ نوران کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ قریش پر قحط وغیرہ کی جب کوئی مصیبت آتی تھی تواس نور کے دسلہ ہے وہ دعا ما نگتے تھے، تو قبول ہوتی تھی۔ بیروایت ابوسعد نمیشا پوری التو فی ے وس ہے نے اپنی کتاب شرف المصطفے میں ابو بمرا بن الی مریم کے داسطہ سے کعب احبار ( نومسلم یہودی ) تا بعی نے نقل کی ہے۔اول تو پیسلسلہ ایک تابعی تک موقو ف ہے، آ گے کی سنرنہیں ،علاوہ ازیں کعب احبار گونومسلم اسرائیلیوں میں سب ہے بہتر سمجھے جاتے ہیں، تا ہم امام بخاری ان کے کذب کا تجربہ بیان کرتے ہیں 🗱 اسلام میں اسرائیلیات اور عجیب وغریب حوادث کی روایات کے سرچشمہ یہی ہیں۔ پچھ کا راوی ابو ہکر بن الی مریم با تفاق محد ثین ضعیف ہے۔ 🗱 اس کا د ماغ ایک حادثہ کے باعث ٹھیک نہیں رہاتھا۔

 ابونعیم ،حاکم ، پیمنی اورطبرانی میں ایک روایت ہے گھ کے عبدالمطلب یمن گئے تھے۔وہاں ایک کا بمن ان کے پاس آیا اوران کی اجازت سے ان کے دونوں نشنوں کود کھے کر بتایا کہ ایک ہاتھ میں نبوت اور دوسر سے میں بادشاہی کی علامت ہے،تم بنوز ہرہ کی کسی لڑ کی سے جا کرشادی کرو۔ان مصنفوں کامشترک راوی عبدالعزیز بن عمران الزہری ہے۔اس کی نسبت میزان 🧱 میں ہے کہ امام بخاری نے کہا:''اس کی حدیث نہ کھی جائے۔''نسائی نے کہاً''متروک ہے' کیٹی نے کہا'' پیشعروشاعری کا آ دی ہے۔ ثقید نیھا۔''عبدالعزیز کے بعد کا راوی اس میں یعقوب بن زہری ہے۔جس کی نسبت ابن معین کہتے ہیں کہ''اگر ثقات سے روایت کرے تو خیر کھو''ابوزرعہ نے کہا:''وہ کچھنیں،وہواقدی کے برابر ہے۔''امام احمد نے کہا:''وہ کچھنیں اس کی حدیث لاشے کے برابر ہے۔''ساجی نے کہا:''وہ مشکر الحدیث ہے۔'' 😝 علاوہ ازیں اس روایت میں بعض اور مجبول بھی ہیں۔ حاکم نے متدرک میں اس کوروایت کیا ہے 🗱 لیکن امام ذہبی نے نقد متدرک میں یعقو ب اور عبدالعزيز دونوں كوضعيف كہاہے۔

 اس سے کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جب بینور جیکا تو ایک عورت جو کا ہندھی ، اس نے نور کو بیچا نا اور حیا ہا کہ وہ خودعبداللہ ہے ہم بستر ہوکر اس نور کی امین بن جائے ۔مگریہ سعادت اس کی قسمت میں نہ تھی۔اس وقت عبداللہ نے عذر کیا اور گھر چلے گئے۔ وہاں بیدولت آ منہ کونصیب ہوئی عبداللہ نے واپس آ کراس کا ہنہ ہےاب خود درخواست کی تواس نے رد کر دی که''اب وہ نورتمہاری پیشانی سے منتقل ہو چکا۔'' 🗱

<sup>🆚</sup> تهذیب التهذیب، ج۸، ص:۶۳۹ - 🥸 ایضًا، ج۱۲، ص:۲۹، ۳۰

<sup>🕻</sup> دلائل النبوة، ص٩٦؛ خصائص، ج١، ص:٤٠ بآب ما وقع في حمله من الايات.

雄 ميزان الاعتدال، ۲، ص:۱۳۸ - 🕻 ايضًا، ج٣، ص:٢٢٥ - 🏚 مستدرك، كتاب التاريخ، اخبار 🏕 طبقات آبن سعد، جزاؤل، ص:٥٩،٥٨، وادلائل النبوة، ص:٩٩، سيدالمرسلين، ج٢، ص:١٠١-خصائص، ج١ ، ص: ٤٠ باب ما وقع في حمله ٠٠٠

بیروایت الفاظ اور جزئیات کے اختلاف کے ساتھ ابن سعد ، خراکطی ، ابن عساکر ﷺ بیہ قی اور ابونیم میں فہ کور ہے۔ ابن سعد میں تین طریقوں ہے اس کی روایت ہے ، ایک طریقہ میں پہلاراوی واقدی ہے ، دوسر ہے میں کلبی ہے ، بیدونوں مشہور دروغ گو ہیں۔ تیسرا طریقہ ابویز ید مدنی تابعی پر جا کرختم ہو جاتا ہے۔ ابویز ید مدنی کا گرچہ بعض ائمہ نے توثیق کی ہے ، مگر مدینہ کے شخ الکل امام مالک بھات فرماتے ہیں: ''میں اس کوئیس جانتا۔'' ابوز رعہ نے کہا: '' جھے نہیں معلوم۔'' ابونیعم نے چارطریقوں ہے اس کی روایت کی ہے ، لیکن کوئی ان میں قابل وثوتی نہیں۔ ایک طریقہ میں نضر بن سلمہ اور احمد بن محمد بن عبد العزیز بن عمروالز ہری ہیں اور بیت تینوں نامعتبر ہیں۔ تیسر سلملہ ہیں مسلم بن خالد الرخی ہیں۔ جوضعیف سمجھے جاتے ہیں ﷺ اور معتدد با ہمی ہیں۔ چوتھا طریقہ یزید بن شہاب الز ہری پرختم ہے اور وہ اپن آ گے کا سلسلہ نہیں بتاتے اور ان کا حال ہمی نہیں معلوم بیہ ق کا سلسلہ نہیں بتاتے اور ان کا حال ہمی نہیں معلوم بیہ ق کا سلسلہ وہی تیسرا ہے۔ خراکھی اور ابن عساکر کا یوں بھی اعتبار نہیں۔

© حضرت عباس را النفیز سے روایت کی گئی ہے کہ عبد مناف اور قبیلہ مخزوم کی دوسوعور تیں گئی گئیں۔ جنہوں نے اس غم میں کہ عبد اللہ سے ان کو یہ دولت حاصل نہ ہوئی وہ مر گئیں۔ لیکن انہوں نے شادی نہ کی۔ ( یعنی عمر کھر کنواری رہیں ) اور قریش کی کوئی عورت نہ تھی جواس غم میں بیار نہ پڑگئی ہو۔ یہی حکایت ہے جس کا غلا ترجمہ اردومو گفین میلا دنے یہ کیا ہے کہ 'اس رات دوسوعور تیں رشک وحسد سے مرگئیں۔'' بیروایت سند کے بغیر زرقانی شرح مواہب لدنیہ میں بصیخہ رُور کے لیعنی بیان کیا گیا ہے نہ کور ہے گئی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خود مصنف کو بھی اس کی صحت میں کلام ہے یہ درحقیقت بالکل بے سنداور بے اصل روایت ہے اور کسی معتبر کتاب میں اس کا یہ نہیں۔

(واقع فارس) اوربعض روایتوں میں طبر یہ کی میں زلزلہ پڑگیا اور اس کے چودہ کنگرے گر پڑے اور ساوہ کی نہر (واقع شام) خشک ہوگئی اور فارس کا آتش کدہ جو ہزاروں برس کے دوثن تھا بچھ گیا اور کسر کی نے ایک ہولنا ک خواب دیکھا جس کی تعبیر بحن کے ایک کا ہن مطبح سے دریافت کی گئی۔ یہ قصہ بیہتی ، خرائطی ، ابن عسا کر اور ابوقعیم میں سند اور سلسلہ روایت کے ساتھ مذکور ہے۔ اللہ ان سب کا گئی۔ یہ قصہ بیہتی ، خرائطی ، ابن عسا کر اور ابوقعیم میں سند اور سلسلہ روایت کے ساتھ مذکور ہے۔ اللہ ان سب کا مرکزی راوی مخزوم بن بانی ہے۔ جواپنے باپ بانی مخزومی (قریش) ہے جس کی ڈیڑھ سوبرس کی عمر تھی بیان کرتا ہے۔ بان کے سام کا کوئی صحالی جو مخزومی قریش ہواور جو ڈیڑھ سوبرس کی عمر رکھتا ہومعلوم نہیں ۔ اصابہ وغیرہ میں اس روایت کے سلسلہ میں ان کا نام مشکوک طریقہ سے آیا ہے ، ان کے صاحبز ادہ مخزوم بن بانی سے محدثین میں بھی کوئی شناسا نہیں۔ نیچے کے راویوں کا بھی یہی حال ہے۔ یہاں تک کہ ابن عساکر جیسے ضعیف روایتوں کے کوئی شناسا نہیں۔ نیچے کے راویوں کا بھی یہی حال ہے۔ یہاں تک کہ ابن عساکر جیسے ضعیف روایتوں کے کوئی شناسا نہیں۔ نیچے کے راویوں کا بھی یہی حال ہے۔ یہاں تک کہ ابن عساکر جیسے ضعیف روایتوں کے کوئی شناسا نہیں۔ نیچے کے راویوں کا بھی یہی حال ہے۔ یہاں تک کہ ابن عساکر جیسے ضعیف روایتوں کے کوئی شناسا نہیں۔

<sup>🎁</sup> ابن عساکر ، ج ۱ ، ص:۳٤٦ . 🌣 تهذیب التهذیب، ج ۲۲ ، ص:۲۸۰

<sup>🕸</sup> تهذیب التهذیب، ج۱۰، ص:۱۲۹، ۱۳۰، ۱۲۹ 🍇 زرقانی، ج۱، ص:۱۲۲ ذکر تزوج عبدالله آمنة\_

<sup>🤁</sup> دلائل النبوة، ص: ٩٦\_

الله المنافظ ا

سر پرست بھی اس روایت کوغریب کہنے کی جرائت کرتے ہیں اور ابن حجر ٹیٹائیڈ جیسے کمز ورروایتوں کے سہارااور پشت پناہ بھی اس کومرسل ماننے کو تیار ہیں ۔ابونعیم کی روایت میں محمد بن جعفر بن اعین مشہور وضاع ہے۔

- © روایت ہے کہ جب آنخضرت منگا تی پیدا ہوئے **لا** تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رڈالفنڈ کی مال شفاء بنت اوس ولا دت کے وقت زچہ خانہ میں موجود تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب آپ منگا تی پہلے غیب ہے ایک آواز آئی، پھر مشرق ومغرب کی ساری زمین میر ہے سامنے روش ہوگئی۔ یہاں تک کہ شام کے کل میں میر کے سامنے روش ہوگئی۔ یہاں تک کہ شام کے کل میں میں نے آپ منگا تی پیائی کے کہ ایک کہ ایک کہ تا ہے کی کھر وشی نکلی تو آواز تن کہ کہ ہاں لے گئے تھے؟ جواب ملا، کہ'' مغرب کی سمت'' ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ پھر وہی کیفیت بیدا ہوئی، میں ڈر کر کانچی اور آواز آئی کہاں لے گئے تھے؟ جواب ملا کہ'' مشرق کی سمت ''بھی کہ جواب ملا کہ'' مشرق کی سمت ''بھی کھر وہی کیفیت بیدا ہوئی، میں ڈر کر کانچی اور آواز آئی کہاں لے گئے تھے؟ جواب ملا کہ'' مشرق کی سمت۔''یہ حکایت ابونیم میں ہے۔ ایک اس کے بچ کاراوی احمد بن محمد بن عبدالعزیز زہری نامعتبر ہے اور اس کے دوسرے رواۃ مجہول الحال ہیں۔
- ☑ روایت: عثان بن ابی العاص را الفیظ صحابی کی مال ولادت کے وقت موجود تھیں ﷺ وہ کہتی ہیں کہ جب آت میں روایت: عثان بن ابی العاص را الفیظ صحابی کی مال ولادت کے وقت موجود تھیں ﷺ وہ کہتی ہیں کہ جب آت ہیں۔ یہاں تک کہ میں ڈری کہ کہیں زمین پر ندگر پڑیں اور جب پیدا ہوئے تو جد هر نظر جاتی تھی تمام گھر روشنی سے معمور تھا۔ یہ قصد ابوئیم طبر انی اور بیہتی میں ندگور ہے۔ اس کے روا ڈمیس یعقوب بن محمد زہری پاید اعتبار سے ساقط ہے ﷺ اور عبد العزیز بن عمر الرحمٰن بن عوف ایک محض واستان گواور جھوٹا تھا۔
- ① روایت: حضرت آمند کہتی ہیں کہ' جھے ایام حمل میں حمل کی کوئی علامت معلوم نہ ہوئی اورعور تول کوان ایام میں جوگرانی اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، وہ بھی نہ ہوئی بجز اس کے کہ معمول میں فرق آگیا تھا۔''

<sup>🏶</sup> خصائص، ج١، ص:٤٧،٤٦ - 🍪 دلائل النبوة، ص:٩٣، ٩٤. 🄃 دلائل النبوة، ص:٩٤؛ مواهب شرح الزرقاني، ج١١، ص: ١٢٦ـ - 🌣 ميزان الاعتدال، ج٣، ص:١٤٠

<sup>🕏</sup> الخصائص، ج١، ص:٤٥؛ دلائل النبوة، ص:٩٣ - 🌣 تهذيب، ج١١، ص:٣٩٦، ٣٩٧-

<sup>🎁</sup> الخصائص، ج١، ص:٤٢؛ طبقات، ابن سعد، جزء اوّل قسم اولـــ

قسطلانی نے مواہب لدنیہ اللہ میں اس قصہ کوابن اسحاق اور ابونیم کے حوالہ سے بیان کیا ہے کین ابن اسحاق کا جونسخہ ابن ہشام کے نام سے مشہور اور چھپا ہوا ہے اور نیز دلائل ابونیم کے مطبوع نسخہ ہیں تو اس تسم کا کوئی واقعہ نہ کوئییں قسطلانی کی پیروی میں دوسر ہے ہے احتیاط متاخرین مثلاً: صاحب سیرت حلبیہ اور مصنف خمیس کی نہ کوئییں قسطلانی کی پیروی میں دوسر ہے ہا حتیاط متاخرین مثلاً: صاحب سیرت حلبیہ الناس نے عیون الاثر میں نے بھور سے اس اوا ایت کی نسبت کی ہے لیکن ابن سید الناس نے عیون الاثر میں بجاطور سے اس روایت کے لئے واقدی کا حوالہ دیا ہے۔ اللہ دراصل بیقصہ ابن سعد نے نقل کیا ہے اور اس کی رائے کی دوایت کے دوسلسلے لکھے ہیں، مگر ان میں سے ہرایک کا سر سلسلہ واقدی ہے اور اس کی نسبت محدثین کی رائے بوشیدہ نہیں ۔ پہلا سلسلہ عبداللہ بن وہب برختم ہوتا ہوشیدہ نہیں ۔ پہلا سلسلہ عبداللہ بن وہب برختم ہوتا ہے۔ جوابی بھو بھی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم بیا کرتے تھے۔ دوسر سلسلہ کو واقدی زہری پرجا کرختم کر دیتا ہے۔

ایک روایت اس کے بالکل برخلاف ابن سعد الله میں یہ ہے کہ غالباً آنحضرت منگائی کی جلالت و عظمت کے باعث حضرت آ منہ کو تحت گرانی اور بارمحسوں ہونا تھا۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ میرے پیٹ میں کئی بچے عظمت کے باعث حضرت آ منہ کو تحت گران بجھے کوئی نہیں معلوم ہوا ،اول تو یہ روایت معروف اور سلم واقعہ کے خلاف ہے، حضرت آ منہ کے ایک کے سوانہ کوئی اور بچہ ہوا اور نہ حمل رہا دوسرے یہ کہ اس روایت کا سلسلہ خلاف ہے، حضرت آ منہ کے ایک اور روایت شداد بن اوس صحابی بڑائیڈ کی زبانی منقول ہے کہ آپ منگر نے نہ نہمام ہے۔ اسی معنی کی ایک اور روایت شداد بن اوس صحابی بڑائیڈ کی زبانی منقول ہے کہ آپ منگر نے فر مایا: '' میں ایپ والدین کا پہلوٹا ہوں۔ جب میں شکم میں تھا تو میری ماں عام عورتوں سے بہت زیادہ گرانی محسوس کرتی تھیں۔'' کا معانی بن زکر یا القاضی نے اس روایت پر اتنی ہی جرح کی ہے کہ '' یہ مقطع ہے۔'' محسوس کرتی تھیں۔'' کا بعد کے راوی کمول میں ملاقات نہیں۔ اس لئے بچ میں ایک راوی کم ہے حالانکہ اس سے بڑھرکر ہیں ہورت وک تھا۔ گا

روایت: جب ولادت کا وقت آیا خدانے فرشتوں کو حکم دیا کہ آسانوں اور پہشتوں کے دروازے کھول دو، فرشتے باہم بشارت دیتے پھرتے تھے۔ سورج نے نور کا نیا جوڑا پہنا۔ اس سال دنیا کی تمام عورتوں کو بیرعایت ملی کہ سب فرزندنرینہ جنیں ، درختوں میں پھل آگئے۔ آسان میں زبرجد ویا قوت کے ستون کھڑے کئے گئے۔ نہر کو ثرے کئارے مشک خالص کے درخت اگائے گئے۔ مکہ کے بت اوند ھے ہو گئے۔ وغیرہ وغیرہ۔

ید حکایت مواہب لدنیہ 🗱 اور خصائص کبریٰ 🤁 میں ابونیم کے حوالہ نے قبل کی گئی ہے، لیکن ابونیم کی دلائل النبو قر کے مطبوعہ نسخہ میں جہاں اس کا موقع ہوسکتا تھا۔ وہاں بدروایت مجھ کونہیں ملی ممکن ہے کہ ابونیم

الله مواهب لدنية، ج١، ص:١٢٥ هـ الله سيرة حلبية، ج١، ص:١٥ باب ذكر حمل امه، تاريخ الخميس، ج١، ص:١٨٦ الله كنز العمال، ج١، ص:١٨٦ الله كنز العمال، كتاب الفضائل من قسم الافعال جامع الدلائل واعلام النبوة، ج٢، ص:٣٠٥ الله تهذيب، ج٧، ص:٤٦٣ على ج١، ص:٤٦٧ الله ج١، ص:٤٦٧ على ج١، ص:٤٦٧ على ج١، ص:٤٣٤ الله على ج١، ص:٤٣٤ على على على المنافقة المنا

477) 🛠 🛠 🗢 (حصيهوم) نے اپنی کسی اور کتاب میں بیر وایت لکھی ہویا پیم طبوعہ نسخہ نامکمل ہو، بہر حال اس روایت کی بنا صرف اس قدر ہے کہ ابونعیم چوتھی صدی کے ایک راوی عمر و بن قتیبہ راوی نے قال کرتے ہیں کہ ان کے والد قتیبہ جو بڑے فاضل تھے، یہ بیان کرتے تھے۔قسطلانی نے مواہب میں اس روایت کونقل کر کے لکھا ہے کہ وہ مطعون ہے۔ حافظ سیوطی نے خصائص میں اس کو مشرکہا ہے 🗱 اور واقعہ میہ ہے کہ میتمام تر بے سنداور موضوع ہے۔ روایت: آنخضرت مَنَّاقَیْنِم کے حمل میں ہونے کی جونثانیاں تھیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس رات كو ريش كے سب جانور بولنے لگے اور كہنے لگے كەكىجىد كے خداكى تىم! آنخصرت مَنْ اللَّهُ عَلَم مادر ميں آ گئے وہ د نیاجہاں کی امان اوراہل د نیا کے چراغ ہیں ۔قریش اور دیگر قبائل کی کاہنے عورتوں میں کوئی عورت الیمی نیھی کہ اس کا جن اس کی آئکھوں سے اوجھل نہ ہو گیا ہوا دران سے کہانت کاعلم چھین لیا گیا اور دنیا کے تمام بادشا ہوں کے تخت اوند ھے ہو گئے اور سلاطین اس دن گو نگے ہو گئے ۔مشرق کے دحشی جانوروں نے مغرب کے دحش جانوروں کوجا کربشارت دی۔اس طرح ایک دریانے دوسرے دریا کوخوشخبری سنائی ، پورے ایام حمل میں ہرماہ آ سان وزمین سے بینداسنی جانے گلی که''بشارت ہو کہ حضرت ابوالقاسم سُلُطْیَّ کِم کے زمین پرخا ہر ہونے کا زمانہ قریب آیا۔' 🕏 حضرت مُنالینیم کی والدہ فرماتی تھیں:''جب میرے حمل کے چھ مہینے گزرے تو خواب میں کسی نے مجھکو یا وُں سے تھوکر دے کر کہا کہ اے آ منہ! تمام جہان کا سردار تیرے پیٹ میں ہے۔ جب وہ پیدا ہوتو اس کا نام محمد مَنْ ﷺ رکھنا اوراپنی حالت کو چھپائے رکھنا۔'' کہتی ہیں کہ جب ولا دت کا زمانیہ آیا ،توعورتوں کو جو پیش آتا ہے وہ مجھ کو بھی پیش آیا اور کسی کومیری اس حالت کی خبر نتھی ، میں گھر میں تنہاتھی ۔عبدالمطلب خانہ کعبہ کے طواف کو گئے تھے تو میں نے ایک زور کی آ واز تنی جس سے میں ڈرگئی، میں نے ویکھا کہ ایک سپید مرغ ہے جواپنے باز وکومیرے دل پرمل رہا ہے،اس ہے میری تمام دہشت دور ہوگئی اور در د کی تکلیف بھی جاتی ر ہی۔ پھرا یک طرف دیکھا کہ سپید شربت ہے۔ پیائ تھی، دودھ مجھ کراس کو لی گئی،اس کے پینے سے ایک نور مجھ نے نکل کر بلند ہوا۔ پھر میں نے ویکھا کہ چندعورتیں جن کے قد لیے لیے ہیں۔ گویا عبدالمطلب کی بیٹیال ہیں۔وہ مجھےغورے دیکیورہی ہیں، میں تعجب کررہی ہوں کہان کو کیسے میرا حال معلوم ہوا( ایک اورروایت میں ہے کہ ان عورتوں نے کہا کہ ہم فرعون کی ہیوی آ سیہاورعمران کی بیٹی مریم اور بیحوریں ہیں ) میرا در دبڑھ گیاا ور ہر گھڑی آ واز اور زیادہ بلند تھی اور خوفناک ہوتی جاتی تھی ،انے میں ایک سپید دیبا کی حیا در آسان وزمین کے درمیان پھیلی نظر آئی اور آواز آئی کہ اس کولوگوں کی نگاہوں ہے چھیالو۔ میں نے دیکھا کہ چندمروہوا میں معلق ہیں۔ان کے ہاتھوں میں جاندی کے آفتا ہے ہیں اور میرے بدن سے موتی کی طرح پسینہ کے قطرے ٹیک رہے تھے۔جس میں مشک خالص ہے بہتر خوشبوتھی اور میں دل میں کہدر ہی تھی کہ کاش! عبدالمطلب اس وقت

<sup>🛊</sup> ج ١، ص: ١٣٤ - 🥴 ج ١، ص: ٤٩ خصائص الكبري، ج ١، ص: ٤٧٠

پاس ہوتے۔ پھر میں نے پرندوں کا ایک غول دیما جونہیں معلوم کدھر ہے آئے وہ میرے کرے میں گھس آئے۔ ان کی منقاریں زمرد کی اور باز ویا قوت کے تھے۔ میری آئکھوں سے اس وقت پردے اٹھادیے گئو تو اس وقت مشرق ومغرب سب میری نگاہوں کے سامنے تھے۔ تین جھنڈے نظر آئے۔ ایک مشرق میں ، ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کی جھت پر۔ اب ور دزیادہ بڑھ گیا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ مجھے کچھ عورتیں ملک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کی جھت پر۔ اب ور دزیادہ بڑھ گیا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ مجھے کچھ عورتیں ملک کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ اس اثنا میں بچہ بیدا ہوا میں نے پھر کر دیکھا تو وہ مجدہ میں پڑا تھا اور دوانگلیوں کوآسان کی طرف دعا کی طرح اٹھائے تھا۔ پھر ایک سیاہ بادل نظر آئے۔ جوآسان سے اور کہتے ہیں ایک منادی تن کہ ممکن کوئی پیز اس سے جھب گیا۔ استنہ میں ایک منادی تن کہ ممکن کوئی پیز اس سے جھب گیا۔ استنہ میں ایک منادی تن کہ ممکن کوئی ہور سے دورتی کے اس سے بھر تھوڑی کوز مین کے پورب اور پچھم گھما دواور سمندروں کے اندر لے جاؤ کہ سب ان کے نام نامی اورشکل و صورت کو بجھان لیس اور ایک کہر سے بیان میں شرک کانام ونشان منادیں گے۔ جس کے پھر تھوڑی بی دیر میں بادل ہے گیا اور آپ میں گئی ہورت کو بجھان میں شرک کانام ونشان منادیں گے۔ جس کے پھر تھوڑی بیں ۔ بھی سے بھر تھوڑی بی دیر میں بادل ہے گیا اور آپ میں گئی کوئی بیں۔ بھی سے بھر تھوں میں سفید موتوں کی تین تنجیاں تھیں اور ایک آواز آئی کہ مجمد کو فتح ، نصرت اور نبوت کو کہیاں دی گئی ہیں۔ بھ

میں نے دل پر جبر کر کے بیہ پوری دکایت نقل کی ہے بیاس لئے کہ میلاد کے عام جلسوں کی رونق انہی
روایتوں سے ہے۔ بیر وایت ابونعیم میں حضرت ابن عباس ڈاٹٹٹنا سے نقل کی ہے ہے اور سند کا سلسلہ بھی ہر
طرح درست ہے۔ مگرا گر کسی کو اساء الرجال سے آگا ہی نہ بھی ہواور وہ صرف اد بعر بی کا سیحیح ذوق رکھتا ہوتو
وہ فقط روایت کے الفاظ اور عبارت کو دکھ کریہ فیصلہ کردے گا کہ بیتیسری چوشی صدی کی بنائی ہوئی ہے۔ اس
روایت میں یکی بن عبداللہ البابلی اور ابو بکر بن ابی مریم ہیں۔ پہلا شخص بالکل ضعیف ہے بھی اور ووسرانا قابل
جمت ہے بی ان کآ گے کے راوی سعید بن عمر والا نصاری اور ان کے باپ عمر والا نصاری کا کوئی پیتہیں۔
جست ہے بیٹ ان کآ گے کے راوی سعید بن عمر والا نصاری اور ان کے باپ عمر والا نصاری کا کوئی پیتہیں۔
عبداللہ جب پیدا ہوئے تو ان کے چبرہ پرسورج کی ہی روشی تھی اور والد نے ایک دفعہ خواب دیکھا۔ بنومخر دم کی
عبداللہ جب پیدا ہوئے تو ان کے چبرہ پرسورج کی ہی روشی تھی اور والد نے ایک دفعہ خواب دیکھا۔ ہوئی کی کہ اس لڑکے کی پشت سے ایک ایسا بچر پیدا ہوگا جو تمام دنیا پر صورت کی ہوئی سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے ان سے بچر چیما کہ ولادت کے اثامیں تم کو کیا کیا نظر
کرے گا۔ جب آ منہ کے شکم سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے بڑے زور کی آ وازشی، جوانسانوں کی آ واز کی طرح
آیا۔ انہوں نے کہا کہ جب مجمود در دہونے لگا تو میں نے بڑے زور کی آ وازشی، جوانسانوں کی آ واز کی طرح
آیا۔ انہوں نے کہا کہ جب مجمود کے جھنڈے میں لگا ہوا آسان وز مین کے پیچ میں گڑ انظر آیا اور میں نے دیکھا

<sup>🆚</sup> مواهب لدنية، ج١، ص: ١٣٤ تا ١٣٦ والخصائص،ج١،ص:٤٨٠٤٧\_

<sup>🗗</sup> الخائص، ج١، ص: ٤٧، ٨٥ يس بحي بيروايت بيم كركسي تدرفرق كيماتهد

<sup>🅸</sup> تهذیب التهذیب، ج ۱۱، ص:۲٤۱،۱٤٠ 🏚 ایضًا، ج ۲۲، ص:۲۹ـ

النابعة النبي الله المحالية ال

کہ بچہ کے سرے روشی کی کرنیں نکل نکل کر آسان تک جاتی ہیں۔ شام کے تمام کل آگ کا شعلہ معلوم ہوتے سے اور اپنے پاس مر غابیوں کا ایک جینڈ دکھائی دیا۔ جس نے بچہ کو ہجدہ کیا پھر اپنے پروں کو کھول دیا اور سعیرہ اسد یہ کو دیکھا کہ وہ کہتی ہوئی گزری کہ تیرے اس بچہ نے بتوں اور کا ہنوں کو بڑا صدمہ پہنچایا۔ ہائے سعیرہ ہلاک ہوگئی۔ پھرایک بلندوبالا سپیدرنگ جوان نظر آیا۔ جس نے بچہ کو میرے ہاتھ سے لے لیا اور اس کے منہ میں اپنالعاب دبن لگایا۔ اس کے ہاتھ میں سونے کا ایک طشت تھا۔ بچہ کے بیٹ کو پھاڑا۔ پھر اس کے دل کو میں اپنالعاب دبن لگایا۔ اس میں سے ایک انگوشی نکالا اس میں سے ایک انگوشی نکال کر مونڈ ھے کے برابر مہرکی اور اس کو ایک کرتہ یہنا دیا۔ اے عباس! بیمیں نے دیکھا۔ اس

اس روایت کے متعلق ہمیں کچھ زیادہ کہنائہیں ہے کہ ناقلین نے اس کے ضعف کوخود تسلیم کیا ہے اور میں حافظ سیوطی نے لکھا ہے کہ اس روایت اور اس کے پہلے کی دوروا نیوں (۱۳ سام ۱۳) میں سخت نکارت ہے اور میں نے اپنی اس کتاب (خصائص) میں ان متیوں سے زیادہ منکر کوئی روایت نقل نہیں کی اور میر ادل ان کے لکھنے کو نہیں جا ہتا تھا۔ لیکن میں نے محض ابوئیم کی تقلید میں لکھ دیا ہے۔ ﷺ جن روایت کا ماخذ ابوئیم کو بتاتے ہیں، مگر یہ روایت نا ماخذ ابوئیم کو بتاتے ہیں، مگر یہ روایت کا ماخذ ابوئیم کو بتاتے ہیں، مگر یہ روایت دلائل الی ٹیم کے مطبوع نسخہ میں نہیں ملی ۔ یہ بھی یا در ہے کہ حضرت عباس ڈائٹیڈ آسخضرت منا الیڈ نے سے ایک ہی دو سال بڑے تھے۔ جب آ منہ نے وفات یائی تو وہ سات آٹھ برس کے بچے ہوں گے۔

کے حضرت ابن عباس ڈائٹھ سے روایت ہے کہ آ منہ آنخضرت منا ٹیٹی کی ولادت کا قصہ بیان کررہی تھیں کہ '' میں چیرت میں تھی کہ تین آ دی دکھائی دیے۔ جن کے چہرے سوری کی طرح چمک رہے تھے ایک کے اس علی میں چاندی کا آفابہ تھا، جس سے مشک کی ہی خوشبو آ رہی تھی۔ دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا طشت تھا۔ جس کے چارگوشے تھے اور ہر گوشہ میں سپیدموتی رکھا تھا اور ایک آ واز آئی۔ اے صبیب اللہ! بیہ پوری دنیا، پورب، پچتم ، شکی وتری سب مجسم ہو کر آئی ہے۔ اس کے جس گوشہ کو چاہے تھی میں لے لیجئے۔ آ منہ کہتی ہیں کہ میں نے گھوم کرد یکھا کہ بچہ کہاں ہاتھ رکھتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس نے بچھی میں ہاتھ رکھا تو کہنے والے کی آ واز تنی کہ''محمد نے کعبہ کے خدا کی تئم ! کعبہ پر قبضہ کیا ہے۔ ہاں بیہ عبداس کا قبلہ اور اس کامکن ہے گا۔'' کی آ واز تنی کہ''محمد نے کعبہ کے خدا کی تئم ! اس کو کھولا تو اس میں ایک انگوشی نگلی۔ جس کو دیکھنے والوں کی آ نکھیں جرت کرتی تھیں۔ پھروہ میرے پاس آ یا تو طشت والے نے اس انگوشی کو لے کر اس آ قابہ دالوں کی آ نکھیں جرت کرتی تھیں۔ پھروہ میرے پاس آ یا تو طشت والے نے اس انگوشی کو لے کر اس آ قابہ سے سات باراس کو دھویا اور بچہ کے مونڈ ھے پر مہر کردی اور حربہ میں اس کو لپیٹ کرمشک خالص کے تا گے سے سات باراس کو دھویا اور بچہ کے مونڈ ھے پر مہر کردی اور حربہ میں اس کو لپیٹ کرمشک خالص کے تا گے سے اس کو با ندھ ویا اور تھوڑی وربی تک اپنے ہیں کہ بی

<sup>🏰</sup> خصائص، ج۱، ص:٤٩،٤٨ 💛 خصائص، ج۱، ص:٤٩ـ

رضوان جنت تھا۔ پھر بچہ کے کان میں پچھ کہا جس کو آ منہ کہتی ہیں کہ میں سجھ نہ کی اور پھراس نے کہا: اے محمد مُٹالِیْئِم! بشارت ہو کہ کس نبی کوکو کی ایساعلم عطانہیں کیا گیا جوتم کونہیں بتایا گیا۔تم سب پیغبروں سے زیادہ شجاع بنائے گئےتم کوفتح ونصرت کی تنجی دی گئی اور رعب و داب بخشا گیا جوتمہارا نام سنے گااس نے تم کو بھی و یکھابھی نہ ہوتو وہ کانپ جائے گا۔اے خدا کے خلیفہ!

اس روایت کا ماخذیہ ہے کہ یکیٰ بن عائذ التوفی ۲۷۸ ھے نے اپنی کتاب میلا دمیں اس کا ذکر کیا ہے ابن دحیہ محدث نے بڑی جرأت کر کے اس خرکوغریب کہا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کوغریب کہنا بھی اس کی توثیق ہے بہتمام تر ہے اصل اور بے بنمادہے۔ ﷺ

🕏 روایت: آ منہ کہتی ہیں کہ جب ولا دت ہوئی توایک بہت بڑاابر کا ٹکڑانظر آیا جس میں ہے گھوڑ ہے کے ہنہنا نے اور پروں کے پیٹیھٹانے اورلوگوں کے بولنے کی آ وازیں آ رہی تھیں، وہ ابر کا مکڑا بچہ کے او پر آ کر چھا گیا اور بچه میری نگاهوں سے اوجھل ہو گیا۔البتہ منادی کی آ واز سنائی دی کہمجمد مَنَائِیَتِمَ کوملکوں ملکوں بھراؤ ادر سمندروں کی تہوں میں لے جاؤ کہ تمام دنیاان کے نام دنشان کو پہچان لےاور جن وانس، چرندو پرندملا نگہ ہلکہ ہر ذی روح کے سامنے ان کو لے جاؤ ان کو آ دم عالیہ آیا کا خلق، شیث کی معرفت، نوح عالیہ ا کی شجاعت ابراتيم غاييًا كى دوتى، المعيل غاييًا كى زبان، اسحاق غاييًا كى رضا، صالح غاييًا كى فصاحت، لوط غاييًا كى حكمت، موى عَلَيْمَلِاً كَ يَحْقَ، الوب عَلَيْلِاً كا صبر، يونس عَلَيْلِاً كي اطاعت، يوشع عَلَيْلِاً كا جهاد، واؤد عَلَيْلاً كي، آ واز، دانیال عَالِیْلاً کی محبت، الیاس عَالِیْلاً کا وقار، کیجیٰ عَالِیْلاً کی پا کدامنی اورعیسٰی عَالِیْلاً کا زمدعطا کرواورتمام پنچمبروں کےاخلاق میںان کوغوطہ دو۔ آ منہ کہتی ہیں، پھریہ منظر ہٹ گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ مُلَّاثَیْنِ مبز جریر میں لیٹے ہیں اوراس کے اندر سے پانی طبک رہا ہے۔ آ واز آئی ، ہاں محمد سُلَاثِیَّا نے تمام دنیا پر قبضہ کرلیا اور کوئی مخلوق الیی ندر ہی جوان کے حلقہ اطاعت میں نہ آ گئی ہو کہتی ہیں کہ پھر میں نے دیکھا تو نظر آیا کہ آ پے مَنْاتِیْتِمْ کاچېره چود ہویں رات کے جاند کی طرح ہےاور مشک خالص کی سی خوشبوآ پ سے نکل رہی ہے۔ دفعتہ تین آ دمی نظر آئے ،ایک کے ہاتھ میں جا ندی کا آفتابہ ہے، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا طشت ہے اور تیسر ہے کے ہاتھ میں سپیدریشم ہے،اس نے سپیدریشم کو کھول کراس میں سےانگوٹھی جس کو دیکھ کرآ تکھیں خیرہ ہوتی تھیں، نکالی پہلے اس نے انگوشی کوسات دفعہ اس آفتاب کے پانی سے دھویا۔ پھر مونڈ سے پرمہر کر کے بجے کو تھوڑی دیر کے لئے اپنے باز وؤں میں لپیٹ دیااور پھر مجھےواپس کر دیا۔ 🕵

اس حكايت كى بنيادىيب كقسطلانى في مواجب لدنيين "السعادة و البشرى" نامى ايك ميلادكى كتاب كاس حكاس كوليا به البشرى كامصنف كهتاب كراس في خطيب ساس كوليا بهد البشرى كامصنف كهتاب كراس في خطيب ساس كوليا بهد البشرى كامسنف كهتاب كراس في خطيب ساس كوليا بهد البشرى كامسنف كهتاب كراس في خطيب ساس كوليا بهد البشرى كامسنف كهتاب كراس في معالمة المسلمة المسل

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>🏶</sup> خصائص، ج ١ ، ص: ٤٩ ـ هـ مراهب، ج ١ ، ص: ١٣٦ تا ١٣٩ ـ 🏚 مواهب، ج ١ ، ص: ١٣٦ ـ

النابزة النبيقال المنظلة المنظ

کے لحاظ سے خطیب کی تاریخ کا جو درجہ ہے وہ کس کومعلوم نہیں قسطلانی نے اس روایت کو ابونعیم کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ مطبوعہ نسخہ میں تو اس کا پیتنہیں ۔ غنیمت ہے کہ حافظ قسطلانی نے خود تصریح کردی ہے کہ اس میں سخت نکارت ہے۔

اروایت: آمندگہتی ہیں کہ جبآپ مَنْ الْمَالِيَّةُ پیدا ہوئے تو ایک روثنی جمکی جس سے تمام مشرق ومغرب روثن ہوگیا اور آپ مَنْ اللّٰهِ وَنُوں ہاتھ مَیْک کرز مین پر گر پڑے (شاید مقصود یہ کہنا ہے کہ آپ سجدہ میں گئے) پھر مٹھی ہے مثل اٹھائی (اہل میلا داس سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ آپ نے روئے زمین پر قبضہ کرلیا) اور آسان کی طرف سراٹھایا۔

یہ حکایت ابن سعد میں متعد دطریقوں سے مذکور ہے 🏶 گران میں ہےکوئی قوی نہیں اس کے قریب قریب ابونعیم اور طبرانی میں روایتیں ہیں ۔ان کا بھی یہی حال ہے۔

🕲 روایت: جس شب کوآپ مَالْیَیْمْ پیدا ہوئے قریش کے بڑے بڑے مردار جلسہ جمائے بیٹھے تھے۔ ایک یہودی نے جومکہ میں سوداگری کرتا تھا۔ان ہے آ کر دریافت کیا کہ' آج تمہارے یہاں کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے؟''سب نے اپنی لاعلمی ظاہر کی اس نے کہا،اللہ اکبر!تم کونہیں معلوم تو خیر میں جو کہتا ہوں اس کوین رکھو۔ آج شب کواس پچھلی امت کا نبی پیدا ہو گیا۔اس کے دونوں مونڈھوں کے بیج میں ایک نشانی ہے۔اس میں گھوڑے کی ایال کی طرح کیچھاو پر تلے بال ہیں وہ دودن تک دورہ نہ پنے گا۔ کیونکہ ایک جن نے اس کے منہ میں انگلی ڈال دی ہے۔جس ہے دہ دود ھنہیں پی سکتا۔ جب جلسے چیٹ گیاا در لوگ گھر دل کولوٹے تو معلوم ہوا کہ عبدالله بن مطلب کے گھرلڑ کا پیدا ہوا ہے لوگ اس یہودی کو آ منہ کے گھر لائے۔اس نے بچہ کی پیٹیریز ٹل دیکھا توغش کھا کرگر پڑا۔ جب ہوش آیا،لوگوں نے سبب بوچھا،اس نے کہا،خدا کی تیم !اسرائیل کے گھرانے سے نبوت رخصت ہوگئ۔اے قریش!تم اس کی پیدائش سے خوش ہو۔ہشیار! خدا کی شم! یتم پرایک دن ایساحملہ کرے گاجس كى خبرچهاردانك عالم ميں تھيلےگا۔ 'بيروايت متدرك حاكم ميں ہاور حاكم نے اس توسيح كها ہے مكر اہل علم جانتے ہیں کہ حاکم کاکسی روایت کو صحیح کہنا ہمیشہ تنقید کامختاج رہتا ہے۔ چنانچہ حافظ ذہبی نے تلخیص متدرک 🏟 میں حاکم کی تر دید کی ہے۔اس کاسلسلدروایت یہ ہے کہ بعقوب بن سفیان فسوی ابوغسان محمد یجی کنانی سے اور سیر ا پنے باپ ( میچیٰ بن علی کنانی ) سے اور وہ محمد بن اسحاق (مصنف سیرت ) سے روایت کرتے ہیں ۔سب سے پہلی بات تویہ ہے کدابن اسحاق نے خودا پنی سیرت سے بیروایت نہیں لی ہے۔ ابوغسان محمد بن یکی کو گوبعض محدثین نے اچھا کہا ہے۔ مگر محدث سلیمانی نے ان کومشر الحدیث کہا ہے۔ ابن حزم نے ان کومجہول کہا ہے۔ 🤁 بہرحال ان تک ننیمت ہے گران کے باپ یجی بن علی کا کہیں کوئی ذکر نہیں کہ پیکون تھے؟ اور کب تھے؟ اسی قتم

<sup>🕻</sup> طبقات ابن سعد، ذکر مولد رسول الله ﷺ ج۱، ص:۹۳؛ مواهب، ج۱، ص:۱۳۹ 🌣 ج۲، ص:۲۰۲. 🗱 تهذیب التهذیب، ج۹، ص: ۱۸۰

کی ایک اور روایت عیص را ہب کے متعلق ابوجعفر بن ابی شیبہ ہے ہے اور ابونعیم نے دلاکل میں اور ابن عساکر نے تاریخ 🗱 میں اس کوذکر کیا ہے لیکن زرقانی نے لکھ دیا ہے کہ ابوجعفر بن ابی شیبہ نامعتبر ہے۔

وایت: حضرت عباس طالفی آنخفرت منافی سے ذکر کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ! مجھ کوجس نشانی نے آپ کے ندہب میں داخل ہونے کا خیال دلایا، وہ یہ ہے کہ جب آپ گہوارہ میں تصوّق میں نے دیکھا کہ آپ چاند سے اور چاند آپ سے باتیں کرتا تھا اور انگل ہے آپ اس کوجد هراشارہ کرتے تھے، ادھر جھک جاتا تھا۔ فرمایا، ہاں میں اس سے اور وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا اور رونے سے بہلاتا تھا اور عرش کے نیچ جا کر جب وہ تھے کرتا تھا تو میں اس کی آ واز سنتا تھا۔ یہ دکایت دلائل بہتی کتاب المائٹین صابونی، تاریخ خطیب اور تاریخ این عساکر میں ہے۔ گرخود بہتی نے تصریح کردی ہے کہ 'میصرف احمد بن ابراہیم جبلی کی روایت ہے اور وہ مجمول ہے۔ ''صابونی نے روایت لکھ کر کہا ہے کہ 'میسند اور متن دونوں لحاظ سے غریب ہے۔'' علاوہ ازیں مجمول ہے۔'' صابونی نے روایت لکھ کر کہا ہے کہ 'میسند اور متن دونوں لحاظ سے غریب ہے۔'' علاوہ ازیں حضرت عباس ڈائٹیڈ آئخضرت مَنافیڈ آئے شرخوار ہوں گے۔

② حافظ ابن جرنے فتح الباری علی میں واقدی کی سیر کے حوالہ نے قال کیا ہے کہ آپ منافی آنے گہوارہ میں کام کیا۔ ابن سبع المتونی کی خصائص میں ہے کہ فرضتے آپ منافی آب منافی آب ما گھوارہ بلاتے تھے اور (پیدائش کے بعد ) سب سے پہلافقرہ زبان مبارک سے بینکلا۔ الحد مد للہ کبیر اوالحد لله کثیر اابن عائذ وغیرہ۔ میلاد کی بعض اور کتابوں میں اور فقر ہے بھی منسوب ہیں مثلاً: کہ آپ منافی آب منافی آب

واقدی کی سیرے مراداگر واقدی کی مغازی ہے تو اس کامطبوعہ کلکتہ کانسخہ جومیر ہے پیش نظر ہے۔اس میں بید واقعہ مذکور نہیں اوراگر ہوتا بھی تو واقدی کا اعتبار کیا ہے؟ ابن سبع اور ابن عائذ وغیرہ زمانہ متاخر کے لوگ بیں اور قد ماہے روایت کی نقل میں بے احتیاط ہیں کسی قدیم ماخذ ہے اس کی تصدیق نہیں ہوتی معلوم نہیں سے روایتیں انہوں نے کہاں ہے لیں۔

آنخضرت مُثانیظ کی رضاعت اور شیرخوارگی کے زمانہ کے فضائل اور مجزات

جب آپ منگائی کے حلیمہ سعدیہ ڈالٹی اپنے گھر لے جاتی ہیں۔ ابن اسحاق، ابن راہویہ، ابویعلیٰ، طبر انی بیبی ، ابونعیم ، ابن عسا کر اور ابن سعد میں بتفصیل مذکور ہیں۔ حلیمہ سعدیہ ڈالٹی کا آنا اور آپ کا ان کو دیچہ کرمسکر انا۔ علیمہ ڈالٹی کے خشک سینوں میں دودھ مجر آنا۔ آپ کا صرف ایک طرف کے سینہ سے سیر ہو جانا اور دوسرے طرف کا اپنے رضاعی مجائی کے لئے بنظر انصاف چھوڑ دینا۔ آپ کے سوار ہوتے ہی

<sup>🀞</sup> تاریخ ابن عساکر، ج۱، ص:۳٥٤ - 🍇 جلد ۲، ص:۳٤٤ـ

483 8 3 (5.00)

حلیمہ و خانجنا کی کمزوراور دبلی بیٹی گدھی کا تیزروطاقتوراور فربہ ہوجانا اور حلیمہ و خانجنا کے قبیلہ کی قحط زوہ زمین کا سرسبر و شاداب اور ہرا بھرا ہو جانا۔ حلیمہ و خانجنا کی بکریوں کا موٹا ہونا۔ اور سب سے زیادہ دودھ دینا۔ آپ منگا اُنٹینا کا علیمہ و خانجنا کا اس واقعہ آپ منگا اُنٹینا کا اس واقعہ سے منگا اُنٹینا کا اس واقعہ سے در کرآپ کو آمنہ کے پاس واپس لانا۔ آمنہ کا حلیمہ و خانجنا کو سلی دینا۔ بیتمام واقعات ان کتابوں میں بہ تفصیل مذکور ہیں۔

یہ واقعات دوطریقوں سے مروی ہیں ایک طریقہ کامشترک راوی جہم بن ابی جہم ایک مجہول شخص ہے اور دوسرے کامشترک راوی واقدی ہے۔جس کا کوئی اعتباز نہیں۔

یبلے طریقہ ہے اس کو ابن اسحاق، ابن راہویہ، ابویعلیٰ ،طبرانی اور ابویعم نے روایت کیا ہے اس کا سلسلہ یہ ہے کہ ابن اسحاق نے کہا کہ جھے ہم بن الی جہم مولیٰ حارث بن حاطب بحی نے کہا اور وہ کہتا ہے کہ ''جھے سے عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب بڑی تنظ نے خود بیان کیا یا کسی ایسے تخص نے بیان کیا، جس نے عبداللہ بن جعفر سے سنا اور عبداللہ بن جعفر نے حلیمہ سعد یہ بڑی تھا ہے سنا۔'' اس روایت میں سب سے پہلی بات یہ ہی کہ چھم کا اس روایت کا خود عبداللہ بن جعفر سے سنا تھی نہیں آتا۔ بلکہ وہ کہتا ہے کہ ''عبداللہ بن جعفر یا کسی نے اس روایت کو اس معلوم نہیں وہ کون تھا؟ ابولیم غیرہ متاخرین نے اس روایت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ شک سرے سے نظر انداز ہو گیا ہے۔ اگر بالفرض جہم نے عبداللہ بن جعفر سے سنا تو عبداللہ بن جعفر کا بوآ نحضرت منا اور ان سے نظر انداز ہو گیا ہے۔ اگر بالفرض جہم نے عبداللہ بن جعفر سے سنا تو مدیدہ بڑا تھا ہے سے ملا اور ان سے قل روایت کرنا ہے سے اور سے ہے کہ بعد جشش کے ملک سے خود حلیمہ بڑا تھا ہے سے ملنا اور ان کے بعد آ پ سے ملا قات میں اختلاف ہے سے صرف ایک دفعہ فردہ کو ہواز ن کے موقع پر ان کا آنا کسی کسی نے بیان کیا ہے۔ گر اس موقع پر عبداللہ بن جعفر بڑا تھا تھا کا جو کہمن تھے موجود ہونا اور ان کے میا مطلق ٹا بت نہیں ۔ جم بن الی جم جو اس روایت کا سر بنیا دے۔ ذہی نے میزان الاعتدال ﷺ میں اس کے مطلق ٹا بت نہیں ۔ جم بن الی جم جو اس روایت کا سر بنیا دے۔ ذہی نے میزان الاعتدال ﷺ میں اس روایت کی معلوم نہیں ہیکون تھا۔

دوسراطریقه وه ہے جس کا مرکزی راوی واقدی ہے، اس سلسلہ ہے ابن سعد، ابوقیم اور ابن عساکر نے اس واقعہ کو کھا ہے۔ بیسلسلہ علاوہ ازیں کہ واقدی ہے واسط ہے۔ موقوف بھی ہے۔ یعنی کسی صحافی تک و نہیں پہنچتا۔ اس کو واقدی زکریا بن نجی بن نیز سعدی ہے اور وہ اپنے باپ بجی بن زید سعدی ہے قتل کرتا ہے۔ ﷺ ابن سعد نے دوسری جگہ (جلد اول صفحہ ۹) ایک اور سلسلہ ہے اس کو واقدی ہے روایت کیا ہے اور واقدی، عبد اللہ بن زید بن اسلم سے اور عبد اللہ اپنے باپ زید بن اسلم تابعی ہے قتل کرتے ہیں، سے سلسلہ بھی علاوہ ازیں کہ اس کا پہلا راوی وہی واقدی ہے اور روایت بھی موقوف ہے زید فرکور کی نسبت اہال

<sup>🏶</sup> ج ۱ ، ص: ۱۹۷ - 🐯 ابن سعد، ج ۱ ، ص: ۲۹ ـ

النينة النيكالينيك المحالية ال

مدینه کلام کرتے تھے اور ان کے بیٹے عبداللہ کوا کثر محدثین نے ضعیف کہا ہے۔اس لئے بیسلسلہ بھی استناد کے قابل نہیں ہے۔ابونعیم نے تیسری روایت میں واقدی کے واسطہ سے ان واقعات کو بے سند لکھا ہے۔

ﷺ شق صدر لیمنی سینہ مبارک کے چاک ہونے کا واقعہ معراج میں پیش آ نامسلم ہے۔ مگر بعض لوگوں نے بجین کے زمانہ میں بھیں آ نامسلم ہے۔ مگر بعض لوگوں نے بجین کے زمانہ میں بھی اس واقعہ کا بیش آ نامیان کیا ہے۔ بجین کے وقت کی تعیین میں ان روایتوں میں اختلاف ہے۔ اکثر روایتوں میں سے کہ حضرت حلیمہ وُکُا اُنٹیا کے پاس قیام کے زمانہ میں سے پیش آ یا۔ جب عمر شریف غالباً صرف چار برس کی تھے۔ لیکن واقعہ غالباً صرف چار برس کی تھے۔ لیکن واقعہ سے کہ اس وقت آپ مُنٹی اُنٹیا وس سے کے علاوہ وہ تمام ترضعیف سے کہ عہد طفولیت میں نیان ہو گیا ہے۔ اس بارہ بیس محیم مسلم کی روایت میں بیان ہو گیا ہے۔ اس بارہ بیس میں منصل بیان کی ہے۔ بیس میں منصل بیان کی ہے۔ بیس میں میں میں نے اپنی تحقیق شرح صدر کی بحث میں منصل بیان کی ہے۔ بیس میں میں نے اپنی تحقیق شرح صدر کی بحث میں منصل بیان کی ہے۔ بیس میں میں نے اپنی تحقیق شرح صدر کی بحث میں منصل بیان کی ہے۔ بیس میں نے اپنی تحقیق شرح صدر کی بحث میں منصل بیان کی ہے۔ بیس میں میں نے اپنی تحقیق شرح صدر کی بحث میں منصل بیان کی ہے۔ بیس میں نے اپنی تحقیق شرح صدر کی بحث میں منصل بیان کی ہے۔ بیس میں نے اپنی تحقیق شرح صدر کی بحث میں منصل بیان کی ہے۔ بیس میں نے اپنی تحقیق شرح صدر کی بحث میں منصل بیان کی ہے۔ بیس میں نے اپنی تحقیق شرح صدر کی بحث میں منصل بیان کی ہے۔ بیس میں نے اپنی تحقیق شرح صدر کی بحث میں منصل بیان کی ہے۔ بیس میں نے اپنی تحقیق شرح صدر کی بحث میں میں نے اپنی تحقیق شرح صدر کی بحث میں منصل بیان کی ہے۔ بیس میں نے اپنی تحقیق شرح سے معراق کی اس میں نے اپنی تحقیق شرح سے معراق کی اس میں نے اپنی تحقیق شرح سے معراق کی اس میں نے اپنی تحقیق شرح سے معراق کی اس میں نے اپنی تحقیق شرح سے معراق کی کھورٹ کی کھورٹ کی میں نے اپنی تحقیق شرح سے معراق کی کھورٹ ک

🛭 حضرت حلیمہ ﷺ کے پاس قیام کے زمانہ میں ایک اور واقعہ بھی راویوں نے بیان کیا ہے کہ آ تخضرت مَا لَيْنَا لِمُ كُورِ مَكِيرَ لِعِصْ يهوديول نے ياعرب قياف شناسوں نے (روايت ميں اختلاف ہے ) يەمعلوم کرلیا کہ نبی آخرالز مان ہیں اور یہی ہمارے آبائی کیش اور مذہب کود نیا ہے مٹائیں گے۔ یہ سمجھ کرانہوں نے آپ مُنْ ﷺ کوخود قبل کرنا حیا ہا، یا دوسرول کوآپ کے قبل پرآ مادہ کرنا حیا ہا (روایت میں اختلاف ہے ) ایک روایت میں ہے کہ بیرواقعداس وقت پیش آیا۔ جب حلیمہ ڈگائٹٹا آپ کو پہلے پہل مکہ معظمہ سے لے کر عکاظ کے میلہ میں آئیں۔وہاں قبیلہ ہذیل کا ایک قیافہ شناس بڑھا تھا۔عورتیں اپنے اپنے بچوں کو لے کراس کے پاس آتی تھیں اور فال نکلواتی تھیں ۔اس کی نظر جب آنخضرت مَثَاثِیَا مِر پڑی تو وہ چلااٹھا کہ اس کوتل کر ڈ الومگر آپ لوگوں کی نظر سے غائب ہو چکے تھے۔ علیمہ ڈاپٹٹا آپ کو لے کر چل دی تھیں ۔ لوگوں نے بڈھے ہے واقعہ پوچھا تواس نے کہا کہ میں نے ابھی وہ بچہ دیکھا جوتمہارے اہل مذہب کوتل کرے گااورتمہارے بتوں کو توڑے گا اور وہ کامیاب ہوگا، اس کے بعدلوگوں نے آپ مٹاٹیٹیٹم کو بہت ڈھونڈا،مگرآپ نہ ملے حضرت حلیمہ نے اس کے بعد آپ کو پھر کسی قیا فہ شناس اور فال دیکھنے والے کے سامنے پیش نہ کیا، ایک اور روایت میں ہے کہاس کے بعداس بڈھے کی عقل جاتی رہی اور وہ کفر ہی کی حالت میں مرگیا۔ دوسری روایت میں پیہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت آ منہ نے حلیمہ کو کہہ دیا تھا کہ میرے بچے کو یہودیوں ہے بچائے رکھنا ،ا تفاق ہے جب وہ آپ کو لے کرچلیں تو سچھ یہودی راستہ میں مل گئے انہوں نے آپ کا حال بن کرایک دوسرے ہے کہا کہاں کو مارڈ الو پھرانہوں نے دریافت کیا کہ کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حلیمہ نے کہانہیں میں اس کی ماں ہوں اوراپے شوہرکو ہتایا کہ وہ اس کاباپ ہے۔انہوں نے کہا کہا گریہ میتم ہوتا تو ہم اس کوتل کرڈالتے (یعنی آخری پیغمبر کی ایک علامت یتیمی بھی تھی اور چونکہ ان کو بیمعلوم ہوا کہ بیعلامت بچے میں پائی نہیں جاتی اس سے ان کا

<sup>🆚</sup> اس کے لیےای کتاب کے صفحات شرح صدر ملاحظہ ہوں۔

بیدردایتیں ابن سعد جلد اول ص اے د ۹۸ میں ہیں، گر حالت یہ ہے کہ پہلی روایتوں کا ماخذ واقدی کی داستانیں ہیں اور اس پر بھی ان کے سلسلے ناتمام ہیں۔ آخری راویت کا سلسلہ یہ ہے کہ عمر و بن عاصم کلائی، ہمام بین کچیٰ، اسحاق بن عبداللہ گو یہ تینوں عمو ما ثقہ اسحاب ہیں۔ گران کی یہ روایت موقوف ہے، لیعنی آخری راوی اسحاق بن عبداللہ گوتا بعی ہیں۔ گروہ کسی صحافی سے اس کا سننا ظاہر نہیں کر تے معلوم نہیں بیروایت ان کو کہاں سے پنجی ؟ تقریباً اسی واقعہ کو ابوقعیم نے دلائل اللہ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ علیمہ جب آپ من النظائم کو کہ سے لے کر روانہ ہو کیس تو ایک وادی میں پنجی کر ان کو جش کے کھولوگ ملے۔ جو غالبًا عیسائی ہوں گے حلیمہ ان کے ساتھ ہو گئیں۔ انہوں نے جب آخصرت منافی ہی کہ دونوں مونڈ صوں کے بچھ میں جوم ہر نبوت تھی وہ دیکھی ۔ آپ بہت غور سے انہوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کی نبیت بچھ میں ہو مہر نبوت تھی وہ دیکھی ۔ آپ کی آس کھوں میں یہ سرخی کسی بیاری سے ؟ علیمہ بڑی تھی ہو کہا نہیں یہ ہمیشہ سے اسی طرح ہے۔ انہوں نے کہا 'دخدا کی قسم ایہ پغیمر ہے۔ 'یہ کہہ کر انہوں نے عیام کہ کیا جہ کو حضرت علیمہ بڑی تھی نہیں ہی ہمیشہ سے اسی طرح ہے۔ انہوں نے کہا 'دخدا کی قسم ایہ پغیم ہے۔ 'یہ کہہ کر انہوں نے عیام کہ بچہ کو حضرت علیمہ بڑی تھی نہیں۔ لیس دیکن خدا نے آپ منافی تھیم کی ابونیم کی انہوں نے عیام کہ بچہ کو حضرت علیمہ بڑی تھی ہے۔ جو میں لیس دیکن خدا نے آپ منافیقی کی کو مفاظت کی ۔ ابونیم کی انہوں نے عیام کہ بچہ کو حضرت علیمہ بڑی تھی ہے۔ جو میں لیس دیکن خدا نے آپ منافیقی کے دونوں کو مفاظت کی ۔ ابونیم کی انہوں نے عیام کہ بچہ کو حضرت علیمہ بڑی تھی دونوں کی کو مفاق کی ۔ ابونیم کی کی ۔ ابونیم کی کی کی دونوں کی کی

کے کہتے ہیں کہ پیار اور محبت سے حضرت صلیمہ ڈھنجٹا آپ کو دھوپ میں نکلے نہیں ویتی تھیں ایک دن آپ
اپنی رضاعی بہن کے ساتھ دھوپ میں نکل پڑے ۔ صلیمہ ڈھنٹٹا نے دیکھا تو لڑکی پر خفا ہوئیں کہتم دھوپ میں
کیوں لے گئیں لڑکی نے کہا، امال جان میرے بھائی کو دھوپ نہیں گئی ۔ میں نے دیکھا کہ اس پر بادل سایہ
کیا تھے۔ جدھروہ جاتا تھاوہ بھی چلتے جاتے تھے اور جہاں وہ رک جاتا تھاوہ بھی رک جاتے تھے۔ اس کیفیت
سے وہ یہاں تک پہنچا ہے۔ ابن سعد نے دوطریقوں سے اس واقعہ کو تقل کیا ہے۔ ایک میں تو صرف واقدی کا حوالہ ہے اور اس کے آگے کوئی نام نہیں دیا۔ (ص کے ، جلد اول) اور دوسر سے میں ہے کہ واقدی نے معاذبن محمد سے اور اس نے عطاء سے اور عطاء نے حضرت ابن عباس ڈھنٹھا سے سنا (صفحہ ۸۵ جلد اول۔) ابن سعد کے علاوہ ابونعیم ، ابن عساکر اور ابن طرماح نے بھی اسی سلسلہ سے اس واقعہ کوئل کیا ہے ، مگر اس سلسلہ میں واقدی کے علاوہ معاذبن جم مجبول اور نامعتبر ہے۔

اس روایت کاسلسلہ نہایت ضعیف اور کمز ور ہےاوراس کے روا ۃ مجہول الحال لوگ ہیں ۔

یہاں تک تو ہم نے نضائل ومعجزات کی غلط اورضعیف روایتوں کی مسلسل تنقید کی ہے۔اگراس طرح ہم آخرتک نبھانا چاہیں تو بیدوفتر ان اوراق میں نہیں ساسکتا۔اس لئے ہم صرف مشہور ترین روایتوں کی تنقید پر قناعت کرتے ہیں۔

@ سب ہے مشہور بحیراراہب کا قصہ ہے۔جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ مَنْ اللَّیْمُ دس بارہ برس کے

🅸 ص:۱۱۱۱

تھے، تو اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ شام کا سفر کیا۔ راہ میں ایک عیسائی خانقاہ ملی جس میں بحیرا نام ایک راہب رہا کرتا تھا۔ اس نے آپ منافیظم کو دیکھ کراورعلامتوں سے پہچان کریہ جان لیا کہ پیغیر آخرالزمان اورسردار عالم یہی ہیں۔اس نے دیکھا کہ ابرآپ پر سابقگن ہے جس درخت کے پنچے آپ بیٹھے ہیں۔اس کی شاخیس آپ پرجھکی آتی ہیں۔اس نے آپ کی خاطر قافلہ کی دعوت کی اورابوطالب سے بااصرار کہا کہاس بچہ کو مکہ واپس لے جاؤ ورنہ رومی اگر اس کو پہچان گئے تو اس کوفل کر ڈالیں گے۔( شاید اس لئے کہ آپ کے ہاتھوں ان کی سلطنت کا خاتمہ ہوگا ) ابھی بیا گفتگو ہور ہی تھی کہ رومیوں کا ایک گروہ پہنچ گیا۔ دریافت سے ظاہر ہوا کہ رومیوں کو بیمعلوم ہو گیا ہے کہ پیغیمر آخرالزمان کے ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ اس لئے رومیوں نے تحقیق حال کے لئے ہرطرف اینے دیتے روانہ کئے ہیں۔ بحیرانے ان سے کہا کہ'' خداکی تقدیریٰل

نہیں سکتی۔اس لئے بہتر ہے کہتم واپس جاؤ۔'' وہ رک گئے اورادھرابوطالب نے آنخضرت مَالْثَیْتُم کو مکہ

واپس بھیج دیا ادر حضرت ابو بمر طالفنٹۂ نے حضرت بلال شکافٹڈ کوآ پ کے ساتھ کر دیا اور بحیرانے کیک اور ناشتہ

بیردایت اختصاراورتفصیل کے ساتھ سیرت کی اکثر کتابول میں اوربعض حدیثوں میں بھی مذکور ہے۔ مگرابن اسحاق اورابن سعد وغیره کتب سیر میں اس کے متعلق جس قدر روایتیں ہیں ،ان سب کے سلسلے کمزور اور ٹوٹے ہوئے ہیں۔اس قصہ کا سب ہے محفوظ طریقہ سندوہ ہے جس میں عبدالرحمٰن بن غزوان جوابونوح قراد کے نام سےمشہور ہے۔ یونس بن اسحاق سے اور وہ ابوبکر بن ابی موسی سے اور وہ اپنے باب ابوموسی

اشعری فالٹیو ہے اس کی روایت کرتے ہیں۔ يەقصەاس سلسلەسند كے ساتھ جامع ترندى،مىتدرك حاكم ،مصنف ابن الى شىببە، دائل بىھىي اور دلائل ا بی نعیم میں مذکور ہے۔ ترمذی نے اس کو''حسن وغریب''اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔استاذ مرحوم نے سیرت کی يهلى جلد (طبع اول ص ١٣٠) وطبع دوم ص ١٦٨) بل ين اس روايت ير پورى تقيد كى باورعبد الرحلن بن غزوان کواس سلسلہ میں مجروح قرار دیا ہے اور حافظ ذہبی کا قول نقل کیا ہے کہ وہ اس روایت کوموضوع سجھتے تھے۔ واقعہ بیہ ہے کہاس سلسلہ سندمیں نہ صرف عبدالرحمٰن بن غزوان بلکہ دوسرے رواۃ بھی جرح کے قابل ہیں ۔ (۱) سب سے اول ہیر کہ حضرت ابوموسی اشعری خالفیٰ مسلمان ہوکر ہے چے میں یمن سے مدینہ آئے تھے اور یہ واقعہ اس ہے ۵۰ برس پہلے کا ہے۔حضرت ابوموسٰی ڈاٹھٹھ نہ تو خود آنخضرت مَثَاثِیْتِم کی زبان مبارک سے اور نہ کسی اور شریک واقعہ کی زبان سے اپناسنا بیان کرتے ہیں۔اس لئے بیروایت مرسل ہے۔ (۲) اس واقعہ کوحفرت ابومویٰ رخانٹیؤ ہےان کے صاحبزاد ہےابو بکر روایت کرتے ہیں ۔مگران کی نسبت کلام ہے کہانہوں نے اپنے باپ ہے کوئی روایت سی بھی ہے یانہیں، چنانچہ ناقدین فن کواس باب میں بہت

آب كے ساتھ كيا۔

<sup>🐞</sup> طبع لذا، جام اسار



کچھشک ہے۔امام ابن عنبل عبید نے تو اس سے طعی انکار کیا ہے۔ 🗱 بنابریں بیروایت منقطع ہے۔اس کے سواابن سعد نے لکھا ہے کہ' وہ ضعیف سمجھے جاتے ہیں۔''

- (۳) ابوبکر سے یونس بن اسحاق اس واقعہ کونقل کرتے ہیں۔ گومتعدد محدثین نے ان کی توثیق کی ہے، تاہم عام فیصلہ یہ ہے کہ وہ ضعیف ہیں۔ ﷺ کی کہتے ہیں کہ''ان میں شخت بے پروائی تھی۔'' شعبہ نے ان پر تدلیس کا الزام قائم کیا ہے۔امام احمداُن کی اپنے باپ سے روایت کوضعیف اوران کی عام روایتوں کو مضطرب اور''ایسی و لیی'' کہتے ہیں، ابو حاتم کی رائے ہے کہ وہ راست گوہیں۔لیکن ان کی اپنے باپ سے صدیث ججت نہیں۔ساجی کا قول ہے کہ''وہ سپچ ہیں اور بعض محدثین نے ان کوضعیف کہا ہے'' ابو حاکم کا بیان ہے کہا کثر ان کوانی روایتوں میں وہم ہو جاتا تھا۔
- (٣) بچوتھا راوی عبدالرحمن بن غزوان ہے، جس کا نام متدرک اور الوقیم میں ابونوح قراد ہے۔ اس کو اگر چہ بہت ہے لوگوں نے تقد کہا ہے۔ تاہم وہ متعدد متکرروایتوں کاراوی ہے۔ ممالیک والی جھوٹی حدیث اس نے روایت کی ہے۔ ابواحمد حاکم کابیان ہے کہ اس نے امام لیٹ سے ایک متکرروایت نقل کی ہے۔ ابن حبان نے کھا ہے کہ '' وہ غلطیاں کرتا تھا اور امام لیٹ اور مالک سے ممالیک والی حدیث نقل کرنے کی وجہ سے اس کی طرف سے دل میں خلجان ہے۔'' ج
- (۵) حافظ ذہبی میزان میں لکھتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن غزوان کی مشکر روایتوں میں سب سے زیادہ مشکر بحیرارا ہب کا قصہ ہے۔اس قصے کے غلط ہونے کی ایک دلیل ہیہ کہ اس میں بیہ ہے کہ ابو بکر ڈلائٹنڈ نے بلال ڈلائٹنڈ کو آپ مُلائٹیڈا کے ساتھ کر دیا۔ حالا نکہ حضرت ابو بکر ڈلائٹنڈاس وقت بچے تھے حضرت بلال ڈلائٹنڈ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔
- (۱) حاکم نے متدرک میں اس واقعہ کوفقل کر کے لکھا ہے کہ یہ بخاری دمسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ حافظ ذہبی متدرک کی تلخیص میں اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ میں اس روایت کو بنایا ہوا خیال کرتا ہوں۔ کیونکہ اس میں بعض واقعات غلط ہیں۔ ﷺ
- (2) امام پیمقی اس کی صحت کو صرف اسی قدر تسلیم کرتے ہیں کہ''یہ تصدابل سیر ہیں مشہور ہے'' حافظ سیوطی نے خصائص ہیں امام موصوف کے اس فقرہ سے یہ مجھا ہے کہ وہ بھی اس کے ضعف کے قائل ہیں۔اس لئے اصل روایت میں ابن سعد وغیرہ سے چنداور سلسلفل کے ہیں، فلا گران میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔

  (2) اس قسم کا ایک اور واقعہ دوسری دفعہ کے سفر شام میں جب آپ حضرت خدیجہ ڈاٹھ نیا کا مال تجارت لے کر بھری تک تشریف لے تھے، بیان کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ اس سفر میں حضرت خدیجہ ڈاٹھ نیا کا غلام میسرہ بھی تھا۔اس کی زبانی روایت ہے کہ ہر جگہ ابر آپ پر سایۂ آگن رہتا ، بھی فرشتے اپنے پروں کا سامہ کرتے
  - 🏚 تهذیب التهذیب، ج۱۲، ص: ٤٦، 🏕 ایضًا، ج۱۱، ص: ٤٣٤ 🍪 ایضًا، ج۱، ص: ۲۲۸۔ 🏕 مستدرك، ج۲، ص: ۲۲۸ -

تھے۔ایک عیسائی خانقاہ کے قریب جہاں نسطورا راہب رہتا تھا۔ آپ منا ٹیٹی نے ایک درخت کے بیچے آرام کیا۔راہب نے بید یکھا تو میسرہ سے بوچھا کہ یکون شخص ہے؟اس نے نام ونشان بتایا۔راہب نے کہا کہاس درخت کے بیچے تینیم کے سوااور کوئی نہیں تھہرا ہے۔ پھر دریافت کیا کہان کی آ تھوں میں ہمیشہ یہ سرخی رہتی ہے۔، غلام نے اثبات میں جواب ویا۔راہب نے کہا''تو یہ یقینا آخر زمانہ کا پینیم ہے۔ ہم بھی اس کی رفاقت نہیں ہمران میں ایک شخص سے خرید وفروخت میں کوئی جھڑا پیش آیا۔ خریدار نے آپ منا ٹیٹی ہے کہا کہ کہ کہا گات وعزی کی قتم کھاؤ۔ آنحضرت منا ٹیٹی ہے نے فرمایا: 'میں بھی ان کی شم کھاؤ۔ آنحضرت منا ٹیٹی ہے نے فرمایا: 'میں بھی ان کی شم کھاؤ۔ آنکہ خریر ہے۔ اس کی صفتیں ہماری کتابوں میں کھی ہیں۔میسرہ کا بیان ہے کہ جب دو پہر ک سے کہا،خدا کی شم یہ پہر ہے۔ اس کی صفتیں ہماری کتابوں میں کھی ہیں۔میسرہ کا بیان ہے کہ جب دو پہر ک سے اس وقت حضرت خدیجہ ڈاٹھ پیٹر ہے۔ اس کی صفتیں ہماری کتابوں میں کھی ہیں۔میسرہ کا بیان ہوکہ کہا ہوں اور دوفر شے آپ پرسایہ آگئی ہیں۔انہوں نے یہ منظرا پی سہیلیوں کودکھایا اور پر پرلی کہ آپ اونٹ پرسوار ہیں اور دوفر شے آپ پرسایہ آگئی ہیں۔انہوں نے یہ منظرا پی سہیلیوں کودکھایا اور میں گفتگو بھی ان سے دہرائی۔

سے واقعہ ابن اسحاق ، ابن سعد ، ابوقعیم اور ابن عساکر اللہ میں ہے۔ ابن اسحاق میں اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے۔ بقیہ کتابوں میں اس کی سند ہیہ ہے کہ ان کتابوں کے مصنفین واقدی سے اور واقدی موئی بن شیبہ سے اور وہ عمیرہ بنت عبد اللہ بن کعب سے اور وہ عبیرہ بنت عبد اللہ بن کعب سے اور وہ عبیرہ بنت میں میں موایت کرتے ہیں۔ واقدی کی بے اعتباری تو محتاج بیان نہیں۔ اس کی بہن نفیسہ بنت منیہ ہیں۔ اس کی حدیثیں منکر ہیں۔ کے علاوہ موئی بن شیبہ کی نسبت امام ابن طبل کہتے ہیں: احدادیث مناکیر۔ ﷺ اس کی حدیثیں منکر ہیں۔ عمیرہ بنت ابن کعب اور ام سعد کا حال معلوم نہیں۔

طبقات جزء اوّل، ص:۱۸۳ د لائل النبوة، ص ۱۳۳ ؛ خصائص الكبرئ، ج ١، ص: ٩١.

<sup>🥸</sup> تهذیب التهذیب، ج۱، ص: ۳٤۹ 🕻 طبقات جزء اوّل، ص:۱٤۰

<sup>🥸</sup> دلائل النبوة، ص: ۲۲۸، ۲۲۹\_

سِندِيْقِالْنَبِيْقِيُّ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ (489 ) قول كى تصديق ہوگئ ۔

ابن اسحاق کی روایت بے سند ہے بقیہ تمام روایتیں یا واقدی اور ابن لہیعہ سے ہیں، جن کا اعتبار نہیں اور یا ثقات ہے ہیں، تو وہ تمام تر مرسل ہیں۔ ان مرسل روایتوں میں اگر کوئی بہتر روایت ہے۔ تو وہ تمہی میں موٹی بن عقبہ کی ہے۔ جو امام زہری ہے اس کو روایت کرتے ہیں، مگر وہ زہری تک بہنچ کر رہ جاتی ہے، سی صحابی تک نہیں بہنچ تی۔

استاذ مرحوم نے سیرت نبوی جلد اول واقعہ ہجرت میں صرف ابوم صعب کی روایت پر تنقید کی ہے۔ گر واقعہ ہیں ہے۔ گر واقعہ ہیں ہے۔ گر واقعہ ہیں ہے۔ گر اور دوسرے سلسلوں سے بھی میروی ہے۔ چنا نچہ ابن سعد نے ایک اور طریقہ سے اس واقعہ کی روایت کی ہے۔ گر اس روایت کا ہر سلسلہ واقد کی ہے۔ جس نے متعدد روایتوں کو یکجا کر کے ان کی ایک مشترک روایت ہجرت تیار کی ہے۔ اس واقعہ کی بہترین روایت وہ ہے جو مسند ابن خنبل میں حضرت ابن عباس واللذہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

فمروا بالغار فرأ واعلى بابه نسج العنكبوت فقالوا لودخل ههنا لم يكن

<sup>🐞</sup> طبقات، جز اوّل، ص:١٥٤ - 🌣 دلائل النبوة، ص: ٢٧٠-

الله والم الميزان ترجمة ابي مصعب مكى، ج٦، ص ٤٣٧ وعون بن عمرو، ج٤، ص ٣٨٨ اورميزان الميزان ترجمة عون بن عمرو، ج٢، ص ٣٨٨ اورعوين بن عمرو-

نسج العنكبوت على بابه. 🏶

'' کفارآ پ مُنَاتِیْنِمُ کی تلاش میں غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ دیکھا کہ منہ پر مکڑی کے جال ہیں، تو انہوں نے کہا کہا گرمحمد (مُنَاتِیْنِمُ) اس کے اندر جاتے تو یہ جال نہوتے۔''

لیکن ان الفاظ سے اس واقعہ کا غیر معمولی ہونا ظاہر نہیں ہوتا۔البتہ اس روایت کی بنا پر اس کوتا ئیدات میں جگہ دی جاسکتی ہے، تا ہم بیر وایت بھی قوئ نہیں ،اس کے راوی مقسم ہیں۔ جوایئے کومولی ابن عباس بھا پہنے کہتے ہیں اور ان سے عثمان الجزری نام ایک شخص روایت کرتا ہے۔مقسم کی اگر چیہ متعدد محدثین نے توثیق کی ہے۔مگر وہ خود کتاب الضعفاء میں ان کو سے قباری بڑتائی ہے۔ مگر وہ خود کتاب الضعفاء میں ان کو صنیف کہتے ہیں۔ابن سعد نے بھی ان کوضیف کہا ہے۔ساجی نے لکھا ہے کہ ''لوگوں نے ان کی روایات میں صنیف کہتے ہیں۔ابن سعد نے بھی ان کوضیف کہا ہے۔ساجی نے لکھا ہے کہ ''لوگوں نے ان کی روایات میں کلام کیا ہے۔'' ابن حزم نے لکھا ہے کہ ''وہ قوئی نہیں' گا اور عثمان الجزری جوعثمان بن عمر وساج الجزری ہے اور کہیں عثمان بن سارج کے نام سے مشہور ہے۔گوابن حبان نے اپنے مشہور تسائل کی بنا پر اس کو ثقات میں واضل کیا ہے۔ گرمحدث ابو حاتم کہتے ہیں کہ اس کی حدیث کھی جائے۔ جمت میں پیش نہ کی جائے۔علامہ واضل کیا ہے۔ گرمحدث ابو حاتم کہتے ہیں کہ اس کی حدیث کھی جائے۔ جست میں پیش نہ کی جائے۔علامہ واضل کیا ہے۔گرمود نے کہاں کی نبیت محدثین کا آخری فیصلہ یہی ہے۔

ﷺ روایتوں میں ہے کہای سفر میں راہ میں ایک جگہ بکریوں کے ایک چرواہے ہے آپ مٹانٹی نے نے دودھ طلب کیا۔ اس نے معذرت کی کہ کوئی دودھ والی بکری نہیں لیکن آپ نے اس کی اجازت سے ایک دودھ والی بکری کی سے اس کی اجازت سے ایک دودھ والی بکری کے تھن میں ہاتھ لگایا فوراً دودھ نکل آیا۔ چنانچے سب نے دودھ پیا۔ چرواہا یدد کھے کرمسلمان ہوگیا۔ 😝

<sup>🏚</sup> مسند احمد، ج ۱، ص: ۳۶۸ - 🍪 تهذیب، ج ۱۰، ص: ۲۸۹ - 🍪 ج ۲، ص: ۱۸۷۰ -

بع ج٤، ص: ١٤٩ - في مستدرك حاكم، ج٣، ص:٩،٨؛ خصائص، ج١، ص: ١٨٩ -

روایت مرسل ہے۔اس کے بعدا یک راوی عبیداللہ بن ایا دبن لقیط کی گواوروں نے توثیق کی ہے۔ مگر بزار نے
کوایت مرسل ہے۔اس کے بعدا یک راوی عبیداللہ بن ایا دبن لقیط کی گواوروں نے توثیق کی ہے۔ مگر بزار نے
کوا ہے کہ وہ قوی نہیں ، تا ہم ذہبی نے تخیض متدرک اللہ میں اور حافظ ابن حجر نے اصابہ (ترجمہ قیس بن
نعمان سکونی رٹیائٹنئ ) کے میں اس کو سیح کہا ہے۔ مگر یہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ خوو دھنرت ابو بکر صدیق رٹیائٹنئ
نے جو واقعہ ہجرت کی مفصل روایت صحیحین میں ہے ،اس میں ایک غلام کے بکری کے دودھ پلانے کا واقعہ ندکور

ہے مگراس معجز ہ کاوہاں نام ونشان بھی نہیں۔

ہجرت کے موقع پر بے دودھ والی بکری کے تھنوں میں دودھ پیدا ہو جانے کامشہور ترین معجز ہ اُم معبد کے خیمہ کا ہے کہتے ہیں مکہاور مدینہ کی راہ میں قبیلہ خزاعہ کے ایک خاندان کا میدان میں خیمہ تھا۔ام معبداور ابومعبد دونوں میاں بیوی اس خیمہ میں رہتے تھے اور مسافروں کو آرام پہنچایا کرتے تھے۔ بکریوں کی پرورش پر ان کا گزارہ تھا۔ صبح کوابومعبدتمام اچھی اور دودھ والی بکریاں لے کر چرا گاہ کونکل گیا تھا۔صرف بے دودھ والی د بلی بکریاں خیمہ میں رہ گئی تھیں ۔ا تنے میں آنخضرت مَنْ اللّینِ اور حضرت ابوبکر شکافیڈ کا ادھر سے گز رہوا کھانے ینے کی بچھ چیزیں آپ نے بقیمت طلب کیں جونہیں ملیں۔ خیمہ کے ایک گوشہ میں ایک بکری نظر آئی۔ آپ نے یو چھا کہ ام معبدیہ بری کیس ہے؟ اس نے کہا ہدلاغری سے بحریوں کے ساتھ نہ جاسکی۔ پھر فر مایا کہ اس کے پچھ دور ھے؟ جواب دیا بید دورھ سے معذور ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ امسال خشک سالی تھی اور لوگ قحط میں مبتلا تھے فرمایا کہ مجھے اس کے دو ہنے کی اجازت ہے؟ عرض کی میرے ماں باپ قربان اگر اس کے دودھ ہوتو دوھ لیجئے ۔ آپ نے دعا فر مائی اور پھر بسم اللّٰہ کہہ کرتھن میں ہاتھ لگایا۔فور اُس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ دودھ سب نے بی لیااور پھی نج گیااور قافلہ نبوی مَلَّ اَنْتُمْ اَ کے روانہ ہوا بچھ دیرے بعد ابومعبد آیا دیکھا کہ گھر میں دود ھ رکھائے تعجب سے بوچھا بیدوودھ کہاں ہے آیا؟ بکریاں توسب میرے ساتھ تھیں۔ام معبد نے سارا قصہ بیان کیا۔ ابومعبد نے کہا کہ ذرااس مخص کی صورت وشکل تو بیان کرو۔ام معبد نے نہایت تفصیل ہے آ پے کے حسن و جمال اور شکل وشاکل کی تصویر تھینجی ، جس کوسن کر ابومعبد نے کہا بیتو خدا کی قشم قریش والا آ دی معلوم ہوتا ہے،جس کا کچھے حال میں من چکا ہوں ۔میری آ رز و ہے کہ مجھے اس کی صحبت میسر ہوتی اور جب انشاءالله موقع مل گیامیں پیروں گا۔اس وقت مکہ میں پچھاشعارغیب سے سنے گئے بیاشعار بھی روایت میں ہیں ۔ان اشعار میں ام معبد کے اس واقعہ کا بیان ہے ۔حضرت حسان طافقۂ نے جب ہا تف کی ہے آ واز سنی تو ان اشعار کے جواب میں بیاشعار کیے (بیجوابی اشعار بھی روایت میں مذکور ہیں )

یہ روایت بغوی، ابن شاہین، ابن سکن ، ابن مندہ ، طبر انی ہیہ قی ، ابونعیم 🗱 اور حاکم 🧱 میں ام معبد کے

<sup>🏶</sup> مستدرك حاكم، ج٣، ص:٩،٨ و على ج٣، ص: ٢٦١ - 🍪 دلائل النبوية، ص: ٢٨٢ تا ٢٨٤؛ ابن سعد، جزء اول، ص: ١٥٥ تا ١٥٧؛ خصائص، ج١، ص: ١٨٨ - 🌣 مستدرك، ج٣، ص: ٩، ١٠٠

المِنْ الْمُؤْلِّذِينَ الْمُؤْلِّذِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينِي الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِ بھائی حبیش بن خالد کی زبانی مٰدکور ہے اور حاکم نے نہصرف میے کہ اس کوچیح کہا ہے، بلکہ اور دیگر طریقوں ہے بھی اں کو سچھ ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر معلوم ہے کہ حاکم کے صحیح کہنے کی علما کی نگاہ میں کوئی قدرو قیمت نہیں۔ چنانچہ حافظ ذہبی نے اس روایت پر تنقید کرتے ہوئے تصریح کر دی ہے کہ''ان میں سے کوئی طریقہ سند صحیح کے شرائط کے مطابق نہیں۔'' حافظ ذہبی نے مجملاً اسی قدرلکھا ہے۔مگر واقعہ یہ ہے کہ بیروایت حاکم کے علاو ہ اور کتابوں میں بھی اسی سلسلہ سے مذکور ہے اور وہ سے کے حزام اپنے باپ ہشام سے اور ہشام اپنے باپ حبیش بن خالدخزاعی سے ناقل ہیں۔حزام مجہول ہیں۔حبیش بن خالد سے صرف یہی ایک روایت تمام کتب حدیث میں مذکور ہے۔ حبیش اصل واقعہ کے وقت موجود نہ تھے معلوم نہیں انہوں نے کس ہے سنا۔ اس لئے پیہ روایت اگر ثابت بھی ہوتو مرسل ہے۔ حاکم نے دوطریقوں ہے اس واقعہ کوفل کیا ہے۔ایک انہی حزام اور ہشام بن حبیش کے ذریعہ سے اور دوسر ہے حربن صباح ہے اور وہ ام معبد کے شو ہرا بومعبد سے راوی ہیں۔ پہلے طریقہ میں حاکم نے پیکمال کیا ہے کہ پیش کے بجائے خود ہشام بن حبیش بن خویلد ( بجائے خالد ) کواصل راوی اور صحابی قراردیا ہے۔ ظاہر ہے کہاس طریق سے روایت کاارسال اور بڑھ گیا ہے۔ ہشام کاصحابی ہونا بھی مشکوک ہے۔ دوسر سے طریقہ میں حربن صباح گوثقہ ہیں ۔ مگرابومعبد سے ان کی ساعت ثابت نہیں ۔ چنانچے ابن حجر عجیلیا نے تہذیب 雄 میں لکھاہے کہ حرابومعبد ہے مرسل روایتیں کرتے ہیں۔ بیتوان تمام روایتوں کے اوپر کے راویوں کا حال ہے۔ نیچے کے راویوں میں اکثر مجہول لوگ ہیں۔حروالی روایت میں نیچے ایک شخص بشرین محمد سکری ہے۔جس کواز دی نے منکر الحدیث اور ابن عدی نے واہی کہا ہے 🗱 ابونعیم نے دلائل میں ایک اور صحافی سلیط ابوسلیمان ڈالٹنے انصاری بدری ہے اس کی روایت کی ہے۔سلیط سے ان کے بیٹے سلیمان اور ان سے ان کے بیے محد بن سلیمان بن سلیط انصاری روایت کرتے ہیں۔لیکن ان سلیط کا نام صرف اسی روایت کے راوی کی حیثیت سے بعض موکفین سیرصحابہ نے کیا ہے۔ورنہان کا کوئی حال ہم کومعلوم نہیں ۔سلیط انصاری بدری ڈلٹٹیڈ جومشہور ہیں۔وہ سلیط بن قیس انصاری خزرجی بدری ہیں۔ان کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا جن ہے گونسل چلی نہیں لیکن ان سے روایت نسائی میں موجود ہے ۔مگرسلیط ابوسلیمان انصاری ڈائٹنڈ بدری ہے کوئی روایت اس کے سوا موجود نہیں ۔اسی لئے اساء در جال صحابہ کے مؤلفین میں سے بعض نے ان کوا درسلیط بن قیس ڈالٹیڈ انصاری بدری کوایک سمجھا ہے اگراییا ہے توسلیمان ان کے بیٹے اور محمدان کے بوتے کا نام نہ تھااور اگر دو ہیں تو اصحاب بدر کے نام سب گنے ہوئے ہیں۔ان میں سلیط بن قیس رٹائٹی خزرجی کے سواکوئی دوسراسلیط نام نہیں۔ پھر بیدرینہ کے باشندہ تھے اور ام معبد قبیلہ خزاعہ کی تھی جو مکہ اور مدینہ کے بچ میں ہ بادتھا معلوم نہیں کہ سلیط انصاری نے کس ہے سنا؟ پھران کے بیٹے سلیمان اور پوتے محمہ سے ہم کوکوئی واقفیت نہیں ۔حافظ ابن حجر 🏕 ٢٢،٣٠ - ٢٣ لسان السميزان، توجمة بشو بن محمد السكوى، ج٢، ص: ٣٢، سابقه المي يشنول ميل 'بشر بن مُحدُكَ بجائ مُحمد بن بشر حجيب گيا ہے، ناظر بن تھج كرليم ''ض''

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



لسان الميز ان مين محمد بن سليمان بن سليط انصاري كے تحت ميں لکھتے ہيں:

قال العقبلي مجهول بالنقل روى عن ابيه عن جده فذكر قصة ام معبد .... قال ابن وهو واه وقال ليس هذا الطريق محفو ظا في حديث ام معبد .... قال ابن منده مجهول ...

علاوہ ازیں ان روایتوں کے الفاظ ام معبد اور آنخضرت سُلُٹیٹیٹم کے باہم طرز نتخاطب اور اشعار کی زبان اور ابوم عبدگی نشکو میں ایک خاص غرابت ہے۔ جس کو ناقدین حدیث اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بھی بھی بیت ہیں ہوئے ہیں۔ یہ ہات ہے کہ ہاتف غیب نے تو اشعار مکہ میں لوگوں کو سنائے اور حسان ڈلٹٹٹ نے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مدینہ میں میسٹھے بیٹھے ان کا جواب کہا۔ ہجرت کے سال میں مکہ کے آس پاس قحط کا پڑنا اور خشک سالی ہونا بھی فابت نہیں۔

جھے ہجرت کے رفتی سفر حضرت ابو بکر رڈالٹنٹ سے واقعات ہجرت کی جوروایت سیجے بخاری میں مذکور ہے، اس میں ہجرت کے رفتی سفر حضرت ابو بکر رڈالٹنٹ سے واقعات ہجرت کی جوروایت سیجے بخاری میں مذکور ہے، اس میں ایک جگہ ایک چروا ہے سے دودھ مانگ کر پینے کا ذکر موجود ہے۔ گر اس مجز و کا مطلق ذکر نہیں ہے۔ چنا نچہ سیحے بخاری میں حضرت ابو بکر رڈالٹنٹ کی زبانی بی قصہ ان الفاظ میں مذکور ہے۔ '' دفعتہ ایک چروا ہانظر آیا۔ جو اپنی بکریوں کو ہائک لئے جارہا تھا۔ میں نے اس سے بوچھاتم کس کے غلام ہو؟ اس نے قریش کے ایک آدی کا نام لیا۔ جس کو میں جانتا تھا۔ پھر میں نے کہا تمہاری بکریوں کے دودھ ہے؟ اس نے کہا''ہاں'' میں نے کہا''اپن خضرت سُلٹ نے کہا تمہاری بکریوں کے دودھ ہے؟ اس نے کہا''ہاں' میں نے کہا''اپن میں رکھ کر اور تھوڑ اپنی ملا کر کہ دودھ تھنڈ ا ہو جائے۔ آپ سُلٹ نے کہا تو میں آلی لایا آپ نے نیا گئی گئی کے پاس لایا آپ نے نوٹر فرما ا۔' بی

مدینه پہنچ کرمسلمانوں کی ایک اجتماعی زندگی شروع ہوگئی تھی اورخلوت وجلوت میں ہرموقع پر جان شاروں کا بجوم رہتا تھا۔اس لئے آپ منگا تین کے واقعات وسوانح کا ایک ایک حرف پہلے سے زیادہ روثن ہو جاتا ہے۔اس بناپراس زمانہ کے دلائل و مجزات زیادہ محفوظ طریقہ سے احادیث میں مذکور ہیں اوراس عہد کے متعلق جو غلط اور مشتبہ روایات بعد کو پیدا ہوئی ہیں۔محدثین نے موضوعات میں اعلانیان کی پردہ دری کردی ہے۔ ایک اس لئے فن موضوعات پر جو کتا ہیں کھی گئی ہیں ،ان میں ان کی تفصیل موجود ہے۔مثلاً:

🛈 وہ تمام روایتیں جن میں آنخضرت مَنَّاتِیْزِ کے معجزہ سے حضرت آمنہ یا کسی اور مردہ کے زندہ ہونے کا

الى المدينة: ٣٩١٧ على مدروا ألى في صحيح بخارى، كتاب مناقب الانصار، باب هجرة النبي من الله واصحابه الى المدينة الم الله على المرزوا في في شرح مواهب لدنية كى بانچوي جلدين النروا يتول كوم تقيد كريم كرويا بـ

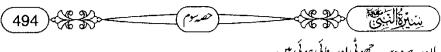

بیان ہےوہ سب جھوٹی اور بنائی ہوئی ہیں۔

- ② وہ مجزے جن میں گدھے،اونٹ، بکری، ہرن ، گوہ ، بھیڑیے ، شیر وغیرہ جانوروں کے انسانوں کی طرح بولنے یا کلمہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ بروایت صححہ ثابت نہیں ہیں۔ 🏶
- الیی روایتیں جن میں آنخضرت مُناتِیَّا کے لئے آسان سےخوان نعت یا جنت سے میووں کے آنے کاذکر ہے۔موضوع ہیں یاضعیف ہیں۔ 🥵
- وہ روایتیں جن میں حضرت خضریا الیاس عَالِینَاا سے ملنے یا ان کے سلام و پیام بھیجنے کا بیان ہے صحت ہے خالی ہیں۔
  - عوام میں مشہورہے کہ آنخضرت مُنَافِیْزُ کے سامیہ نہ تھا۔لیکن یہ سی روایت سے ثابت نہیں ہے۔
- روایت ہے کہ آپ مَلْ ﷺ قضائے حاجت سے داپس آتے تھے تو وہاں کوئی نجاست باتی نہیں رہتی تھی۔ بہرتا یا موضوع ہے۔
- واعظوں میں مشہور ہے کہ ابوجہل کی فرمائش سے اس کے ہاتھ کی کنگریاں آنخضرت مَا اَنْتَیْام کے معجزہ ے کلمہ پڑھنے لگیں لیکن، پیثابت نہیں۔
- وہ تمام حکایات جن ہے ہماری زبان میں کتب وفات نامداور ہرنی نامدتر تیب یائی ہیں،تمام ترجھوٹی 8 ىيں۔
- ا یک روایت ہے کہ آنخضرت مُناتِیْمِ ایک دفعہ حضرت علی شانٹیڈ کے زانو پر سرر کھ کر آ رام فرمارہے تھے۔ آفتاب ڈوب رہاتھا اور نمازعصر کا وفت ختم ہور ہاتھا، کیکن حضرت علی رٹھائٹھئے نے او با آپ کو جگانا مناسب نه سمجها۔ جب آفتاب ڈوب گیا تو دفعتهٔ آپ بیدار ہوئے اور دریافت فرمایا کہتم نے نماز پڑھی؟ عرض کی نہیں۔ آپ نے دعا کی ،فورا آفاب اوٹ کرنگل آیا، بیدوایت بھی صحیح طریقہ سے ثابت نہیں ہے۔ 🏚

🗱 لینی ضعیف روایتوں میں گویا آیا ہے بہتن ان کوٹیج کا درجہ حاصل نہیں ، ان روایتوں میں ہے ایک بھیٹر یج کے بولنے کا قصہ زیادہ مشهور ب، چودلائل بیه قسی؛ مسند احسد، (ج۲، ص: ۳۰۱، عن ابی هریرة، ج۳، ص: ۸۲، ۸۸، عن ابی سعید الخدری) حاکم،ج۸،ص:۷۷ ۱ورتر مذی میں بھریق متعدده مذکور ہے جن میں سب سے قوی حضرت ابوسعید خدری والفیل کی روایت ہے حاکم نے اس کو سیح کہا ہے اور ذہبی نے بشرط مسلم کہاہے، (مستدر ك ٤ ، ص: ٤٧ ٤ ) نيكن امام بخارى نے کہاہے كماس كى سندتوي خبين (زرقاني على المواهب، جلد ٥ ، ص:٩٣) 🗕 🌣 التحتم كي ايك روايت مسند احمد، ج٤ ، ص: ١٠٤)؛ دارمى: ٥٥؛ نسائى، حاكم، بزارٍ، ابو يعلىٰ اور طبرانى ميس سلمة بن فقل سكوفى عمروى ب، حاكم في ال التيجيح كهاب، کیکن ذہبی نے اس کے استدراک میں اس کی سند کوچھے کہا ہے جمکن غرائب سحاح میں قرار دیا ہے، (مستدر ک حاکمہ ، ج ٤ ، ص: ٤٤٧ ، ٤٤٨ و حصائص كبرى سيوطى، ج٢، ص:٥٦ ديورآباد). ﴿ اللَّهُ عَالِمَ عَالَى اللَّهُ مَثَلًا: قَاضَى عَياضَ، الوحف طحاوی اور عام علائے روافض نے اس روایت کے ضعف کود در کرنے کی کوشش کی ہے، مگر عام ائمہ رجال کار جحان اس روایت کے موضوع یا کم از کم ضعیف ہونے کی طرف ہے،ابن جوزی نے موضوعات میں شار کیا ہے، حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ہمارےاستاذ حافظ مزی اور المام ذہبی نے بھی اس کے موضوع ہونے کی تصریح کی ہے۔ (البدایة والنهایة ، ج ٦ ، ص: ٢٨٢)

الله المنافقة المنافق

☑ ایک روایت ہے کہ آنخضرت مَنْ اللّٰیَا کا چہرہ مبارک اس قدرروثن تھا کہ اندھرے میں آپ مَنْ اللّٰیَا جاتے تھے تو اجالا ہوجا تا۔ چنانچہ ایک دفعہ رات کو حفرت عائشہ وَلَٰ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ عَلَیْنَا اللّٰ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلْمَ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ

گوان میں سے بعض روایتوں کواہلِ سیر اور مصنفین نے فضائل نبوی مٹائیٹی میں اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ گراس سے ان کی صحت ثابت نہیں ہوتی اور اگر ان میں کوئی روایت سنڈ اضیح ثابت ہوجائے تو اس خاکسار ہیجید ال کواس کے قبول میں کوئی عذر نہیں۔ ﴿ وَفَوْقَ کُلِّ فِنْ عِلْمِهِ عَلِيْمٌ ﴾ (۱۲/ یوسف:۲۷) ان روایتوں کی تنقید سے غرض نعوذ باللہ فضائل نبوی مٹائیٹی کی میں کام نہیں ہے۔ بلکہ بیا عتقاد ہے کہ حضور انور مٹائیٹی کی ذات پاک کی طرف جو بات منسوب کی جائے وہ ہر طرح صحیح ہو۔ ﷺ

اس کتاب کی تصنیف کے برسوں بعد حافظ ابن کثیر کی کتباب البیدایة و النهایة مصرے حصیب کر آئی ہے، جوسیرت پر بروی مفصل کتاب ہے، اس کی چھٹی جلد میں حافظ موصوف نے معجزات نبویہ سُکا تیجا کم کی روایتوں کو تنم کر دیا ہے، اور ان پر کلام بھی کیا ہے، اور ان کے اساد کی جرح وقعد بل بھی کی ہے، اللحقیق حضرات اس کی طرف قویفر بائیں۔

## بشارات

﴿ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْلِيةِ وَالْإِنْجِينِكِ ۗ ﴾ (٧/ الاعراف: ١٥٨) \* جس پنيبركوه اپني پاس توراة اورانجيل ميس كلها مواپاتے ميں ـ "

یہودونساری میں بیخیال ہے کہ کی پیٹیس گوئی کی ہے اور جواس کی نشانیاں بتائی ہیں، وہ مدی نبوت ہوجائے کہ پہلے پیٹیبرول نے اس کی آمد کی پیٹیس گوئی کی ہے اور جواس کی نشانیاں بتائی ہیں، وہ مدی نبوت میں پائی جاتی ہیں۔ چنانچے آنحضرت مُنالیفی کی نبوت کو بھی وہ اسی معیار پر پر کھتے تھے اور بہت سے یہود و نسار کی جن کواس معیار سے شفی کی دولت حاصل ہوئی، وہ کی الاعلان ایمان لائے اور جواپی کمزوری سے اپنے نسار کی جن کواس معیار سے شفی کی دولت حاصل ہوئی، وہ کی الاعلان ایمان لائے اور جواپی کمزوری سے اپنے ایمان کا اعلان نہ کر سکے، انہوں نے اسلام کی صدافت کا اعتراف کیا ۔ لیکن جن کے قلوب عناد وقعصب کے گردوغبار سے تیرہ وتار تھے۔وہ اس ظلمات سے باہر نہ آسکے اور آب حیات کا سرچشمہ ان کے ہاتھ نہ آسکا۔

آخضرت مُنالیقی نے سے ابر نہ آسکے اور آب حیات کا سرچشمہ ان کے ہاتھ نہ آسکا۔

آخضرت مُنالیقی نے نہ اس اجمال کی تفصیل ہے کہ دھزت ابراہیم اور آسلمیل عَنِیما الله نے جب

عینی علیظا کی بشارت ہوں۔'' اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسلمیل علیظا کی دعاور کے باپ برائیم اور اسلمیل علیظا نے جب علیہ کا تعمیر سے فراغت پائی تو مقدس باپ بیٹے نے مل کر دعا مانگی کہ ہماری اولا دمیں ایک پیغیبراس سرزمین میں مبعوث ہو: میں مبعوث ہو:

﴿ وَإِذِ الْبَكِّى الْمِلْهِيْمُ رَبُّهُ بِكُلِمْتٍ فَالْتَمْنُ وَالْ وَإِنْ جَاعِلُكَ لِلتَّاسِ إِمَامًا وَالْ وَمِنُ ذُرِيَّةِيْ الْمِلْمِيْنَ وَالْمُلِيْنَ وَالْمُلِيْنَ وَالْمُعِيْلَ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلتَّاسِ وَامْنَا الْمُلِيْنَ وَالْمُعِيْلَ الْمُلَامِيْنَ وَالْمُعِيْلَ اَنْ طَهْرَا بَيْقَى وَالْمُعِيْلَ اَنْ طَهْرَا بَيْقَى لِلسَّالِهِيْنَ وَالْمُعِيْلَ اَنْ طَهْرَا بَيْقَى لِلسَّالِهِيْنَ وَالْمُعِيْلَ الْمُلَامِيْنَ وَالْمُعِيْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعِيْلَ الْمُلَامِيْنَ وَالْمُعِيْلَ الْمُلَامِيْنَ وَالْمُعِيْلُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَالْمُومِيْرُ وَالْمُعِيْلُ الْمُلَامِيْنَ وَالْمُعِيْلُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُومِيْرُ وَالْمُومِيْرُ وَالْمُعِيْلُ الْمُلَامِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُومِيْرُ وَالْمُومِيْرُ وَالْمُعِيْلُ الْمُلْمِيْنَ وَالْمُعِيْلُ الْمُلْمِيْنَ وَالْمُعِيْلُ الْمُلْمِيْنَ وَالْمُعِيْلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَ

''اور یاد کرو جب ابراتیم کے پروردگار نے ابراتیم عَلیَّیلاً کا چند باتوں میں امتحان لیا۔ پس

مستدرك حاكم، ج٢، ص:٩٠٠؛ ابن سعد، جزاؤل، ص: ٩٦، ذكرعلامات الله قصفحات وبل مين صرف أنهين
 بثارات بي بحث بي جن كي والحقرآن من ذكور بين \_

يند زوالنبي المحالي المحالية ا

ابراہیم غلیشا نے ان کو پورا کیا۔ ضدانے کہا کہ اے ابراہیم! پیس کم کولوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔
ابراہیم غلیشا نے کہا، اور میری اولا دیس ہے، ضدانے کہا: میراوعدہ گناہ گار نہ پا ئیس گاور
یادکروجب ہم نے خانہ کعبہ کولوگوں کا مرجع اور مامن بنایا اور تھم دیا کہ ابراہیم کے قیام گاہ کونماز
کی جگہ مقرر کرواور ابراہیم غلیشا اور اساعیل غلیشا کوفر مایا کہ میرے گھر کوطواف کرنے والوں
اور کوئ و تجدہ کرنے والوں کے لئے پاک صاف کرواور یادکروجب ابراہیم غلیشا نے دعاکی
کہ میرے پروردگاراس ( مکہ ) کوامن کا شہر بنا اور اس کے دہنے والوں میں سے جو خدا اور
ا مربی ہے دور کاراس ( مکہ ) کوامن کا شہر بنا اور اس کے دہنے والوں میں سے خدا اور آخرت
کہمیرے پروردگاراس ( مکہ ) کوامن کا شہر بنا اور اس کے دہنے والوں میں سے خدا اور آخرت
کامشر ہوگا، اس کو بھی ہم دنیا کی چندروزہ زندگی میں بہرہ مندکریں گے۔ پھراس کو مجبور کرکے
عذاب دوز خ میں لے جا کیں گے اور بہت براٹھ کانا ہے اور یادکرو جب ابراہیم غلیشا اور
اسلیمل غلیشا خانہ کعب کی بنیادیں رکھ رہے تھے تو انہوں نے دعا کی خدا وندا! ہم کو اپنا فرما نبردار ربنا اور
اسلیما نہیم کے درگز رکر ہتو ہی بڑا درگز رکر نے والا اور مہر بان ہے۔خداوندا! نہی میں سے ایک
سیما، ہم سے درگز رکر ہتو ہی بڑا درگز رکر نے والا اور مہر بان ہے۔خداوندا! انہی میں سے ایک
سیما، ہم سے درگز رکر ہتو ہی بڑا درگز رکر نے والا اور میں بادر حکمت سکھا کے اوران کا تز کید
سیما، ہم سے درگز رکر ہوان کو تیری آ بیتیں پڑھر کر سنا کے اور کتاب اور حکمت سکھا کے اوران کا تز کید

ان آیات میں بنفرج میہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم واساعیل علیجائی نے مل کرخدا کے حضور میں دعا کی کہ اس شہر میں ہماری نسل سے ایک پنجمبر مبعوث فرما، چونکہ مقام بعثت مکہ مقرر کیا گیا اور دعا میں حضرت اساعیل علیجیا کی بھی شرکت تھی۔اس لئے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس دعا کا مقصود ریے تھا کہ بیپنجمبرنسل اساعیل علیجیا کے بعث ہوگی۔

موجودہ تورات کی کتاب پیدائش باب ۱۷ کے آخراور باب سا کے اول میں بھی پچھاس کے اشارات پائے جاتے ہیں:

اور ہاجرہ ابراہیم عَلیَّلاً کے لئے میٹا جنی ،اورابراہیم نے اپنے ہیٹے کا نام جو ہاجرہ جنی ،آمنعیل (خدانے دعانی )رکھا(پیدائش11-13)

"جب ابراہیم علیظیا ننانو ہے برس کا ہوا۔ تب خداوند ابرام کونظر آیا اور اس نے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں تو میرے حضور میں چل اور کامل ہواور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد کرتا ہوں کہ میں تجھے نہایت بڑھاؤں گا۔ تب ابرام منہ کے بل گرا اور خدا اس سے ہم کلام ہو

کر بولا کدد مکھ میں جو ہوں ، ہوں تیراع ہد ہے ، میر ہے ساتھ ہے اور تو بہت قو موں کا باپ ہوگا اور تیرانام پھرابرام نہ کہلا یا جائے گا بلکہ تیرانام ابر ہام ہوگا۔ کیونکہ میں نے تجھے بہت قو موں کا باپ شہرایا اور میں تجھے ہیں ہوگا۔ کیونکہ میں نے تجھے بہت پھل دوں گا ادر قو میں تجھے سے پیدا ہوں گی اور بادشاہ تجھ نے کلیں گے اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کے پشت در پشت کے لئے اپنا عہد جو ہمیشہ کا عہد ہے کرتا ہوں کہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا ہوں گا اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیمی ہے ، دیتا ہوں کہ ہمیشہ کے لئے ملک ہواور میں ان کا خدا ہوں گا۔'(پیدائش کے انا ۲۸)

خدا کاحفرت ابراہیم علیِّباً سے بیعبد حضرت اسم علیبیّا کی پیدائش کے بعد ہی اور حفرت اسحاق علیبیّا کی ولا دت سے پہلے ہوتا ہے، جس سے بیصاف ظاہر ہے کہ یہ بشارت المعیل علیبیّا کے لئے ہے۔ اسحاق کے لئے نہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیبیّا کی بشارت دی۔ حضرت ابراہیم علیبیّا کو دہم ہوا کہ اس نئی بشارت سے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیبیّا کی بشارت میں مرادتو نہیں ہے کہ المعیل زندہ ندر ہیں گے اور وہ عہد اسحاق علیبیّا کے ساتھ پورا ہوگا فوراً ہوگا

خدانے جواب دیا:

''اورا آملعیل کے حق میں میں نے تیری تن ۔ د کھے میں اسے برکت دوں گا اور اسے بار آ ور کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔'' (پیدائش ۱۔۲۰)

حضرت ہاجرہ جب حاملہ ہونے کے بعد حضرت سارہ سے خفا ہو کر بیر سبع چلی گئیں تو فرشتہ نے آواز دی: '' میں تیری اولا دکو بہت بڑھاؤں گا کہ وہ کثرت سے گئی نہ جائیگی اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو بیٹا جنے گی اس کانام آملعیل رکھنا کہ خدانے تیراد کھٹن لیا۔' (پیدائش ۱- ۱۶) حضرت ابراہیم علیشِلا نے جب حضرت ہاجرہ علیماا اور آملعیل علیشِلا کو فاران ( مکہ ) کے بیابان میں رخصت کیا اور مشکیزہ کا یانی چک گیا اور حضرت ہاجرہ علیماا نے گریےزاری شروع کی۔

''تب خدانے اس لڑے (اسمعیل (عَلَیْهِا) کی آوازشی اور خدائے فرشتے نے آسان سے ہاجرہ علیتا اُ کو پکارااوراس سے کہا کہ اے ہاجرہ! جمھوکیا ہوا مت ڈرکہاس لڑکے کی آواز جہاں وہ پڑا ہے۔خدانے تنی، اٹھے اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنجال کہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدانے اس کی آئے تھیں کھولیں اور اس نے پانی کا ایک کنواں (بیرزم بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدانے اس کی آئے تھیں کھولیں اور اس نے پانی کا ایک کنواں (بیرزم زم) دیکھا خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا اور وہ بڑھا اور بیابان (عرب) بی میں رہا ۔۔۔۔۔۔اور وہ

العرب (عرب کے لفظی معنی بیابان کے ہیں) 4

فاران کے بیابان میں رہا۔" 🏶 (پیدائش، ۱۵۱۳)

موجودہ توراۃ میں حضرت آملعیل غالیمیا کی پیدائش اوران کی سل کی برومندی، کشرت اور برکت اوران کی سل کے برومندی، کشرت اور برکت اوران کی سل کے بارہ سرداروں کے پیدا ہونے کی بشارتیں نہ کور بیں اوران سے قرآن مجید کے بیان کردہ دعائے ابراہیں اوران سے کہ آخضرت منگاتیم اُنے نے صحابہ سے فرمایا کہ میں مہیں بتاؤں کیا ہوں؟ ((ا نا دعوۃ ۱ بی ۱ بر اھیم)) ''میں اپنے باپ ابراہیم غالیمیا کی دعا ہوں۔'' اللہ حضرت ابراہیم غالیمیا نے اپنے سل میں جس رسول کے پیدا ہونے کی دعا ما تکی تھی۔ اس کے اوصاف یہ گنا کے تھے:

﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلُوْا عَلَيْهِمْ أَيْتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبُ وَالْحِلْمَةَ وَيُزَكِّيهُمْ \* ﴾ (٢٢ المقره: ١٢٩)

''اے ہمارے خداوندا! ان میں ( لیتن اسلیل کی اولا دہیں ) ایک پیغیبر کومبعوث کرنا جوان کو تیرے احکام پڑھ کرسنائے اور ان کو کتاب وحکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک وصاف کردے۔''

قرآن مجيد نے متعدد مقامات پرآ خضرت سَلَيْنَ کے يهى اوصاف ظاہر كئے ہيں: ﴿ هُوَ الَّذِى بَعَكَ فِي الْأُمِّةِ مِنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ الْبِيّهِ وَيُدُكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةُ ﴾ (٦٢/ الجمعة: ٢)

''ای خدانے ان پڑھوں میں انہی کی قوم ہے ایک پیغیر مبعوث کیا۔ جوان کو خداکے احکام پڑھ کر سنا تا ہے اور ان کو پاک وصاف کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔' ﴿ لَقَدُ مُنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بِعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ الْيَتِهِ وَيُذَرِّكِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِلْمَةَ ﴾ (٣/ آل عمر ان ١٦٤)

'' خدانے مومنوں پریقیناً بیاحسان کیا کہ ان میں ایک پیغیر خودا نہی کی قوم سے مبعوث کیا، جو ان کو خدا نے مومنوں پریقیناً بیا حسان کیا کہ ان میں ایک پیغیر خودا نہی کی قوم سے مبعوث کیا، جو ان کو خدا کے احکام سنا تا ہے اوران کو کیا ہے اوران کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔''
اس سے بیاشارہ صاف واضح ہوتا ہے کہ آن مخضرت مَثَاثِیْنِ کا وجود مبارک دعائے ابرا مہی کی قبولیت کا مظہر ہے حضرت عیسی عَلِیْنِا نے آن مخضرت مَثَاثِیْنِ کی جو بشارت دی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ صاف ہے:
﴿ وَاِذْ قَالَ عِیْسَی اَبْنُ مَرْبِیَمَ لِیَنِیْ اِسْرَآءِیْلَ اِنِّیْ رَسُولُ اللّٰهِ اِلْکَاکُمْ مُصَدِّ قَالِیَا بُیْنَ یک کَ

مِنَ التَّوْرِيةِ وَمُبَيِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي الْمُهَّا أَخْمَلُ ﴿ ﴿ ٢١/ الصف: ٢)

قرآن جیدنے اس کوواد غیر ذی زدع بن کیتی کے میدان تیمیر کیا ہے۔

<sup>🛊</sup> طبقات ابن سعد جزء اوّل ، ص:٩٦ ومستدرك حاكم ، ج٢ ، ص:٩٦٠

نِينيةُ قَالْتِينَا فَيْ الْمُحْدِينِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ال

''اور جب عینی بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل! میں تمہارے پاس خدا کا قاصد بن کراور مجھ سے پہلے جو تورا ق آئی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اپنے بعد احمد نام ایک پیفمبر کی خوشخری لے کرآیا ہوں۔''

الجيل يوحناباب المين أيك آنے والے كى بشارت ان الفاظ ميں ہے:

''اور میں اپنے باپ سے درخواست کرول گا اور وہ تہہیں دوسرا'' فارقلیط'' بخشے گا کہ ہمیشہ تمہارےساتھ رہے۔''(۱۲–۱۲)

آ گے بوہ کر پھر ہے:

''لیکن وہ'' فارقلیط'' جوروح القدس ہے جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تہہیں سب چیزیں سکھائے گا اورسب با تیں جو کچھ کہ میں نے کہی ہیں تہہیں یا دولائے گا۔''(۲۱۔۲۱) ای انجیل کے باب10۔۲امیں ہے:

'' پر جب وہ'' فارقلیط'' جسے میں تمہارے لئے باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی سچائی کی روح جو باپ سے نکلتی ہے، تو وہ میرے لئے گواہی دےگا۔'' جن میں میں

اس الجيل كے باب ١٦\_ اميس ہے:

''لین میں تمہیں تج کہتا ہوں کہ تہمارے لئے میرا جانا ہی فائدہ ہے، کیونکداگر میں نہ جاؤں تو '' فارقلیط'' تمہارے پاس بھیج دوں گا '' فارقلیط'' تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آن کر دنیا کو گناہ ہے اور درائتی ہے اور عدالت سے قصور وارتھ ہرائے گا گناہ کے بارے میں اس لئے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے ، راست بازی کے بارے میں اس لئے کہ میں باپ میں اس لئے کہ دنیا کا سر کے پاس جا تا ہوں اور تم مجھے پھر نہیں دیکھو گے، ہدایت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سر دار مجرم تھر ہوایا گیا ہے، میری اور بہت ی باتیں ہیں کہ میں تہمیں کہوں، پر اب تم ان کی بر داشت نہیں کر سکتے ، لیکن جب وہ سچائی کی روح آئے گی تو وہ تمہیں ساری سچائی کی بات بتائے گی، اس لئے کہ وہ اپنی نہ کے گی لیکن جو بچھوہ سے گی سو کہے گی اور تمہیں دکھائے گی۔' میری بزرگ کرے گی اس لئے کہوہ میری چیزوں سے پائے گی اور تمہیں دکھائے گی۔' میری بزرگ کرے گی اس لئے کہوہ میری چیزوں سے پائے گی اور تمہیں دکھائے گی۔'

انجیل کی ان آیتوں میں حضرت عیسی علیہ اللہ اسے جس آئے والے پنجبر کی بشارت بار بار دی ہے، اس کولفظ ''فارقلیط'' سے تعبیر کیا ہے، بیا لفظ عبر انی یاسریانی ہے، جس کے لفظی معنی ٹھیک محمد مثل اللہ اور احمد مثل اللہ کیا گیا تھا، جو بعین ہفار قلیط اور احمد کا ہم معنی ہے، مگرید و کھے کونانی کے قدیم تراجم میں اس کا ترجمہ'' پریکلیوطاس'' کیا گیا تھا، جو بعین ہفار قلیط اور احمد کا ہم معنی ہے، مگرید و کھے کرکہ اس سے اسلام کی تصدیق ہوتی ہے ذرا سے تغیر سے'' پریکلیوطاس'' کی بجائے'' پریکلیطاس'' کردیا

گیا، جس کا ترجمہ اب عام طور ہے''تسلی دہندہ'' کیا جاتا ہے، عیسائی اور مسلمان علا کے درمیان اس لفظ کی محقیق پرسینکٹروں برس سے مناظرہ قائم ہے اور مسلمان علاء نے خودقد یم عیسائی علا کی تحریروں سے بیٹا بت کیا ہے کہ سے لفظ'' پر یکلیوطاس'' ہے سب سے زیادہ سیدھی بات سے ہے کہ بیفقر ہے حضرت عیسی غلیباً اس کی زبان سے نکلا ہوگا، وہ سے نکلے تھے، ان کی زبان سے نکلا ہوگا، وہ عبرانی یا ترین ہوگا۔ اس لئے جو لفظ ان کی زبان سے نکلا ہوگا، وہ عبرانی یا سریانی ہوگا۔ اس لئے جو احمد یا محمد کا مترادف عبرانی یا سریانی ہوگا۔ اس لئے یہ بالکل صاف ہے کہ انہوں نے فارقلیط کا لفظ کہا ہوگا، جواحمد یا محمد کا مترادف ہے جبیبا کہ اوپر کی آیت میں قرآن کا دعویٰ ہے۔

گزشته صفحات میں بیکہیں ثابت کیا جاچکا ہے کہ آنخصرت مَنَّ الْیُلِمُ توراۃ وانجیل کی انسانی تعلیم سے قطعاً نا آشنا تھے، باایں ہمہ بیدد کی کر تعجب ہوتا ہے کہ حضرت عیسی عَلیِّ اللَّا اللہ اس آنے والے پیغیبر کی جوصفتیں مین اللہ میں ، وہ حرف بحرف آنخضرت مَنَّ اللَّهُ مِی میادق آتی ہیں:

''لکین وہ فارقلیط (احمہ) جوروح القدس (پا کیزگی کی روح) ہے جسے باپ (خدا) میرے نام سے بھیجے گا وہی تنہیں سب چیزیں سکھائے گا اور سب با تیس جو میں نے تم سے کہی ہیں حمہیں با دولائے گا۔'' (بیوحنا۱۳۸–۲۲)

''وہ فارقلیط (احمد) جو باپ (خدا) سے نکلتی ہے آئے تو وہ میرے لئے گواہی دے گا۔'' (یوحنا۵ا۔۲۲)

''اوروہ فارقلیط آن کردنیا کو گناہ ہے رائتی اور عدالت سے قصور وارتھ برائے گا، گناہ سے اس لئے کہ وہ مجھ پرایمان نہیں لائے ۔۔۔۔۔میری اور بہت ی باتیں ہیں کہتم ہے کہوں پر ابتم ان کی برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح آئے گی، تو وہ تہہیں ساری سچائی کی راہ بتائے گی، اس لئے کہ وہ اپنی نہ کہے گی، لیکن جو پچھ سنے گی سو کہے گی میری بزرگ کرے گی۔'' (بوحنا ۱۱۔۸)

انجیل کے ان فقروں میں آنے والے پفیر کی سیصفات گنائی گئی ہیں:

- استے کی اصلی تعلیم لوگ بھول جا کیں گے اس لئے وہ پیغیم آ کراس کو یا دولائے گا۔
- وہسیح کی ناتمام ہاتوں کی بھیل کرے گااوروہ ساری سچائی کی ہاتیں بتائے گااور سب ہاتوں کی خبر دے گا۔
- ② مسیح کی عظمت کودنیا میں قائم کرے گا اور ان کی گواہی دے گا اور ان پرایمان نہ لانے پردنیا کو گناہ گار تھبرائے گا۔
  - اس کی باتیں خوداس کی نه ہوں گی ، بلکہ جو کچھ خدا کی طرف سے اس کو سنایا جائے گاوہ ی کہے گا۔
    - نظبات احديه خطبه بشارات محدى منقول از گاذ فرى ميكنس صاحب بص ١٣٠٠، ٢٣٩ -

اس کے بعد حضرت مسے علیہ اللہ نے کہا کہ وہ میری ناتمام باتوں کی تکمیل کرے گا، پیر خصوصیت بھی خاتم النہین مَنَّا اللّٰیہ کے سوااور کسی پرصادق نہیں آسکتی ، سے کے اس فقرہ سے دوبا تیں ثابت ہوتی ہیں، ایک یہ کہ سے تک دین اللّٰی ناتمام ہے اور دوسری ہی کہ آ بندہ آنے والے پیغیر کے ہاتھ سے اس کی تکمیل ہوگی اور وہ سچائی کی تمام راہیں دکھائے گا اور ساری باتوں کی خبر دے گایہ پیشین گوئی آنخضرت مَنَّا اللّٰهِ بَا کَلَ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

حضرت عیسی علیہ اللہ اس پنجبری تیسری نشانی یہ بتائی کہ وہ دنیا میں میری عظمت کو قائم کرے گا اور میرے لئے گواہی دے گا۔ بینشانی بھی آنحضرت منافیل کی ذات اقدس کے سواکسی اور پر صادق نہیں ہو سکی۔ وہ آنحضرت منافیل کی اصلی شخصیت اور عظمت کو دنیا میں آشکار کیا اور دوستوں اور دشمنوں کی طرف سے ان پر جو غلط اتہا مات قائم کئے گئے تھے، ان کی پر دہ دری کی اور ان کی نوت ورسالت کی گواہی دکی اور ان کی صدافت کو تسلیم کرنا اسلام کا ضرور کی رکن قر اردیا۔ ان کے حقیقی اوصاف نبوت ورسالت کی گواہی دکی اور ان کی صدافت کو تسلیم کرنا اسلام کا ضرور کی رکن قر اردیا۔ ان کے حقیقی اوصاف وکا مدکی تصویر کو جسے یہود نے دشمنی سے اور نصار کی نے محبت سے دھند کی کر دیا تھا، اپنی روشنی سے اجا گر کر دیا۔ یہود یوں نے ان پر اور ان کی مال حضرت مریم عین اگر جو بہتان باند سے تھے۔ ان کی علی روس الا شہاد تر دید کر دی اور نصار کی نے ان کی ولا دت ، وفات ، ابنیت ، الو ہیت اور تعلیمات پر رومی مشر کا نہ اعمال وعقا کہ کا جو پر دہ دی اور رفعان کی کر دیا اور قبل میں نہایت صفائی کے ساتھ ان امور کی تشر ت کی گئی دول میں ان کی اصلی عظمت اور حقیقی بزرگی کا نقش کندہ ہے۔

چوتھی نشانی حصرت میں علیہ اللہ اپنے بیہ بتائی کہ وہ خودا پنی طرف سے نہیں کہے گا بلکہ وہی کہے گا جواس کواو پر سنایا جائے گا۔ بیرآ مخضرت منگافیہ آم کا خاص وصف ہے، قر آن نے کہا: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوٰى ۚ إِنْ هُو إِلَّا وَنِي يُوْفِى ۗ ﴾ (٥٣/ النجم: ٢٠) ''اور وہ خواہش نفس سے نہیں بولتا بلکہ وہ جو پچھ بولتا ہے وہی بولتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے۔''

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بی آئی آئی آئی جو بھے ارشاد فرمایا کرتے تھے اس کولکھ لیا کرتے تھے اس کولکھ لیا کرتے تھے۔لوگوں نے کہا آپ بھی غصہ میں بھے کہددیتے ہیں،ان کوند کھا کرو۔حضرت عبداللہ بن عمرو رہی آئی اس نے جا کر آنحضرت میں ٹیٹی سے عرض کیا۔ آپ نے اپ دہمن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ''اس سے رضامندی اور نارضا مندی دونوں حالتوں میں حق اور سپائی کے سوا اور بھے نہیں نکات۔' قر آن مجید نے اپنی نسبت بار ہا کہا کہ وہ سپائی کی روح ہے، وہ حق ہے، وہ ہدایت ہے، اور اس کا بیغیم چراغ ہدایت ہے، راہنمائے عالم ہے، فدکر (یاد دلانے والا) ہے، اس تفصیل کے بعد کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ حضرت میں ٹیٹین گوئی آنخضرت میں ٹیٹین ہوئی اور آنخضرت میں ٹیٹین ہوئی اور آنخضرت میں ٹیٹین کوئی آور ہستی نہیں، جس پر بیان صافق آن سکیں۔قر آن مجید میں ایک اور مقام پر بیان کیا گیا ہے کے سوا کوئی اور ہستی نہیں، جس پر بیا وصاف صاوق آسکیں ۔قر آن مجید میں ایک اور مقام پر بیان کیا گیا ہے کہ کہ تخضرت میں ٹیٹین گوئی کو جانے ہیں:

﴿ ٱلَّذِيْنَ يَلَيِّعُوْنَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُثِّقَ الَّذِي يَجِدُوْنَهُ مَكَنُّوْبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوْلِيةِ وَالْاَنْجِيْلُ ﴾ (٧/ الاعراف:١٥٧)

'' جولوگ اس ان پڑھ پیغام رساں قاصد کی پیروی کرتے ہیں جس کووہ اپنے پاس تورا ۃ اور انجیل میں کھا ہوایا تے ہیں۔''

انجیل میں گزشتہ بشارت فارقلیط کے علاوہ آنخصرت مُثَالِیُّا کی دواور بھی پیشینگوئیاں مٰدکور ہیں۔ انجیل آدقا میں ہے۔ حضرت سے علیٰٹلا نے آسان پر چلے جانے سے تھوڑی دیر پہلے فرمایا:

'' دیکھو میں اپنے باپ خدا کے اس موعود کوتم پر بھیجنا ہوں لیکن جب تک عالم بالا سے تم کوقوت عطانہ کی جائے ۔ بروشلم میں تھمرو'' (لوقا۔ ۴۲س۔ ۴۹)

اس کی چندسطروں کے بعد توقا کی انجیل ختم ہوگئی ہے اور اس موعود کے ظہور کا کوئی ذکر نہیں وہ رسول موعود کون نقا؟ ظاہر ہے کہ حضرت عیسٰی عَلَیْتُلِا کے بعد آنخضرت مَنَّالَیْئِلِا کے سواکوئی پیغیم نہیں ہوا۔ انجیل کے اس فقرہ میں یہ الفاظ عُور کے قابل ہیں کہ حضرت مسے عَلَیْتُلِا کہتے ہیں کہ اس قوت آسانی کے ظاہر ہونے کے وقت تک شہر پروشلم میں تضہرو، اس سے مقصود اس قوت آسانی کے ظہور تک شہر پروشلم میں محض اقامت نہیں ہے۔ بلکہ مقصود ہیے کہ اس رسول موعود کے ظہور تک تمہارا کعبہ اور قبلہ بیت المقدس رہے گا، کیکن جب وہ

مرائی النین النین

وہ نی تو کیوں بہتمہ دیتا ہے۔'(یوحنا۔ ۱۹)

ال فقرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ توراۃ کی پیشین گوئی کے مطابق یہودکوئیں پیغبروں کا انظار تھا۔ جن میں سے دو کے نام الیاس اور سے ٹاپٹائی سے ایکن ٹیسر ہے گانام صرف وہ نی لیا گیا ہے۔ بیٹیسرا نی محمد رسول اللہ مُناٹیئی کے سواکون ہے؟ کہ یہود ونصار کی دونوں یقین رکھتے ہیں کہ اب سے غلیبیا کے سواکوئی اور آنے والا نہیں صرف سواکون ہے؟ کہ یہود ونصار کی دونوں یقین رکھتے ہیں کہ اب سے غلیبی کے سواکوئی اور آنے والا نہیں سے مسلمان آپ کو آخضرت مُناٹیٹی ہی کی ذات ہے جو نبی اور سیخیوں میں آپ کانام'دی پرافٹ' وہ پیغیر مشہور ہوگیا ہے۔ آخضرت مُناٹیٹی ،وہ حضرت یعنی پیغیر کہتے ہیں اور سیحیوں میں آپ کانام'دی پرافٹ' وہ پیغیر مشہور ہوگیا ہے۔ صحابہ کرام رشکائیٹی اور تابعین میں جن لوگوں کو تو راۃ سے واقیت تھی ، یا علمائے یہود میں سے جولوگ اسلام لائے سے ،ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ آنخضرت مُناٹیٹی کی بٹارت گزشتہ صحف انبیا نیکٹی میں نہ کور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رہا گھی گا گو مخضرت مُناٹیٹی کی بٹارت گزشتہ صحف انبیا نیکٹی میں نہ کور سے حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رہا گھی کے مشرت مُناٹیٹی کی نشان میں ہے: ہود وہ تو اور وہ تو راۃ وہ تو تو وہ وہ وہ وہ تو وہ وہ وہ وہ وہ تو وہ وہ وہ وہ وہ وہ کہ کے مالے کی سے نہیں کہ سے نہیں کہ سے نہیں کہ سے نہیں کہ میں آنے ضرت مُناٹیٹی کی شان میں ہے:

وَتُسَيِّعُونُهُ بَكُرَةً وَالصِيْلَانَ ﴾ (٤٨/ الفتح:٩،٨)

<sup>🗱</sup> مستدرك حاكم، ج٢، ص:٦٠٠\_

نِينَةُ النَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى

''ہم نے تجھ کو گواہ ،خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تا کہ خدا اوراس کے رسول پرایمان لا وَاوراس کی مدد کرواوراس کی عظمت کروادر شبح وشام اس کی شبیح کرو'' سور ہُ اسرناب میں کچھاوصاف اور زیاد ہ مذکور ہیں :

﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا ٱرْسَلُنْكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۗ وَّدَاعِيًّا إِلَى اللهِ بِإَذْنِهِ وَسِرَاجًا

مُّونِيرًا ﴾ (٣٣/ الاحزاب:٤٦،٤٥)

''اے پیغمبر مُنافیظِ اہم نے تجھ کو گواہ ،خوشخبری دینے والا ، ڈرانے والا اوراللہ کی طرف اس کے تکم سے بلانے والا اور روشن جراغ بنا کر بھیجا ہے۔''

حضرت عبدالله بن عمر ورفی خون نے فرمایا کہ اس آیت میں آنخضرت منی تینے کے جواوصاف گنائے گئے ہیں وہ بعید ہوراۃ میں ہیں۔

''عبداللہ بن عمر و ڈائٹننا نے کہا کہ قرآن کی بیآیت کدا ہے پیغیبر مَنالِیْڈیِم! میں نے تجھ کو گواہ اور خوشنجری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ توراق میں یونہی ہے کہ اے نبی! میں نے تجھ کو گواہ اور گواہ اورخوشنجری سنانے والا اورامیوں کا ماو کی و بلجا بنا کر بھیجا، تو میر ابندہ ہے اور میر ارسول ہے اور میں نے تیرانام خدا پر بھروسہ رکھنے والا رکھا، وہ بخت اور سنگ ول نہ ہوگا اور بازاروں میں وہ شور نہ کرے گا، وہ برائی نہ کرے گا، بلکہ عفواور درگز رکرے گا اوراس وقت تک خدا اس کی روح قبض نہ کرے گا، جب تک اس کے ذریعہ سے وہ نج دین کوسیدھا نہ کرلے گا کہ کوگ کے اللہ تعالیٰ کے سواکوئی خدانہیں ۔ پس وہ اس دین سے اندھی آئے کھول، بہرے کا نوں اور نافہم دلوں کو کھول دے گا۔''

صحابہ رفناً لُنٹنا کے زمانہ میں کعب ایک مشہور یہودی عالم تھے جومسلمان ہوگئے تھے تفسیر طبری میں ہے کہ حضرت عطاء تابعی نے ان سے بوچھا کہ آنخضرت مَثَاثِیَّا کی کوئی بشارت تورا ۃ میں مذکورہے؟ انہوں نے کہا،

<sup>🐞</sup> بخاری میں "و نذیر ا"کے الفاظ مجمی میں۔

خارى، كتاب التفسير، باب قوله ﴿إنا ارسلنك شاهدا.....﴾: ١٨٣٨عـ

ہاں، ہے اور اس کے بعد انہوں نے توراق کی اس عبارت کا ترجمہ پڑھا۔ چنانچہ اس وقت توراق کے جو نسخ موجود ہیں، ان میں اضعیاء نبی کی کتاب میں کسی قدر الفاظ کے تغیر کے ساتھ یہ پیشین گوئی اب تک موجود ہے اور جس پرایک نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوسکتا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر واور حضرت کعب نے اپنی پیشین گوئی ہیے:
گوئی کو اختصار اور اجمال کے ساتھ اینے الفاظ میں ادا کیا ہے۔اضعیاء نبی کی پیشین گوئی ہیے:

'' دیکھومیرابندہ جے میں سنجالتا،میرابرگزیدہ جس سے میراجی راضی ہے، میں نے اپنی روح اس پررگی، وہ قوموں کے درمیان عدالت جاری کرائے گا، وہ نہ چلائے گا اوراین صدانہ بلند کرے گا اورا بن آ واز بازاروں میں نہ سنائے گا، وہ مسلے ہوئے سینٹھے کو نہ توڑے گا اور دہکتی ہوئی بتی کو نہ بجھائے گا، وہ عدالت کو جاری کرائے گا کہ دائم رہے،اس وقت تک اس کا زوال نہ ہو گا جب تک رائتی کو زمین پر قائم نه کرے اور بحری ممالک اس کی شریعت کی راہ تکلیں۔خداوندخدا جو آ سانوں کوخلق کرتا اور انہیں تا نتا جو زمین کواور انہیں جواس میں سے نکلتے ہیں، پھیلا نا اور ان لوگوں کو جواس پر ہیں۔ سانس دیتااوران کو جواس پر چلتے ہیں ،روح بخشا ہے۔ یوں فر ما تا ہے میں خداوند نے تجھے صدانت کے لئے بلایا، میں بی تیراہاتھ پکڑوں گااور میں تھے کولوگوں کے لئے عہداور قوموں کے لئے نور بناؤں گا 🗱 کہ تو اندھوں کی آئکھیں کھولے اور بند ہوؤں کوقید سے نکالےاوران کو جواندھیرے میں بیٹھے ہیں،قیدخانہ سے چھڑائے۔ یہودامیں ہوں، پیمیرانام ہےاورا بنی شوکت دوسرے کونیدوں گااور وہ ستائش جومیرے لئے ہوتی ہے، کھودی ہوئی مورتوں کے لئے ہونے نہ دوں گا۔ دیکھوتو سابق پیشین گوئیاں برآئیس اور میں نئ باتیں بتاتا ہوں ،اس سے پیشتر کہ داقع ہوں۔ میں تم سے بیان کرتا ہوں۔خدادند کے لئے ایک نیا گیت گاؤ۔ائے تم جوسمندر پرگزرتے ہواورتم جواس میں بہتے ہو،اے بحری ممالک ادر ان کے باشندوتم زمین پرسرتا سراس کی ستائش کرو۔ بیابان اوراس کی بستیاں، قیدار کے آباد دیہات این آواز بلند کریں گے۔ سلع کے بسنے والے ایک گیت گائیں گے۔ بہاڑوں کی چوٹیوں پر سے للکاریں گے۔وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں گے اور بحری مما لک میں اس کی ثنا خوانی کریں گے۔خداوند ایک بہادر کے مانند نکلے گا۔وہ جنگی مرد کے مانند اپنی عزت کو اکسائے گا۔وہ چلائے گا، ہاں وہ جنگ کے لئے بلائے گاوہ اپنے دشمنوں پر غالب ہوگا۔ میں بہت مدت سے چپ رہا، میں خاموش ہور ہا اور آپ کورو کتا گیا، پراب میں اس عورت کی طرح جسے دردزہ ہو چلاؤں گا اور ہانپوں گا اور زور زور سے ٹھنڈی سانس بھی لوں گا۔ میں

<sup>🐞</sup> اس فقرہ کا اردوتر جمد میرے پیش نظر اردونسخه میں صحیح نه تھا، میں نے آ کسفورڈ یو نیورٹی پرلیں کے عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۹۰ء سے درست کیا ہے۔

بہاڑوں اور ٹیلوں کو ویران کر ڈالوں گاور ان کے سبزہ زاردں کو خشک کروں گا اور ان کی ندیاں، بسنے کے لائق زمین بناؤں گا اور تالا بوں کو سکھا دوں گا اور اندھوں کو اس راہ سے کہ جسے وہ نہیں جانتے لے جاؤں گا، میں آنہیں ان رستوں پر جن سے وہ آگا فہیں لے چلوں گا۔ میں ان کے آگے تاریکی کوروثنی اور او فجی نیجی جگہوں کو میدان کر دول گا۔ میں ان سے بیسلوک کروں گا اور آنہیں ترک نہ کروں گا، وہ پیچھے بٹیں اور نہایت پشیمان ہوں، جو کھودی ہوئی مورتوں کا بھر وسدر کھتے ہیں اور ڈھالے ہوئے بتوں کو کہتے ہیں کہتم ہمارے اللہ ہو، سنوا ہے بہرو، اور تاکوا ہے اندھوا تاکہ تم دیکھواندھا کون ہے گرمیر ابندہ؟ اور کون ایسا بہرا ہے، جسے میر ارسول علی میں بھیجوں گا اندھا کون ہے؟ جیسا کہ وہ جو کامل ہے اور خداوند کے خادم کی ما نداندھا کون ہے؟ تو نے بہت چیزیں دیکھی ہیں پر ان پر لحاظ نہیں رکھا اور کان تو کھلے ہیں، پر پچھنہیں سنتا خداوندا نی صدافت کے سبب راضی ہوا اور وہ شریعت کو ہزرگی دے گا اور اسے عزت بخشے شاخداوندا نی صدافت کے سبب راضی ہوا اور وہ شریعت کو ہزرگی دے گا اور اسے عزت بخشے گا۔'(با ہے ہو))

حضرت اطعیاء کی بیشین گوئی کی ہے، وہ یقیناً حضرت مَلَّ الْیُوْلِم پرصادق آتی ہے۔ حضرت اطعیاء نے ان فقروں میں جس نبی پیشین گوئی کی ہے، وہ یقیناً حضرت عیلی علیہ اللہ نہیں ہیں کہ نہ تو وہ عیسائیوں میں خدا کے بندہ اور رسول کی حیثیت سے تعلیم ہوتے ہیں اور نہ وہ ایک جنگی مرد کی طرح دنیا میں آئے ، نہ انہوں نے تو حید کود نیا میں قائم کیا اور نہ بت پرتی کا استیصال کیا، علاوہ ازیں اس پیشین گوئی میں اس کی طرف بھی خاص اشارہ ہے کہ وہ آنے والا نبی قیدار بن اسمعیل کی نسل سے اور قیدار کے دیہاتوں میں پیدا ہوگا۔ قیدار بن اسمعیل کا مشہور خاندان قریش تھا اور قیدار کا دیہات مکہ معظمہ ہے۔ اس باب ۲۲ سے پہلے جس میں بیہ بشارت ہے۔ باب ۲۲ سے پہلے جس میں بیہ بشارت ہے۔ باب ۲۲ سے پہلے جس میں بیہ بشارت ہے۔ باب ۲۲ سے پہلے جس میں بیہ بشارت ہے۔ باب ۲۲ سے پہلے جس میں بیہ بشارت ہے۔ باب ۲۲ سے پہلے جس میں بیہ بشارت کا بیک حصہ نہ کور ہے۔

کس نے اس راست باز کو پورب کی طرف سے برپا کیا اور اپنے پاؤں کے پاس بلایا اور امتوں کو اس کے آگے دھر دیا اور اسے بادشا ہوں پر مسلط کیا ،کس نے انہیں (کا فروں) خاک کے مانند اس کی تلوار کے اور اڑتی بھوی کے ماننداس کی تلوار کے حوالہ کیا۔

اس درس میں بیت تصریح ہے کہ'' وہ راستباز پورب کی طرف سے مبعوث ہوگا'' تورا ق کے محاورہ میں پورب کی سرز مین سے عموماً عرب مراد ہوتا ہے ﷺ اس سے ثابت ہوا کہ وہ راستباز بندہ اور رسول ملک عرب میں مبعوث ہوگا۔ میں مبعوث ہوگا۔

اس بشارت میں آنے والے پنیمبر کے سب سے پہلے وصف کا ترجمہ'' برگزیدہ'' کیا گیا ہے، جو آخضرت مُنافیظ کے لقب مصطفٰے کا ترجمہ ہے، دوسراوصف راستباز ہے، بیامین کا وہ لقب ہے جونبوت سے

🗱 میں نے اپنی تصنیف ارض القرآن ، ح ۱ ، ص: ۲ میں چغرافی عرب میں تورا ہے حوالہ سے اس کو پتفصیل و کھایا ہے۔

سِنبَوْالْنِيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

پہلے اہل مکہ کی زبان ہے آپ منگا تی گھٹے کو ملا تھا۔ اب حضرت اضعیاء کی بشارت کے ایک ایک لفظ پر خور کر وتو آخضرت منگا تی گئے کے اوصاف و حالات ہے اس کی بجیب مطابقت ہوتی ہے۔ سب ہے پہلے یہ کہ اس پنیم ہر کو بندہ اور رسول کے وصف ہے یاد کیا ہے، یہ وہ وصف ہے جوآ مخضرت منگا تی گئے کی ذات گرامی کے ساتھ مخصوص ہے۔ آخضرت منگا تی گئے ہے۔ اس کے حساتھ شہرت نہیں رکھتا۔ یہ اسلام ہی کا پیغیبر ہے، جس کا طغرائے فخر صرف عبدیت اور رسالت ہے۔ اس نے دنیا میں اپنے نام کا اعلان ہی ان الفاظ کے ساتھ جس کا طغرائے فخر صرف عبدیت اور رسالت ہے۔ اس نے دنیا میں اپنے نام کا اعلان ہی ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ عبدہ، ورسولہ ، کسی مسلمان کی کوئی نماز اس وقت تک ختم نہیں ہوتی ۔ جب تک وہ اپنی زبان سے تشہد میں یہ نہیں اوا کر لیتا'' و اشھید ان محمدا عبدہ ورسولہ'' میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مذا کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ اس موقع پر ایک خاص نکتہ بیان کے لائق ہے کہ دیگر انبیا جس طرح خلیل اللہ کلیم اللہ، اور النانی رتبہ کی آخری شرف یا بی تھی ، آخضرت منگا تی گئے اس سے برا خطاب' عبداللہ' خدا کا بندہ موح التہ عیں جو تقرب اللہ کی آخری منزل اور انسانی رتبہ کی آخری شرف یا بی تھی ، آخضرت منگا تی تی ایک سے بیارے میں جو تقرب اللی کی آخری منزل اور انسانی رتبہ کی آخری شرف یا بی تھی ، آخضرت منگا تی ایک اللہ خاص سے بیارے میں جو تقرب اللہ کی آخری منزل اور انسانی رتبہ کی آخری شرف یا بی تھی ، آخضرت منگا تی اللہ خاص سے بیارے میں جو تقرب اللہ کی آخری منزل اور انسانی رتبہ کی آخری شرف یا بی تھی ، آخضرت منگا تی تا معرائے میں جو تقرب اللہ کی ان خری منزل اور انسانی رتبہ کی آخری شرف یا بی تھی ، آخضرت منگا تی تو اس سے بیارے میں ہوتھ کی اس سے بیارے میں ہوتھ کی ان کو سے کا معرائے میں جو تقرب اللہ کی ان خری منزل اور انسانی رتبہ کی آخری شرف یا بی تھی ، آخضرت منگا تھی ان کو سے کہ دو سے کیار سے کیار سے کیار سے کیار سے گئا در سے کیار سے کیار سے کیار سے گئی کی تو میں میں موسول میں میں میں کو سے کو سے کی سے کو سے کیار سے کو سے کی میں میں کی میان کی سے کی کر سے کی سے کیار سے کیار کی شرف کی شرف کی سے کر ان کر سے کی سے کر ان کی سے کر ان کی سے کر ان کی سے کر ان کی سے کو کر سے کر کی شرف کی سے کر ان کر کی سے کر ان کی سے کر ان کی کر کی سے کر کی سے کر کی سے کر کر کی سے کر کی سے کر کی سے کر کی سے کر کی س

﴿ سُبُعٰنَ الَّذِي ٱسْرَى بِعَبْدِهِ ﴾ (١٧/ بني اسر آئيل:١)

'' پاک ہےوہ خداجومعراج میں اینے بندہ کو لے گیا۔''

اس كعلاوه اورمتعدر آيتول مين آپ مَنْ اللَّهُ عُم كواس خطاب تي تعبير كما كما ي:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَبِّ مِتَا لَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنًا ﴾ (٢/ البقرة: ٢٣)

"اگرتم کواس میں شک ہے جوہم نے اینے بندہ پرا تارا۔"

﴿ تَبُرُكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهٖ ﴾ (٢٥/ الفرقان:١)

''بابرکت ہے دہ خداجس نے اپنے بندہ پر قر آن ا تارا۔''

﴿ وَاللَّهُ لَيَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُونُهُ ﴿ ٢٧/ المِن ١٩٠)

''اور جب خدا کابند ہاس کو بکارتے ہوئے کھڑا ہوا۔''

آنخضرت مَلَا تَعْيَمُ دونوں زانوں کھڑے کر کے کھانا تناول فرماتے تھے، اس کی وجہ بیرارشاد فرمائی:

''میں خدا کا بندہ ہول''اس طرح کھا تا ہوں ،جس طرح غلام کھا تا ہے۔''

آ نخضرت مَنَّالَيْنِمُ کادوسراوصف''رسول'' ہے گودنیا میں پیفیمر ہزاروں آئے ، مگرلفظ رسول سے ان کے نام کوشہرت نہیں، پیصرف آنحضرت مَنَّالِیْنِمُ ہی کا وصف ہے، جوتمام مسلمانوں کی زبانوں پر رسول الله مَنَّالِیْنِمُ کَا مُعَمِّدُ مِنْ اللهُ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ ا

سِنارَةُ النَّبِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

﴿ فَحَدُّ رَّسُولُ اللهِ ﴿ ﴾ ( ٤٨ / الفتح: ٢٩ ) " محمد ضدا كارسول ہے۔"

﴿ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ ﴾ (٦٣/ المنافقون:٥)

''خدا کارسول تمهاری مغفرت جاہے۔''

﴿ لَقَدُ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنَ ٱنْفُسِكُمْ ﴾ (٩/ النوبة:١٢٨)

"تمہارے پاس خودتمہاری قوم کارسول آیا۔"

﴿ أَنَّ فِيكُمُ رُسُولَ اللَّهِ ﴾ (٤٩/ الحجرات:٧) ""تم ميس خداكارسول بــ"

﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (٣٣/ الاحزاب:٢)

" تہمارے لئے خدا کے رسول کے اندراچھی پیروی ہے۔"

﴿ يَآتُهُا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ (٥/ المآندة: ٦٧)

''اے رسول تجھ پر جو کچھا تا را گیا ہے اس کولوگوں تک پہنچادے۔''

ان مقامات کے علاوہ اور بیسیوں جگہ آنخضرت سَنَّ اَنْتِهُم کے لئے بیلفظ استعال ہوا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عینی علینی علینی اللہ علیات کے علاوہ اور بیسیوں جا ہو سُولِ تالینی علینی علینی علینی اللہ علیہ میں اس مورک کے اللہ علیہ میں اس میں استعال میں میں استعال میں استعا

حضرت اشعیاء عَالِیَلاً نے آنے والے پیغیر کا تیسرا وصف برگزیدہ بتایا ہے۔کون نہیں جانتا کہ آنخضرت مُناتِیَنِم مصطفے (برگزیدہ)کےلقب سے عام طور پرمشہور ہیں۔حدیث صحیح میں ہے:

((ان اللَّه اصطفٰي كنانة من ولد اسمعيل واصطفٰي قريشا من كنا نة واصطفٰي

بني هاشم من قريش و اصطفاني من بني هاشم)) 🗱

'' بے شک خدانے اولا واسلیل میں سے کنانہ کو برگزیدہ کیااور کنانہ میں سے قریش کو برگزیدہ کیااور قریش میں سے بی ہاشم کو برگزیدہ کیااور بی ہاشم میں مجھ کو برگزیدہ کیا۔''

چوتھی صفت ہے بیان ہوئی ہے کہ جس سے میرا جی راضی ہوا۔ بیصفت نہ صرف آنخضرت مُنَالَّیْظِ کے اللہ آپ کے وسلہ سے تمام پیروان محمدی میں عام ہے:

﴿ مُحَكَّنَّ رَّسُولُ اللَّهِ ﴿ وَالَّذِينَ مَعَكَمْ آشِدَّآءُ عَلَى الْلُقَّارِرُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَزْبِهُمْ رُكَّعًا سُجِّدًا

يَّبْتَغُونَ فَضُلَاقِنَ اللهِ وَرِضُوالنَّا ﴾ (٤٨/ الفتح: ٢٩)

''محمد خدا کارسول اور جواس کے ساتھ ہیں ۔۔۔۔۔ وہ خدا کی مہر پانی اور رضا کوڈھونڈتے ہیں۔'' ﴿ رَضِي اللّٰهُ عَنْفُهُ وَرُضُواْ عَنْهُ ۗ ﴾

(٥/ المآئدة: ١١٩، ٩/ توبة: ١٠٠، ٥٨/ المجادلة: ٢٢، ٩٨/ البينة: ٨)

🗱 جامع ترمذي، ابواب المناقب، باب ما جآء في فضل النبي مُفْتِيَةٌ: ٣٦٠٥، ٣٦٠٠.

مِنْ الْمُؤْلِّلُونِي اللَّهِ اللّ

''خداان سے راضی ہوااوروہ خداسے راضی ہوئے''

﴿ لَقَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٤٨/ الفتح:١٨)

"بے شک خدامومنوں سے راضی ہوا۔"

تمام انبیا کی امتوں سے بیخصوص وصف امت محمدی ہی کا ہے ،اس کے پیرور ضبی اللّه عنه کی دعا سے ہمیشہ مخاطب ہوتے ہیں۔اس کے بعد اصعیاء اس پیغبر کا وصف یہ بتاتے ہیں کہ خدا اس سے کہتا ہے: میں نے اپنی روح اس پررکھی۔قرآن نے اس وصف سے بھی آنخضرت مَثَّلَ ﷺ کومتصف کیا ہے:

﴿ وَكُذَٰ لِكَ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ رُوْحًا قِنْ أَمْرِينًا ۗ ﴾ (٤٢/ الشوري:٥١)

"جم نے تیری طرف اپنی شان کی ایک روح وحی کی۔"

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ فِي ﴿ ٢٦/ الشعر آء:١٩٣)

"امانت دارروح اس کولے کراتری"

﴿ قُلُ نَزَّلُهُ رُوْمُ الْقُدُسِ ﴾ (١٦/ النحل:١٠٢)

'' کہددے کدروح القدس نے اس کوا تاراہے۔''

پانچواں وصف یہ بتایا گیا کہ وہ نہ چلائے گا اور وہ اپنی صدابلند نہ کرے گا اور اپنی آواز بازاروں میں نہ
سنائے گا۔ صحابہ بڑنا گفتہ نے آپ کی سیرت کے خط و خال کی بھی تصویر کھینجی ہے۔ متعدد صحابہ ہے روایت ہے کہ
آپ بھی زور ہے نہیں ہنتے تھے۔ بلکہ صرف مسکراتے تھے ﷺ شاکل تر نمدی میں حضرت ہند ڈٹائٹوڈ سے روایت
ہے کہ آنحضرت منگائیو گا کٹر چپ رہتے ، بے ضرورت بھی گفتگونہ فر ماتے ، ایک ایک فقر والگ اور صاف اور واضح ہوتا۔ بہتے بہت کم تھے۔ بنسی آتی تو مسکرا دیتے۔ ﷺ

حضرت عائشہ و النجنا ہے ایک شخص نے آپ کے اخلاق پو چھے، انہوں نے جواب دیا کہ آنخضرت مُثَّالِیْنِ اللہ اللہ میں شور کرتے تھے۔ اللہ حضرت علی شائٹیؤ ہے حضرت علی شائٹیؤ نے دریا فت کیا کہ آپ کے اوصاف کیا تھے؟ فرمایا، آپ شوروغل نہیں کرتے تھے۔ ﷺ

سفرافعیاء میں اس کے بعد ہے، وہ مسلے ہوئے سیٹھے کو نہ تو ڑے گا اور دہکتی ہوئی بتی کو نہ بجھائے گا مسکینوں ،غریبوں اور کمزوروں کو نہ ستائے گا، وہ نرم دل اور نیک خو ہوگا۔ قر آن مجیدنے آپ کے اس وصف کو نمایاں طریق سے بتایا ہے:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقِ عَظِيْمِهِ ﴾ (١٨/ القلم: ٤) "اورب شك توبر فلق برب-"

<sup>🗱</sup> شمائل ترمذي، باب ماجاء في ضحك رسول الله عليهم: ٢٢٥\_

<sup>🥸</sup> شمائل ترمذي، باب كيف كان كلام رسول الله عليه 🛪 ٢٢٤.

<sup>🗱</sup> شمائل ترمذي، باب ما جاء في خلق رسول الله مَنْكِمُ: ٣٤٦ . 🌣 ايضًا: ٣٥٠ ـ

﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ إِنْتَ لَهُمْ وَلَو كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ٣

(٣/ آل عمران:٩٥١)

'' خداکی رحمت کے سبب سے توان کے ساتھ نرم ہے ،اگر تو کڑ ااور دل کا سخت ہوتا تو یہ تیرے اردگر د سے ہٹ جاتے۔''

﴿ لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنُ اَنْفُسِكُمْ عَزِينٌ عَلَيْهِ مَا عَيتَّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيثٌ ﴿ كَالِهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللّلَّةُ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

"تہاری قوم سے تہارے پاس ایک پیغیر آیا، جس کو تہاری تکلیف شاق ہوتی ہے، تہاری بہی خواہی کا حریص ہے اور سلمانوں یرمہر بان اور رحت والا ہے۔"

حضرت عائشہ فُلَا اُلَّمْنَا کُہِتی ہیں کہ آپ مُلَّلِیَّا آ نے بھی کسی سے اُپنا ذاتی انتقام نہیں لیا، آپ برائی کے بدلہ برائی نہیں کرتے تھے، بلکہ معاف کرتے تھے اور درگز رفر ماتے تھے۔ آپ نے کسی کواپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ حضرت علی ڈلائٹھ کہتے ہیں کہ آپ خندہ جبین ، نرم خو، مہر بان طبع تھے ، خت مزاج اور ننگ دل نہ تھے، ہند بین ابل ہالہ ڈلائٹھ جوگویا آپ کے آغوش پروردہ تھے، بیان کرتے ہیں کہ آپ نرم خوتھے، بخت مزاج نہ تھے، خود این معاملہ میں بھی غصہ نہ فرماتے اور نہ کسی سے انتقام لیتے۔

حضرت انس ر النافئ خادم خاص كہتے ہيں كہ ميں نے دس برس آپ مُلَ النَّافِيَّ كَى خدمت كى مُّر آپ نے مسلم کہ محمد ہيں محمد الله اللہ بن حویرث والنفیٰ جو بیس دن تک آپ كی صحبت میں رہے تھے، كہتے ہيں كہ آپ رحيم المز اج اور قبق القلب تھے۔ الله

<sup>🗱</sup> يتمام روايات شمائل ترمذي، باب ماجاء في خلق رسول الله مُشَكِيًّا: ٣٤٦ تا ٥٠ ٣٠ مُن مُكورين.

صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب كان رسول الله ١٨٠٠ احسن خلقا: ١٠١١ وابوداود، كتاب الادب، باب في الحلم واخلاق النبي عليه ٤٧٧٤.

<sup>🕏</sup> صحيح بخاري، كتاب الادب، باب رحمة الناس والبهائم:٢٠٠٨ـ



اس سورہ کے مطابق ہے۔

﴿ إِذَا جَأَءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ۗ وَرَايَتَ النَّاسَ يَكُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ اَفُواجًا ۗ فَسَيِّحُ بِحَبْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۗ اللَّهُ كَانَ تَوَّالًا ۞ ﴾ (١١٠) النصر)

''جب خدا کی نصرت اور فتح آنچکی اور تونے لوگوں کوگروہ درگروہ دین الہی میں آتے دیکھ لیا ( تو تیرافرض انجام پاچکا اور اس دنیا سے تیری رخصت کے دن قریب آگئے ) اب خدا کے حمد و استغفار میں مصروف ہو، کہ وہ رحم کرنے والا ہے۔''

جب یہ سورہ نازل ہوئی تو آنخضرت مَنَّالَیْمِیَّم نے تمام صحابہ کوجمع کر کے فرمایا: ''خدا کے ایک بندہ کو اختیار دیا گیا تھا کہ چاہے وہ اس دنیا کو قبول کر ہے یا دوسری دنیا کاسفرا ختیار کرے، مگراس بندہ نے آخرت کو پہند کیا۔'' حضرت ابو بکر دخال تُحقَّ بہ سن کر رو پڑے، وہ سمجھ گئے کہ یہ بندہ کون ہے۔حضرت عمر دخال تحقیٰ نے ابن عباس ڈالٹھ نیا سے امتحانا اس سورہ کا مطلب یو چھا، انہوں نے جواب دیا کہ اس میں آنخضرت مَنَّ الْحَیْمُ کی وفات کا اشارہ ہے، حضرت عمر دخال تھے اس کی تصدیق کے ۔

اس کے بعدافعیاء کہتے ہیں کہ تمام بحری ممالک اس کی شریعت کی راہ تکہیں۔ یہ اسلام ہی تھا، جس کی شریعت نہر سے بوظمات تک چیل گئی اور بڑے شریعت نہر سے بوظمات تک چیل گئی اور بڑے برے بڑنے ہے۔ باس کے نور سے منور ہوگئے ، بعدازیں اضعیاء اللہ کا وعدہ سناتے ہیں کہ میں ہی تیرا ہا تھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا۔'' یہ وعدہ بھی آنخضرت مُنَّا ﷺ کے ساتھ پورا ہوا، آپ نے یکہ و تنہا دعوت تو حید کی اس وقت اشاعت کی جب ملک عرب کا ذرہ ذرہ آپ کے خون کا پیاسا تھا اور خدا کے سواکوئی آپ کا دشگیر نہ تھا، اس نے دشمنوں کے نرغہ میں نازک سے نازک اور خطرناک سے خطرناک حملوں سے آپ کی ذات گرامی کو محفوظ رکھا اور سفر اضعیاء کے وعدے کو قرآن کے ذریعہ سے دوبارہ دہرایا اور مکہ میں عین اس وقت جب کو مختول کی عداوت کا آفاب پوری تمازت پر تھا ہے آتری ک

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبِّكَ آحَاطَ بِالنَّاسِ \* ﴿ ١٠/١٧ سرآء ٢٠)

''اوریاد کرواے **جمد**(مَثَاثَیَّتُمِ!)جب ہم نے تم سے فر مادیا کہتمہارے پروردگارنے لوگوں کو ہر طرف سے روک رکھاہے کہتم پر ہاتھ ڈالیس۔''

عرف سے دول رکھا ہے کہ م پر ہا کھ ڈایٹل۔ « مرد دواہ مع برامر میں مرکز کو سرزی

﴿ وَاصْبِرْ لِيُكْمِرُ رَبِّكِ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا ﴾ (٥٢/ الطور: ٤٨)

''اوراپنے رب کے حکم کاصبر کے ساتھ انتظار کر کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔''

مدينه مين آكر بيدوعده مكررد مرايا كيا:

﴿ وَاللَّهُ يَعْمِمُكَ مِنَ النَّاسِ \* ﴾ (٥/ المائده: ٦٧)

**4** صحیح بخاری، تفسیر سورهٔ مذکور:٤٩٦٩، ٤٩٧٠\_



صحابہ جان نثاری ہے آنخضرت مُلَّاتِیْمُ کے خیمہ کے گرد پہرا دیا کرتے تھے، جب یہ آیت اتری تو آپ نے خیمہ سے سرمبارک باہر نکال کر فر مایا:''لوگوواپس جاؤ کہ خدانے میری حفاظت کا خود وعدہ کیا ہے۔'' اس وصف کے مستحق حضرت عیسیٰ عَلِیْتُلِا نہیں ہو سکتے جو عیسائیوں کے اقرار کے مطابق رومیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوکرسولی پرافکائے گئے۔

بشارات اشعیاء میں اس کے بعد ہے:''میں تجھ کولوگوں کے لئے عہداور قوموں کے لئے نور بناؤں گا کہ تو اندھوں کی آئکھوں کو کھولے اور بند ھے ہوؤں کو قید سے نکالے اور ان کو جواند ھیرے میں بیٹھے ہیں قید سے نکالے۔'' تاریخ گواہ ہے کہ بشارت کا بیدھیہ پینمبراسلام کے وجود سے کس خوبی سے پورا ہوا، قرآن مجید نے بھی بشارت کے اس حصہ کوان الفاظ میں مکمل کیا:

﴿ اَكَذِيْنَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّيِيِّ الْأَقِّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكَنُّوبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوْرِيةِ
وَالْإِنْجِيثُلِ مُا مُمُوهُمْ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهُمهُمْ عَنِ الْمُنْكُرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبِاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
وَالْمِنْجِيثُلِ مُا مُمُولًا لِهُ مَنْهُمُ إِضْ هَمْ وَالْاَغْلَلِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِيْنَ الْمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُونُهُ
وَيَضَرُّونُهُ وَانَّبَعُوا التَّوْرَ الَّذِيْنَ أَنْزِلَ مَعَكَ أُولِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَقُلُ يَالِّهُمَا التَّاسُ إِنِّ وَمُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ وَمِيْعًا ﴾ (٧) الاعراف: ١٥٥، ١٥٥)

''وہ لوگ جواس ان پڑھ فرستادہ پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں، جس کو وہ اپنے ہاں تو راۃ وانجیل میں لکھا پاتے ہیں، وہ ان کو نیکی کا حکم کرتا ہے اور برائی ہے روکتا ہے اور اچھی چیزیں ان کے طلل کرتا ہے اور بری چیزیں ان پرحرام کرتا ہے اور ان سے ان کی ان پابندیوں اور زنجیروں کو جوان پر ہیں ہلکا کرتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اس کو مانا اور اس کی مدواور نصرت کی اور اس کی روثنی کے چیچے چلے جواس کے ساتھ اتاری گئی ہے۔ وہی کا میاب ہوں گے، کہدد سے اس کی روثنی کے چیچے جلے جواس کے ساتھ اتاری گئی ہے۔ وہی کا میاب ہوں گے، کہدد سے اس کی روثنی کے پیغیر منافید ہوں۔''

﴿ يَأْتُهُا النَّبِيُّ إِنَّا ٱرْسَلُنكَ شَاهِدًا وَمُبَيِّرًا وَنَزِيْرًا ﴾ (٣٣/ الاحزاب: ٤٥)

''اے پیغیبر مَنگائیزغ ! ہم نے تجھ کو گواہ ،خوشخبری دینے والا ہشیار کرنے والا اور خدا کی طرف اس کے تھم سے بلانے والا اور روثن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔''

﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّيِّكُمْ وَٱنْزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِينَاۗ ۗ ﴾

(٤/ النسآء:٥٧٥)

"اے لوگو! تمہارے پاس خدا کی طرف ہے دلیل آ چکی ہم نے تمہاری طرف وہ نورا تاراجو

فِنْ يَوْ النَّانِيُّ اللَّهِ ﴾ ﴿ \$ 515

ہر چیز کوروش کرتا ہے۔''

﴿ وَالنُّورُ الَّذِي كَا لَزَلْنَاكُ ﴾ (٦٤/ التغابن:٨) " "اوراس نور برايمان لا وُجوبم ني اتارا-"

﴿ وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ ﴾ (٢١/ الانبيآء:١٠٧)

''اے محمد(مَنْ تَنْفِيْزُ )! ہم نے تجھ کوتمام دنیا کے لئے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے ۔''

﴿ كِتُبُ ٱنْزَلْنَاءُ إِلَيْكَ لِتُغْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى التُّورِةُ ﴾ (١٤) او اهيم:١)

'' یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تیری طرف اتارا ہے . تا کہ تو اوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لائے''

﴿ وَالْكِنْ جَعَلْنَهُ نُوْرًا تَهْدِى بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۗ وَاتَّكَ لَتَهْدِئَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ ۚ ﴾ (٤٢/ الشوري:٥٠)

''لکین ہم نے اس کونور بنایا ہے، تا کہ ہم اپنے بندوں میں ہے جس کو جا ہیں راہ دکھا کیں اور تو سید ھے راستہ کی طرف مدایت کرتا ہے۔''

اس کے بعداس بشارت میں ہے کہ آ نے والا پنیمبرتو حید کامل کا مبلغ ، بت شکن اور باطل پرتی کا دشمن ہو گااور بت پرست کفارومشر کین کوو ہ شکست عظیم دے گا۔

''یہودا (اللہ) میرا نام ہے اور اپنی شوکت دوسر ہے (معبودان باطل) کو نہ دوں گا اور وہ ستائش جومیر ہے لئے ہوتی ہے چھے ہٹیں اور میائش جومیر ہے لئے ہوتی ہے چھے ہٹیں اور نہایت پشیمان ہوں، جو کھودی ہوئی مورتوں کا بھروسہ رکھتے ہیں اور ڈھالے ہوئے بتوں کو کہتے ہیں کہتم ہمارے اللہ ہو۔''

حضرت اضعیاء کے بعد دنیا میں وہ کون پنیمبرآیا جس نے تو حید کامل کی تعلیم پنیمبراسلام سے واضح تر اور کامل تر دی ہو۔ جس نے بت پرتی کی بخ کئی کی ہو، جس نے بت خانوں کو منہدم کیا ہو، جس نے مشرکیین کی صفوں کو درہم برہم کیا ہواور باطل پرتی کے علم کو ہمیشہ کے لئے سرنگوں کر دیا ہو۔ قرآن اور آپ شائیٹی کی تعلیمات کا بڑا حصہ شرک و بت پرتی کے خلاف جہاد تھیم ہے اور تمام دنیا کو اعتراف ہے کہ اس فرض کورسول اللہ شائیٹی نے جس خوبی اور تیمیل کے ساتھ اداکیا، وہ کسی اور سے نہ ہوسکا۔

بعدازیں حضرت افعیاء بتاتے ہیں کہ وہ آنے والا پیغیبرمجاہداور تیغ زن ہوگا اور وہ باطل پرستوں کے خلاف! بنی تلوارا ٹھائے گا۔

''خداوندایک بہادر کے مانند نظے گا، وہ جنگی مرد کی طرح اپنی غیرت کواکسائے گا، وہ چلائے گا ہاں وہ جنگ کے لئے بلائے گا، وہ اپنے دشمنوں پر غالب ہوگا۔'' یہ حضرت عیسیٰ عَالِیْلِا کی صفت نہیں ہو کتی ، پیصرف بدرواُ صداور خین وخندق کے سپہ سالار پیغمبر کی شان ہے: '' بیابان (عرب) اوراس کی بستیاں قیدار کے آباد دیہات اپنی آواز بلند کریں گے'' اس فقرہ میں آنے والے پیغمبر کا وطن (بیابان عرب) اور خاندان (قیدار بن آسلیل) بھی بتا دیا گیا ہے۔ آخر میں ہے:

''اوراندهوں کواس راہ ہے جسے وہ نہیں جانتے لے جاؤں گا، میں انہیں ان رستوں پر جن سے وہ آگا نہیں لے چلوں گا۔''

اس فقرہ میں بیارشادہ کدہ امیوں کا پیغیراوراس قوم کا داعی ہوگا۔ جس کو کبھی راہ راست کی ہدایت نہیں ملی۔ بیصفت اہل عرب کی ہے، جن کو آپ منگی نیا ہے پہلے کوئی صاحب شریعت پیغیر نہیں ملا۔ حضرت عیلی عالیہ اللہ بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تھے۔ جن کوشریعت مل چکی تھی۔ اس لئے بیان کی صفت نہیں ہو عمق، بلکہ بیہ صرف پیغیر عرب کا وصف خاص ہے۔ چنانچے قرآن مجید نے صاف کہا:

﴿ لِتُنْذِر كَوْمًا مَّا آتُهُمْ مِنْ نَذِيْدِ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ (٢٨/ القصص: ٤٦)

'' تا كدان كو موشيار كرے جن كے پاس تجھ سے پہلے كوئى موشيار كرنے والانہيں آيا۔''

﴿ إِنَّكَ كُونَ الْمُرْسَلِيْنَ ٥ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ ٥ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ٥ لِتُنْذِر قَوْمًا مَّآ

اُنْذِرَالْبَأَوُّهُمُ فَهُمُ غَفِلُونَ۞﴾ (٣٦/يسَ:٣ تا ٦)

''تویقینا پیغمبروں میں سے ہےاورسیدھی راہ پر ہےاور بیغالب مہر بان خدا کی طرف ہے اتر ا سمعتا کی توان کو بیشار کر رجن کرا ہے ارایث انہیں کر گرت غذا میں بعد ''

ہے، تا كەتوان كومشياركرے جن كے باپ دادامشيار نبيس كئے گئے تو و وغفلت ميں بيں ـ'' ﴿ هُو الَّذِي بَعَكَ فِي الْأُمِّةِ نَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلُوْا عَلَيْهِمْ الْيَةِ وَيُذَكِّنُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِلْبَ

وَالْمِيْلُمَةُ فَانُ كَانُوْامِنُ قَبُلُ لَغِيْ ضَلْلِ مُّبِيْنِ ۞ ﴿ ٦٢/ الجمعة: ٢)

'' وہی خدا جس نے ان پڑھوں میں پیغیبر بنا کران ہی میں سے کھڑا کیا، جوان کوخدا کی آیتیں

پڑھکرسنا تااور کتاب اور دانائی سکھا تا ہے،اگر چیدہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے''

﴿ وَهٰذَا كِتُبَّ انْزَلْنَهُ مُبْرَكٌ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوَّا لَعَلَّاكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ آنَ تَقُولُوۤا إِنَّمَا ٱنْزِلَ الْكِتْبُ

عَلَى طَأَ إِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِيَا ۖ وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغْفِلْيْنَ ﴿ أَوْتَقُولُوا لُو أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا

الْكِتْبُ لَكُنَّا الْهُدِّي مِنْهُمُ ۚ فَقَدُ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ ﴾

(٦/ الانعام ١٥/ تا ١٥٨)

'' یہ کتاب ہے جس کوہم نے اُتاراہے، جو برکت والی ہے، تواس کی پیروی کرواور پر ہیز گاری اختیار کرو، تا کہتم پررتم کیا جائے (یہ کتاب تم کواس لئے دی گئ) تا کہ بینہ کہوکہ کتاب تو ہم

The second of th

الله المالية ا

سے پہلے یہوداورنصاری دوقوموں کوعطا ہوئی اور ہم اس کے پڑھنے سے غافل تھے یا یہ کہوکہ اگر خاص ہم پر کوئی کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ راہ راست پر ہوتے ،تو لوتمہارے پاس خدا کی طرف سے کھلی دلیل ، ہدایت اور رحمت آچکی۔''

﴿ وَمَا التَيْهُ مُرِضِ ثُلُّتِ يَدُرُسُونَهَا وَمَا ارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِنْ تَذِيْرِهُ ﴾

(٤٤:سيا:٤٤)

''اور ہم نے ان کو نہ تو کتابیں دیں جن کو وہ پڑھیں اور نہ تجھ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا بھیجا۔''

اس بشارت کے تمام فقروں پر جو تحض اس تفصیل سے نظر ڈالے گا اوراس کے ایک ایک فقرہ کی قرآن پاک ،احادیث شریف اور سوانخ نبوی مَثَا ﷺ کے ساتھ حرف حرف تطبیق پرغور کرے گا،وہ اس یقین کے پیدا کرنے پرمجبور ہوگا کہ اس بشارت کا مصداق محمد بن عبداللہ کے سواکوئی نہیں ہوسکتا:

﴿ هُوَالَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهَ الْتِ بَيِّنْتِ لِيَغْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُبْ إِلَى النُّورْ ﴾

(٧٥/ الحديد:٩)

''وہی جواپنے بندہ پر کھلی آیتیں اتارتا ہے، تا کہ وہتم کواند ھیرے سے نکال کرروشی میں لے حائے۔''

سورهٔ فنتح میں جس میں آنخضرت مُنَّاثِیَّا کو فقح مکہ کی بشارت دی گئی ہے۔ تورا ۃاور انجیل کی ایک پیشینگوئی کاحوالہ دیا گیا ہے:

﴿ فَكُنَّ رَّسُولُ اللهِ ﴿ وَالَّذِينَىٰ مَعَهُ آشِدًآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرْبَهُمْ رُكِّعًا سُجَدًا يَبْنَعُونَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا لُسِيمَاهُمْ فِي وُجُوْهِهِمْ مِّنَ آثَرِ السُّجُوْدِ ﴿ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْلِيةِ ﴾ ( ١٨٤ / الفتح: ٢٩ )

''محمد مَنَا ﷺ خدا کا بھیجا ہوا اور جولوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بھاری آپس میں مہر بان ہیں۔ دیکھتے ہوتم ان کو کہ (خدا کے سامنے ) رکوع اور تجدے میں گرے رہتے ہیں اور خدا کی رحمت اور خوشنودی کے جویاں رہتے ہیں۔ان کے چبروں میں تجدہ کے اثر سے نور ہے۔ ان کی حالت کا بدیمان تورا قامیں ہے۔''

آ تخضرت مَنْ اللَّيْظِ اور صحابہ کرام کا بیہ مجموی وصف فتح مکہ کے موقع پر بیان کیا گیا ہے۔ جو اسلام کی دعوت کی تکمیل ، تو حید اللی کے انجام ، خانہ لیل کی کامل آزادی اور معبود ان باطل کی دائمی شکست کا دن ہے اور اس کے بعد کوئی نیا پیغام سنانے والا دنیا میں آنے والا نہ تھا۔ چنانچ حضرت مولی عَلَیْمِلِاً نے اپنی زندگی کی آخری

وصیت جس پران کی تورا قادران کے صحفہ حیات دونوں کا خاتمہ ہوجا تا ہے، بی اسرائیل کو یہ فرمائی:

"یدوہ برکت ہے جوموی مرد خدانے اپنے مرنے سے پہلے بی اسرائیل کو بخشی اور اس نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا اور سعیر سے ان پر طلوع ہوا اور فاران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔ دی ہزار
مقد سول کے ساتھ آیا اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشیں شریعت ان کے لئے تھی۔ ہال وہ
اپنے لوگوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اس کے سارے مقدس (ہمراہی) تیرے ہاتھ میں ہیں اور
وہ تیرے قدموں کے پاس بیٹھے ہیں اور تیری ہاتوں کو مانیں گے۔ ' (استھنا ہے۔ اس بیں اور
یہ حضرت موسی علیدی کا آخری کلام ہے، جس میں آخری پینمبری بعثت کی خبر دی ہے، اس بیشارت میں
کوہ فاران سے نور الہی کے طلوع ہونے کی خوشخری ہے، اس میں چار با تیں بیان کی گئی ہیں۔ جوقر آن مجید

- 🛈 وہ دس ہزار مقد سوں کے ساتھ آیا:
- ﴿ فُكُنَّ رَّسُولُ اللَّهِ \* وَالَّذِينَ مَعَةً ﴾ (١٩/ الفتح: ٢٩)
  - ''محمد مَثَالِيَّنِظُ خداكِ فرستاده اور جولوگ ان كے ساتھ ہيں۔''
    - اس کے ہاتھ میں ان کے لئے آتشیں شریعت ہوگی:
      - ﴿ ٱشِدِّلَا آءُ عَلَى الْلُفَّارِ ﴾ (٤٨/ الفتح: ٢٩) ''وه الله كے منكروں ير تخت ہوں گے ''
        - 🗓 وہ اپنے لوگوں سے محبت کرے گا:
        - ( وحَمَاءُ بِينَهُمُ ١٤٨) الفتح: ٢٩)
        - "آپس میں ایک دوسرے پرمہر بان ہو گئے۔"
- (اے خدا) اس (آنے والے پینمبر) کے سارے مقد س لوگ ( یعنی صحابہ شکائنڈ آ) تیرے ہاتھ میں ہیں اور دہ تیرے دلائے میں ہیں اور تیری باتوں کو مانیں گے:
  - ﴿ تَرْبُهُمُ رُكُّمًا سُجَّدًا يَيْنَعُونَ فَضُلًا مِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا لَ سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنُ آثَرٍ

السُّجُودِ ﴿ ﴾ (٤٨/ الفتح: ٢٩)

'' د کیصتے ہوتم ان کو خدا کے آگے رکوع اور جود میں جھکے ہوئے ، خدا کی مہر بانی اور خوشنو دی کے

طلب گار ہیں ،اطاعت وعبادت کے اثر سے ان کے چبروں میں نورانیت ہے۔''

ایک عجیب بات یہ ہے کہ حضرت موٹی علیم اس آنے والے پیغیبر کے مقدی ساتھیوں کی تعداد دس ہزار فرماتے ہیں۔ فتح مکہ کے دن بعینہ یہی دس ہزار مقدسین تھے۔جواس فاران سے آنے والے نورانی پیکر سِندہ فَالنَّبِیْنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

سورهٔ فتح میں اس کے بعدہے:

﴿ وَمَقَلَهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ﷺ كَرَرْعِ ٱلْحَرَجَ شَطْئَةُ فَأَرْرَهُ فَاسْتَفْلَظَ فَاسْتَوْى عَلَى سُوْقِهِ يُغْجِبُ الزَّرَّاعَ ﴾ (٤٨/ الفتح: ٢٩)

''اوران کی مثال انجیل میں مثل کھیت کے ہے۔جس نے ٹبنی نکالی، پھراس کومضبوط کیا۔پھر موٹا ہوا۔پھراپنی ٹہنیوں پر کھڑا ہوا۔کھیت والوں کوخوش اورمسر ورکر رہاہے۔''

حضرت عیسیٰ عَالِیَلِاً نے بیٹمثیل آسانی بادشاہی کی دی ہے۔ چنانچہ انجیل کے مختلف نسخوں میں بیٹمثیل ا ان مختلف الفاظ میں فدکورہے:

''آسان کی بادشاہت رائی کے دانہ کے مانند ہے۔ جسے ایک شخص نے لے کے اپنے کھیت میں بویا۔ وہ سب بیجوں میں چھوٹا ہے، پر جب آگتا ہے تو سب تر کار یوں سے بڑا ہوتا ہے۔ اور ایسا پیڑ ہوتا ہے کہ ہوا کی چڑیاں آ کے اس کی ڈالیوں پر بسیرا کریں۔'' (متی ۱۳۔ ۱۳، مرقس ۲۰۔ ۳۰) ' خدا کی بادشاہت ایسی ہے جیسا ایک شخص جوز مین میں نے بوئے اور رات دن وہ سوئے ، الشھ اور بیج اس طرح آگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے ، اس لئے کہ زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے۔ پہلے سبزی پھر بال بعد اس کے بال میں تیار دانے اور جب دانا کیک چکا تو وہ فی الفور بنہوا بھوا تا ہے کوئیک کا فوت آچکا ہے۔'' (مرقس ۲۲۔)

'' حصرت عیسی عالیتگانے آسانی بادشاہت کی جو ممثیل دی ہے۔ قرآن مجید نے اس کوسورہ فتح میں وہرایا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ اسلام کی جسمانی اور روحانی، ظاہری و باطنی دونوں بادشاہیوں کے جلوس وشوکت کا دن فتح کمہ کا دن ہے اور آسانی بادشاہی کی ممثیل پوری ہوئی کہ محمد مثالیقینم نام ایک کاشتکارنے ایک جج زمین میں ڈالا اور اس سے پینکٹروں ہزاروں خوشے پیدا ہو گئے اور اس نے آسانی بادشاہی کی منادی کی۔''

حضرت موسٰی عَالِبَلِا بن اسرائیل کوفصیحت کرتے ہیں:

''خداوند! تیراخدا تیرے لئے تیرے درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میرے مانند ایک نبی بریا کرےگائی اس کی طرف کان دھرو۔'' (اشتناء ۱۸۔۱۵)

''میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تجھ ساایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے مند میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا، وہ سب ان سے کہوگا اور ایسا ہوگا کہ جوکوئی

نِينَةِ وَالنَّبِينَ اللَّهِ اللَّ

میری باتوں کو جنہیں وہ میرانام لے کے کہے گا، ند نے گاتو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔
لیکن وہ نبی جوالی گتاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے، جس کے کہنے کا میں نے
اس کو حکم نہیں دیا اور معبودوں کے نام سے کہتو وہ نبی قبل کیا جائے گا۔ اور اگر تو اپنے دل میں
کہے کہ میں کیونکر جانوں کہ یہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں تو جان لے کہ جب نبی خداوند کے
نام سے بچھ کہا اور جواس نے کہا ہے واقع نہ ہویا پورانہ ہوتو وہ بات خداوند نے نہیں کہی۔ بلکہ
اس نبی نے گتاخی سے کہی ہے تو اس سے مت ڈرو۔' (استذاء ۱۹۔۱۹)

عیسائیوں نے اس بشارت کو حضرت عیسی علیقیا کے جو بی بن بارائیل کے بھائیوں میں سے معداق حضرت عیسی علیقیا نہیں ہو سکتے ۔اس بشارت میں ہے کہ یہ بنی بن اسرائیل کے بھائیوں میں سے معووث ہوگا۔ بنی اسرائیل کے بھائی بنواسملیل شے، اس سے یہ مفہوم ہے کہ وہ بیغبرنس اسلیل علیقیا ہے ہوگا۔ حضرت عیسی علیقیا اساعیلی نہ ستھے۔ عیسائی حضرت عیسی علیقیا کو بی نہیں بانتے۔ حضرت موئی علیقیا اساعیلی نہ ستھے۔ عیسائی حضرت عیسی علیقیا کو بی نہیں بانتے۔ حضرت موئی علیقیا اساعیلی نہ ستھے۔ حضرت موئی علیقیا مصاحب شریعت ستھے۔ حضرت موئی علیقیا ہے حضرت موئی علیقیا اسلامی میں ماندہ نہیں ہے۔ حضرت عیسی علیقیا ہے معالی میں مصاحب شریعت ستھے۔ حضرت موئی علیقیا ہے تھے۔ حضرت موئی علیقیا ہے ایس نہیں ہے۔ حضرت عیسی علیقیا ہے ایس نہیں موئی اسلامی موئی اسلامی موئی میں بادشاہ ستھے۔ حضرت عیسی علیقیا ہے ایس نہیں موئی علیقیا ہو موٹوں میں بادشاہ ستھے۔ حضرت عیسی نہ ستھے۔ حضرت موئی علیقیا ہو موٹوں کے طاہری و معنوی دونوں معنوں میں بادشاہ ستھے۔ حضرت عیسی نہ ستھے۔ حضرت موئی علیقیا ہو موٹوں کے فاتر براداز بھی سے۔ حضرت عیسی علیقیا ہو موٹوں کو انتقا ہو کو موٹوں کو میسی علیقیا ہو کہ موٹوں کو موٹوں کی علیقیا ہو کہ موٹوں کو موٹوں نہیں بہ ہو کے موٹوں کا اللہ مائیقیا ہو نہیں ہو کہ کے مانند پیدا ہونے والاتھا۔ وہ آئی خضرت میائیقیا ہی ہو جو کھونر مایا ہے، قرآن مجید نے اس کی حضرت موٹی علیقیا ہے وہ ان موٹوں علیان ہے کہ اس بشارت میں جو کھونر مایا ہے، قرآن مجید نے اس کی حوزت حضرت نی کی تائید کرتا جائے اورا پی امت کو یہ ضدانے روز اوّل تمام انہیا علیمیان کے بیس آئے تو وہ اس کی تصد ہی کی تائید کرتا جائے اورا پی امت کو یہ ضدت کرجائے کہ جب کوئی چغیران کے بیس آئے تو وہ اس کی تصد ہی گی تائید کرتا جائے اورا پی امت کو یہ ضدت کرجائے کہ جب کوئی چغیران کے بیس آئے کو وہ اس کی تصد ہی تی تائید کرتا جائے اورا پی امت کو یہ ضدیت کرجائے کہ جب کوئی چغیران کے بیس آئے کو وہ اس کی تصد ہی تی تائید کرتا جائے اورا پی امت کو یہ خصورت کی تائید کی تائی

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيْثَاقَ النّبَهِ بِنَ لَمَا التَيْتُكُمْ مِنْ كِتْبِ وَحِلْمَةٍ ثُمَّرَجَا ءَكُمُ رَسُوْلٌ مُصدِّقٌ لِمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ \* قَالَ ءَا قُرَرْتُمُ وَا خَذْتُمْ عَلَى ذٰلِكُمْ اِصْرِى \* قَالُوْا اقْرَرْنَا \* قَالَ فَاشْهَدُ وْاوَانَا مَعَكُمْ مِنَ الشّهِدِيْنَ۞﴾ (٣/ آل عمران:٨١)

''اور یاد کرو جب اللہ نے پینمبروں سے عہد لیا کہ ہم جوتم کو کتاب اور دانائی دیں اور پھر کوئی پینمبرتمہارے پاس آئے جو کتاب اورشریعت تمہارے پاس ہے۔اس کی تصدیق کرتا ہو، تو ضروراس کو ماننا اوراس کی مدد کرنا اور فر مایا کہ کیا تم نے اس کا اقرار کرلیا اوران باتوں پر جو ہم نے تم جو ہم نے تم سے عہد و پیان لیا ہے۔اس کو تسلیم کیا؟ پیغیبروں نے عرض کیا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں ۔فر مایا تو تم گواہ رہواور تمہارے ساتھ ہم بھی گواہ ہیں۔''

حضرت موی غالبَیْلا نے بنی اسرائیل کو آنے والے پیغبیر کی اطاعت کی جونصیحت فرمائی ، وہ اسی ازلی عہد و پیان کا ایفا تھا۔ حضرت موئی غالبِیْلا نے آنے والے پیغمبر کی نسبت ارشاد فرمایا کہ وہ میرے مانند ہوگا۔ قرآن مجید نے بھی اس کی تصدیق کی:

﴿ إِنَّا ٱرْسُلْنَاۚ إِلَيْكُمْ رَسُولًا ۗ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَهَا ٱرْسَلْنَاۚ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۗ ﴾

(۷۳/ المزمل:١٥)

''ہم نے تہارے پاس ایک پیمبر کو بھیجا ہے۔جوتم پر گواہ ہے،جس طرح کہ ہم نے فرعون کے یاس ایک پیمبر بھیجا تھا۔''

اس پیفیر کا وصف یہ ہوگا کہ خدا اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالے گا۔ قرآن مجید نے اپنے پیفیر کی نبست کہا: نبست کہا:

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اللهِ إِنْ هُو إِلَّا وَنَّى يُؤْخِي ﴾ (٥٣/ النجم: ٢،٢)

''اورا پی خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتا بلکہ وہی کہتا ہے کہ جواس سے خدا کی طرف سے کہا جاتا ہے۔''

توراة میں ہے:

''اورابیاہوگا کہ جوکوئی میری باتوں کوجنہیں وہ میرانام لے کے کیجگا۔نہ سنے گاتو میں اس کا حساب لول گا۔''

قرآن مجید نے بھی یہی اعلان کیا کہ جو محدرسول الله مَثَاثِیْنِم کی پیروی سے مظر ہوگا ،اس کواپنے حساب کے لئے تیار رہنا جائیے:

﴿ وَإِمَّا نُرِيَّتُكُ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتُوكَيْنَكَ فَإِنَّهَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۞

(١٣/ الرعد: ٤٠)

''اورائے پیغیبر! عذاب وغیرہ کے جو وعدے (ان کفارے) ہم کرتے ہیں۔ان میں سے بعض تو تہباری زندگی ہی میں میں کے بعض تو تہباری زندگی ہی میں تم کو پورا کرکے دکھا ئیں گے۔یاان کے پورا ہونے سے پہلیم کو دنیا سے اٹھالیس گے۔ تمہارا کام ہمارے احکام کوان تک پہنچا دینا تھا اوران کا حساب لینا میرا کام ہے۔''

توراة نے حضرت مویٰ غالبیّا کی زبانی اس بشارت میں بیرکہا:

''لیکن وہ نبی جوالیمی گنتاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے۔جس کے کہنے کامیں نے اس کو تھنم نہیں دیااور معبودوں کے نام ہے کہے تو وہ نبی قبل کیا جائے گا۔'' قیمیں میں بیچھ سے نہ سے کہا تھا۔'

قرآن مجيد نے بھي اس فر مان كى صداقت برائني مهر ثبت كردى:

﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعُضَ الْاَقَاوِيْلِ ﴿ لَا خَذْنَا مِنْهُ بِالْكِينِ ﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ﴿

فَهَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ عَنْهُ لَحِيزِينَ ٥ ﴾ ( ٦٩/ الحاقة: ١٤ تا ٤٧)

''اگر پنیمبر (محمد مَنَّاتِیْزَا) کچھ جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر کہتا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑلیتے اور اس کی گردن کی شدرگ کاٹ ڈالتے ، پھرتم میں سے کوئی اس کو جھے سے نہ بچاسکتا۔''

توراۃ نے اس آنے والے پنجبری نشانی ہے بتائی کہ اس کی تمام پیشین گوئیاں تجی ہوں گی۔ سیرت نبوی منافی نیا کے تمام ابواب تمہارے سامنے ہیں۔ دیکھو کہ اس نشانی کی صدافت میں ایک ذرہ بھی بھی کی مونی۔ حضرت عائشہ فی نظام ہوتا تھا 4 مونی۔ حضرت عائشہ فی نظام ہوتا تھا 4 مونی۔ حضرت عائشہ فی پیشین گوئی غلط نہیں ہوتی ہوگا ۔ مسلمان تو مسلمان خود کفارتک کواس پر یقین تھا کہ آنحضرت منافی پیشین گوئی پیشین گوئی پیشین گوئی غلط نہیں ہوتی ۔ یا دہوگا کہ خضرت منافی پیشین گوئی کا بیاثر اس پر ہوا کہ کانپ گیا۔ معرکہ بدر آن خضرت منافی پیشین گوئی کا بیاثر اس پر ہوا کہ کانپ گیا۔ معرکہ بدر میں وہ گھرسے نکلتے ہوئے واس کی ہوئی نے سنکروں پیشین گوئی کا میان کہ کہاں جاتے ہوئے اس کی ہوئی نے دامن پکڑلیا کہ کہاں جاتے ہوئے اس کی ہوئی نے دامن پکڑلیا کہ کہاں جاتے ہوئے اس کی ہوئی نے دامن پکڑلیا کہ کہاں جاتے ہوئے اس کی ہوئی نے دامن پکڑلیا کہ کہاں جاتے ہوئے اس کی ہوئی نے دامن پکڑلیا کہ کہاں جاتے ہوئے اس کی ہوئی نے دامن پکڑلیا کہ کہاں جاتے ہوئے اس کی ہوئی نے سینکروں پیشین گوئیاں کیں اور ان میں سے ایک معیار پر پوری اتری۔

سیح بخاری میں ہے کہ ابن ناطور جو قیصر روم کامحرم راز اور شام کا اسقف (بشپ) تھا، اس نے بیان کیا کہ برقل قیصر روم بخی تھا۔ ایک دن وہ دربار میں آیا تو چرہ متغیر تھا۔ کسی درباری نے سبب دریافت کیا، تو اس نے کہا: رات ستاروں کود کیھر کر یے نظر آیا کہ "ملك الے ختان" (ختنہ کاباد شاہ یا فرشتہ) ظاہر ہوگیا۔ تو تحقیق کرو کہ ختنہ کس قوم میں رائے ہے۔ درباریوں نے کہا کہ ختنہ تو صرف یہود کرتے ہیں۔ اس لئے آپ مضطرب نہ ہوں۔ صوبوں میں حکم جاری کرد ہے تھے کہ امسال یہودیوں کے یہاں جس قدر بچے پیدا ہوں سب قبل کردیے جا کیس، اسی اثنا میں حدود شام کے عرب رئیس غسان نے بیخبر پہنچائی کہ عرب میں ایک پیغیبر پیدا ہوا جا کیس، اسی اثنا میں حدود شام کے عرب رئیس غسان نے بیخبر پہنچائی کہ عرب میں ایک پیغیبر پیدا ہوا ہے۔ قیصر نے کہا: دریافت کروکہ کیا عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس کا جواب جب اس کوا ثبات میں ملا تو اس نے کہا ہاں بیاس اس مت کا ملک (بادشاہ یا فرشتہ ) ہے۔ اور اس کے بعد اہل دربار سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم کو کہا ہا ہاں بیان منظور ہے تو اس پر ایمان لاؤ۔ درباریوں نے قیصر کی اس گفتگو کوخت ناپند کیا۔ گررومیہ میں ایک سلطنت بیانی منظور ہے تو اس پر ایمان لاؤ۔ درباریوں نے قیصر کی اس گفتگو کوخت ناپند کیا۔ گررومیہ میں

🗱 صحیح بخاری، کتاب بدء الوحی:۳۔ 🇱 صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب ذکر النبی مُظافیم من یقتل ببدر: ۳۹۵۔



قیصر کا ایک اورصاحب علم دوست تھا۔ قیصر نے اس کولکھا تو اس نے بھی قیصر کی رائے کی تائید گی۔ اللہ ہمارے محدثین اس خبر کی صحیح حقیقت نہیں ہمجھ سکے ہیں اور اس لئے لفظ ملك الدختان کا تلفظ نہ ملک (بادشاہ) ہے اور نہ ملک (فرشتہ) ہے۔ بلکہ ملاک ہے، جس کے معنی'' فرستادہ اور پیغا مبر'' کے ہیں، جس کی اصل عربی میں الوکہ بمعنی پیغا م ہے اور اگر یہ لفظ عربی تلفظ میں ملک پڑھا جائے تو یہ لفظ اس موقع پر'' فرشتہ'' کے اصطلاحی معنی میں نہیں بلکہ فرستادہ کے لغوی معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ قیصر کا یہ لفظ ملاک الختان (ختنہ کا پیغا مبر ) استعمال کرنا در حقیقت تو را ق کی ایک پیشین گوئی کی طرف اشارہ ہے، ملا خیا نبی کی کتاب میں یہ پیشین گوئی کی طرف اشارہ ہے، ملا خیا نبی کی کتاب میں یہ پیشین گوئی ان الفاظ میں نہ کور ہے:

''دیکھو ہیں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے میری راہ کو درست کرے گا اور وہ خداوند جس کی تلاش میں تم ہو۔ ہاں ختنہ کارسول جس سے تم خوش ہووہ اپنی ہیکل میں نا گہاں آئے گا۔رب الافواج فرما تاہے'' پراس کے آنے کے دن کوکون تھہر سکے گا'' اور جب وہ ظاہر ہوگا کون ہے جو کھڑا رہے گا۔ کیونکہ وہ سنار کی آگ اور دھو بی کے صابون کے مانند ہے اور وہ رویہ کامیل کا ثنا ہواور اسے خالص کرتا ہوا ہیٹھے گا۔' (باب۔ س)

آج کل کے ترجموں میں'' ختنہ کے رسول'' کے بجائے عہد کا رسول لکھا ہے۔ بیتر جمشی جھی ہوتواس کے معنی بیے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم عَلَیْمِیاً کی دعا کے جواب میں جس رسول کی بعثت کا وعدہ فر مایا تھا اس کے متعلق سے بشارت ہے، کیکن اصل ہیے کہ تو راق کی زبان میں'' ختنہ' نسل ابرا ہیمی عَلَیْمِیاً کے جسم پراللہ اور ابراہیم عَلِیمِیاً کے باہمی عہدو میثاق کی مہر کا نام ہے۔ تو راق میں جہاں ختنہ کا حکم ہے نہ کورہے:

''اور میراعهد جومیرے اور تمہارے درمیان ہے۔ جسے تم یا در کھویہ ہے کہ تم میں ہرایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے اور تم اپنے بدن کی کھلوی کا ختنہ کرواور بیاس عبد کا نشان ہے جومیرے اور تمہارے درمیان ہے۔''(پیدائش کا۔۱۰)

اس بنا پرختنہ کے بجائے مترجمین نے عہد کا لفظ رکھ دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت مَنَّ الْفِیْلِم کے قرب مولد کے زمانہ میں اس پیشین گوئی کے مطابق اس" رسول المختان" کا یہود و نصار کی دونوں کو انتظار تھا اور قیصر روم اسی پیشین گوئی کے پورا ہونے کا منتظر تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ بشارت حضرت عیسی عَالِیْلِا کے حق میں ہوتی تو عیسائی قیصراس کی آ مدکا منتظر نہ ہوتا۔" رسول المختان" کے لفظ سے اس بات کا ارشاد بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ مختون قوم میں ظاہر ہوگا اور عیسائی فدہب نے اس رسم کو باطل قرار دیا ہے۔ یہودیت کے بعد اسلام ہی ہے۔ جس نے سل ابراہیم کے اس عہد کو دنیا میں ہمیشہ برقر ار

<sup>🆚</sup> صحيح بخاري، كتاب بدء الوحى، باب كيف كان بدء الوحى: ٧ـ

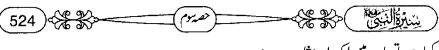

رکھاہے۔تورات میں ایک اور بشارت ہے:

''خداوندسینا ہے آیا اور سعیر ہے ان پر طلوع ہوا۔اور فاران کے پہاڑ ہے وہ جلوہ گر ہوا۔'' (اشٹناء ۳٫۳۳)

اس بشارت كاليك كراحفرت حقوق نبي كصحيفه من جرو برايا كيا ب:

'' خدا تیمان سے اور وہ جوقد وس ہے کوہ فاران سے آیا،اس کی شوکت سے آسان جیب گیا اور اس کی حمد سے زمین معمور ہوگئ '' (سس)

صحفہ استناء کی بشارت میں خداوند کا مظہر تین پہاڑوں کو قرار دیا گیا ہے۔ کوہ بینا، کوہ سعیراور کوہ فاران بید در حقیقت خورشید نبوت کے تین مطلع ہیں۔ ان میں بہر تیب کوہ بینا سے حضرت موئی غالیہ آبا ، کوہ سعیر سے حضرت عیسی غالیہ آبا اور کوہ فاران سے حضرت محمد رسول اللہ منگی آبا مراد ہیں کہ وہ مکہ کی پہاڑیوں کا نام ہے۔ حضرت حبقو ق اس بشارت میں کہتے ہیں کہوہ تیان سے آیا۔ تیان کے بغوی معنی جنوب کے ہیں اور استعال میں ملک یمن کو کہتے ہیں اور یہاں دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ پھر کہتے ہیں: ''اس کی شوکت ہے آسان جیب میں ملک یمن کو کہتے ہیں اور یہاں دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ پھر کہتے ہیں: ''اس کی شوکت ہے آسان جیب گیا۔'' یہ معراج آسانی کی تشریح ہے۔ پھر کہتے ہیں: ''اس کی حمد سے زمین معمور ہوگئے۔'' زمین کا کون سا گوشہ ہے جو محمد منگا اللہ منگل اللہ منگا اللہ منگل اللہ منگا اللہ منگل اللہ منظل اللہ منگل اللہ منگل اللہ منگل اللہ من اللہ من اللہ منظل اللہ من

توراة كى اس بشارت كوقر آن مجيد نے سور هُ والتين كے ان الفاظ ميں اداكيا:

﴿ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ فَ وَطُوْرِسِينِيْنَ فَ وَهُذَا الْبِكِي الْكِمِينِ ٥٠ ﴿ ١٥ مِ التين ١٠ تا ٣)

' دفتم ہے انجیراورزیون کی ،طور سینا کی اوراس امن والےشہر کی ۔''

سب کومعلوم ہے کہ انجیر اور زیتون والا ملک شام ہے۔ جوحفرت عینی علیہ اللہ مؤلداور کوہ سعیر کامبداً ہے۔ طور سینا حفرت موسی علیہ اللہ مثالیہ ہے۔ ملاے اسلام نے تو را قاور انجیل کی اور بھی بشارتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن ہم نے صرف ان ہی بشارتوں کا ذکر کیا ہے۔ جن کی طرف قرآن مجید اور احادیث میں اشارے پائے جاتے ہیں۔ کتب سیرود لاکل میں بہت می پیشین گوئیاں عرب کے کا ہنوں اور بت خانوں کے بچار یوں سے منقول ہیں۔ لیکن چونکہ ان کا بڑا حصد اصول روایت کے روسے کمزور ہے۔ اس لئے ہم ان کی تفصیل غیر ضروری سیجھتے ہیں، تا ہم ان روایات کا قدر مشترک اس قدر صرور درکھتا ہے کہ عرب بھی ایک پیغیر کے وجود کا تشذھا۔ روم و فارس کی دہ سالہ جنگ نے قدر مشترک اس قدر ضرور درکھتا ہے کہ عرب بھی ایک پیغیر کے وجود کا تشذھا۔ روم و فارس کی دہ سالہ جنگ نے مشرق و مغرب کی سرز بین کو لالہ زار بنادیا تھا اور خیالات میں تلاش امن کی شورش ہر پاکر دی تھی اور عرب میں اصحاب الفیل کا واقعہ دلوں میں لرزش پیدا کرنے کے لئے کا فی تھا اور عین یہی موسم دنیا میں روح اعظم کے ظہور کا ہوتا ہے۔ اس لئے مولد نبی کے قریب زمانہ میں عرب و روم اور یہود و نصار کی سب کو تو را قاور انجیل کی اس کے مولد نبی کے قریب زمانہ میں عرب و روم اور یہود و نصار کی سب کو تو را قاور انجیل کی

رَيْنِيْرُقُالْنِيْنَ اللَّهِ ا

بشارتوں کے مطابق ایک آنے والے کا انظار تھا۔ سے جاری میں حضرت ابوسفیان رشائٹی کی زبانی مروی ہے کہ جب قاصد نبوی سُکھ بینچا اور قیصر نے ابوسفیان کو بلا کر جواس وقت تک کا فرشے۔ آنخضرت مَنْ اللَّیْمِ کِی مُنافِی ہِنِی اور قیصر نے اور ابوسفیان نے ان کے جو جوابات دیان کو سک کا فرشے۔ آنخضرت مَنْ اللَّیْمِ کے متعلق چنداستفسارات کے اور ابوسفیان نے ان کے جو جوابات دیان کو سن کراس نے بھرے دربار میں کہا ہم نے جو بچھ بیان کیا اگروہ سے ہوایک دن یہ میرے پاؤں کے نیچ کی مٹی اس کے قضد میں ہوگا۔ جھوکو بیضرور خیال تھا کہ ایک پنج برآنے والا ہے، کیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا، اگر ممکن ہوتا تو میں خود جاکر اسکی زیارت کرتا اور اگروہاں ہوتا تو خود اس کے پاؤں دھوتا۔ 🗱 ہوگا، اگر ممکن ہوتا تو میں خود جاکر اسکی زیارت کرتا اور اگروہاں ہوتا تو خود اس کے پاؤں دھوتا۔ 🎝

قیصر کے محرم راز اور شام کے بشپ ابن ناطور کا بیان اوپر پڑھ چکے ہوکہ قیصر کا خیال تھا کہ ختنہ والے رسول کی پیدائش کا زمانہ قریب ہے اور رومیہ کے ایک سیحی عارف نے بھی خطاکھ کر قیصر کے خیال کی تائیدگی۔ مقوش شاہ مصر کے دربار میں جو قاصد نبوی مثل آئیز نی خط لے کر گیا تھا، وہ بھی یہ جواب لایا کہ ہاں ہم کو بھی یقین تھا کہ ایک پینمبر آنے والا ہے، لیکن خیال تھا کہ وہ شام میں پیدا ہوگا، جبش کے عیسائی بادشاہ نے لکھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ مثل گائیز نی سے پیمبر ہیں۔ ﷺ

یادہوگا کہ یمن کے شہر نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد حاضر خدمت ہوا تھا اور فیصلہ تن کے لیے بیتر ار
پایا تھا کہ دونوں فریق مبابلہ کریں ۔ لیکن وفد کے بجھدار عیسائیوں نے وفد کو آنخضرت منائیٹیا کے مقابل میں
مبابلہ ہے منع کیا اور کہا کہ خدا کی شم ااگر یہ سے پنج بنرین تو ہم ہیشہ کے لئے تباہ ہوجا کمیں گے گا اس سے
معلوم ہوا کہ ان کو بھی پنج برکی آمد کا گمان تھا ، اسلام سے پہلے زیدا یک عرب موصد تلاش تن میں مدتوں سے سر
گرداں رہے، وہ پہلے پیٹر ب (مدید کا پہلانام) گئے ، دیکھا تو وہاں کے یہودی بھی تو حید کا لل پر قائم نہ تھے۔
گرداں رہے، وہ پہلے پیٹر ب (مدید کا پہلانام) گئے ، دیکھا تو وہاں کے یہودی بھی تو حید کا لل پر قائم نہ تھے۔
یہاں سے نکل کرخیبر کے یہودیوں کے پاس گئے اور ان کا بھی یہی حال پایا۔ وہاں سے شام کے عیسائیوں میں
گئے دیکھا کہ وہ بھی مشرک ہیں۔ آخر شام کے ایک راہب نے کہا کہا گرتہ ہیں دین تن کی تلاش ہے تو عراق
جاؤ ، وہاں ایک بزرگ ہیں۔ زید جب ان کے پاس پنچے اور لب سوال وا کیا تو دریافت کیا گئے کہاں سے
ہونے والا ہے۔ وہ لوٹ کر مکہ آئے لیکن اسلام سے پہلے ان کی وفات ہوگی ہیں ورقہ بنوفل کا واقعتم سیرت
معلوم اول میں پڑھ چکے ہو کہ وہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے۔ بعث کے پہلے ہی روز جب حضرت
خدیجہ بھا تھیا آپ میں اُٹھیٹی کو لے کرورقہ کے پاس گئی تو ورقہ نے آپ کی نبوت کی تھید کی کیلے ہی روز جب حضرت
کہا گئی اُٹھی معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں کو آئے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں کو آئے
دکھی معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں کو آئے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں کو آئے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں کو آئے والے بی خبیر کا اس وقت انتظار تھا۔ این سعد ، این اسحاق ، منداحمد ، تاریخ بخاری ، متدرک حاکم ، ولائل بیعی ، والے بیغیم کا اس وقت انتظار تھا۔ این سعد ، این اسحاق ، منداحمد ، تاریخ بخاری ، متدرک حاکم ، ولائل بیعی ، والے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں کو آئے ۔

<sup>🎁</sup> صحیح بخاری، کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی: ٧\_ 🐧 سیرت نبوی۔

<sup>🏶</sup> سیرتُ نبوی، جلد دوم ـ 🛮 🗱 مسند ابوزرعة، خصائص، ج۱، ص: ۲٤ ـ

مجم طبرانی، دلاکل ابولیم وغیرہ میں متعدد روایتی ایس ہیں جن سے مجموعی طور سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنخضرت مُنَّاتِیْنَا کے ظہور سے پہلے مدینہ کے بہودیوں میں بھی آنے والے پغیبر کے جلد ظاہر ہونے کے چرچر ہاکرتے سے اور آئیس سے من من کراوس وخزرج کے کانوں میں پغیبری بعث کی خبر پڑی ہوئی تھی اور اکثر وال کے لئے یہ خبر ہدایت کا باعث بنی ۔ چنانچہ ابن سعد کے علاوہ دیگر کتب مذکورہ میں ایک نو جوان انصاری کا واقعہ استدی خر ہدایت کا باعث بنی ۔ چنانچہ ابن سعد کے علاوہ دیگر کتب مذکورہ میں ایک نو جوان انصاری کا واقعہ استدی خرج مرکز میں کہ میں چھوٹا تھا تو مدینہ میں ایک بہودی واعظ سے ۔ اثنائے وعظ میں اس نے ایک پغیبر کے ظہور کی بشارت دی ۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کب تک ظاہر ہوگا؟ اس نے ان انصاری کی طرف جواس مجمع میں سب سے چھوٹے نے ۔ اشارہ کر کے کہا کہ اگر یہ گڑکا جیتار ہاتو وہ اس کا ذیانہ انصاری کی طرف جواس بن مالک بڑائیڈ سے روایت ہے کہ ایک بہودی کا لڑکا آپ مُنَّاتِیْنِ کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ انتقاق سے وہ بجار پڑا۔ آخضرت مُنَاتِیْنِ اس کی عیادت کو گئے اور اس کے باپ سے پوچھا کہ 'کیا میرا قوراۃ میں پاسے اور یہ کہہ کراس نے کہا نہیں لڑکے نے فوراً جواب دیا ہاں یارسول اللہ! آپ کا ذکر ہم نے توراۃ میں پڑھا ہور یہ کہہ کراس نے کہا بہیں ۔ لڑکے نے فوراً جواب دیا ہاں یارسول اللہ! آپ کا کر ہم نے ہوئی تو یہود کوں اور یہ کہہ کراس نے کہ یہ بڑھا اور مسلمان ہوگیا۔ بی عربوں اور یہود یوں میں جب لڑائی ہوئی تو یہود کو کہا کرتے سے کہا کہ ایک بینے ہم اللہ میر ملامت کی ہے: ان کے اس کے اس کو کامل فئے ہوگی ۔ قرآن مجید میں ہم کو کامل فئے ہوگی ۔ قرآن مجید نے نان کے اس کے اس کے اس کے دوراک کہا کر اس کے دان کے اس کے اس کے اس کے اس کے دوراک کہا کر اس کے دوراک کہا کہور ہراکران کے عمر اسلام پر ملامت کی ہے:

﴿ وَكَانُوْا مِنْ قَبُلُ يَسْتَفْتِعُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا لَفُرُوْا بِهِ ۖ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَفِيئِينَ ﴾ ( ٢/ البقرة: ٨٩)

"اس سے پہلے کافروں پراس آنے والے پیغیر کانام لے کرفتے چاہا کرتے تھے۔ پس جب وہ سامنے آگئے جس کوانہوں نے بہچان لیا تو انکار کر دیا۔ کافروں پر خدا کی لعنت ہو۔''

قر آن مجید نے اس کے علاوہ اور بھی متعدد مقامات پریہودیوں کوان کے اس سابق یقین کے خلاف ان کے موجودہ اظہار کفریران کی سرزنش کی ہے:

﴿ وَإِنَّ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتْبُ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّيِّهِمْ ﴿ ﴾ (٢/ البقرة: ١٤٤)

'' جن کو کتاب پہلے دی جا چکی ہے وہ یقیناً ان نشانیوں کی بنا پر جواس کتاب میں مذکور ہیں '' نتیجہ کے حتید میں سے سے گائی کیا نہ میں ایسان کا بیادہ کا بیادہ کا بیادہ کا بیادہ کا بیادہ کا بیادہ کا بیاد

جانتے ہیں کدیوی ہے،ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہواہے۔''

﴿ اَلَّذِينَ التَّيْهُ مُ الْكِتْبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَآءَهُمْ ۚ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُتُمُونَ

الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ (٢/ البقرة: ١٤٦)

پین بانادی بر ایت صحیح بخاری ، کتاب الجنائز ، باب اذا اسلم الصبی: ۱۳۵ ، سے کی قدر مختف ، مسلم الصبی: ۱۳۵ ، سے کی قدر مختف ، مسلمان بوگیا۔ مسلمان بوگیا۔

فِينَا يُرَقُ النِّيكِيُّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا

وہ اپنے بیوُں کو جانتے ہیں، کیکن ان میں سے ایک فریق جان کرحق کو چھپا تا ہے۔'' ﴿ اَلَّذِیْنَ اَلَیْنَاهُمُ الْکِتَابِ یَعُوفُونَاهُ کَلِما یَعُوفُونَ اَبْنَاءُهُمْ ﴾ (۲/ الانعام ۲۰)

"جن كوہم بہلے كتاب دے بچے ہيں وہ اس كواس طرح جانتے ہيں جس طرح وہ اپنے بيوں كو"

کفار عرب کو مخاطب کر کے قر آن مجید نے کہا کہ اس کی صدافت کی دلیل ہیہ ہے کہ علمائے بنی اسرائیل اس کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں:

﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَهَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَآءِيلُ عَلَى

مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَالسَّلَكُبُرْتُورُ اللهِ الله

''اے پیغبر مَنْ اَلَیْنِا اِن سے کہو کہ غور کرواگریقر آن خدا کی طرف سے ہے اورتم اس سے مسکر ہوا ور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس طرح کی ایک کتاب نازل ہونے کی گواہی بھی دی اورایمان بھی لایا اورتم مغرور بنے رہے تو ایسی صورت میں تمہارا کیا انجام ہوگا۔'' ﴿ اَوَ لَهُ مِیْكُنْ لِلَهُمْ اَیْكُ اَنْ یَعْدُلُ لَهُ عُلْمَوْلَ اِبْنِیْ آَیْدِیْ آَیْدُیْ اِسْرَا عَیْلُ ہُ

"كيان كفاركوينشاني كافي نهيس ہے كه اس كوعلائے بني اسرائيل جانتے ہيں ـ"

<sup>🕻</sup> مسند ابن حنبل، ج۱، ص: ۲۰۲\_



## خصائص محدى متالطينيم

خصائص وہ امور ہیں، جوکسی کی ذات کے ساتھ خاص ہوں۔ آنخضرت مَنَافِیْم کو بہت می چیزیں ایسی دی گئی تھیں، جواوروں کونہیں ملی تھیں۔ یہ خصائص محمدی مَنَافِیْم وقتم کے ہیں۔ایک وہ جوصرف آپ کے لئے تقے اور آپ کی امت میں امت میں اور کے لئے نہ تھے۔ دوسرے وہ جوصرف آپ کوعطا ہوئے اور دوسرے انبیا میں افراد وسرے انبیا میں اور دوسری انبیا میں امت کے مقابلہ میں اور دوسری انبیا میں اللہ میں اور دوسری انبیا میں اللہ میں موئے نفرض پہلی خصوصیتیں امت کے مقابلہ میں اور دوسری انبیا میں اللہ میں مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ میں اور دوسری انبیا میں اللہ میں اور دوسری انبیا میں اللہ میں اور دوسری انبیا میں اللہ میں اور دوسرے کا خصائص نبوی مَنَافِیْ اللہ میں اور دوسری انبیا میں اور دوسرے کا خصائص نبوی مَنَافِیْمُ رکھا ہے۔

ارباب سیر نے ان خصائص کی توسیج اور کثرت کوآ تخضرت منگاتینی کی فضیلت کا بڑا معیار قرار دیا ہے کہ اس سے بارگاہ الہی میں آپ کی خصوصیت ثابت ہوتی ہے۔ چنا نچے انہوں نے معمولی معمولی میں باتوں کو خصوصیت میں شار کر کے خصائص نبوی کا ایک انبار لگا دیا ہے۔ مثلاً: حافظ ابوسعید نمیثا بوری نے شرف المصطفل میں آپ منگاتی ہے خصائص کی تعداد ساٹھ لکھی ہے۔ حافظ سیوطی نے خصائص کبری میں اس پر پینکٹر وں کا اور میں آپ منگاتی ہے مطائق کے خصائص کی تعداد ساٹھ لکھی ہے۔ حافظ سیوطی نے خصائص کبری میں اس پر پینکٹر وں کا اور اضاف کیا ہے۔ حالانکہ ان میں اکثر کا ماخذ تاویل بعید نکتہ آفر بنی اور ضعیف روایتیں میں ۔ بعض ایس باتیں بھی خصائص میں شار کرلی گئی ہیں ، جو گو عام افراد امت کے لئے نہیں ۔ لیکن امرا اور خلفائے اسلام کا ان سے اتصاف یا تعلق جائز ہے۔

محدثین نے خصائص ذاتی کو یہ وسعت دی ہے کہ انہوں نے یہ اصول بنالیا ہے کہ صدیث تولی اور عملی میں اگر تصادم ہوتو صدیث تولی کو صدیث عملی پر ترجیح ہوگی۔ یعنی اگر ایک امر آنحضرت سُلُا ﷺ کے قول سے خاہر ہوتا ہے۔ تو عام امت کو آپ کے ذاتی عمل کی تقلید کے مقابلہ میں آپ کے قول کی تعمل کرنی چاہیے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ وہ عمل محض آپ کے لئے عمل کی تقلید کے مقابلہ میں آپ کے قول کی تعمل کرنی چاہیے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ وہ عمل محض آپ کے لئے خصوص اور آپ کے خصائص ذاتی میں ہو لیکن ظاہر ہے کہ انبیا ﷺ ونیا میں اپنی امت کے لئے نمونہ اور عمل مثال ہی بن کر آتے ہیں۔خصوص احضرت مقتدائے اعظم مُنَا ﷺ کوان کے متعلق فر مان الہی نے اعلان کر دیا ہے:

﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (٣٣/ الاحزاب: ٢١)

''اورتمہارے لئے (اے مسلمانو!)رسول الله میں بہترین اقتداہے۔''

توجب آپ منگر النظام مقتدائے عالم اور امام اعظم بن کرآئے اور تمام لوگوں کوآپ کی تقلیداور پیروی کا حکم دیا گیا توالیں حالت میں آپ کا ہرفعل ہمارے لئے قابل تقلیداور لائق پیروی ہے۔ بے شک بعض امور ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو بحثیت پنیمبر آپ کے ساتھ مخصوص ہوں لیکن ضرورت ہے کہ دفع التباس اور رفع شک کے لئے ان تمام مخصوص امور کے متعلق ساتھ ساتھ یہ اعلان عام بھی کر دیا جائے کہ یہ خصوصات

نبوی من الله اور یہ عام امت کے لئے نہیں ہیں۔اس بنا پر اس کے تعلیم کر لینے سے چارہ نہیں کہ آ تخضرت من الله افتح کردیا ہے اور بتادیا ہے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ مخصوص ہیں۔اس لئے جن امور کے متعلق یہ تضریح موجود نہیں کہ یہ مخصوصات نبوی منافی ہیں ہیں۔اس لئے جن امور کے متعلق یہ تضریح موجود نہیں کہ یہ معلوم ہوگا کہ نبوی منافی ہیں ہیں۔ان کو ہرگز خصائص کے باب میں جگہ نہیں دی جاسکتی اور اس طرح یہ معلوم ہوگا کہ آنخضرت منافی آئے ہیں جو خصائص ذاتی ہیں۔وہ چندمحدود امور ہیں اور کتاب وسنت نے ان کا مخصوص ہونا عالم آشکاراکردیا ہے۔



نبوت اورلواز م نبوت

سب سے بہلی چیز جوآپ منگانی کے ذات مبارک کے ساتھ مخصوص تھی اور جس کا کوئی حصدافراد آمت
کونہیں ملا، وہ نبوت اور اس کے لوازم وحی، تشریح، اخبار اللی، نزول جبریل، ننخ احکام وغیرہ ہیں۔ یعنی
آپ منگانی کے سوانہ تو کسی فردامت پرکوئی وحی آئی اور نہ آسکتی ہے۔ نہ کسی کوکوئی نئی شریعت لانے اور نے
نہ ہی قانون وضع کرنے کا اختیار ہے۔ نہ وہ ہے گناہ اور معصوم ہے، نہ اللہ تعالی سے من کر وہ خبر دے سکتا
ہے۔ نہ اس کے پاس قاصد اللی آسکتا ہے۔ نہ وہ احکام شرقی کومنسوخ کرسکتا ہے۔ وغیرہ، صرف موہ چیزیں
ایسی ہیں جوافرادامت کے لئے باقی ہیں اور وہ رؤیائے سادقہ اور کشف والہام ہیں۔

امورمتعلقه نكاح

مئل نکاح میں آنخضرت من النظام کے لئے چندامور مخصوص کردیے گئے ہیں، جن کی رخصت عام امت کے لئے نہیں:

- © عام مسلمان بشرط عدل صرف چار بیویاں ایک وقت میں رکھ سکتے ہیں۔ آنخضرت مُثَاثِیَّ کُلُم چار سے زیادہ رکھ سکتے تھے۔
- آنخضرت مناشینی کے لئے اس کی رخصت تھی کہ اگر کوئی عورت اپنی خوثی ہے مہر کے بغیر آپ کی
   زوجیت میں آنا چاہتی اور آپ اس کو قبول کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، گوالیا واقعہ نہیں ہوالیکن افرادامت کے
   لئے بغیر مہر نکاح ممکن ہی نہیں ۔

یہ دو رخصتیں تھیں ، لیکن ان کے مقابلہ میں اس باب میں آ پ مَلَاثِیْوَمْ پر پچھ قیدیں بھی تھیں۔ جو عام افرادامت پڑئییں۔

- آپ مَنَّا ﷺ بروہی عورتیں حلال تھیں جن کوادائے مہریا بغیرمہر کے آپ اپنی زوجیت میں اب تک لے چکے تصاور رشتہ کی بہنوں میں سے صرف وہی عورتیں آپ کی زوجیت میں رہ سکتی تھیں ، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ ساتھ ہجرت کی تھی۔ مام مسلمانوں برقید نہتی۔
- ﴾ عام سلمان اہل کتاب کی عورتوں ہے جنہوں نے گواسلام نہ قبول کیا ہو نکاح کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں ۔ مگر آپ مَنْائِیْنِ کواس کی اجازت نہ تھی۔
- © جوبیویاں آپ مَنالِیُمُنِیم کے پاس تھیں ،ان میں سے اب کسی کونہ آپ طلاق دے سکتے تھے اور نہ ان کے بعد آپ اور کسی سے اب نکاح کر سکتے تھے۔
- آپ منگائیٹی کو اختیار دے دیا گیا تھا کہ ان بیویوں میں سے چند کو اپنے قریب کرلیں اور باقی کو بیچیے

(531) \$\frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6}

کردیں۔ چنانچہ آپ مُنَائِیْوَ اُسے جارکویعنی حضرت عاکشہ ،حفصہ ،نینب اورام سلمہ ٹُوکُٹیُوُن کو پاس رکھالیا تھا اور بقیہ کوشرف زوجیت بخشنے کے ساتھ اپنے سے علیحدہ رکھا تھا اوران میں آپ ردوبدل بھی کر سکتے تھے۔ ۞ آنخضرت مَنَائِیْوَ اِسَیْ کی بیویوں کو آپ کی وفات کے بعد کسی دوسرے کے نکاح میں جانے کی اجازت نہ تھی۔

> ﴿ وَكَا آنْ تَنْكِعُوْ اَزُواجِهُ مِنْ بَعُدِهِ اَبَدًا ﴾ (٣٣/ الاحزاب:٥٣) ''اورنه بيمناسب ہے كماينے پيغيمر كى بيو يوں سے اس كے بعد بھى نكاح كرو۔''

از داج مطہرات میں دوسری دہ ہوہ عور تیں تھیں جن کاس زیادہ تھا اور گویا اس طرح ان کی کفالت کابار
آپ مُنَّا لَیْنَا نِے اٹھایا تھا۔ چنانچہ حضرت سودہ، حضرت ام سلمہ، حضرت میہونہ، حضرت زینب ام
المساکین ٹُنُا لَیْنَا نیسب بیوا نیس تھیں۔ ایک اور بیوی حضرت زینب بنت جیش تھیں جو گو بیوہ نہ تھیں لیکن مطلقہ تھیں۔ ان کے شوہر نے ان کوطلاق دے دی تھی۔ اس تفصیل ہے آپ مُنَّا لِیُنَا کِی کُثر ت از واج کے مطلقہ تھیں۔ ان کے شوں گے۔ اس کی تصریح نہیں ملتی کہ سورہ احزاب میں می خصوص احکام کب نازل ہوئے کیکن اس بنا پر کہ آپ نے آخری نکاح حضرت میمونہ ڈاٹٹی سے کے میں ادا ہے ممرہ کے دمانہ میں کیا ہے اور اس کے بعد ﷺ آپ کا کوئی نکاح خارت میمونہ ڈاٹٹی ان احکام کے زول کی تاریخ اس نوانہ میں کیا ہے اور اس کے بعد اللہ آپ کا کوئی نکاح فارت نہیں۔ اس لئے ان احکام کے زول کی تاریخ اس

<sup>🆚</sup> طبقات ابن سعد، جزء نساء، ج۸، ص:۹۶ـ

(مين) ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ے بے کو قرار دیا جاسکتا ہے کہ میر میں اسلام کی طاقت اپنے کمال کو پہنچ گئ تھی اور خیبر، طائف اور مکہ معظمہ فتح ہو چکا تھا اور آنخضرت شُلُ ﷺ کوان تعلقات کے ذریعہ ہے کسی نئے قبیلہ کو مطبع کرنے کی ضرورت نہ تھی اور غریب من رسیدہ مسلمان بیواؤں کی کفالت کی حاجت نہ تھی۔

اس تمہید کے بعد یہ بھی بھے لینا چاہیے کہ اسلام نے از واج مطہرات بڑا اُٹین کو وقار نبوت کے برقر ارر کھنے اوران کو تمام تر احکام اسلامی کے نشر واشاعت میں مصروف رہنے کا تھم دے کران کا آیندہ نکاح نا جائز قر اردیا اوران کو تمام سلمانوں کی ماوں کارتبد یا ﴿ وَارْوَاجُهُ اَلْمَا اُلَّهُ مُورِد ﴾ (۲۳٪ الاحزاب:۲) اب ایسی حالت میں چارسے زیادہ نکاح کرنے کی ممانعت کا تھم نازل ہوتا ہے۔ اب جناب رسالت آب مَن اُٹینیم کے لئے اس کے سواچارہ کار کیا ہوتا ، کہ وہ اپنی موجودہ بیویوں پر محدودر ہیں کہ اگر ان میں سے پھر کو طلاق دے دی جائے تو چونکہ وہ دوسرے مسلمانوں کے نکاح میں نہیں آ سکتیں۔ اس لئے ان پر بیصری ظلم ہوتا۔ بنابر میں آ شخصرت من اُٹینیم کے اور طلاق کی رخصت آپ سے سلب کر لی کو موجودہ بیویوں کو آپ کی زوجیت میں رکھنے کی اجازت ہوتی ہو اور طلاق کی رخصت آپ سے سلب کر لی جاتی ہوتا ہوں کو آپ کی زوجیت کے ساتھ ملی کہ گی اور دیتے کو ترف زوجیت کے ساتھ ملی دی گر ارجاء ) کا جاتی ہوتی ہوں وار تی خضرت من اُٹینیم کی اجازت میں دی گئی کہ نبوت محمد کی پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے امورد میں آئی کھنے کو اس کے نکاح کی اجازت نہیں دی گئی کہ نبوت محمد کی پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے امورد میں میں اس پر بھروسہ نبیں کیا جاسکتا تھا اور نہ اس کو کھرم راز ہونے کا شرف بخش جاسکتا تھا۔

نمازشانه

شروع میں جب نماز ، بخگانہ کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے مسلمانوں پردات کی نماز ( تہجد ) فرض تھی ، اس کے بعد معراج میں جب پانچ وقت کی نماز فرض ہوگئ تو تہجد کی نماز عام امت پر فرض نہیں رہی بلکہ صرف مستحب رہ گئی ۔ لیکن خود آنمخضرت منگانیکا کے لئے یہ نماز شانہ فرض مزید کے طور پر باقی رہی ۔ بلکہ صرف مستحب رہ گئی ۔ لیکن خود آنمخضرت منگانیکا کے ساتھ اس کوادا کرتے رہے۔ یہی وہ نمازتھی جس میں دریتک کھڑے دہنے سے پائے مبارک میں درم آجاتا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل جومعراج کی سورہ ہے اس میں نماز ، بخگانہ کے بعد ارشادہ وتا ہے:

﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَعَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ \* عَلَى أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَخْمُودُا ﴿ ﴾

(۱۷/ بنی اسرآئیل:۷۹)

''اوردات کے حصہ میں بیدار ہوکرنماز پڑھ! بیہ تیرے لئے مزید ہے،قریب ہے کہ تیرا پروردگار تچھ کومقام محمود ( مرتبہ شفاعت ) میں اٹھالے''

<sup>🏶</sup> تفسیر ابن جریر طبری، تفسیر سورة احزاب، ج۲۲، ص: ۱٦ مصر\_



اس طرح چاشت کے وقت نماز عام مسلمانوں کے لئے نفل ہے، گراحادیث 🏕 میں ہے کہ بینماز آپ پر بمنز لہ فرض کے تھی اوراس کے ساتھ قربانی کا حکم بھی ، غالبًا بیصدیثیں سورہ کوژکی تغییریں ہیں :

﴿ إِنَّا اَعْطِينُكَ الْكُوْتُرَةُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرُةُ ﴾ (١٠٨/ الكوثر: ٢،١٠)

''اے پیغبر منافین ایم این این کھے کوٹر عطا کیا تو ، تو اس کے شکرانے میں اپنے رب کی نماز (حیاشت ) پڑھاور قربانی کر۔''

گریبلطریق صحاح ندکورنییں ،ای لئے ہمیں ان کوخصائص نبوی منگانٹی کا میں شار کرنے میں اب بھی تامل ہے۔ عصر کے بعد نماز دوگانہ

عام امت کے لئے نمازعصر کے بعد سے غروب تک نماز پڑھناممنوع ہے، مگر آنخضرت مَنْالَّيْنِلَم کو آخر میں بعض از واج مطہرات ٹُنَا لَئُنْ نے عصر کے بعد نماز پڑھتے ویکھا، دریافت کیا تو فرمایا کہ''ایک وفد کی ملاقات میں ظہر کے بعد کی دور کعتیں مجھ سے رہ گئے تھیں، میں ان کی قضا پڑھتا ہوں۔' ﷺ بیعام امت کے لئے تو اس کی قضا واجب نہتھی اور اگر ہوتی بھی تو ایک دفعہ قضا پڑھ لینا کافی تھا، مگر آپ مَنَا لِلَّیْمُ نے اپنے لئے ایک نماز سنت کے ترک عمد کی تلافی کی شاید آخر عمر تک کوشش کرتے رہے۔

صوم وصال

لیعنی کی گی دن کامتصل افطار کئے بغیرروزہ رکھنا عام امت کے لئے ممنوع ہے،لیکن آنخضرت منگانیڈیلم کئی کی دن کاروزہ رکھتے تھے اور چ میں افطار کے وقت پچھ کھاتے پیتے نہ تھے بعض صحابہ ٹٹ گنڈیلم نے آپ کی پیروی میں اس طرح کاروزہ رکھنا جاہاتو آپ نے روک دیااور فرمایا:'' تم میں کون میری طرح ہے مجھ کوتو میرا پروردگار کھلاتا اور سیراب کرتا ہے۔'' ج

صدقہ وز کو ۃ کھانے کی حرمت

آ مخضرت منگائیا اوراہل بیت پرکئی کئی دن کے فاتے گزر جاتے تھے۔عام مسلمان غربت اور تنگ دستی کی حالت میں اس سر مابیہ سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ مگر آپ نے اپنے اوراپنے خاندان کے لئے اس مد کی ہر شے حرام کر دی اور بھی صدقہ کا مال ذاتی مصرف میں لانا گوارانہ فر مایا۔ یہاں تک کہ اگر حسنین وٹی کھٹا لؤکپن کے اقتضا سے صدقہ وفطر کی کوئی تھجور بھی اپنے منہ میں ڈال لیتے تھے، تو آپ اگلواد ہے تھے ہیں اور فر مایا کرتے

بحواله خصائص کبری سیوطی، ج۲، ص:۲۰۸،۲۰۷ طبع حیر آباد.
 ابواب الصلاة، باب ما جاء فی الصلونة بعد العصر:۱۸۶ ها صحیح بخاری، کتاب الاعتصام، باب ما یکره من التعمق.....:۲۹۹ می الصدقة للنبی می التحره من التعمق......۲۹۹ و مسلم کتاب الزکاة، باب مایذ کر فی الصدقة للنبی می الدی الله می ۱۶۹۱ و مسلم کتاب الزکاة، باب تحریم الزکوة علی رسول الله می ۲۶۷۳.

نينية النيقانيق

سے: '' یہ لوگوں کے مال ودولت کامیل ہے، اس کالینا اہل بیت نبوت کوروانہیں۔' پی چنا نچہ ساوات کے لئے قیامت تک اس قتم کے صدقات کالینا جا کر نہیں۔ آپ مُن اُلٹی کے پاس جب کوئی ناواقف شخص کوئی چیز لے کر جا تا تھا کہ اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرے۔ تو آپ دریافت فرمایا کرتے تھے: '' یہ صدقہ ہے یا تھند؟'' اگر تھند کہتا قبول فرماتے اورا گرمعلوم ہوتا کہ صدقہ ہے تو اجتنا ب فرماتے کا اس طرح آ تخضرت مُن الٹی کی اس علم میں کہ خاتمہ کردیا کہ پنجبراسلام کی صدقہ وخیرات کی اس تا کید کا مقصود (نعوذ باللہ ) اپنی اورا پنے خاندان کی دائی پرورش کا سامان تھا۔

<sup>🦚</sup> صحيح مسلم، كتاب الزكوة، باب ترك استعمال آل النبي الليخ على الصدقة: ٢٤٨١\_

صحیح مسلم، كتاب الزكوة، باب قبول النبي عفی الهدیة ورده الصدقة: ٢٤٩١؛ صحیح بخاری،
 كتاب الهبة، باب قبول الهدیة: ٢٥٧٦\_

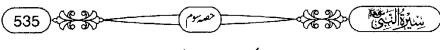

## خصائص نبوی صَالِقَائِمُ

ا حادیث کی دیگرروایتوں میں بعض اور خصائص بھی زبان اقدس سے بیان ہوئے ہیں، مثلاً: یہ کہ میرا مجز ہوتی قیامت تک کے لئے ہے۔ میرے ہیروتمام انبیاسے زیادہ ہیں۔ میری نبوت اولین ہے۔ مجھ کوفلاں فلال سورتیں دی گئیں جو کسی اور کونہیں ملیں۔ فلال فلال وقت کی نمازیں خاص میری امت کے لئے فرض ہوئیں۔ گرحقیقت میں ان میں بعض جزئیات الی ہیں جوان ہی پؤعنوانوں کے تحت میں کسی نہ کسی حیثیت سے درج ہیں۔ سورتوں کی خصوصیت جوامع العلم میں داخل ہے۔ بعض نمازوں کے اوقات کا اضافہ ختم نبوت کے مدارج کے اندر ہے۔ قرآن مجید میں آپ مظافیۃ کی دوخصوصیتیں مذکور ہوئی ہیں۔ وہ ان سب کو جامع ہیں۔ یعنی تعمیل دین اور ختم نبوت ۔ بہر حال اجمال کو چھوڑ کر ذیل میں ہم کونمایاں خصوصیات پر قرآن پاک اور احادیث صححہ کی روثنی میں ایک تفصیلی نظر ڈالنا ہے۔

## رعب ونصرت

آنخضرت مُنْ اللَّيْظِ سے پہلے جوانبیا دنیا میں آئے وہ دوقتم کے تھے، یا وہ بظاہر کمزوراور بے یارو مددگار تھے اوران کو دنیا وی طاقت کا کوئی حصہ عطانہیں ہواتھا۔ پینمبروں کی بڑی تعدادالیی ہی تھی دوسرے وہ انبیا ہیں جن کو دنیا کی ظاہری طاقت بھی ملی تھی اور وہ صرف چند ہیں۔ حضرت موسی، حضرت داؤ داور حضرت

التيمم: التيمم بخارى، كتاب الصلوة، باب قول النبى مَوْقَعَ جعلت لى الارض مسجدُ ا ٤٣٨، كتاب التيمم: ٥٣٣؛ صحيح مسلم، كتاب المساجد: ١٦٣؛ نسائى كتاب الغسل، باب التيمم بالصعيد: ٤٣٢، أسائى كاروايت مِن مُنهمت كامال مير به ليحلال كياكيا كالفاظ مير بي -

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، كتاب المساجد:١١٦٧؛ ترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في الغنيمة: ١٥٥٣ـ

سلیمان عَلِیْلاً گران میں سے کسی کوبھی نام نامی کے رعب اور ہیبت کا انعام عطانہیں ہوا اور تاریخ اس بیان پر شاہد ہے۔ آنخضرت مَلِیْلِیْلاً کا آغاز گوالیو بی بیچارگی اور ہیستی غربت سے ہوا۔ گرانجام موسوی طاقت، داؤ دی سلطنت اور سلیمانی شان وشکوہ پر ہوا اور ان سب سے مافوق بیتھا کہ آپ کی تمام ترقوت، طاقت، رعب و ہیست سب خداکی راہ میں صرف ہوئی۔ اس سے گم کشتوں نے راستہ پایا۔ بیولوں نے یا دکیا۔ سنے والوں نے آواز دی اور بیا اثر پیدا ہوا کہ آپ جس راستہ سے نکل جاتے گناہ گار اور مجرم سراطاعت خم کردیتے اور اپنی سیہ کاریوں پر ندامت کا ظہار کرتے تھے۔

متعدد حدیثوں میں ہے کہ آپ منافیا نے فرمایا: '' مجھے فتح ونصرت ، رعب و ہیبت کے ذریعہ بخش گئ۔ یہاں تک کہ میری دھاک ایک مہینہ کی مسافت تک پر کام کرتی ہے۔'' ﷺ علامہ ابن خلدون نے مقدمہ میں فنون جنگ پر بحث کرتے ہوئے نہایت خولی سے بتایا ہے کہ لڑائیوں میں کسی ایک فریق کو جو فتح ہوتی ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے، جب دوسر نے فریق پر پہلے کی خداداوم عوبیت چھاجاتی ہے۔

آ تخضرت منگانیّنِ کے اسم گرامی کو بیشرف اس لئے عطا ہوا ، تا کہ مزید خونریزی کے بغیر ملک میں امن و امان اورسکون واطمینان بیدا ہو جائے اورصدائے حق کے لئے راستہ صاف ہو ۔ قر آن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس دصف کے عطا کرنے کا وعد ہ فر مایا تھا :

﴿ سَأَلْقِنْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعُبَ ﴾ (٨/ الانفال:١٢)

''عنقریب کافرول کے دلول میں رعب ڈ الوں گا۔''

چنانچدىدوعده بوراموااورقرآن نے شہادت دى:

﴿ وَقَذَكَ فِي قُلُونِهِمُ الرُّعْبُ ﴾ (٣٣/ الاحزاب:٢٦ ،٥٩/ الحشر:٢)

''اورخدانے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔''

چنانچہ بڑے بڑے بڑے دو گردہ کے بہادر زہر میں تلواریں بجھا بجھا کرآئے، گر جب روئے روش پرنظر پڑی کا نہ سن کردہ بخو دہوجاتے تھے۔ مدینہ کے آس پڑی کا نہ سن کردہ بخو دہوجاتے تھے۔ مدینہ کے آس پاس کے یہود جو بڑے بڑے قلعول میں بیٹھ کر فرمان روائی کرتے تھے اور جن کو اپنی فوجی قوت اور جنگی سامانوں پر ناز تھا۔ جب انہوں نے سرتانی کی ، بے لڑے بھڑے آپ کے سامنے اطاعت کی گردن ڈال دی۔ خیبر کے قلعون کے سامنے دفعتہ دی۔ جب ایک ضبح کو ان کے قلعوں کے سامنے دفعتہ کو کہ اسلام طلوع ہوا۔ تو ان کے منہ سے جیج فکل گئی کہ محمد مُنا اُنٹی کا انظر ابوسفیان جو بار ہا ایک فریق مقابل کی حیثیت سے میدان جنگ میں فوجوں کے پرے لگا تارہا۔ فتح کمہ کے دن جب حضرت عباس ڈائٹی اس کو کے کراسلام کے موجزن دریائے الی کا نظارہ دکھار ہے تھے اور رنگ برنگ کے عکم نگا ہوں کے سامنے سے لیے کراسلام کے موجزن دریائے الی کا نظارہ دکھار ہے تھے اور رنگ برنگ کے عکم نگا ہوں کے سامنے سے

🗱 صحیح بخاری: ۴۳۸ وصحیح مسلم عن ابی هریرة: ۱۹۳۳ واحمد ابن ابی شیبه بیهقی وبزار عن علی۔



گزرر ہے تھے قوہر نے دستہ اور نے علم کود کھے کرکانپ کانپ جاتا تھا۔

باایں ہمہاں مجسمہ ہیبت کا حال کیا تھا، نا آشنا ڈرتے تھے اور وہ ان کوٹسکین دیتا تھا۔ بےخبراس سے رعب کھاتے تھے اور آگاہ، بروانہ تھے کہ

﴿ مُحَكَّنَّ رَّسُولُ اللَّهِ ۗ وَالَّذِيْنَ مَعَهَ آشِكَّ آءُ عَلَى الْكُفَّارِرُحَمَّآءُ بَيْنَهُمْ ﴾

(٤٨/ الفتح: ٢٩)

''محمدرسول اللّٰداوران کےسابھی کا فروں پر بھاری اور آپس میں رحم دل ہیں۔''

ایک بدوی آنخضرت مَنَائِیْنِم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی چبرہ مبارک پرنظر بڑی کانپ گیا۔ فرمایا:
" فردنہیں میں بادشاہ بیں ہوں ، ایک قریش عورت کا بیٹا ہوں ، جوسوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔" او حضرت مخرمہ صحابی ڈائٹیئر نے اپنے بیٹے اسود ہے کہا کہ آنخضرت مَنائِیْئِم ن ناخخانہ میں ہیں۔ آپ کو آواز دو ، وہ انجکیانے گئے۔ باپ نے کہا: جان پدر محمد مُنائِیْئِم جبار نہیں ﷺ بیابیت ، یہ وقار ، یہ دبد بہ، بیرعب، تیخ وسنا کی چمک ، فوج کے مسلم کے تلاطم ، جلادوں کی صف بندی اور تیخ بکف سیا ہیوں کی نمائش سے نہیں بیدا ہوا بلکہ

*ہیبتِ حق است ایں از خلق نیست* 

هیبت این مردِ صاحب دلق نیست

سجده گاه عام

اسلام کے علاوہ جس قدر مذاہب ہیں، وہ اپنے مراسم عبادت کے اداکر نے لئے چندگھری ہوئی چار دیوار یوں کے مختاج ہیں۔ گویا ان کا خدا ان ہی کے اندر بستا ہے۔ یہود اپنے صومعوں اور قربان گاہوں سے باہر نہ خدا کو پکار سکتے ہیں اور نہ قربانی کے نذر انے چش کر سکتے ہیں۔ عیسائی اپنے کنیوں کے بغیر خدا کے آگے نہیں جھک سکتے ۔ یہاں تک کہ بت پرست قویل بھی اپنے بت خانوں ہی کی چارد یوار یوں کے اندر اپنے دیوتاؤں کوخوش کرسکتی ہیں۔ لیکن اسلام کے عالمگیر مذہب کا خدا اس آب وگل اور سنگ وخشت کی چارد یوار یوں میں محدود نہیں ۔ وہ ہر جگہ ہے اور ہر جگہ سے پکارا جاسکتا ہے۔ کوہ وصحرا بخشکی وتری ، مجدوک نشت کا ہم جگہ اس کی قربانی مشرق ومغرب ہر جگہ گزرانی جاسکتی ہے:

'' جدهرمنه پھیروا دھر ہی خدا کامنہ ہے۔''

﴿ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾

ع هر جا كنيم سجده بآن آستان رسد

الله شمائل ترمذی، شاکرترندی، می بیروایت موجود نیس البته سنن ابن ماجه، ابواب الاطعمة، باب القدیر:۳۳۱۲ میس اس مفهوم کی روایت موجود به الله سمیح بخاری، کتاب اللباس، باب المزرر بالذهب:۵۸۶۲ میس اس مفهوم کی روایت موجود به ا

🗱 مثنوی معنوی مولاناروم، یافتن دسول قیصردا ..... قایص ۱۳۸۰ – 🗱 صحیح بخادی ، کتاب الصلوة ، بـاب الصلوة فی البیعة: ۴ ۳۶ پس ہے کہ حفرت ابن عباس کا فیزان کرجاؤں میں جن میں تصویریں نہ ہوتیں نماز پڑھ لیتے ۔



آپ سَنَالِیُکُمْ نے فرمایا: ''میرے لئے تمام روئے زمین سجدہ گاہ بنائی گئی۔' پی بیدستلہ ہر چندایک معمولی بات معلوم ہوتی ہے، مگراس کے اندروہ صداقت پنہاں ہے۔ جواسلام کی عالمگیری اور اس کے آخری فد جب ہونے کا اعلان عام کرتی ہے۔

## پیروؤں کی کثرت

دنیا میں لاکھوں پیغیرا تے ، مگر آج دنیا میں ان کی تعلیم وہدا ہت کی ایک یادگار باتی نہیں۔ یہاں تک کہ تاری کے اوراق میں بھی ان کا نام ونشان نہیں ۔ وہ انہیا جن کے صرف حالات معلوم ہیں ، ان کی نبست وہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی آ واز پر لبیک کہنے والے چند ہے آگے نہ بڑھ سکے ۔ حضرت نوح عالیہ بھی ایسا نہ طے گا حضرت عیسی عالیہ ایک ایک ایک بیغیر کا کارنا مہ و کھے جاؤے حضرت موٹی عالیہ ایک بھی ایسا نہ طے گا جس کے مانے والے بوجھی ہوں ۔ حضرت موٹی عالیہ ایک کی کوششوں کے جولان گاہ صرف بی اسرائیل کے چند جس کے مانے والے بوجھی ہوں ۔ حضرت موٹی عالیہ ایک کی کوششوں کے جولان گاہ صرف بی اسرائیل کے چند بڑار نفوس تھے۔ جوقدم قدم پر راہ حق سے ہٹ جٹ جاتے ہیں ۔ کہیں گوسالے کو پوجتے ہیں ، کہیں خدا کو ان آئیکوں سے و یکھنے پر اصرار کرتے ہیں ، کہیں سرفروقی اور جانبازی سے گھرا کر میدان جنگ میں جانے سے انکار کر بیضتے ہیں ۔ حضرت عیسی عالیہ اُلی انسان ان کی شریں گفتاری کا دم جرتے ہیں ، گھران میں جانے سے کی شریں گفتاری کا دم جرتے ہیں ، گھران سے پہلے کہ مرغ با نگ دے ، ابن آدم کو دشمنوں کے نجہ میں اس کے نجہ میں اس کے بہلے نے مشکر ہوتے ہیں ۔ لیکن آخضرت منافیہ کا ایت مال ہے کہ کہ کہ کی طرف میں آپ نے تن تنہا ہے یارو مددگار متلاشیان حق کو مدائے تو حیددی۔ جواب میں ایک آواز بھی بلند نہ جو کی ۔ لیکن سے سال نہ گزر نے بے جو الوداع کا اعلان کیا تو کم و بیش ایک الکے جان ناروفدا کاردا کیں جب آپ نے اس کہ کہ کے الے جو الوداع کا اعلان کیا تو کم و بیش ایک لاکھ جان ناروفدا کاردا کیں بائیں گھڑے۔ تھے۔

تعلیم مسلم میں ہے کہ آپ منگائی نے فرمایا:''جس قدرمیری نبوت کی سچائی کا اعتراف کیا گیا، کسی اور پیغمبر
کی سچائی کانہیں کیا گیا کہ بعض انبیاا ہے بھی ہیں جن کو سچا کہنے والا ان کی امت میں صرف ایک ہی نکلا۔' ﷺ
صححیین میں ہے کہ آپ منگائی ہے فرمایا:'' ایک دفعہ مجھ پر (عالم مثال میں) قومیں پیش کی گئیں۔
بعض پیغمبرایسے تھے کہ ان کے پیچھے صرف ایک ہی دوآ دمی تھے۔ بعض تنہا ہی تھا ان کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔
بعض پیغمبرایسے تھے کہ ان کے پیچھے صرف ایک ہی دوآ دمی تھے۔ بعض تنہا ہی تھان کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔
استے میں ایک بڑی بھیر نظر آئی ، خیال ہوا کہ یہ میری امت ہوگی ، تو بتایا گیا کہ یہ موٹی اور ان کی قوم ہے پھر کہا

صحیح بخاری، کتاب الصلوة: ٤٣٨ ومسلم، کتاب المساجد: ١١٦٣ ونسائی، کتاب الغسل: ٤٣٢ وترمذی، ابواب الصلوة: ٣١٧\_\_

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب في قول النبي ﴿ إِنَّا النَّاسِ يَشْفُع ..... ١٤٨٥ ــ



گیا که دوسرے کنارہ کی طرف دیکھو! تو اتنا سواداعظم نظر آیا کہ اس سے افق جھپ گیا۔ پھر کہا گیا اس طرح ادھردیکھو، بڑی تعداد کثیر دکھائی دی۔ کہا گیا کہ بیسب تیری امت ہے۔ "

## وعوت عام

محدرسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْظِم کے پیرؤوں اور صلقه بگوشوں کی کثر تب تعداد کا ایک اور سبب سیہ ہے کہ آپ مَنْ اللَّهُ عَلَیْ اللهِ مَن اللَّهُ عَلَیْ اللهِ مَن اللّهُ عَلَیْ اللّهِ مَن اللّهُ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّا كَأَفَّةً لِّلِكَاسِ ﴾ (٣٤/ سبا: ٢٨)

''اے محمد مَثَاثِیُّا ہم نے تم کوتمام ہی انسانوں کے لئے بھیجاہے۔''

﴿ تَبْرِكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِم لِيكُونَ لِلْعَلِمِينَ نَذِيرًاكُ ﴾ (٢٥/ الفرقان:١)

''بابرکت ہےوہ جس نے اپنے بندہ پرقر آن اتارا، تا کہوہ تمام دنیا کوہشیار کرے۔''

صحیحین میں ہے کہ آپ مُٹالیُّنِمُ نے فرمایا: ''مجھ سے پہلے نبی خاص اپنی قوم میں بھیجا جاتا تھا اور میں ہم ہم آئی ہمام دنیا کے لئے بھیجا گیا ہوں۔'' ﷺ اس معنی کی بکثر ت روایتیں حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی آئی ہیں۔اس کی عملی دلیل بیہ ہے کہ تمام پیغیبروں کے حالات پڑھ جاؤ، سب کے پیروؤں کوان کی زندگی میں خود انہیں کے قوم و ملک کے اندر محدود پاؤ گے لیکن آپ کے حلقہ بگوشوں میں خود آپ کی زندگی میں عرب کے علاوہ سلمان مجمی، صہیب رومی، بلال حبثی رش گائٹہ مسب کو پاؤ گے۔سلاطین عالم کے نام آپ کا وعوت نامہ بھی اس محمیم وعوت کی مشخص عملی دلیل ہے۔

جوامع التكلم

دنیا میں ہی آسانی صحیفے اب بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں۔گران میں ایک کے سوا وصف جامعیت سے سب محروم ہیں ۔ توراۃ اقوام کی تاریخ اورا حکام وقوا نین کا مجموعہ ہے۔ عقیدہ تو حیدورسالت کے سوا تمام دیگر ضروری عقا کد سے اور رسم قربانی کے علاوہ تمام دیگر مسائل عبادات سے اور چندمعمولی باتوں کو چھوڑ کر تمام وقاکق اخلاق سے یکسر خالی ہیں ۔ زبور صرف دعاؤں اور منا جاتوں کا ذخیرہ ہے۔ سفر ابوب عالیہ اسلامی صرف عقیدہ تقدیر ورضا کی تعلیم ہے۔ امثال سلیمان صرف مواعظ وتھم ہیں ۔ دیگر انبیائے بنی اسرائیل کے صحیفے صرف

صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة - ۲۷۰۰۰۰ و بخارى
 كتاب الطب: ۵۷۰۵ كتاب احاديث الانبياء باب وفات موشى: ۳٤١٠ هـ بخارى، كتاب الصلوة، بأب قول النبي على جعلت لى الارض مسجدا: ٤٣٨ و مسلم، كتاب المساجد: ١١٦٣ ـ

مِنْ الْمِوْالْفِيْوَالْفِيْوَالْفِيْوَالْفِيْوَالْفِيْوَالْفِيْوَالْفِيْوَالْفِيْوَالْفِيْوَالْفِيْوَالْفِيْوَالْفِيْوَالْفِيْوَالْفِيْوَالْفِيْوَالْفِيْوَالْفِيْوَالْفِيْوَالْفِيْوَالْفِيْوَالْفِيْوَالْفِيْوَالْفِيْوَالْفِيْوَالْفِيْوَالْفِيْوِالْفِيْدِينِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ

اس کے قرآن مجید، توراہ ، زبوراورانجیل کو جامع ہے اوران کے سوا کی اور بھی ہے ، وہ تاریخ اقوام بھی ہے ، اضلاق و مواعظ بھی ہے ۔ دعا و مناجات بھی ہے ، اس میں دین کامل کے تمام عقائد ہیں۔ تمام مراہم عبادت ہیں، تمام معاملات کے احکام وقوا نین ہیں۔ اس میں ایک مسلمان کی زندگی کے ہر دوراور ہر شعبہ کے کامل ہدایات اور شیحے تعلیمات موجود ہیں۔ صرف تورا ہ کے اسفار خمسہ یہود کی نم ہی زندگی کا کامل مجموعہ نہیں ۔ صرف انجیل عیسائیوں کی نم ہی حیات کا سرماینہیں۔ یہاں تک کدان کے عقائد وعبادات بھی ان کے صحفوں کے رہین منت نہیں اور وہ ان کی شیحے تعلیم سے یکسر خاموش ہیں۔ لیکن اسلام قرآن سے باہر پچھ نہیں ۔ باہر ہجھ نہیں ۔ باہر جو پچھ ہے (احادیث) اس کی عملی توضیح وقفیر ہے ۔ وہی تنہامسلمانوں کی ہرضرورت کا فیل اور ہر سوال کا مجیب ہے اوراس کے اس کی ہملی توضیح وقفیر ہے ۔ وہی تنہامسلمانوں کی ہرضرورت کا فیل اور ہر سوال کا مجیب ہے اوراس کے اس کی ہملی توضیح وقفیر ہے ۔ وہی تنہامسلمانوں کی ہرضرورت کا فیل اور ہر سوال کا مجیب ہے اوراس کے اس کی ہملی توضیح وقفیر ہے ۔ وہی تنہامسلمانوں کی ہرضرورت کا فیل ہے ) کا نحرہ بلند کرتے ہیں ۔ قرآن جوامع الکلم ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے اندر یکنکڑوں لطائف ہیں۔ اس کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک لفظ سے شکامین اور فقہا نے چند در چند مسائل نکا لے ہیں اور صوفیہ اور ارباب حال نے متعدد کیا تہ نہیں ہوا اوراس کی جوامع الگلمی کا حصر نہ ہو سکا۔ گئے پیدا کے ، ہیں تا ہم اس کی لطافق اور نزا کوں کا خاتم نہیں ہوا اور اس کی جوامع الگلمی کا حصر نہ ہو سکا۔

صحیح بخاری، کتاب الاعتصام، باب قول النبی علیه بعثت بجوامع الکلم: ۷۲۷۳ و کتاب التعبیر، باب المفاتیح فی البد: ۷۰۱۳ و مسلم کتاب المساجد: ۱۹۸ ه بحواله خصائص کبری، ۲۰، ص: ۱۹۸ ها المفاتیح فی البد: ۷۰۱۳ و مسلم کتاب المساجد: ۵۸ می بحواله خصائص کبری کا مین اور مفصلات، قرآن مجیدی کی کی سورتوں کے مختلف مجموعوں کے نام ہیں۔

ا الوقيم عن ابن عباس (بحوالسه خصائص سيوطى ، ج ٢ ، ص ٢٠٤ ، و و مرى روايت كالفاظ پهلے سے زياد و قرين الوقيم عن ابن عباس (بحوالسه خصائص سيوطى ، ج ٢ ، ص ٢٠٤ ، و و مرى روايت كالفاظ پهلے سے زياد و قرين قياس ميں ، كوكد شانى اور سيع طوال ہمارى خيت ميں ايك بى ميں ، اور پهلى روايت ميں ان كودو بتايا كيا ہے ، حالا نكہ خود قرآن في العشانى كا تنصيل ميں من الممثانى كا مشانى كا تنصيل ميں ، من الممثانى كا تنصيل ميں روايات اور على كي تشريحات ميں بہت سے اختلافات ميں بعض روايات سے معلوم ہوتا ہے كہ سبعا من المثانى سور و كا تحكو كہا كيا ہے ، من سبحاً من المثانى مور و كا تحكو كہا كيا ہے ، يا من من النبي مان النبي مان كا تنافي الله على النبي مان كا تنافي الله على ال



اسلام کا تعیفہ جب ایسا جامع ہے۔تو یقیناً وہ دین بھی جس کو لے کروہ آیا۔ کامل ہوگا۔قر آن مجید نے آنخضرت مَنَّ الْفَیْرِ کَی وفات کے قریب میں مسلمانوں کے اجتماع عظیم کے دن (ججۃ الوداع) یہ عام اعلان کیا: ﴿ ٱلْمَیْوُمِ ٱلْکُمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْهُ وَاَثْمَیْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمِیتِی وَرَضِیْتُ لَکُمُّ الْاِسْلاَ مَدِیْنَا ا

(٥/ المآئدة:٣)

'' آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو دین کی حیثیت سے میں نے تمہارے لئے پیند کیا۔'

دائگی معجزه

وہ دین جومختلف انبیا علیہ کی وساطنوں سے دنیا میں آتارہا۔ چونکہ وہ محدود زمانوں کے لئے آیا۔ کیا اس لئے ان کے معجز سے بھی محدود الوقت تھے۔ یعنی ایک خاص وقت میں پیدا ہوئے اور مٹ گئے، اب عصائے موی کہن داؤد ، تعبیر یوسف، ناقہ ہود نفس عیسی علیہ کا کہاں بیتہ ہے؟ لیکن جودین محمد رسول اللہ شائیلی کا کہاں بیتہ ہے؟ لیکن جودین محمد رسول اللہ شائیلی کے ذریعہ آیا کامل تھا اور قیامت تک کے لئے آیا تھا۔ بنا ہریں اس کے لئے ایک دائمی اور متعقل معجزہ کی ضرورت تھی اور وہ خوصحیفہ اسلام ہے۔ تصحیحین میں ہے کہ آئخضرت شائیلی کے فرمایا: 'مرنبی کووہ معجرہ ملا۔ جس

مستدرك حاكم، تفسير سورة احزاب، ج ٢، ص: ١٨٤ على محراس روايت كالفاظ ال طرح بين: انى عبدالله وخاتم النبيين وابى منجدل فى طينته اور بيروايت كتاب التاريخ، باب ذكر اخبار سيد المرسلين بين ال الفظول كالتحم اننى عندالله فى اول الكتاب لخاتم النبيين وان آدم لمنجدل فى طينته (ج ٢، ص: ٢٠٠) "ض"

رِاس کی امت ایمان لائی ، کین جو مجھے ملاوہ وقی ہے۔ جو خدا نے بھیجی تو مجھے امید ہے کہ میرے پیروتمام انبیا عَلیم انبیا عَلیما ہے نیادہ ہوں گے۔' ﷺ یہ خیال مبارک اس لئے تھا کہ آپ مَن اللّٰیٰ کا مجزہ وقی قیامت تک کے لئے ہے۔ اس لئے اس کو دیکھنے والے اور اس پر ایمان لانے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ دوسرے انبیا عَلیما ہے کہ مجرہ بحائے خود مجزہ نہ تھے۔ اس لئے وہ تحریف وتغیر سے پاکنہیں رہاور قرآن دین کا کامل صحیفہ خاتم الانبیاء کی وقی اور دائم مجزہ بن کر آیا۔ اس لئے وہ بمیشہ کے لئے اپنی حفاظت کا سامان اپنے ساتھ لایا: ﴿ وَالْمَا لَهُ لَهُ فَعِظُونُ مُن ﴾ (۱۵/ الحجر: ۹) ''اور ہم ہیں اس کے محافظ۔''

حتم نبوت

یدرعب ونصرت، یہ پیرووں کی کثرت، یہ بجدہ گاہی عام، یہ اعجاز دوام، یہ جوامح الکمی ،یہ دعوت عمومی، یہ محیل دین، یہ آیات ہیں کہ آپ منابی کے جوداقدس پرتمام پینمبرانہ نعتوں کا عالم ہیں کہ آپ منابی کے جوداقدس پرتمام پینمبرانہ نعتوں کا خاتمہ ہوگیا اور اب دنیا کسی شخ آنے والے کے وجود ہے مستغنی ہو گئی اسلامت کا سلسلہ نتہی ہوگیا اور اب دنیا کسی شخ آنے والے کے وجود ہے مستغنی ہو گئی ۔اسی لئے قرآن پاک نے عہد نبوت کے سب سے بڑے جمع میں یہ اعلان عام کیا کہ ﴿ اَلْیَوْمُ اَلْمُلْتُ لَلْمُ اِلْهُ لَا اَلْمُوْمُ اَلْمُلْتُ لَلْمُ وَالْمُلْتُ عَلَيْكُمْ اِلْمُلْمُ اِلْمُلْمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

''آج میں نے تمہارا دین کائل کر دیا اور اپنی نعت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لئے دین کی حیثیت سے اسلام کو پیند کیا۔''

یہ آیت جونو ذوالحجہ <u>واج</u> کونازل ہوئی۔اس بات کی بشارت تھی کہ نبوت جس کا مقصد دین کی عمارت میں کسی نہ کسی اینٹ کا اضافہ تھاوہ آج بھیل کو پہنچ گئی لیکن اس سے پہلے <u>3 ج</u>یس بھی یہ بشارت ان الفاظ میں گوش گزار ہوچکی تھی:

﴿ مَا كَانَ مُحَدُّ ٱبَآ اَحِدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّهِ مِّنَ \* ﴾

(٣٣/ الاحزاب:٤٠)

''محمد(مَنَّافِیْزُم) تبہارے مردول میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن خدا کے پیغمبراور تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔''

ختم کے لغوی معنی کسی چیز کواس طرح بند کرنے کے ہیں کہ نداس کے اندر کی چیز باہر نکل سکے اور نہ باہر کی چیز اس کے اندر جاسکے۔ ﷺ اسی سے اس کے دوسرے معنی کسی شے کو بند کر کے اس پر مہر کرنے کے ہیں۔

<sup>🗱</sup> صحيح بخاري، كتاب الاعتصام، باب قول النبي كُلُيَّةٌ بعثت بجوامع الكلم:٧٢٧٤؛ صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب وجوب الايمان....٣٨٥\_

<sup>🥸</sup> ديكهو لسان العرب، ج١ ، ص:٧٩ وصحاح جوهري واساس البلاغة زمخشريـ

جواس بات کی علامت ہے کہاس کے اندر سے نہ کوئی چیز باہر نکلی ہے اور نہ کوئی باہر کی چیز اس کے اندر گئی ہے اور چونکہ بیٹمل مہرسب سے آخر میں کیا جاتا ہے۔اس کے معنی انتہا اور ختم کرنے کے بھی آتے ہیں۔قرآن مجید میں بیتمام معنی مستعمل ہوئے ہیں۔مثلاً:

﴿ ٱلْيُؤُمُّ نَخْتِمُ عَلَى ٱفْوَاهِهِمْ ﴾ (٣٦/ يسَ:٦٥)

''آج (قیامت کے دن )ان کے منہ پرمہراگادیں گے۔'' ( یعنی بند کردیں گے کہ بول نہیں ) نبید

یہاں ختم کے معنی بند کردیئے کے بالکل ظاہر ہیں:

﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ (٢/ البقرة:٧)

''خدانے ان (کافروں کے) دلوں پرمہر لگا دی ہے ( یعنی ان کے دلوں کے دروازے بند کردیئے )۔''

کہ باہر سے جونصیحت اور ہدایت کی ہا تیں وہ سنتے ہیں وہ ان کے دلوں کے اندرنہیں گھستیں اور بے اثر رہتی ہیں:

﴿ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ ﴾ (٤٥/ الجاثية: ٢٣)

"اورخدانے اس کے کان پراورول پرمہرلگادی ( معنی اس کے کان اور ول بند کرد یئے )۔"

کہاس کے کان کے اندر دعوت رسول کی آواز اور اس کے دل کے اندراس آواز کا اثر نہیں جاتا۔

﴿ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ تَخْتُوْمِ ﴿ ﴾ (٨٣/ المطففين: ٢٥)

''اہل جنت پلائے جائیں گےوہ شراب جس پرمبرلگی ہوگی۔''

وہ سر بمہر یعنی بند ہوگی جواس بات کا ثبوت ہوگا کہ بیاض شراب ہے۔ بیکھی نہیں کہ اس کے اندر کی خوشبو با ہر نکل گئی ہواور نہ اس کے اندر باہر سے کوئی چیز کسی نے ملا دی ہے۔ جس سے اس کی تیزی کم ہوگئ ہے۔ اسی کے بعد بیآ یت ہے:

﴿ خِتْمُهُ مِسْكُ ﴿ ﴾ (٨٣/ المطففين: ٢٦)

''اس کی مهرخشت ہوگی (یا )اس شراب کا آخر مشک ہوگا۔''

یعنی اس کے ہرگھونٹ کے چینے کے بعد مشک کی بواس میں سے نکلے گی ، یایہ معنیٰ کہ بوتل یا صراحی کا منہ غایت صفائی اور نزاہت کی غرض سے دنیا کی طرح مٹی ، لاکھ یا موم کے بجائے مشک خالص سے بند ہوگا۔

بہر حال ان تمام استعالات ہے یہ بالیقین معلوم ہوگا کہ اس لفظ ہے عمومی اور مشترک معنی کسی چیز کے بند کرنے کے بیں۔ لفظ خاتم کی دوقر اء تیں ہیں۔ مشہور قراءت 🆚 تو خاتم ( بکسرتاء) کی ہے جس کے معنی ختم کرنے والے اور بند کرنے والے کے ہوئے اور دوسری قراءت خاتم کی ہے۔ جس کے معنی ہیں وہ شے جس

🖚 تفسیر ابن جریر طبری، جز ۲۲، ص: ۱۱ وتفسیر ابن حبان اُندلسی، تفسیر آیت مذکور، ج۷، ص: ۲۳۲\_

کے ذریعہ سے کوئی شے بند کی جائے اور اس پرمہر لگائی جائے ، تا کہ وہ کھولی نہ جا سکے اور نہ اس کے اندر کوئی چیز باہر سے جا سکے۔ الغرض دونوں حالتوں میں آیت پاک کا حاصل معنی ایک ہی ہوگا کہ آپ مٹائیڈی کا وجود پنجمبروں کے سلسلہ کو بند کرنے والا اور ان پرمہر لگا دینے والا ہے کہ پھر آئیدہ کوئی نیا شخص اس جماعت میں داخل نہ ہو سکے۔

آیت پاک کامطلب ہے ہے کہ آنخضرت مُنالِیَّیِّا تہارے وہ ظاہری باپنیں ہیں۔جس کے دشتہ کی بنا پر وراثت اور حرمت نکاح وغیرہ کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ بلکہ وہ روحانی باپ (رسول اللہ) اور سب ہے آخری روحانی باپ (خاتم النبیین) ہیں۔ اس لئے باپ ہونے کے ظاہری احکام کے بغیر آپ سے وہی پر رانہ محبت رکھنی چاہیے۔ پر انہ کارخ آپ کی پر رانہ اطاعت کرنی چاہیے۔

احادیث صیحه میں لفظ خاتم النہین کی تشریح بالکل صاف اور واضح ہے۔ منداحمد میں حضرت ثوبان اللہ اور حضرت خدیفہ وال اور حضرت خدیفہ والفیخ اللہ اور ترفدی میں صرف حضرت ثوبان وٹالفیڈ سے مروی ہے کہ آپ میں اللہ علیہ میں اور حضرت نوبان وٹالفیڈ سے مروی ہے کہ آپ میں اور حضرت نوبان میں ہے۔''

((وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي))

'' بتحقیق میں نبیوں کا خاتم ہوں میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔''

(لا نبسی بعدی) خاتم انبیین کی تفیر وتشری ہے، جس سے نابت ہوتا ہے کہ خاتم انبیین کے بیمعنی بین کہ آپ منابی نافیق کے بعد پھرکوئی نبی نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کی تکیل دین اور ختم نبوت کی جو مشہور تمثیل بیان کی ہے اور جس کو ہم اس سے پہلے لکھ چکے ہیں۔ اس سے بھی لفظ خاتم انبیین کی پوری تفییر ہوتی ہے۔ آپ منافیق نے فرمایا: 'میری اور دیگر انبیا کی مثال ایس ہے جسے کس نے کوئی عمدہ کل بنوایا ہو، لوگ اس کوآ آکر دیکھتے ہیں اور اس کی عمد گی اور خوبصورتی پرعش عش کرتے ہیں، لیکن اس کے ایک گوشہ میں ایک این کی جگہ خالی ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر بیا تنا تا تمام نہ رہ جاتا تو خوب ہوتا۔' اس کے بعد مختلف روایتوں میں حسب فریل الفاظ ہیں:

((فانا تلك اللبنة)) 🗱 🧪 ''تو ميس وبي آخري اينت بول\_''

((فا نا اللبنة وانا خاتم النبيين))

''تو میں دہی آخری اینٹ ہوں ادرسب پیغیبروں کا خاتم ہوں۔''

<sup>🗱</sup> ج ہ ، ص:۲۷۸\_ 🐞 ج ہ ، ص: ٣٩٦، اس روایت میں ۲۷ تعداد کھی ہے جن میں چار عورتمیں ہون گی۔

<sup>🗱</sup> ابواب الفتن، باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج ....: ٢٢١٩-

<sup>🦚</sup> صحيح بخارى، كتاب المناقب باب خاتم النبيين:٣٥٣٥؛ صحيح مسلم، كتاب الفضائل: ٥٩٥٩-

<sup>🤃</sup> صحیح بخاری ، ایضًا؛ صحیح مسلم: ۹۹۱ د



((فانا موضع اللبنة جئت فختمت الانبياء))

''میں پیفیبروں میں اس آخری این کی جگہ ہوں میں آیا تو پیفیبروں کا سلسلہ ختم کردیا۔''

((في النبيين موضع تلك اللبنة))

‹ میں پنجمبروں میں اس آخری اینٹ کی جگہ ہوں ۔''

آ تخضرت مَثَّالِيَّةِ نَ ويگرانبياك مقابله مين ايخ جو مخصوص فضائل گنائے بين ان مين ايك ختم نبوت بھي ہے۔ چنانچ سلم (كتاب المساجد) ترندى (كتاب السير باب الغنيمه) اور نسائي مين ہے كه آب مَثَّ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالِمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَاعِمِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

((وختم بي النبييون)) ♦ "اورانبيا مجھ نے گئے۔"

سنن داری میں حضرت جابر رٹائٹیڈے روایت ہے کہ آپ سکالٹیٹی نے فر مایا:

((وانا خاتم النبيين ولا فخر))

''اور پنجمبروں کا خاتم ہوں اوراس پر فخرنہیں۔''

آ پ مَنْ اللَّيْظِ کا خاتم نبوت ہونا کو کی اتفاقی واقعہ نہ تھا۔ بلکہ یہ آ پ کی وہ خصوصیت تھی جو آ پ کے لئے روز اوّل ہے مقرر ہوچکی تھی۔ آ پ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْ ارشاد فر مایا:

((اني عبدالله خاتم النبيين وان آدم لمنجدل في طينته)) 🕏

''میں خدا کا ہندہ اور خاتم انبیاتھا اور آ دم ہنوز اپنے عضر خاکی میں پڑے تھے''

حضرت علی ر النفیٰڈ کو جب آپ مکاٹیٹیٹم نے اہل ہیت کی تگرانی کے لئے مدینہ میں چھوڑ کر تبوک جانا جا ہا اور حضرت علی ر النفیٰڈ نے ہمر کاب نہ ہونے پر ملال خاطر خلا ہر کیا تو آپ نے ان کوٹسلی دی اور فر مایا:

((الا ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسلى الا انه ليس نبى

بعدی) 🗱

'' کیاتم اس پرخوش نہیں کہتم میں اور مجھ میں وہ نسبت ہوجو ہارون اورمویٰ میں تھی ،کیکن ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔''

- 🗱 صحيح مسلم، عن جابر: ٥٩٦٣\_ 🔯 ترمذي، ابواب المناقب، باب سلوا الله لي الوسيلة: ٣٦١٣ـ
- 🦈 صحيح مسلم، كتاب المساجد، :١١٦٧؛ جامع ترمذي، ابواب السير، باب ماجاء في الغنيمة:١٥٥٣ـ
  - النين دارمي، المقدمة، باب ما اعطى النبي م من الفضل: ١٩٩٠
- ﴿ بِيهِ بِيهُ مِسْ وَمِلْ كَالِول مِنْ بِمِ مستدرك حاكم تفسير سورة احزاب، ج٢، ص: ١٨٤ ، عاكم اورة بي نے الكَ لَيْحُ كَ بِوَمَارِيُّ امام بخارى، بمحواله فتح البارى، ج٦، ص:٧٠٤ وحلية الاولياء ابى نعيم وشعب الايمان بيهقى (بحواله كنز العمال، ج٦، ص: ١٠٤ حيرة باد) ومسند احمد، ج٤، ص: ١٢٧، ١٢٧ـ
  - 🤀 صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة تبوك:٤٤٦٦ـ

مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ ع صحيح مسلم ميں بدالفاظ میں :

((غیو انه لانبی بعدی)) 🗱 💮 ''لیکن په کهیرے بعدکوکی نی نہیں۔''

((الا انه لا نبوة بعدى)) "الكن بدك مير بدكوكي نبوت نبيل."

صیح بخاری الله اور سیح مسلم الله میں ہے کہ آپ مُلَا تَیْاً نے فرمایا: '' بنواسرائیل کی نگرانی اور سیاست انبیا کرتے تھے، ایک نبی جب مرتا تھا تو دوسرا نبی پیدا ہوتا تھا۔''

((وانه لا نبي بعدي)) "اور بتحقيق مير بعدكوكي نبي نه موكات

جامع تردى الله اورمتدرك فليس بهكة مخضرت من الفائم في معرت عرف كالفا كامد مين فرمايا:

((لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب))

''اوراگرمیرے بعد کوئی نبی ہوسکتا تو وہ خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔''

عربی زبان جانے والے کومعلوم ہے کہ''لو "امر محال کے لئے آتا ہے،اس معلوم ہوا کہ آپ سَلَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّ کے بعد کسی دوسرے نبی کا آنا محال ہے۔

آ تخضرت سُلَّيْنِ أِنْ فرمایا: "میرے پانچ نام بین: میں محمہ ہوں، میں احمہ ہوں، میں ماحی ہوں کہ خدا میرے ذریعہ سے کفر کو تحو کرے گا اور میں عاقب میرے ذریعہ سے کفر کو تحو کرے گا اور میں عاقب (آخری) ہوں۔ اور میں عاقب (آخری) ہوں۔ اور میں بعدہ نبی "جس کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ جامع تر ندی اور بعض دوسری کتابوں میں آخری فقرہ ان الفاظ میں ہے: ((الدی لیسس بعدی نبی)) یعنی "میں وہ عاقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔"

صحیح بخاری میں آپ منگافیا کا ارشاد ہے: ' خوشخریوں کے سوانبوت کا کوئی حصہ باتی نہیں رہا۔' صحابہ نے پوچھا کہ یارسول اللہ منگافیا کی خوشخریاں کیا ہیں۔فرمایا: '' روئیائے صالحہ' ﷺ (یعنی سے خواب) پڑھ چکے ہوکہ اللہ تعالیٰ نے انبیا کواپنے امور غیب سے مطلع کرنے کے متعدد ذرائع مقرر کئے ہیں۔مجملہ ان کے ایک روئیائے صالح بھی ہے۔ای لئے احادیث میں آیا ہے کہ''نبوت کے چھیالیس اجزامیں سے ایک جزو

ت صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل على: ٦٢١٧، ٦٢١٨.

عصحيح بخاري، كتاب احاديث الانبياء، باب ماذكر عن بني اسرائيل: ٣٤٥٥\_

<sup>🕏</sup> صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب وجوب الوفاء.....:٤٧٧٣\_

الذهبي - المناقب: ٣٦٨٦ حديث غريب حسن - الله مناقب عمر ، ج٣، ص ٨٥٠، حديث صحيح صححه الذهبي - المستح بخارى بين عاقب كالغير مذكور الذهبي - المستح بخارى بين عاقب كالغير مذكور المستح بخارى بين يده يشاورعا قب كي الغير المام زمرى حدد ، ج٤، ص ٨٤٠، من يدهد يشاورعا قب كي الغير المام زمرى حدد كورب -

<sup>🎁</sup> فتح الباري شرح بخاري، ج٦، ص:٤٠٦\_

<sup>🦚</sup> صحيح بخاري، كتاب التعبير، باب المبشرات: ٦٩٩٠ـ

ومومن كارؤيائ صالحه ہے۔ ' اللہ اور حديث ميں ہے كه آپ مُنَا يُنْظِمَ فِي مايا: ' مم سے پہلے قوموں ميں محدثين (بات كئے گئے) ہواكرتے تھے۔ اگر ميرى امت ميں كوئى محدث ہوگا تو وہ عمر ہيں۔ ' اللہ المم حديث في محدث كے معنى ملهم كے لكھ ہيں۔

غرض ختم نبوت کے بعداب جونعت اہل ایمان کے لئے باتی رہ گئی ہے وہ صرف دو ہیں۔ رؤیائے صالحہ اور الہام لیکن چونکہ نبی کے سواکوئی انسان معصوم نہیں اور نہ اس کی سچائی کی کوئی قطعی شہادت موجود ہے۔
اس لئے کسی مومن کے رؤیائے صالحہ اور الہا مات کسی دوسر شخص پر بلکہ خود اس پر بھی جمت نہیں اور ان کے مخانب اللہ ہونے پریفین کامل کرنا اور ان کی اطاعت و پیروی کرنا اور ان کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور ان کی صدافت پر تحدی کرنا ضلالت و گمراہی ہے۔ ان رؤیائے صالحہ اور الہا مات صادقہ کے ذریعہ سے جو چیز مومن کودی جاتی ہے۔ وہ احکام نہیں ہوتے بلکہ صرف خوشخریاں ہوتی ہیں۔ یعنی امرغیب اور منتقبل سے پچھ اطلاعات اور مناظر۔

مندابن طنبل میں حضرت ابن عباس رہائے گئا ہے روایت ہے کہ آپ منگائی ہے مرض الموت میں حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا۔حضرت ابو بکر رٹائٹی امام تھے اور صحابہ کرام رٹنگائی صف بستہ بیچھے، اس وقت بیرآخری اعلان فرمایا:

((ياايها الناس لم يبق من مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة يراها المسلم اوترى له))

''ا بوت کی خوشخریوں (غیبی ذرائع علم وخر) میں سے اب کوئی چیز باقی نہیں رہی۔
لیکن ایک رؤیائے صالحہ جو سلمان اپنے متعلق آپ دیکھے یا کوئی دوسرااس کے متعلق دیکھے۔''
اس سے صاف ہو گیا کہ رؤیائے صالحہ شخص احوال و مناظر ہے متعلق ہے۔اس کتاب میں حضرت انس بن مالک ڈاٹٹٹٹ کی روایت ہمارے مقصد کے اثبات کے لئے اس ہے بھی زیادہ صاف اور واضح ہے۔ حضرت انس ڈاٹٹٹٹ کہتے ہیں کہ ایک دن مجلس نبوی سُٹاٹٹٹٹ میں خدام حاضر تھے۔ آپ مُٹاٹٹٹٹ نے فرمایا:

((ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي))

''رسالت اورنبوت كاسلسلەمنقطع ہوگیا تومیرے بعد نیكوئی رسول ہوگا اور نیكوئی نبی۔''

صحابہ رض النظم پریہ بات سخت گزری تو آپ منگاتی کا نے فرمایا: ((ولسکسن السمبشرات)) ''لیکن خوشخریاں باقی ہیں۔''لوگوں نے عرض کی ، یارسول الله! خوشخریاں کیا ہے؟ فرمایا:''مردسلم کی رؤیائے صالحہ

<sup>🏶</sup> صحيح بخارى، كتاب التعبير:٦٩٨٣ وصحيح مسلم، كتاب الرؤيا:٩٠٦ ومسند احمد، ج٣، ص: ١٤٩، عن انس\_ 🏕 بخارى، كتاب فضائل الصحابة:٣٦٨٩ ومسلم:٢٠٤ وترمذى: ٣٦٩٣\_

<sup>🤁</sup> مسند احمد، ج۱، ص:۲۱۹\_

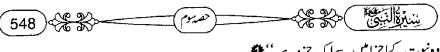

وہ نبوت کے اجز امیں ہے ایک جزوے ہے' 🏶

بیتمام حدیثیں حقیقت میں جبیہا که تر مذی 🗱 وحاکم میں ہے۔اس آیت کی تفسیر میں ہیں: ﴿ ٱلْآلِنَّ ٱوْلِيَآ عَاللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَخْزَنُوْنَ ۚ ٱلَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَقُوْنَ ۞ لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْمَيْوَالدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ \* ﴾ (١٠/ يونس: ٦٣، ٢٥) ''ہاں! اولیائے الٰہی کوکوئی خوف اورغم نہیں۔جوایمان لائے اور تقویٰ کرتے تھے۔ان کو دنیا اورآ خرت میں بشارت ہے۔''

صحابہ رخیٰ کُٹیٹی نے بوچھا کہ دنیا میں ان کے لئے بشارت کیا ہے؟ فرمایا:''رؤیائے صالحہ'' اس آیت پاک سے دو باتیں معلوم ہوئیں ،ایک بیر کہان مبشرات کےحصول کا ذریعہ ایمان اور تقویٰ کی تکمیل ہے اور دوسری بیر کہالیے لوگوں کا نام جن کو بیر مرتبہ حاصل ہوا ،اولیائے اللہ ہے اور اس لئے ان کے اس رتبہ کا نام ولایت ہوگا۔اس کو جزئی نبوت ،لغوی نبوت ،مجازی نبوت ، نبوت ناقصہ وغیرہ کے الفاظ سے ادا کرنا الیی لفظی گمراہی ہ، جومعنوی گمراہی کی طرف مفضی ہے اور اس سے شرک فی النبوۃ کی اسی طرح برائیاں پیدا ہوں گی، بلکہ ہوئیں اور ہور ہی ہیں ۔جس طرح حضرت عیسیٰ علینِلا کومجازی معنوں میں ابن اللّٰہ کہہ کرحقیقی معنوں میں عیسا کی شرك في التوحيد مين مبتلا ہو گئے، كيونكه برقتم كى نبوتوں كا خاتمہ ہو چكا، دين كى يحميل ہو چكى ، دنيا ميں خدا كا آخرى پیغام دعوت محمدی مَنْ ﷺ کے ذریعہ سامعہ نواز ہو چکا معمارِ قدرت اپنی عمارت میں اس آخری پھر کواپنی جگہ پر رکھ کراپی تغمیر پوری کر چکا، درجہ بدرجہ ستاروں کے طلوع کے بعدوہ خورشیدانور طالع ہوا۔جس کے لئے غروب نہیں ۔طرح طرح کی بہاروں کے آنے کے بعد باغ کا ئنات میں وہ سدا بہارموسم آ گیا۔جس کے بعد پھر خزال نہیں۔

## شفاعت اولين

عرصة دارو گيرمحشريين جب جلال البي كا آفتاب پوري تمازت پر ہوگا اور گنا ہگارانسانوں کوامن کا کوئي سائینیں ملے گا۔اس وقت سب ہے پہلے فخر موجودات ، باعث خلق کا ئنات ،سید اولا د آ دم، خاتم الانبیا و رحمت عالم مَثَاثِيْزُم ہاتھوں میں لوائے حمد لے کر اور فرق مبارک پر تاج شفاعت رکھ کر گنا ہگاروں کی دشگیری فرما کیں گے۔لفظ''شفاعت''اصل لغت میں شہ ف سے نکلاہے۔جس کے معنی جوڑ ابننے ،ایک کے ساتھ دوسرے کے ہونے کے ہیں۔، چونکہ شفاعت اصل میں یہی ہے کہ کسی درخواست کنندہ اور عریضہ گز ار کے ہم آ ہنگ ہوکرکسی بڑے کےسامنے اس کی عرض و درخواست کو قبول کر لینے کی خواہش کا اظہار کرنا۔ آپ مَنْالْفِیْزِ

雄 مسند احمد، عن انس ج٣، ص: ٢٦٧ وترمذي، ابواب الرؤيا، باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات: ٢٢٧٢\_

<sup>🥸</sup> تفسير سورة يونس وكتاب الرؤيا ومستدرك حاكم، ج٢، ص: ٣٤٠ تفسير يونس (صحيح)

﴿ عَسَى أَنْ يَبَّعَتُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَخْمُودُا ﴿ ﴾ (١٧/الاسرآء:٧٩)

"قریب ہے کہ خدا تھے مقام محمود میں اٹھائے۔"

بخاری میں حضرت ابن عمر ڈالٹی اسے روایت ہے کہ'' قیامت کے روز ہرامت اپنے اپنے پیغمبر کے پیچے چلے گی اور کہے گی کدا ہے وہ! خداکی درگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے۔ یہاں تک کدشفاعت کا معاملہ آنحضرت مثالی آئی کومقام محمود میں اشائے گا۔' بی جابر بخضرت مثالی آپ کومقام محمود میں اشائے گا۔' بی جابر بن عبداللہ ڈالٹی کا کہتے ہیں کہ آپ مثالی کے فرمایا کہ'' جو خص اذان من کرید دعا مائے گا کدا نے خدا! جو پوری دعا اور کھڑی ہونے والی نماز کا مالک ہے۔ مجمد کو وسلد اور فضیلت اور وہ مقام محمود عطافر ما، جس کا تونے وعدہ فرمایا تو قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت اترے گی۔' کا آپ مثالی ایڈ نے فرمایا:''ہرنی کوکوئی نہ فرمایا تو قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت اترے گی۔'' کا آپ مثالی نے فرمایا:''ہرنی کوکوئی نہ

صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب قوله: عسی ان یبعثك «۲۱۸» و جامع ترمذی: ۳۱۳ و مستدرك تفسیر آیت مذکورة ۲۰ می صحیح بخاری، کتاب التوحید: ۷۶۰ هی صحیح بخاری، کتاب الایمان: ۷۶۰ هی صحیح بخاری، تفسیر آیت مذکور: ۷۲۸ هی صحیح بخاری، تفسیر آیت مذکور: ۷۱۸ یاب الدعاء عندالنداء: ۲۱۶۔
 صحیح بخاری، تفسیر آیت مذکور: ۷۱۹ باب الدعاء عندالنداء: ۲۱۶۔

اُس دن جب دنیا کی گنامگاریاں اپن عرباں صورت میں نظر آئیں گا اور آ دی کی اولا در ساں و کرنال کی شفیع کی تلاش میں ہوگی، بھی آو م علیہ بھی آ دم علیہ بھی آ در البتہ ہوگی۔ بلا خرشفیع گی۔ بھی موٹی وعیدی علیہ بھی علیہ بھی گا اور تسخین کا بیام سنائیں گے۔ حدیث کی اگر کتابوں میں المدنہیں سیدالا ولین والآخرین آ گے بر عیس کے اور تسکین کا بیام سنائیں گے۔ حدیث کی اگر کتابوں میں خصوصا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہر ہوہ ، حضرت انس بن مالک ، حضرت جابر بن عبداللہ ، حضرت حذیفہ خوالد آ کے محدول یقول سے روایت ہے کہ آ مخضرت منافی ہوگی۔ لوگ پہلے حضرت آ دم علیہ بھی این فرمایا :

''قیامت کے ہولنا کہ میدان میں لوگوں کو ایک شفیع کی تلاش ہوگی۔ لوگ پہلے حضرت آ دم علیہ بھی اپنی فرمایا :

''قیامت کے ہولنا کہ میدان میں لوگوں کو ایک شفیع کی تلاش ہوگی۔ لوگ پہلے حضرت آ دم علیہ بھی اپنی لوگی پس کی اور کہیں گے کہ دیا۔ آ پ خدا کے حضور میں ہماری سفارش سے بحد اس میں بیان فرمانی کی تھی۔ آ ب خدا کا وہ غضب ہے جو بھی نہ ہوا تھا اور نہ ہو گیا نفسی نفسی (اے میری جان! اے میری جان!) لوگ حضرت نوع علیہ بھی ہوا تھا اور نہ بھی ہوگی۔ کہ کہ نہ روٹ کی بہلے ہوگی ہوگی ہوگی۔ کہ ہماری سفارش سے جو نہ بھی ہوگی۔ ہماری سفارش سے جو نہ بھی ہوگی۔ ہماکی سفارش سے جو نہ بھی ہوگی۔ ہماکی سفارش سے جو نہ بھی ہوگی۔ ہماکی ہوگی ہوگی ہوگی۔ کہ میرا بیرا ہیم کے پاس ایک میری ہوگی۔ کہ کہ ایک میں ایک کہ نا ملک چکا۔ نفسی نفسی! تم ابرا ہیم کے پاس ایک میری ہوگی ہوگی ہوگی۔ ایک ما ملک چکا۔ نفسی نفسی! تم ابرا ہیم کے پاس

صحیح بخاری، کتاب التوحید، باب فی المشیئة والارادة (۱۷۶۷۶ کتاب الدعوات، باب لکل نبی دعوة مستجابة: ۲۳۰۵، ۹۳۰۵؛ صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب اختباء النبی الشاعة: ۱۳۸۵ محیح مسلم، کتاب الصلوة، باب قول النبی الشاری جملت لی الارض (۱۳۸۰ صحیح مسلم)

ست سيس بدوري، فتاب الفندوه، باب قول النبي منهم جعلت لى الارض .....: ١٦٣٥ صحيح مسلم، كتباب المساجد: ١١٦٣ - في صحيح بخارى، كتاب التوحيد: ٧٤٧٤ كتاب الدعوات: ٢٣٠٤ صحيح مسلم، كتاب الايمان: ٨٨٨ \_

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب انا اوّل الناس يشفع في الجنة: ٤٨٣\_

المِنْ الْمُؤْلِدُ فِي الْمُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلِي الْمُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلِي الْمُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلِي مُنْ الْمُؤْلِدُ وَلِي الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُولِ وَلِي الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمِنْ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤِلِي وَالِمِلْمُ لِلِي الْمُؤْلِدُ وَالْمُولِي وَالْمُؤْلِلْمُولِ وَالْمُؤْلِلِي و جاؤ یخلوق ان کے پاس جائے گی اوراپی وہی درخواست پیش کرے گی کہ آپ تمام انسانوں میں خدا کے دوست ہوئے اوراپنے پروردگار سے شفاعت کیجئے۔وہ بھی کہیں گے،میرا پیرت نہیں ۔ آج خدا کاوہ غضب ہے جو نہ بھی ہوا اور نہ ہو گانفسی نفسی! تم مویٰ غائبَلا کے پاس جاؤ لوگ حضرت مویٰ غائبِلا کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے موکیٰ عَلَیْمِلاً! آپ خدا کے پیغیبر ہیں۔خدانے اپنے پیغام و کلام ہے آپ کولوگوں پر برتری بخش ہے۔اپنے خداہے ہمارے لئے سفارش کیجئے کیا آپ ہماری مصیبتوں کونہیں و کیھتے؟ حضرت موی عَلِيْلِا ان سے کہیں گے کہ آج خدا کا وہ غضب ہے جو بھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا میں نے ایک ایسے خص کوتل کیا جس کے قل کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا نفسی نفسی! تم لوگ عیسیٰ عَلَیْلِا کے پاس جاؤ۔حضرت عیسیٰ عَلَیْلِا کے یاس جا کرلوگ کہیں گے کدا ہے عیسیٰ! آپ خدا کے وہ رسول ہیں،جس نے گہوارہ میں کلام کیااور کلمۃ اللہ اور روح اللّٰہ ہیں۔اینے پروردگار سے ہماری سفارش سیجئے وہ بھی کہیں گے، پیمیرار تبنہیں۔آج خدا کاوہ غضب ہے۔جونہ بھی ہوااور نہ ہوگا نفسی نفسی!تم محمد مَثَلَ تَیْزَا کے پاس جاؤ۔مخلوق آپ کے پاس آئے گی اور کہے گی اے محمد مَلَیْظِیم آپ خدا کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں اور وہ ہیں، جن کے اگلے اور بچھلے سب گناہ معاف میں۔آپایخ پروردگارے ہماری شفاعت سیجئے۔آپاٹھ کرعرش کے پاس آئیں گے اور اذن طلب کریں گے۔اذن ہوگا تو سجدہ میں گر پڑیں گے۔آپ مَلْ لَیْزِا کےسامنے وہ پچھ کھول دیا جائے گا جوکسی اور کے لئے نہیں کھولا گیا۔اللہ تعالیٰ اپنے محامد اور تعریفوں کے وہ معنی اور وہ الفاظ آپ کے دل میں القا فر مائے گا جواس سے پہلے کسی کوالقانہ ہوئے۔آپ دریتک سربھجو در ہیں گے۔ پھرآ واز آئے گی۔اے محمد (مَثَالْتَیْمُ)! سر اٹھاؤ کہوسنا جائے گا۔ مانگودیا جائے گا۔شفاعت کروقبول کی جائے گی ۔عرض کریں گے:((الہی امتی امتی))، خداوندا! میری امت ،میری امت ،حکم ہوگا، جاؤجس کے دل میں بھو کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوگا ،اس کو نجات ہے۔ آپ خوش خوش جائیں گے اور اس کی تعمیل کر کے اور پھر حمد و ثنا کر کے عرض پر داز ہوں گے اور سجدہ میں گریزیں گے۔ پھرصدائے غیب آئے گی کہاہے محمد (مَنْ اللَّیْنِ)! سراٹھاؤ کہوسنا جائے گا۔ مانگودیا جائے گا، شفاعت کروقبول ہوگی ،عرض کریں گے: ((اللھبی امتیی امتی)) حکم ہوگا، جاؤجس کےول میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو وہ بخشا گیا۔حضور مَنَاتِیْغُ جا ئیں گے ادر پھر واپس آ کرعرض گزار ہوں گے۔حمدوثنا کریں گے اور سر بسجو د ہوں گے آ واز آئے گی جاؤجس کے دل میں چھوٹی سے چھوٹی رائی کے برابرایمان ہواس کو بھی دوزخ سے نکالو۔ آپ مَنْ اللّٰہُ مُمْ اللّٰ عِمْر جا کروا پس آئیں گے اور گزارش کریں گے اور حدوثنا کر کے سجدہ میں گر پڑیں گے، پھرندا آئے گی۔اےمحمد (مَنَاتِیْنِمَ )! سراٹھاؤ کہوسنا جائے گا، مانگودیا جائے گا، شفاعت کروقبول ہو گی ،عرض کریں گے: جس نے بھی تیری یکتائی کی گواہی دی اس کی شفاعت کا اذن عطا ہو۔صدا آئے گی ،

المِنْ الْمُؤْلِّنِينَ الْمُؤْلِّنِينَ الْمُؤْلِّنِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينِينَ الْمُؤْلِينِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِينِينَ الْمُؤْلِينِينِينَ الْمُؤْلِينِينِينَ الْمُؤْلِينِينِينَ

اس کا اختیارتم کونہیں لیکن مجھے اپنی عزت و کبریائی اور اپنی عظمت و جبروت کی قتم ہے میں دوزخ سے ہراس شخص کونکالوں گا جس نے مجھے ایک کہا اور اپنے لئے دوسرا معبودنہیں بنایا ((من قال لا الله الا الله))۔ اللہ کمزورانسانوں کونسکین کا میہ پیام محمد رسول اللہ مَنَّاثَیْمِ کے سواکس نے سنایا۔

فضائل أخروي

آ تخضرت مَنَّ الْقَيْرُاكَ مِيهِ وه خصائص تھے، جوآپ کو پیغیر، مبلغ دین، صاحب مذہب اور پیشوائے امت ہونے کی حیثیت سے عطا ہوئے تھے۔علاوہ ہریں آپ کوآخرت کی دنیا ہیں بھی مزید فضائل عنایت ہوئے ہیں۔ چنا نچہ آپ مَنَّ اللّٰجُوْمُ نے فرمایا: ''قیامت میں میں پیغیروں کا نمائندہ اور امام اور ان کی شفاعت کا پیروکار ہوں گا اور اس پر نخرنہیں۔' ﷺ پھر فرمایا ہے: ''میں قیامت کے دن تمام بی آ دم کا سردار ہوں اور اس پر نخرنہیں اور قیامت کے دن آدم وغیرہ تمام پیغیر میرے علم کے اور میرے ہی ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا اور اس پر نخرنہیں اور قیامت کے دن آدم وغیرہ تمام پیغیر میرے علم کے اور میں پر نخرنہیں اور سب سے پہلے میں ہی قبر سے باہر آؤں گا۔' ﷺ نیز ارشاد ہے:''لوگ قبروں سے جب اٹھائے جائیں گو سب سے پہلا اٹھنے والا میں ہوں گا۔ جب وہ خدا کے ساسنے عاضر ہوں گے تو ان کی طرف سے بولنے والا میں ہوں گا۔ جب وہ ناامید ہوں گے تو ان کی خوشخری سنانے والا میں ہوں گا۔ اس دن خدا کی صنانے والا میں ہوں گا۔ اس دن خدا کی حمام میر سے ہاتھ میں ہوں گا۔ جب وہ ناامید ہوں گے تو ان کی خوشخری سنانے والا میں ہوں گا۔ اس دن خدا کی حمام میر سے ہاتھ میں ہوں گا۔ جب وہ ناامید ہوں گے تو ان کی خوشخری سنانے والا میں ہوں گا۔ اس دن خدا کی حمام میر سے ہاتھ میں ہوگا۔' ہی

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلقِهِ مُحَمَّدٍ وَّسَلَّمَ تمت الجزء الثالث من السيرة النبوية على صاحبها الصلوة والتحية

کیم جمادی الاولیٰ ۱۳۴۲ھ سیر میں **لیمان مروئ** 

به یه پوری صدیث صحیح بخاری ، کتاب التفسیر ، تفسیر سورة بنی اسرائیل: ۲۷۱۲ و کتاب احادیث الانبیاء: ۴۳۲ و صحیح مسلم ، باب الشفاعة: ۲۷۱۹ ، ۶۷۹ مین فخلف صحابیول سے تھوڑ نے الفاظ کے تغیر سے مروی بے ،ہم نے سبکوجع کرنے کی کوشش کی ہے۔

<sup>🤹</sup> ترمذي، ابواب المناقب، باب سلوا الله لي الوسيلة:٣٦١٣ حديث حسن صحيح غريب.

<sup>🤀</sup> ايضًا: ٣٦١٥ حديث حسن له 🥨 ايضًا: ٣٦١٠ حديث حسن غريب

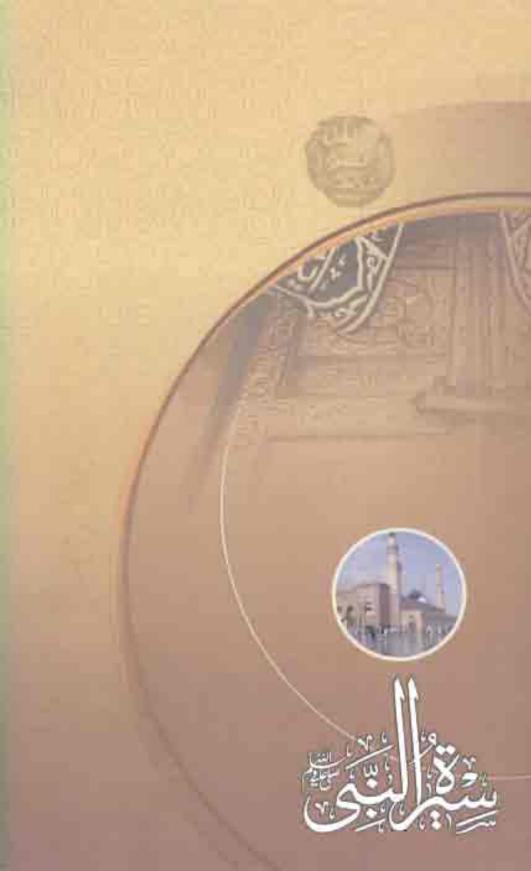